

— اَحُدِللَّهُ ولِهُمْ تَ تَكِهُ وَرِينَ مَا نَمِينَتِ اِقْرَانِ فِي مِيرَرا بِابْوَيْرُخْبِينَهُ مِقَا بُقَ ومَعَارِفِ فِ — خزبینهٔ اسرار ولطا لِفَ بِ مِثْنَا بِ مِشْكِلاتِ قَرَابِنِیَهُ ووصًا فِ مِخَدَّرَاتِ فَرقا نِیهَ فَ اللّٰهِ فَا مِیمَ فَصَدَالِ فَا مِیمَ فَا مِیمَ فَا مِیمَ فَا مِیمَ فِی جِهُ مُسْطِقًی جِهُ مُسْطِقًی جِه

مكاروالقرال

مشيخ لتقنير أئحرني حضرت كلانا أنحافظ محدادر ليحسب كاندصلوى

رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحُمَةً وَاسِعَةً شيخ الحديث جَامِعَه أشرفيّه لاهور

جلداً وْلُمُ شَمِّلَ رُبْفِيئِهِ بِأَرِيهِ ۞ ۞ ۞ ۞

بررجهُ وقيقت كام عارب بناه عارب الله رصابله وشاه عبدالقا دِربِن ف ولى الله و مهاوي قَدْسَ الله أسار مُها

مكنبهم عاريب

دارُ العُلُومِ الْحُسَيَّنيَةُ شَهِّدادَ بُورِ \_\_\_\_\_ \_\_ دارُ العُلُومِ الْحُسَيِّنيَةُ شَهِّدادَ بُورِ \_\_\_\_\_

باجانت بميكتبهُ عُمَّانيه برَيثُ الْحَ<u>رسه ٣٥ مِهِ الْن بَلاك عَلاَمهٔ قبال ثاوَن لأهور</u>

تام كتاب :- معارف القرآن جلد س نام مصنف ١٠ حضرت مولانا محدا دريس كاندهلوى رحمة الشعليه صفحات جلرعا كَ بت منن قرآن كريم: خطاط القرآن حضرت بيرمحدانشرف على التحسيني سيامكو في رحمة الشرعليه كتابت سرورق : "سيرانيس الحسن ابن سير الخطاطين سيرنفيس الحييني دامت بركاتهم العاليه لاجور كتابت ترجمه وتفسير: - ليعصمت النزب يرجعفر حين بمسيضيا رالله كوج الواله تعداد طبع اول :- مواسم ما الله (گیاره سو) تعداد طبع دوم :- معلمام برلیس ؛ القادر برنتنگ برلیس کراچی القادر برنتنگ برلیس کراچی نانشر : - مکتبه المعارف دارالعلوم حسبینیه شهداد پور سنده باکتان فن ۲۲۲۲ - ۲۲۲۲ فن

#### لخ کے کے نیے

كراچى ، \_ صديقى ترسط ،صديقى ياؤس المنظرا بإرمُنٹس ١٥٨ كاردُن ايبت نزدنسبيديوك كراجي - پوسط كودنم ١٨٠٠ لابهور : - كمترعتانيه سيت الحد ٣٥٠ مبران بلاك علامه اقبال ثاؤن لابهور شهدادبور :- مكتبه المعارف دارالعلم حسسينيه شهدا ديورضيع سانتهم ومنده بكتان يوسف كود ٢٨٠٣٠

اهدنوٹ ہم نے اس کتاب کی تعمیع میں حق الوسع کوشیش کی ہے چھر بھی مکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔ البذاتا وأثين سے التاسيد كر اگركہيں علما ماوي تو براوراست بميں اهلاع ديں ماكر آئذہ اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے ،الٹرتعالی اس کا جراب کوعطافرائیں گئے -



خطوكتابت كيلغ :- كتبرالعارف دارالعلوم حسينيه شهدا ديور يوست كود ١٨٠٣٠

# بسمالاً المحداد راب الدارمي الرحم الترامي الت

معرف بجربر مسیق رق الدر منظم مناسیطی الکارج البیاندیقی السب بین البیاندی مولانارد کرایس الوین م کے مؤلف مولانا مفتی البی بخش کی اولا دمیں بیں۔ تغسیم و تربیت | خاندانی روایات کے مطابق مولانا نے قرآن کرمرحفظ کی یکا نبیجا میں قرآن کر کرک

خاندانی روایات کے مطابق مولانا نے قرآن کرم حفظ کیا۔ کا ندھ دیمی قرآن کریم کی اسلے موٹر مریب کے خاندانی روایات کے مطابق مولانا سے قرآن کریم کی اسلے تعمیل سے بعد آپ کے دالدمولانا حافظ محداسم بیاں کا ندھوی آپ کو تقانه مجمون سے گئے اور وہاں مولانا انٹرف علی متحالوی کے مدرسمانٹر فیریس آپ سنے درس نظامی کی ابتدائی محتب پڑھیں

مولاناا پٹرف علی تھا اوی رحمۃ التُدعلیہ کے علاوہ مولوی عبدالتُد، مؤلف تیسیرالمنطق سے آپ لے کسب فیض کس مولانا تھالؤی کے مدرسہیں جو کہصرف ابتدائی تعلیم کا اہتمام تھا اس لینے اعلیٰ تعلیم کے لیئے مولانا آپ کومہار سنچور لاستے اور مدرسے عربیرمظاہرالعلوم میں داخل کیا مظاہرالعلومیں آپ سے مولانا خلیل احدمہار نیوری، مولانا حافظ عبداللطيف، مولانا تابت على جيسے حليل القدرعلمار سے استفادہ كيا اور ١٩ برس كى عمر مس سندفراع صاصل كى منطا ہرانعلوم سے سند فراغ حاصل کرنے کے بعد ذوق بیدا ہوا کہ دارانعسکوم دیوبند میں بھی جوعاکم اسلام کی مقت مستیوں کامرکز تھا، دورہ صدیث کیا جائے جنا نجیمظام العلوم سے سندفراغ حاصل کرکے دوبارہ دورہ صدیث کیا ، اورمولاناعلامها بورشاه کالتمیری ، علامه شبیراح عثانی ،میاں اصغرصین دیوبندی ، اورمفتی عزیزالرحمل رحم الشر جیسے اجلاد محدثین کے سامنے زالوئے تمتذ تہمہ کیا۔

مع ساح ۱۹۲۱ء سے آپ کی تدرلسی زندگی کا غاز ہوا مفتی محد کفایت اللہ سکے قائم کردہ مررسرا مینیر دیل سے آپ سے تدریس شروع کی اور ایک ال بعدی ارباب دارانع ک

ولوبندسنے آپ کو دلوبندنیں تدریس کی دعوت دی ما درعلی دارالعلوم دلوبند کی تدریس ایک بطرا

اعزاز تھا، ولانا نے اس بیش کش کو قبول کیا اور دیوبند فروکسٹس ہوگئے۔ التٰد تعالے نے اس اعزاز کواس طرح دیجی الشبركياكرايك سال قبل عن كباراساتذه سع كسب فيفن كياتها، انهى كيهلومي متيه كران سے حاصل كرده فيف کوعام کرنا نشروع کردیا۔ دارالعلوم دیوہب دمیں تدریس سے سال اول ہی میں آپ سنے فقتر کی اعلیٰ ترین کتاسب الهدايد ،ادب كي ايك ميم كتاب مقامات حرري حبيبي شكل كتب يطيهائين - دارالعلوم ديوبندسے يرتعلق كم وبيش نوسال قائم رہا۔اس دوران نماز فجر کے بعد او درہ میں درس قرآن دیتے جس میں دارالعلیم کے متوسطا وراعلی درجات کے طلبارحتی کر بعض اساتذہ بھی مشر میک ہوتے۔اسی درسس کی بناریر آپ کو بیضا وی اور فسسیرابن کشیر را صالف کی ذمردارى بھى سونى كئى - ١٩ ١٩ء يى دارالعلوم جھوڑ كرسىدرآباد دك آگئے -

حيدرآباددكن مين قيام معيدرآباددك كالوبرس بير ہشتما تھا آ۔ کی زندگی میں اس اعتبار سے تاریخی كرداناجا تاب كرويان قيام كدوران آب لي عظيم الثان كتاب العليق العبيح على مثكوة المصابيح تاليف كي يحيد را باد دكن مين قيام كے دوران دنيا تے علم كے ايكے عظيم كته کی میں موہو دبعض نا درمخطوطات سے استفادہ کیا جن میں تورلبشی کی المفاتیج سنسرح مصابیح سب سے اہم ہے جس کی سے آپ سنے تعلیق میں استفادہ کیا اور بعض مقامات پرسیرۃ الم<u>صطف</u>ے میں بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ حافظ تورلبتی کی پرکتا ب مصابیح کی ایک بہند پایر نٹرح ہے جس کا مخطوط نسخہ دنیا میں صرف کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

علامہ شبیاحرعتمانی، صدرمہتم اور قاری محطیب مہتم دارالعلوم دیوبندہوتے تو کی استعماد دیوبندہوتے تو کی استعماد کی دعوت دی جاپ کی استعماد کی دعوت دی جاپ کی معلم استعماد کی دعوت دی جاپ کی دی جاپ کی دعوت دی جاپ کی در جاپ کی در جاپ کی در جاپ کی در جاپ کی دی جاپ کی در جاپ

نے تبول کرلی اور حیر آباد دکن کے ڈھائی سوروپیم شاہرہ پرستررو ہے ،ابانہ کی دارالعلوم کی تدریس کو ترجیح دی ۔ اور ۱۹۳۹ء میں دوبارہ دارالعسلوم آگئے۔ دارالعلوم میں بہ قیام ہجرت پاکتان کک (دس سال) رہا اور وہاں آپ نے تغسیر بیضادی، تغسیر ابن کثیر، سسنن ابی داؤد اور طاوی کی مشکل الا نارجیسی امہات المکتب پڑھائیں۔

المان ہجرت کے لیے علیحدہ مملکت کے صوبل کے لیے بھر اور اور کی اوراس کے بعد اور سے برصغیمین مانو کے است میں مصدنہ میں لیا ایکن آپ دوقوی نظریہ کے زبر دست جای تھے ، سیرۃ المصطفیا میں بھی جہاد کی بحث میں دوقوی نظریہ بیر بدلال اور علمی گفتگو کی ہے یہ میں باکستان معرض دجود میں آیا یمنی موانا نے اگر جہ بیا کہ دوقوی نظریہ بیر بدلال اور علمی گفتگو کی ہے یہ میں باکستان معرض دجود میں آیا یمنی موانا سے بادل ناخواستہ دارالعوم دیو بندسے استعفیٰ دسے دیا ۔ اسس موقع پرآپ کو دارالعلوم ہا تھ ہزاری چانسگام ، مشرقی باکستان (بنگا دلین) کی جانب سے بعیثیت شیخ الحدیث آپ کی دوس دی کو دارالعلوم ہا تھ ہزاری چانسگام ، مشرقی باکستان (بنگا دلین) کی جانب سے بعیثیت شیخ الحدیث آپ کی دوس دی لئین آپ لئین آپ لئین آپ لئین آپ لئین آپ سے معرفی باکستان آپ کے دی اور دمبر شکالی عمل دیا رہ شروع کردیا ۔ اور جامعہ عدر ایس خواس میں دیاست بھادلپور کی دعوت پر آپ باکستان آگئے الیا تا تا ہا تھ میں دیاست بھادلپور کی دعوت پر آپ باکستان الموری خواس میں دیاست بھادلپور کی دعوت پر آپ باکستان الموری تعرفی الیا تا تا ہا تھ تدر ایسی خدمات کا سید دو بارہ شروع کردیا ۔ اور جامعہ عدر ایس خواس کا سید بھادلپور کی دیا ۔

جامع عباسير بها وليورسي والرسط الماري والمربي الماري والمربي الماري والمربي الماري والمربي الماري والمربي الماري والمربي الماري الماري

جامع انترفید کا میرورسے تعلق اور بہاں خطاب فرایا ، مولانا جامع انترفید کے سلام جسم میں تشریف لائے اور بہاں خطاب فرایا ، مولانا مغتی کرمن کی نظرانتخاب سے مولانا کو جامعہ انترفید کے بندا کی مخطاب مولانا کو جامعہ انترفید کے بندا کی مخطاب مولانا کو جامعہ انترفید کے دعوت ان الفاظ میں دی ۔

« میں آپ کو پلاؤ اور بربانی چھوڑ کر دال روٹی کی دعوت دسے رہا ہموں " مولا ناسنے دال ردنی کی اس مخلصانہ دعوت کو بصداخلاص قبول کیا پمنتی صاحب سنے دل کی گہرائیوں سسے جوبات کہی تھی ، مولا ناکے دل پراٹمر کرگئی اور مولانا ۱۶ راگست سات کی جامعہ عباسیہ سے کم مشا ہرہ پرجامعہ اٹمر فیہ آگئے اور کھر عمر عزیز سکے آمنری کمح تک جامعہ ایٹر فیہ سے اپنا تعلق قائم رکھا۔

ş ş

وفات حسرت آیات کے بعداس بات پرمتنق ہوئے کہ معدہ بہت کمزور ہوگیا ہے اور طراف کام کرنا

چوڑ دیاہے یہ بینانچر کمزوری میں روز بروزاضافہ ہوتا چلاگیا۔ ۲ راگت سے اور ان سی بھی درس بخاری کا پرتسام سال اسی طرح کمزوری اور نقابست میں گزرا۔ لیکن سٹ دیدم ض ادراضم طلال میں بھی درس بخاری کاسلہ بندر کیا۔ ۱۹ جولائی سی بھی درس بخاری کاسلہ بندر کیا۔ ۱۹ جولائی سی بھی درس بخاری کاسلہ بندر کیا۔ ۱۹ جولائی سی بھی بین جب ذراہوش آتا تو کلمہ طیبہ کاور دہو تا اور پر ایت تلاوت کرتے انظم آتا کہ اندی و کھڑنی الی اندی میں جولائی سی بھی اور پر ایس بھی صادق کے وقت طلوع آفتاب سے قبل علم کا پر آفتاب و ماہتاب اس دنیا سے رضت ہوگیا۔ اسی دن ظہر کی نماز کے بعد نماز جازہ ہوئی۔ خلف الرشید، والدمحترم مولانا محمولات کا ندھنوی نے نماز جب نماز میں بھر اور اس طرح اس بیس کے علم و عوان کو کسپر دخال کیا گیا۔ مولانا کی وفات جسرت آیات برصفیر میں جو اور اس بیس کے علم و عوان کو کسپر دخال کیا گیا۔ مولانا کی وفات جسرت آیات برصفیر میں جو اور اس میں خصوصاً اہل علم برغم کا ایک بہاڑ بن گئی۔ مولانا کی دفات سے ایک ایسا علی خلا بیدا ہوا کہ جو بور سرمیں پور اسم میں خوال میں بھر سے ایک ایسا علی خلابیدا ہوا کہ جو بور سرمیں پور اسم میں بھروسی اہل علم برغم کا ایک بہاڑ بن گئی۔ مولانا کی دفات سے ایک ایسا علی خلابیدا ہوا کہ جو بور سرمیں پور اسم میں بھروسی اہل علم برغم کا ایک بہاڑ بن گئی۔ مولانا کی دفات سے ایک ایسا علی خلابیدا ہوا کہ جو بور سرمیں پور اسم میں بھروسی ایک ایسا علی خلابیدا ہوا کہ جو بور سرمیں پور اسم میں بھروسی بھرا

تعربات الدرليي خدمات كاليك مختفرخاكر گذاشته اوراق مي بيش كياجا جيكا به ، درسس تدرلس اوروعظ وخطبات كے علادہ تحربر وتصنيف سے بھی مولانا سے دين متين كى لازوال

ضدمات سرانجا) دی ہیں۔ تصنیف و تالیف ہیں مولانا کسی خاص سیدان کے مثب وار نہیں مبکح ہر میدان علم میرے شہرواری کا ایسا ملکرر کھتے ہیں کہ گویا زندگی ہی اس میدان میں گذری ہے۔

علم تفسیر وریث ،عقامدوکام ، تیرت بنی کریم ، ردفر ق باطلہ ، غرض کہ ہر عمی میدان میں مولانا نے اپنی لاندوال خدات کے الیسے سکٹ میل نصب کیئے ہیں کہ جورہتی دنیا تک قائم ودائم رہیں گئے ۔ مولانا کی تصامیف کے مفصل تذکرہ کا تو یہ موقع نہیں کین اختصار کے ساتھ آپ کی چند تصانیف کا تعارف پیش خدمت ہے ۔

عوم ومعارف العراق المراق العراق العراق العربية معارف العربية المراق المراق العربية المراق العربية الع

6

### الفتح الساوى تتوضيح تفسير البيضادي

ساتویں صدی ہجری کے مغسر قرآن قاضی ناصرالدین الوالیخر عبدبن عمرالشیازی البیضاوی ۱۸۵۴ هر کانام علم تفسیری کسی تعارف کا متاج نہیں ، آپ کی مرتب کردہ تفسیرالزارالتنزیل وامرارالیا ویل

بهیشه علار مفسرین کی توجه کامرکز بنی دہی ہے اور اس پرمتعدہ تعلیقات کی گئیں اوربہت سی مشروع کھی گئیں۔ ۲۰ شوال سنا المحرکواس کتاب کی تالیف کا آغاز کیا گیا پر تفسیر ہوز زیورطباعت سے آرا کستہ نہیں ہوئی

اوراس كاواحد مخطوطه اداره الشرف التحقيق مين موجود ب

بیضاوی کی توفیع اوراس کے ادق نگات کی تشریح میں یہ کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ طوالہت واطناب سے گریز کیا گیا ہے اور اس کے ادق نگات کی تشریح میں یہ کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ طوالہ دہ واطناب سے گریز کیا گیا ہے اور مزاس قدرا ختصار سے کام لیا گیا کہ بیضا دی کے دقیق نکات وضاحت طلب رہ جانبیں۔ اس مسودہ کی تدوین کے لعدا گرموزوں سائز بیر طبع کرایا جاسے تو تقریبًا چادم را رصغیات اس کی صناحت ہوگی۔

مقرمة التعنبير المول قاريخ تعنبير برايك جائع اورمفصل رساله بها بهي تك مخطوط شكل مقرمة التعنبير المي معلوط شكل معلوط شكل

على وي القارى كوامشكل البخارى المحارى كم مشكل مقلات منصوصًا تراجم الواب جوام بخارى كى المسلك الكرامتيان على من وضيحات برشتل سبع ماس ك

تين اجزارطيع موسيك مي حكم بقيراجزار الجي طيع تهين موسيح

التعلیق الصبیح کی مشکواۃ المصابیح المصابیح المصابیح کی المین محدیث میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے ۔ ملار سے اس کا ب

جس قدر شروح مھی ہیں ، شاید کسی اور کتاب کو یہ تعادت حاصل نہ ہوئی ہمو۔ بولانا نے اس کتاب میں مشکوا ہی عمدہ اور آسان زبان ہیں بلیغ پیرا یہ ہی توضیح و تشریح کی ہے۔ مولانا کی حیات ہیں اس کتاب کے چارا ہزار دمشق اور باقی چارا ہزار پاکتان ہیں شائغ ہو سے تھے۔ مولانا کی وفات کے بعدیہ کتاب از مر لؤسات جددوں ہیں مکی طبعہ ہو ہی ہیں۔

عدیث کی قطعیت،اس کی جمیت اوراس کا مصدر شری ہونا اکسس پرمولاند نے اکسی جمیت اوراس کا مصدر شری ہونا اکسس پرمولاند نے ایک کسی کے بحیت حدیث کے بچاور یہ کتاب منکرین حدیث کے بچیت حدیث کے بیاری مرکت ہواب ہے

قرآن کے کام المی ہونے اور کام المبی کے على على على على الموثوق في ان كل المرفوق في الله غير مخلوق كم غير مخلوق اور قديم موسفے پرمولانا سنے اس رسالمیں بھر لورعلمی ، تحقیقی اورمدلل گفتگوکی ہے اورمعتزلہ وفلاسفہ کے منط نظریات کی تردیزی ہے۔ احسن الحديث في ابطال التنكيث عيائيت كے نظرية تنيث كى تدديد صرت عيبى علياسلام كى نبوت وبشريت يرايك عظيم تحقيق بصعيبا ئيت كصفلا ف مولانا كم متعدد رسائل ہیں جن کو تدوین و تعلیق سے بعد شائع کیا جائے اور قوم سے ان بدنضیبوں کو پڑھایا جائے ہو عیسانی ممشنزی سحولون میں پیره کر استے ایمان واسل کوضف انح کررہے ہیں۔ ربن اسلام کے بنیادی واساسی عقائد جن میں توحید درسالت، قیامت اور دائیحر برایان شامل ہیں، عقا تراسلام برمشتل اردوزبان میں ایک منظرد کتاب ہے جواکسس مئر میں علی بحث پر منهب اسلم كى خصوصيات ،احوال قيامت ، جنت وجهسنم عالم برزخ ، ومن کوٹرسکے وجود پر مدال و محکم بحث پرسستی ہے۔ اسلامی نظام حکومت کے بیان پر شمل ایک عدہ کتاب ہے جس میں اسلامی نفس ا انتخاب، اقتصادی نظام اورتعلیمی نظام پر بحث کی گئی ہے اورنظام حسکومت ی سبنیا دوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے صحابه کی عظمت پرایمان ،عقائد اسلامی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے ، مولانا نے اپنی اس کتاب خلافت رائدہ میں خلافت رائدہ برعمی بحث کی ہے۔ مولانا كى خلوات دىنى وغلمى مىں سيرة رسول التلاصلى التلاعلىيوسىلم كى خدمت ايك تا بندہ سستارہ كى ة المصطفر اس کتاب کے متعلق مولانا انٹرف علی تھا توی سنجھتے ہیں وہ بوضخص اردو کی ضروری استعداد رکھتا ہو کتاب مذکور کے متعلق مولانا انٹرف علی تھا توی سنجھتے ہیں وہ بوضخص اردو کی ضروری استعداد رکھتا ہو کتاب مذکور کے مطالعہ بادرس سے محروم مذرسہے''۔ ان محتب کے علاوہ مولانا کی بہت سی دیگر مولفات ہیں جن کو خوف طوالت سے ترک کر دیا گیا

كحد معدمدلقي

حضرت کا نرهلوی کے دست مبارک سے کھا ہواصفیہ يبني ادم قد انزلنا عليكم لباسًا يوابي سؤالكم وَرِيْسُا الْ وَرَبِهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال أيت الله لعلهم مِنْ كُلُ وَنَ مَا وَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْتِنَالُمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْتِنَالُمُ اللهِ اللهُ المُعْتِنَالُمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْتَنِينَالُمُ اللهِ اللهُ ال السِّيطَى كما أخرج ابوكيمُومِن الجنافي ينزع عنهما ركباسهم اليريم اسواتها اغه يرتكم هو وتبيلهم حَيْثَكُ مَوْدَ فَهُم لِ إِنَّاجِعَلْنَ النَّيطِينَ أُولِيا مُرلِّنُونِ

1.

حضرت کا نرهلوی کے دست مبارک سے ایکھا ہواصفی لطائعت دمارس اس ایت سے صوت ایر بکر صدبت کی جو فقیلت نظلتی ہے ده بالكل قل رس وامنى والتود فا رسى الكي جان شارى قابل ميد آزي يارغارك نشل جرديا سي تنور ع ده يسي بلع موت و وما با رئة ته كالر اد بر جمعوت ا كى ففيلت ديرس اور مجه سے قام ع كى مبارت دور كيان لين تدسين دكير رافي يوك است مومه المنطق المير آناق كا كرقت أنوت مل الأعليكم ٦ رنيقار وف مؤت مدين كي 

## معارف الفرآن اورالمستح مؤلف کے پارے میں

الم دازی کی تفنیر کبیر مرجعروسکیا ہے۔

فرماوین" اللہ تعالی صفرت وُلف کی اس عظیم خدمت کو قبول فرماویں آمین حضرت مولف ملارسی اللی کی سلتانی کو مجمومال شہر میں (مجب کہ آئے والدهم الم مقیم تھے) پیدا ہوئے آپ کا امسل وطن کا ندھلہ تھا آپ کے والدھا حب کا نام مولا نامحراسم عیل کا ندھلوی صدیقی ہے۔ والدی طرف سے آپ کا نشجرہ ً

نسب خلیفه ٔ اول یارِ غادمسیدنا سخرت ابو بجرصد لق رضی التیرتعالیٰ عنه سیے متناہے . ایب سنے ہبرس می عمر میں قرآن کریم سخط کر لیا اور ۱۹ برس می عمر میں مدر سم نظا ہرالعلوم مہار نبور (انڈیا ) سے ایس سنے ہبرس می عمر میں قرآن کریم سخط کر لیا اور ۱۹ برس می عمر میں مدر سرم نظا ہرالعلوم مہار نبور (انڈیا ) سے

سندفراغ ماصل کی اور تھے دوسری مرتبہ دارالعلوم دلوبندسے دورہ صدیت کرے سندماصل کی ۔ ایک سال مدرسامینید دہلی میں مدرس رہے بھرسامیاء میں دارالعلوم دلوبندیں مدرس ہوئے اور تھے بعض دجوبلہ کی بنا پروہاں سے حبیدر آباد دکن تشریف ہے گئے کھے عرصہ کے بعددوبارہ دارالعلوم دلوبندیس بحیثیت شیخ التفسیر کے

تقربہ واع صددس سال آب اس منصب بیرفائز رہے قیام باکشان کے بعد جب آپ ہجرت کرکے باکشان تشریف لاکتے ۔ قوجا مع عباسیہ مجھا ولپور میں مجیشیت سٹنے الجامع (پرنسیل) آپ کا تقرد ہوا و ہاں کے ماحول میں آپ جو توقعات لے کرگئے تھے ۔ جب وہ پوری ہوتی نظر نزاستیں تو آپ سنے اسے بھی خیر با دکہہ دیا اور کھی ستعل طور پرجا معدا مشرفیہ نیا گئیبرلا ہور تشریف لائے

يہان تک کر جب ہم، برس کی عمر میں حجرالانی سب او کو آپ نے اس دارِ فائن سے رضت فرمانی تواتپ مذر سراہذا کے روح مروان است سیخوالے میں ہو والتنز سے متند

رواں اور شیخ الحدیث والتنسیر تھے۔

خوض معزت موافئ اس صدی کے مایر نازمور ف و تی الحدیث والتفیر تھے ای تم زندگی می اوردین کھے خورت موافئ اس معری کے مایر نازمور ف و تالیف ہمیٹہ سرمایہ سیات رہی یہ صفرت مولف کی علمی مبالت منان کا اندازہ اس سے سکایا جا سکتا ہے کر حب آپ بنی مشہور و معروف کتاب التعلیق الصبیح شرح مشکوۃ المصابیح کھے طابعت کے سلسد میں وشق تشریف سے گئے اور وہاں ایک سال تیا کہ یا توشام و عراق اور مصرکے اکا برعا است این بیا و عقیدت کا اظہار کیا اور اپنی شخورات میں خصوصیت سے ساتھ اعتراف کیا کہ آپ عرب و عجم کے ایک مایہ نازمور ت و مفسر ہیں یہ مختصر بین اس قطعہ میں اس قطعہ میں اس قطعہ میں بات ختم کرتا ہوں ۔

ومفسر ہیں معتصر بیا کہ واعظ تھے ، صوفی تھے ، سخویس اس قطعہ میں بات ختم کرتا ہوں ۔

دینے والے تھے ، واعظ تھے ، صوفی تھے ، سخویس اس قطعہ میں بات ختم کرتا ہوں ۔

قطعما

التّٰدالتّٰدكياشوَل تقے حضرت ادرسيس ميں علم كے دريارواں تھے آپ كى تدرسيسس ميں

علم میں متھے شاہِ انور ج فسکر میں اشرف علی ہے درس قرآس میں وہ بیضا دی میں پرسبقت ہے گئے

عبهالمنان

خادم الافقار والتدريس دارالعلوم حسينير شهداد لورمنده پاکتان ۲۲ شعبان سرماسي

## 

ٱلْحُكُمُ لِللهِ اللّهِ اللّهِ مَكُلُ عَلَى عَنْدِهِ الْكِتَابَ وَلَحَرُ يَجْعَلُ لَهُ عِوْجَتَ وَلَكُمُ مَكُلُ اللّهِ مَلَاللّهِ وَرَسُولِهِ سَيْدٍ وَالصَّلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ سَيْدٍ وَالصَّلَا اللّهِ وَاللّهِ مَلَا اللّهِ وَاللّهِ مَلْكَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَلْكَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَلْكَ وَاللّهِ مَلْكُ وَاللّهِ مَلْكُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَلْكُ اللّهِ وَاللّهِ مِلْكُ وَاللّهُ مَلْكُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حمد بے صداور سیاس ہے تیاس خاص ترہے ہی گئے ہے اسے خداؤند ذوالجلال کہ تولے ہم کو وہوء علی الدی اور اسلام کی دولت سے سرفر از فر ما یا اور سیدناو مولانا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو بیدالکیا اور قرآن تھا یا ناکہ دل روش نہوا و رافلہا رما فی الفنمیر آور بیان کے لئے زبان عطاکی تاکہ تراکلام پیٹر بھر سکیں اور تیران تھا کی امت میں اور تیران کی سالم اور سیال ہوئے ہو سکیں ۔ اور ہزاراں ہزار مصل اللہ علیہ و سی اور تیران کے تعدید میں ناہجا روں اور نا ہمنجاروں کو تیرا پیغا ہم نی اور جن کے دریعہ ہم گر شنگان راہ کو تھونک بہونچنے کا داستہ معلی ہوا اور ہزاراں ہزار رحمتیں اور برکتیں ہوں صفور پونر کے اور جن کی داور کی است اور کا استفاظت کے ساتھ تیرے کا کو اور سے اللہ دو تیں ہوا ہوں تیرے دین کو اور تیرے دین کو اور تیرے دین کو اور تیرے دین کو اور تیرے دین کا وار تیران کیا دور تیران کیا ہوئی اللہ دو تیا اور تیران کی اور تیران کیا دور تیران کیا ہوئی التی ہوئی التی دور تیا اور تیران کو تیران کیا ہوئی التی تیں ہوئی التی کو تیران کو تیران کو تیران کیا ہوئی التی التی کی تیران کی تیران کی تیران کیا ہوئی التی کو تیران کیا ہوئی التی کو تیران کو تیران کو تیران کو تیران کو تیران کیا ہوئی التی کو تیران کو تیران کیا ہوئی التی کو تیران کو تیران کو تیران کو تیران کو تیران کو تیران کیا ہوئی التی کو تیران کو

اور مزاراں ہزار رحمتیں ہوں ان علمائے دین ہمجنہوں تر سے عطا کردہ لور فہم اور نور تقوی سے کتا وست کے حقائق ودقائق کو اور مشرکعیت کے لطالف ومعارف کو الیاروشن کیا کہ جس کو دیچھ کر دنیا ہجا سے اور کسی امت میں ہرجرانت نہیں کہ وہ امت محد سہ جسے مفسرین اور محتین اور فقہا مہو متعلمین اور اولیا میں اور عارفین کے مقابلہ میں توریت والجیل کا مفسر اور محدث اور فقیہ اور متعلم اور صوفی اور مفتی بیٹ رکھے کہ وہ علیا ماسلام کی طرح توریت والجیل کی مفسر کرتا ہو اور توریت والجیل کی دوشتی میں اپنے ہم مزہرہوں کو فتو سے دتیا ہو اور مولال وحرام سے انکو آگاہ کرتا ہو۔ یہود اور نصاری میں اگر کھی ہمت ہے تو کہ آتا اولی کے میں گوشت میں توریت اور انجیل کا کوئی کہا کیا صافظ یا چھوٹا موٹا مفسر اور محدث اور مفتی ہو تو نکال کر

لائي اوردنياكودكھلائيس -

ا سے المٹر توابنی رحمت اور عنایت سے اس نابکار ونا ہنجار سے نے کو کوان علمار ربانیین کے ذمرہ میں داخل فرما جنہوں سے میری سے داراس کی تعنیب کے درمرہ میں داخل فرما جنہوں سے میں داخل میں اور میرسے والدین بریمی رحمت فرما جنہوں سنے اس ناچیز کو قران کریم حفظ کرایا اور دین کا علم سکھایا ہے

روح پرم سٹ دکری گفت باشاد فرز ندمرا عشق سب موزودگر مسیج

اورا سے النّرمجھ کو اورمیری اولاد کو اور اولا دالا ولاد کو اسینے علم کا تنجیج وارث بنا اور ہمار سے ظاہر و باطن و باطن کو اسپینے دین کے دنگ سے رنگین فرما اور صبغۃ التّرومن احن من التّرصبغۃ کا تنجیج مصداق ہر نب

أماكيث

بندة ناچیز حافظ محدادر کس بن مولا با حافظ محداد کسی کا نده کر قرآن کریم النه علی بونبا صدیقی اور ندم با منتفی اور مرشر با بخشی سے بال اسلام کی خدرست میں عرض پردا نہ محدر سول النه حسلی النه علی برنازل فرمایا نے اپنے بندوں پر اس کا سمجھنا اور عالم سیدنا و مولا نامی مرسول النه حسلی النه علیہ و سلم برنازل فرمایا پس عام بندوں پر اس کا سمجھنا اور عالم دیم اس کا سمجھا نافر ضربوا تاکہ خدا تعالی کے حکموں اور اس کی اتاری ہوئی ہوئی تو وہ بندہ نہ سب بندکی مولا تاکی خدات الی کے حکموں کو نہ جالائے تو وہ بندہ نہ سب بندکی مولا تاکی مربول تاکہ خدات الی کے علموں کو نرائل کے تاری ہوئی تو وہ بندہ نہ سب بند کو وہ گذرہ ہے ۔ قرآن کریم عربی زبان میں اتراجی کا ہمندہ ستان کے عوام کو سمجھنا کہ مولات کے خوام کو سمجھنا کے مسلمان بخرت فاری میں ہوئی تھا اس کے ہمندہ سان میں ترجمہ کیا جسس کا با محالت اللہ کا فاری زبان میں ترجمہ کیا جسس کو بات خوام کو میان کے مولات کے لئے فاری میں ترجمہ کیا بورائل کی مولات کے لئے فاری میں ترجمہ کیا بورائل کو مولات کے لئے فاری میں ترجمہ کیا بورائل کو کا دواج کم ہو تا چوا گئے تا وہ مولات کے لئے فاری میں ترجمہ کیا بورائل کو کا دواج کم ہو تا چوا گئے تا بع رہے ایسانہ ہوکہ مدلول کو ایس کے ترجمہ کیا جس کے ترکم کیا مولوں کو تربی کے تابع رہے ایسانہ ہوکہ مدلول کو ایک کو محاورہ ذبان پرقربان کر ویاجائے ۔ یہ اددو میں سب سے بہلا ترجمہ تھا جو نہایت عمرہ سے اور بیشال کو محاورہ ذبان پرقربان کر ویاجائے ۔ یہ اددو میں سب سے بہلاتہ ترجمہ تھا جو نہایت عمرہ سے اور بیشال

عله والدصاحب مرح م یعنی مولاناحافظ محسدالمعیل نے تبادیخ ۱۹ شوال شبہ بھرائتیج بقام تصبہ کا ندھ المسلع منطفر نگرا نقال فوایا اور جمعہ کی نماذ کے بعد عیدگاہ کے قبرستان میں مدفون ہوتے ۔ دمبناا غفرنی ولوالدی وللمؤمنین یومریقوم الحساب المبی اور بے نظیر ہے اور برطرح سے قابل المینان اور قابل و توق واعتماد ہے اور علمار ربانیین کے نزد کی مستند اور معتمد ہے شاہ عبدالقا در صاحب سند علاوہ ترجمہ کے مختصرا ورضروری فوا مدیمی میکھے ہیں ہومشکلات میں مشعل راہ کاکام دیتے ہیں اور جن مشکل مقابات میں اکا ہم علمار کا قلم خاموسٹس نظرا تا ہے وہاں شاہ عبدالقادر کا قلم لولتا ہے اور بالبرا بہت اس شعر کا مصداق لنظر ہے تا ہے سے

بسيني اندر خودعلوم اولسار ، به كتاب و بيمعدواوت

اوراس ترجمبر کانام "موضح القرآن لا رکھا تبواس کی صفت بھی ہے۔اور تاریخ بھی مشاہ عبدالقا در مسلے سبع سے بین بھام دیلی وفات یائی۔

دوسرا اردو ترجمه شاه عبدالقادر کے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب دہوی متو فی سسستاھ نے کیا مگر شاہ رفیع الدین کا ترجم تحت اللفظ تھا کہ جوترتیب الفاظ قرآنی کی ہے دہی ترتیب اردو ترجم کے الفاظ کی رہے تاكه كم الستعداد والمے كويدمعلى بهوسكے كريكس لفظ كا ترجمبرہ السس امركو ملحظ دكھ كرشاه رفيع الدين نے لفظى ترجمه فرمايا اوريدامراكي ورجري ببت مشكل ب كدارد وترجب مين الفاظ قرائي كى ترتيب بمي المحظاري اورتاصدامكان اددوزبان كى فصاحت بهى ملحظ رسيد الغرض اسمصلت كى بنار يرشاه دفيع الدين كاترجم لفظى تفيا اورشاه عبدالقادر كا ترجمه بإعاوره تها تاكرقران كالمجصا أسان بهوجائية اورمطلب بخوبي ذبهن من أجلية اس لربولهولت فهم بامحاوره ترجمهر سيحاصل بوسكتى سب وه لفظى ترجمهس ماصل نهيس بوسكتى الميير تحت اللفظ نرجمه كمه نااورايك منروري صرتك بهولمت اورمطلب خيزي كو باتهست نهجان وينا يربعي ببت بطراً كمال سير ب كن أكماني سے مطلب لمحضا ہوبا محاورہ ترجمہ سے مكن ہے وہ تحت اللفظ ترجمہ سے مكن نہيں غرض يدكم شاہ عبدالقادرسنے بامحاورہ ترجم كيا جوعب شان ركھتا ہے كرجى كے الفاظ - فصابحت وبلاغت كے دريا میں فرو سلے ہوئے ہیں اوراكسس كے تحت معانی كاايك مندرموجندن سے . كسى بزرگ كا قول ہے كراگر قرآن اردوزمان میں نازل ہوتا توالنی محاورات اورالفاظ کے لمباس میں نازل ہوتا ہوشاہ عبدالقادر سے استعال کیے ہیں سى وصب بين شاه دلى التُدك بطيه صاحبزاده شاه عبدالعزيز لي من المري زبان بي ايك مبوط مسير المحنى تشروع كى جوحقائق ومعادف ميں بلائشسبهام دازى كى تعشير كبير كا نمونز كلى كالمشس كە كلى بوجاتى كرافسوں مكل منه بوسكى أيك مصدين صرف ياره أكم إوريارة سيقول كى آيت وَأَنْ لَصُوْمُوُ اخْرُدُ أَكُمُ مِك تفسيرا في اور دوسرسے مصدیں بارہ تبارک الذی اور پارہ عم کی تفسیر آئی۔ درمیان قرآن کی تفسیر نہ ہوسکی آگریہ تعنیر تمل ہوجاتی توبیط ارض میں اگریہ تعنیر تمل ہوجاتی توبیط ارض بہرائسس تفسیر کی نظیر نہ ہوتی ہوتیا کہ تفسیر عزیدی کے موجودہ مصدکو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ لیے وقیق اور عمیق عسب اور تفسیر میں نظر نہیں آئے۔

على سرأة التغيير مستفرمولان دوالفقارا حدين شاه عبدالقادرى تاريخ وفات مستقرم مكى بها درصاحب حدائق الحفير ن يدكه على على مرأة التغيير مستفرمولان دوالفقارا حديم المن المرابع وفات من وفات بي كاور منظوراللي تاريخ وفات من د كيمو حدائق الحنفير صابح دالتراعم

شاہ عبدالعزیم السف المسلم میں وفات پائی نماز جنازہ برون تہر دہلی ادا کی گئی۔ اطراف واکناف سے آ نے والوں کے پیچوم کاکونی اندازہ نہیں ہوسکا بچین مرتبرنمازجنازہ اداکی گئی۔ اور دہلی کے ترکمان دروازہ کے باہر ایسے والدیزرگوار کے پہلوس دفن ہوتے۔

غرض بيركم مهندو سستان ميں فارسي اورار دوميں ترجم اور تفسر سكھنے كا كسلى مصرت شاه دلى الترقدين رهٔ کے دقت سے بشروع ہوا۔ شاہ ولی التر مطالع میں پیدا ہوئے اور مطالع میں فارسی میں قرآن ريم كاتر تجركيا جس كانام" نتح الرحمٰن " ركها اور التكاليم مين وفات ياني" - " مقتدات وقيقه مشاس "اريخ

تغسیر قرآن کاپہلا وہ بنیادی پتھراس کا دہ تحسیج ترقمہہے جو توا عدع بیت اور قواعد شریعت کے پورا پورامطابق ہو ہمن دوستان میں تغسیر قرآن کا بیرنگ بنیا دیعنی صحیح ترجمبة قرآن ۔ شاہ دلیالٹراوران کے دونوں بنیو ث ه عبدالقادراور شاه رفیع الدین کے ہاتھوں رکھاگیا اور ہندوستان میں بیر منیرکشیر( ترجمبر قرآن کریم ) السس مبارک باب اورمبارک بیٹوں کے ہاتھوں سےجاری ہوئی اور یہی تین ترجے اردوزبان میں تعنیر قرآن کے لئے ملک بنياد سبضا ورمهندوستان مين كوئي عالم ان تمرجمول مصببتر ترجمه نه كرسكا يجزأ بم التُرتعالي برعن الاسلام وسسائر سلمين خيرا آمين يارب العالمين -

غرض یہ کہ پیر حضرات ترجمۂ قرآن کے بانی اورام ہیں اور علوم دسین یہ ہم ہندوستان کے اشا دہی اور حق توبیہ ہے کہ اگریہ تبین ترجے نہ ہوتے تو ہرکس وناکسس کو ترجمبر کا حوصلہ بھی نہ ہوتا اس لیے کہ کسی کھے کلام اورمطلب کوایک زبان سے دوسری زبان میں ا داکرنے کانام ترجمہ ہے اور بیرکام بنهایت د شوار ہے جب تك ممترجم دولؤل زبالؤل كے لغات اور محاورات اوراستعارات وكنايات اورحقيقت ومجاز اوراسالميب كلاكس يورا واقف نه جو تورج بهسي كرسكمة بركس وناكس كالوكيا ذكرسه والران حفرات كي يرتراجم بذ ہوتے تو بڑے سے بٹرسے علمار کو ترجمہ دسٹوار ہوجاتا اور شاید برطری بڑی تفاسیر کے مطالعہ کے بعد بھی ایسا ترجم نه كرسكتة - ان حضرات جيسا لؤرفهم اورلؤر تقوی كس سكه پاس ہے جوان جيباتر جمبه كرسكے - ان تين ترجمول كے بعب حب کسی سے بھی قرآن کا ترجمہ کیا سواس نے شاہ ولی التہ اوران کے بیٹوں کے ترجموں کی مدداور ساتے سے کیا میق جل شانہ سنے اسینے کلا کا کی اس خدمت لینی ترجمہ کے لیے سرزمین ہسندسے شاہ ولی التّداور اس كم بيمول كوستخب فرما يارُدُ اللَّ فصل الله يؤتيه من يشاء

بحده تعالى جب فهم قرآن كى يربهي منزل يعسنى ترجمبركى منزل گذرگئ اورمهندوستان كيمسان

عله شاہ عبدالعزیز کا تاریخ نا کا اصلیم ہے جس سے الم الکا تھے کہی آپ کاس ولادت ہے۔ تحفر ا ثناعشریر کے دیباجیہ میں غلام طیم کے اگر سے لینے کوموَ لف کتاب ظاہر کمیا ہے۔ علوم وفنون ا بینے والدما جرشاہ ولی الٹرسے حاصل کیے اوران کی وفات کے بعید ان کے جانشین ہوسے گؤسے سال کی عمر میں وفات پائی ۔ کے ہاتھوں میں ان تین علامہ رہانیین اور راسخین فی العلم کے تین نہایت صحیح اور بے مثال ترجے بہوئے گئے تو اب اس منزل کے طے ہوجا سنے کے بعد صنرورت اس کی تھی کہ الدو دران میں قرآن کریم کی کوئی مختصرا ورہا مع تفسیر بھی جائے ہوجا سنے اور مطالب اور ربط آیات کا خاص انتہا کیا جائے اور شیخے جلال الدین تفسیر بھی جائے اور مطالب اور ربط آیات کا خاص انتہا کیا جائے اور لبطالف اور نکات اور مسیوطیؓ کی طرح اقرال مختلفہ میں سے اُرزمے الاقرال براکتفاراورا قتصار کیا جائے اور لبطالف اور نکات اور مراجب باطلہ کی تردید کی تفصیل سے گریز کیا جائے تاکہ خاص وعام اس سے نفع اٹھا سکیں۔

به خدمت اور به معادت من جانب الته طميم الامت مضرت مولانا حافظ محداث في عباحب تعانوی متوفی معاجب تعانوی متوفی متوفی میاحب تعانوی متوفی متوبی می ایک تفسیر محمی جو متوفی می ایک تفسیر محمی جو این افادیت اور جامعیت اور مقبولیت میں تری سے تریا تک بہونے گئ

اوراسی زمانہ میں "بیان القرآن" سے کھے عوصہ پہلے حضرت مولانا عبالحق صاحب دمہوی لے فتح المنان"
کے نام سے ایک تفسیر تکھی جو تفسیر حقائی کے نام سے مقہور ہے جس میں مختصر حل القرآن و توضیح مطالب کے علاوہ یہود ولف ارگی اور مل صدہ اور زناد قہ کی ترد ید پہلی کلام فرمایا اور فلسفہ قدیم وجد مدکے اعراضات کے شلی علاوہ یہود ولف ارگی اور کی کی بالاستیاب توضیح اور سلس تشریح اور دربط آبات اور مل مشکلات تفسیری حیثیت سے مطالب قرآئی کی بالاستیاب توضیح اور سلس تشریح اور دربط آبات اور مل مشکلات اور بیان معانی میں بونم الی شان " بیان القرآن" کو حاصل ہوئی وہ اردوزبان میں کسی اور تفسیم کو حاصل نہیں ہوئی کا دردوزبان میں کسی اور تفسیم کو حاصل نہیں ہوئی کا دردوزبان میں کسی اور تفسیم کو حاصل نہیں ہوئی کی دردوزبان میں کسی اور تفسیم کو کا دردوزبان میں کسی اور تفسیم کو کی کو دان کو در کو دان کو دان کو دان کو دان کو دان کو در کو دان کو در کو دان کو در کو

اوراسی طرز بیرانک نهایت مختصرا ورجامع تفسیر چوجد بدشهات کے قلع قمع کے لیئے کافی اور شافی ہے مشجع الاسلام حضرت مولانا شبیرا حدعثمانی دیوبندی قدمس المترسرۂ نے تکھی جونہا بت مقبول ہوئی ۔ اور فصاحت وبلاعت اور حسسن تعبیر کے اعتبار سے بھی بے ننظیر ہے ۔

بحر و تعالی جب فہم قرآن کی ہے دو منزلیں اور طے ہوگئیں اول صحیح ترجم دوم مختصراورجامع تغیر جس سے قرآن کریم کے مطالب اور معانی بخوبی و آسانی سمجھ میں آسکیں تواب فرورت اس کی ہوئی کے سیان القرآن سے طرز پر ایک الیبی تفسیر لکھی جائے جومطالب قرآئیہ کی توفیح و تشریح اور ربط آیات کے علادہ قدر سے احادیث صحیح اور اقوال صحابہ و تا بعین پر اور لبقدر مفرورت لطالف و معارف اور نکات اور سائل مشکلا کی تحقیقات اور ملاحدہ و زناد قرکی تر دیداوران کے شہات اور اعترافنات کے جوابات پر بھی شتمل ہو تاکہ کا محداد فدی کی عظمت و فنوکت اور اس کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا کچھ نمور نظروں کے سامنے آجائے کی محربہ کہ وہ ترجمہ اور تفسیر سلف ما محین کے سلک سے ذرّہ مرا بمر ہٹا ہوا نہ ہو عہد نبوت اور عہد صحابہ و تابعین سے لئے کہ اس وقت تک امت کے علما در بانیین اور راسنین فی العلم نے جس طرح قرآن کریم کا تابعین سے اس عامی اور کریم کا مطلب سمجھا سے اس عامی اس کو بلاکی خیا نت سے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب ندیا جائے ہیا کہ اسے اور خیال اور نظریہ کو قرآن کے بہانہ سے بیش کر سکے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب ندیا جائے ہیا کہ رائے اور خیال اور نظریہ کو قرآن کے بہانہ سے بیش کر سکے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب ندیا جائے ہیا کہ رائے اور خیال اور نظریہ کو قرآن کے بہانہ سے بیش کر سکے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب ندیا جائے ہیا کہ والے اور خیال اور نظریہ کو قرآن کے بہانہ سے بیش کر سکے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب ندیا جائے ہیا کہ والے اور خیال اور نظریہ کو قرآن کے بہانہ سے بیش کر سکے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب ندیا جائے ہیا کہ سے بھونے اور فیال اور نظریہ کو قرآن کے بہانہ سے بیش کر سکمی کیا کہ وہ کا کو دھوکہ اور فریک کیا کہ کو کر اس کی کیا کہ دور کیا کہ کو کر اس کی کیا کہ دور اس کیا کہ کو کر اس کیا کہ کر اس کی کیا کہ کو کر اس کو کر اس کے بہانہ سے بیش کر سکمی کیا کو دھوکہ اور فرون کیا کہ کو کر اس کے بہانہ سے بیش کر سکمی کیا کہ کے کہ کو کر اس کیا کہ کو کر اس کی کیا کہ کو کر اس کی کر اس کو کر اس کی کیا کہ کر اس کی کر اس کر کر اس کر کر اس کی کر اس کر کر اس کر کر اس کر کر اس کر کر اس کی کر اس کر کر اس کر کر اس کر کر اس کی کر اس کر کر اس کر کر اس کر کر اس ک

اسم كل زاد منشوں كا يرطرليقه ہے كہ قرآ ن كريم كى تفسير يں مكھ كراس لييے شائع كەربىيے ہيں كہ مّاويل وتحرليف کے ذرائیہ قرآنی تعلیمات کومغربی تہذیب وتدن کے مطابق کردیں ان آزادمفسروں کی ہمرتن یہ کوسٹسش ہوتی ہے کہ لفظاتو عربی ہوں اور معنی مغربی ہوں اور اور اور اور اور اسکے ملحدین کے خیالات باطلہ کو قرآن کے نام سے مسلمالوں میں پھیلاجائے ۔غرض برکہ بر گروہ قالون خداوندی کومسخ کمررہاہے اور اینے حسب منشاء قرآن کے معنی گھرطکر لوگوں میں شائع کرر یا ہے۔ اللیم احفظنامنیم -

الصهمالذ انوب سمجدلويه كروه قرآن كريم كامترجم اورمضربني بكربورب كم نفساني تمدن كامترجم ا ورمفسر ہے ان سے بچتے رہنا ناچیز لنے مسلالوں کواس فٹست نہسے بچاہنے کے ٹیرتفسپر پھی مٹروع کی کہ جیبا مطلب قرآن کرم کا الٹر کے دسول لنے اورصحابرو تابعین نے سمجھا ہے وہی سلالؤں کے سلمنے پیش کردیے تاكه لوگ صحيح طور بير قران كوسم وسكي اور مجيع طور بيراسبرعل كمرسكين بغير على صحيح كے على صحيح نامكن ہے يہ نا بيرسلف صالحین کے اتباع کومعادت سمجھلہ اورسلف کے سلک سے ہط تفسیر کوشلالت اورسلمالؤں کے ساتھ

خانت سمحقائ تومباكش اصلًا كمال اينت ولبي تودروكم شو وصال اينت ولبي بجوره تعالیٰ اس نقیرو حقیر لنے اسی التزام کے ساتھ تقریبا سنسلہ حیں تفسیر تکھنی شروع کی مگرد کی۔ شاغل كى بنارىمير پابندى نەچوسىكى سېب موقعه ملا كچەلىكە لىتا رادرارادە يەكيا كەحبسىطرح صحابەۋ بعين اورسىف صالحین نے قرآن کریم کوسمجھاہے بعینہ اس طرح اس کوسلمانوں تک پہونچا دیا جائے مغرببت اور عصریت کے نفسانی تقاضوں سے مرعوب ہو کم قرآن کریم کے مدلول اور مفہو کو نہ برلاجائے۔ اور" مَعَا رِفُ الْقُرُآن "اس تغسيرًا لى ركها جواس رمضان المبارك المسلم صي سورة نسار كے ختر كك يهونجي وللترالحدوالمنتر الترتعالي بني رحمت اورعنايت سب باقي كي تنحيل فرائع اورقبول فراست - آمين النسس حقيرو نقيري يرتفسير كداكرون كي جھولى كى طرح بيم بيوقسم قسم كے كھا اوں اورطرح طرح كے اوالوں سے لبرینہ ہے اور فقیروں کی گدڑی کی طرح ہےجس میں ناظرین کورنگ برنگ کے بیوند منظراً منیں گئے۔اگر کو بی اس گدائے بے نواسے پوچھے کہ تیرہے پاس پر تسب تنم کے کھانے اور رنگ بمزنگ کے اطلس و کمخواب كے مخطے کہاں سے سیرائے تو یہ ناپیز جواب میں یاعرض كرسے كاكميں تو گدائے ہے بواہوں مگر ں اورامیروں کے دروازوں پر بھیک مانگتے کے لیے جاتا ہوں وہاں سے بھیک میں حوکھا لیے تا

ستیقت کے بعدامیر سے کراحاب کرام اسس بیچیداں کواس مالیف میں ایک متر خوان بچیانے والے سے زیاد ہ مذہبیں سے بعدامیر سے کا دیاگریں گئے ۔ اسٹر ہوخت معلیت ہے دعار مغفرت سے بواز دیاگریں گئے ۔ اسٹر ہوخت و معار مغفرت سے بواز دیاگریں گئے ۔ اسٹر ہوخت و مسٹر خوان بچھائے اور اس بیر کھالے لاکر ہے اس کے لیے یہ دعاکریں کر اللہ تعالیٰ اس کوا بنی مغفرت اور دھمت سے نوازیں اور آسٹرت کی ذلت اور ندامت سے مفوظ رکھنیں ۔ اسپر راسٹر میں ۔ اسپر راسپر راسٹر میں ۔ اسپر راسٹر میں کراسٹر میں کراسٹر میں کراسٹر میں کراسٹر میں ۔ اسپر راسٹر میں ۔ اسپر راسٹر میں ۔ اسپر راسٹر میں ۔ اسپر راسٹر میں کراسٹر میں اسپر میں ۔ اسپر راسٹر میں ۔ اسپر راسٹر میں ۔ اسپر راسٹر میں ۔ اسپر راسٹر میں کراسٹر کراسٹر میں کراسٹر کراسٹر

عرض حال کے بعداب یہ نا چیز اپنے فدائے ہروردگارسے بصد سرزار بجر ونیاز ملتبی ہے کہاس تفسیر کو اسے بصد سرزار بجر ونیاز ملتبی ہے کہاس تفسیر کو اسے بعداد اسے فقیرہ تھیں تم اسی میں ہے۔ اور میرسے لیےاور میرسے لیاور میرسے اور میں کے بیادہ میں کا مورد وحالی سے لیے تضوصتا اور عام مسلمانوں کے لیے عمر المامند اور نافع اور مشعل ہدایت بنائے آئین ۔ اوراس تحریر سرا پاتقصیر کواس فقیرہ تھیرکے لیے زاد معادا در توشیر ہے تا ہوئے اور توشیر ہے اور اس تحریر سرا پاتقصیر کواس فقیرہ تھیر کے لیے زاد معادا در توشیر ہے اور توشیر ہے اور سرمایہ سعادت بنائے ہین یارب العالمین

ع وبرحدالله عبدً اقبال آمين وردين وربغل عبدً اقبال آمين وربغل دربغل دربغل دربغل دربغل من يزما ضري شوم تفسير قران دربغل ربينا تفتيل من يُزما في المتيميع العبيم وتبن عكيناً إنكَ المتواثب الترجيع والعبيم وتبن عكيناً إنكَ المتواثب الربيح يوع

مُحَمَّرُ الرّبِيسِ كَانُ السَّرَاءُ وَكَانَ بِهُ وِللسَّرُ وَوَقَعَهُ لَمَا يَجِبُ وَحَمَّرُ الرّبِيسِ كَانُ السَّرَاءُ وَكَانَ بِهُ وِللسَّرُ وَوَقَعَهُ لَمَا يَجِبُ وَحَمَّرُ اللهِ وَقَعَهُ لَمَا يَجِبُ وَحِمْلُ اللّهُ وَمِعْلُ اللّهُ وَمِعْلُ اللّهُ وَمُحَمِّرُ اللّهُ وَلَهُ وَلاهِ مِهِ اللّهُ وَمُحَمِّرُ اللّهُ وَمُحَمِّلًا اللّهُ وَمُحَمِّدُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَمُحَمِّلًا مُعْرَدُ اللّهُ وَلَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ مُعْلِمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَمُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلَهُ مُعْلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلِمُ وَلّمُ وَلِلّمُ وَلِمُ لَمُ وَلّمُ وَلِلّمُ وَلِمُ لَا ل

بسه الله الرحمان الرحمسيم الماذحت ثامر ممكم اجازحت ثامر ممكم المحارث المتحدد المعادث القسران القسران القسران

الراد المراد المرد المراد المرد ا









## دِهُ اللهِ كَمِ اللهِ كَمِ اللهِ عَارِفَ مُ اللهِ اله

## سُورَة فَاتِحِهَ وَبَقَانَ

| صفحہ | مضمون                                     | صفحہ | مضمون (سُورة فاتحه)                  |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| ۳٤   | ايمان اوركفركي تعربيف وتشريحات            |      | سورة فاتحد كي تعنسير                 |
| 49   | مت توت کھنے راہل قبلہ                     | ۴    | أسما رِسُورهُ فا شحہ                 |
| 04   | ایمان کید کفرے برات اورسیزاری شرط         | 4    | استعاذه                              |
| 24   | ايمان كيصورت أدراسي حقيقت                 | 11   | خلاصب                                |
| 09   | ایمان کے وجودی مراتب                      | 14   | مالک اور نبک کی وجوہاتِ ترجیح        |
| 4-   | غیب سے کیا سراد ہے                        | 71   | سوال در بارهٔ استعانت بغیرالله وجواب |
| 41   | ايك لطيفه ريا                             | 10   | برايت كامعنى اورصراطِ متقتم كى وضاحت |
| 1    | يقيمون الصلواة كي تفسير                   | 44   | ا سرار مجموعه سورت                   |
| 47   | و مارزقنهم ينفقون كى تفييراً در مصارف بعم | 44   | فائده (ختم فاتحريرالين كاحكم)        |
| 40   | صفات كفرين                                | 44   | سلاة مسلمين وصلوة نصاري كاتقابل      |
| 74   | كفركي تعربيف                              |      | سُورَة الْبَعَدَة                    |
| 46   | اتب م كفريه ريار .                        | 44   | غيرسوره بقره                         |
| 11   | بحتة وختم التدعلي فلوبهم كى لفسير كرخم    | 1    | سوره بقره كاسوره فاتحركبيسا يخد دلط  |
|      | ادرغث وه سے کیا مراد ہے                   | 44   | آم (حروف مقطعات کی تحقیق)            |
| 4    | لطالف ومعارف (قلب كي لعريف)               | 24   | صفات مؤمنين مخلصين                   |
| - 1  | سمع ، البصار ، ختم وعث وه كي تحقيق        | 40   | مراتب تفوی ، بهلامرتبه ، دومرامرتب   |
| 6 1  | قبائح منافقين ربهلي قباحت                 | 44   | ننيامرتب                             |

| صفح  | ممضمول                                           | صفح  | مضمول                                                      |
|------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| niz. | ذكر تخليقِ سامان حيات روحاني واعطار              | 49   | اندّ                                                       |
| 112  | خلافتِر باني                                     | 11   | نقین کی دوسری قباحت                                        |
|      | حقيقت ملائكه                                     | 14   | قعین نی میسری قباحت                                        |
| 171  | جواب تفصيلي لجدجواب اجمالي                       | 14   | نقوب كى چوتھى قباحت                                        |
| 177  | ا نده ،                                          | 14   | فقین کی دو مثالیں                                          |
| 124  | ایک شادرا سکاازاله                               | 11   | ال اول منافقين                                             |
| 110  | فائرى                                            | 9 7  | افقین کی دوسمری مثال                                       |
| 177  | ن نره ساله من د د د د الله                       | 9 8  | ليم توحير                                                  |
| 1    | مناظرهٔ عدوالله دربارهٔ خلافت خلیفه الله         | 9 4  | ت بده<br>ت رسالت نی کرم علیافضالصلوة ولت پیر               |
| 144  | فاره                                             | 9 ^  | ب رف نت جوريم عليه طفل عود والعيم<br>مراثنان جورت و قبل عظ |
| 14.  | خلاصه کلام<br>فائد ه                             | ,    | ہن ہوب سیسب طراق سیم ۔<br>ملی ایات سے رابط اقال درابط دیگر |
| 127  | T T 1 0 26                                       | 1.1  | ي يرم                                                      |
| 146  | ازاليزاشتياه ازلغز تثريبة ناوأ بيناآدم           |      | معادیعنی قیامت کابیان وبث رتِ                              |
|      | على الصلوة والسلام وتحقيق مسلك علماء             | 1-1  | مومنین صالحین                                              |
|      | إسلام درباره تصمت البيا ركرام عليهراك            | 1-1- | ديط                                                        |
| 100  | عصمت کے معنی                                     | 1-1  | · / · · · · ·                                              |
| 146  | معصیت کے معنی                                    | 1.0  | ن كريم مے كلام اللي موتے پرايك شبداور                      |
| 129  | متعلقات عصمت يتم ادل                             |      | ا وراسکا جواب                                              |
| 14.  | قىم دوم ، قىم سوم ، قىم چېزىم                    | 1.4  | اتب ہلاست ء سر تبداول<br>میں شہر                           |
| ۱۲۵  | فائه و عور رسول میں فرق                          | 1-1  | ر حب المسيد<br>انتب إضلال معنی اقل                         |
| 144  | فائده وعصمت انبيارا در حفاظت ا دلياريكي          | 1-9  | ومب رسول من ون                                             |
| 11   | دلائل عصمت انبيار كرام عليهم الصلوة والمام دلالم | 11-  | بتعماب ركفرونا فرماني وتذكيرانعامات                        |
| IN   | ولا ردوم                                         | 111  | ن اورمندار ومعادی باد د بانی                               |
| 11.2 | دلا سور دلاید اور دلایخ                          | 1100 | تخليق سيا مان حيات حسان                                    |

| صفحہ | مضموك                                               | صفح     | مضموك                                              |
|------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 144  | إنعام ا وّل                                         | 109     | دليرُ ششم، دليلِ مفتم، دليلِ مشتم                  |
| 144  | ب نُده .                                            | 10.     | دليل نهم ، دليل دسم ، دليل يازدسم                  |
| 41   | تنبي - العام دوم - العام سوم                        | 1       | دليل دوازدهم، دليل ميزدهم، دليل جهاريم             |
| 149  | العام جهارم                                         | 101     | ولي لي نز دېم                                      |
| INT  | العام بينج. حكايت العام تشتم                        | IDT     | وليات نزوم ، دليل مفديم -                          |
| ١٨٣  | العام مفتم - قائرة                                  | 100     | اعادة حكم ببوط فائده                               |
| MA   | العام هشتم                                          | 100     | فائده - جبوط آدم عليال الم كالمرار وجعكم           |
| 110  | العام تهم                                           | 104     | فوا مدّ مستنط از قصه آدم صلی نشر علی نینا وعلیه    |
| 14   | فائده - العام ديهم                                  |         | وسنتم وبارك وتترتف وكرم . فانترض ا                 |
| ^^   | سمدالعام دسم - فانده                                | 100     | فانره ع سے م و ب                                   |
| 14   | فائدہ کے کے                                         | 109     | فائع کے کے و نا                                    |
| 19.  | كرشنائع بنياسمرائيل بيان تعنب إيشا                  | 2 11    | فائدَه لا فائدَه جليد تركِ اطاعت وارتكاب<br>. ت    |
|      | بیاررب جلیل - شناعت اول <i>کفرا</i> ن<br>دورب       |         | معصیت میں فرق ۔                                    |
|      | ىت بنا برد نارت د <i>خساست</i><br>زرى               | ۱۹۳۱ نع | تذكيرة اجالي انعامات خاصه براسلاف يهود             |
| 191  | 1 .                                                 |         | وامرايشان بايفا رعبود ونهى ازدين فروشي             |
| 197  | الله الله الله الله الله الله الله الله             |         | وحق پوشی بعنی ان تعمتوں کا بیان جو خاص             |
| 196  | لت سے ن <u>کلن</u> ے اورعزت میں داخل ہونیکا<br>طابق | ,       | بني اسرائيل برميدول موسي-                          |
|      | فائد المائد كان                                     | 146     | فائده له فائره لا                                  |
| 90   | فائده (صائبین کی تغییر)<br>مشناعت دوم، فائده        | 144     | تو بیخ عالم بے عمل                                 |
| 94   | مشناعت سوم<br>شناعت سوم                             | 149     | مبت منفر شرط اقتلام حسوطال محسمة                   |
|      | فائده (مُسخ کی قسیں)                                |         | ا صلاح نفس کاطرایقه ا ورحتِ مال وحتِ جا<br>محاصلات |
|      | فائده (منخ شده بلاكسين                              | 4-4-7   | فنتن                                               |
|      | شاعدہ بھارم معانداند سوالات                         | 140     | تفهما الذبارة وغايات فعاوندها وثرح                 |
|      | فائده لـ                                            | ,       | من و مقصات دمه ارائا د حکومادین                    |
| - 50 | فائده ٢ شنعه يني                                    |         | بایات و سیرک داری سرس مرجب                         |

| صفحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضمون                                                                          | صفحه  | مضمون                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شناعت بغديم                                                                    | P-L   | فائده لـ فائده لـ                                                   |
| = (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فائده ذكوساله يرمت طوليه يالمجيمه تخط                                          |       | عجاب بر قساوت بعدمُشا مره عجائبِ قدر                                |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تناعت بهشتديم                                                                  | 41-   | مرة (سبب قاوت دردل) ايك شبه                                         |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شناعت لوزدهم                                                                   |       | اورجواب صح                                                          |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فائده لربابت تمنوا لهوت                                                        | TIP   | يششم ستضمن برنع كلفت تالين                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فائده ٢ تمنوالموت كاخطاب علم                                                   | n cai | نقس ازانتظار دطمع ایمان معاندین<br>زه و (توریت می <i>س تحرلیف</i> ) |
| The second secon | فائدہ سے یہود نے زبان سے یہ تمنا نہ کی<br>مشبہ سع ازالہ موت کی تمنا کا شرعی    | 414   | ره به روریت ین سرطیب)<br>ثناعت ہفتر                                 |
| 1 x 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شناعت بتم                                                                      | 714   | بق يهود به بهرد - تنبي                                              |
| + ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بحة (نزول كلام ك دوطريق)                                                       | 414   | اعت بهضّر ، ثناعت نهم.                                              |
| 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شناعت بست ويح                                                                  | 119   | نسناعتِ ولهم                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فائن شيطين كاسح كفرب و                                                         | ++.   | ئدە ك فائدە خ                                                       |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر قصه باروت و ماروت                                                            | 771   | ائده سے رکا فرمخدفی لنارہے)                                         |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محقیق تصه باروت و ماروت                                                        | 222   | ثناعت بازد ہم<br>فائدہ اوُ لیٰ                                      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلاصه کلام (دربارهٔ قصهٔ باروت و مارو<br>ایک تنبه اورازاله ایک اورا شکال وجوار | 444   | ره دوم ، فا ندُه سوم ، فاندُه جِهارم                                |
| rar -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایک شبه ورارانه ایک درامه ای وجوار                                             | 111.  | ره پنجم در بیان فرق مارت و ماهمنت<br>ده پنجم                        |
| VA 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شناعت بت و دو م متضمن تبلقين إحيا                                              | 774   | شناعتِ دواز ہم                                                      |
| يُرِّ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بادابخطاب فائده له امت محريكوا عقارة                                           | 444   | فاندُه                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب خطاب                                                                         | 224   | شاعت بیزد ہم رووں                                                   |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فائرة (موسم توبين الفاظ كاات عمال)                                             | 449   | رُهُ كُذَّ بُنُّهُمْ مَا صَى اورا تَفَتُكُونَ مَضَارِ عَ            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فائده تا نبی کی تحقیات رہ وکنا بیتہ جو کھ                                      | 1     | شار ما                          |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شناعت به وسوم شنان نزول آیت ند<br>فائده (رحمت سیسراد) شناه ته دید ج            | /     | ثناعت چهار دسم<br>فاندُه (غلف کی تحقیق                              |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا فامره (رحمت سے سراد) شاعت بت                                                 | 77.   | مانده رسف می حقیق)<br>مشناعیت باینده دسم                            |
| بل ممد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فل مُواولا لِنَهُ معنى معنى ذارُ فيان نيال تفص                                 | 111   | رشناع به نزانه درج                                                  |

| صفحه | مضمون                                          | صفح | مضمون                                                                                                |
|------|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710  | فائدُه مقامِ الإبهيم كي تحقيقٍ . نكت           | YON | فائده سوم دننخ کی تعمیں) فائد ه جہارم دننخ                                                           |
| 144  |                                                |     | اوامرو نہی میں ہے).                                                                                  |
| 446  | دعائے ابراہیم واسمعیل برائے قبولیت خدمت        | 109 | فائده بينجم (تنبخ المعتباركثرت تواب)                                                                 |
|      | تعمير بيت التير                                | 409 | شناعت ببخم                                                                                           |
| 11   | فائده الرقبول وتقبل مين فرق) فائده ال          |     | شناعت بست وششم ر                                                                                     |
| "    | رقبولیت عل کیائے فضل خدا دندی شرط ہے           | 444 | شناعت بت و هفتم باشتراك نصاري                                                                        |
| 444  | د عارابراميمي برائے وجودا ميتملم و             | 744 | نناعت ببيت ومشتم باشتراك لضارى ومشركيين                                                              |
|      | قوم سلانال وظهور رسول محترم ازساكنان حرم كه    | 444 | فائره تشبيه باقول ومقوله                                                                             |
|      | صاحب قران وخاتم ببيغمران باشد                  | 440 | تناعت بست و نهم بارشترک نصاری ومشرکین                                                                |
| 494  | لطالف ومعارف م                                 | 744 | تناعت سيام ايضا بالتراك نصارلي ومشركين                                                               |
| 496  | رغيب اكيدا تباع مبابراميم كمعين توحيدو         |     | فائدہ میج ابن اللہ کے بارے بیس نفساری کی تاویل                                                       |
|      | وعين منت ب الم است فضائل ملت اسلام             |     | جواب عذر لنگ مع جواب                                                                                 |
| 444  | يهوديت ورنفرانيت كيطرف دعوت رين                | 441 | سنبد(موجود کو وجود کا حکم) جواب                                                                      |
|      | والو نكو جواب                                  | 444 | شناعت سرويح اليفا باشتراك نصارى ومشركين                                                              |
| 496  | فائده جليله (لفظِملم) انتخاب                   | 444 |                                                                                                      |
| 491  | فائده دیگ رمرشرلعیت مین مین چیزی               | 454 | خاتمة كلام واتمم حجت والزام وتسديرسيدانام عليه                                                       |
| 499  | تعلیم طریقه سرایمان                            |     | افضل الصلاة والسلام                                                                                  |
| ۳    | تفريع برامضمون سابق مع توبيخ وتقريع            | 444 | فانده                                                                                                |
| ۳.1  | فائده وصبغة التربيم اعراب                      | 741 | تحرية نذكيروا عادة تحذير                                                                             |
| 4.4  | تلقین جواب از مجا دلهٔ ایل کتاب<br>روس         | 469 | قصه كاميا بي ابرا بيم خليل علياب لام درامتي                                                          |
| ۳-۴  | فائده ایت مذکوه کاتحار                         |     | خدا دندِ جليل وتحويلِ كلام از ذكر بنى اسرايل بوع<br>خدا دندِ جليل وتحويلِ كلام از ذكر بنى اسرايل بوع |
|      | ياره دوم سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ                |     | ذكرِ بني استعيل عليالسلام                                                                            |
|      |                                                | TAI | ف مُدُه (ظلم وقسق مقابله عدالت وتفوي)                                                                |
| ۳.۵  | اتبات فضیلت قبله آبرانهیمی وانمرار کویل قبله و | 717 | أقوالِ مفسرين در لفيركلما تِ ابتلار                                                                  |
|      | أيت سيقول لسفهاء بارد يس ول ول ول ول ال        | MAK | قصہ بنائے خان تجائے شیانہ وفضا میں مبلدا سلام و<br>بیسے نے                                           |
| 4.4  | حث ن زول                                       |     | معين اداب بيت حرام رفائده متابة كامعني                                                               |

| صفح    | مضمون                                                    | صفحہ | مضمول                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| ١٣٣    | رجوع بخطاب بهور دوعيد بركتمان حق ومحجود                  | W.A  | تمام امتوں پرامت محمدید کو فضیلت            |
| 444    | اعلان نوحيد                                              | 4.9  | فانكره أمت وسطأكي وضاحت                     |
| 444    | دلائل توحيد                                              | 41.  | تحريل قبديرايك شبرمع الجواب                 |
| 444    | تكايت                                                    | 411  | . ایک شبراورا سکاازاله                      |
| 244    | استعجاج استبعاد براتخاذا نداد بعدواضح                    | 417  | تحريل تبله كالحكيمانه جواب، محمتِ ا وَل     |
| 1      | شدن وحرانیت رب عباد                                      | 414  | عادِ إلى كتاب دربارة قبله                   |
| 449    |                                                          | 410  | 0 0 0                                       |
| w 04 . | خطاب عام وتذكيرانعلى والطال رسوم شركي                    |      | تقلين صلى الترعليه وسلم وحكمت إقل           |
|        | وتقنصيل حلال وحرام                                       |      | در حويل قبله                                |
| 441    | فائده لـ فائره لـ فائده س                                | 414  | حكت دوم در تحويل قبله وحكمت موم در          |
| 444    | ب بر سور الله                                            |      | کول تبله                                    |
| 44     | خطاب خاص بالمراختصاص                                     | 414  | حكمت ببهارم ، حكمت بنج تحويل قبله كاحكم كرر |
| 449    | ذكر محرمات معنوبيه مثل دين فروستسى و                     |      | لا نے تی حکمت                               |
|        | حق پوٹسی                                                 | MIA  | بيان وظالف رسول عظم كماز قبدا راجيمي وحرم   |
| 401    | الواب البتر والصلة إصول برته                             |      | محترم مبعوث باشد                            |
| ۳۵۳    | فاندُه (اليت ندايس بري جه تسيس)                          | 44.  | تلقين ذكروث كر إفائده غفلتِ قلب لي ذكر      |
| 704    | فروع برتين احكام عمليه وفرعيه كابيان -                   |      | ن رختن                                      |
|        | حكمِ اوّل در بارهُ 'قصاص -                               | 441  | طريقه تحصيان كروشكر وبيان فضيلت صبر         |
| ۳۵۲    | فائده كم مساوات در قتل مذركيفية تت قتل                   | 44   | بيأن حيات شهدار كداز تمرات صبرات            |
| ran    | حكم دوم وصي <u>ت                                    </u> | 444  | فائده له فائده له                           |
| -09    | يحكم سوم صوم                                             | 444  |                                             |
| 444    |                                                          |      | فائده انالترازاس امت كيساته مخضوص           |
|        | نزول قرآن اور صيم رمضان مير صناسبت                       |      |                                             |
| 40     | فائدہ جلید رفرضیت رمضان سے پہلےصیام                      | THE  | فالده ع فالده ع                             |
|        | کی فرضیت)                                                | TTA  | استشهاد برفضيلت معبرتنان نزو                |
| 444    | ا توال علمامِ كرام درباره تفيياسية فديه صيم              | 449  | فائره لـ فائره ٢ فائره ٣                    |

| صفح            | مضهون                                                             | صفح      | مضمون                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4            | فايرّه اول                                                        | , m44    | گردواول                                                                                                              |
| ٣٠٣            | فا نگره دوم                                                       | m 4.     | دوسمراگه وه توجیبه اول                                                                                               |
| "              | فا يره سوم                                                        | W41      | دوسرى توجيه                                                                                                          |
| r.0            | تنبيهات وتهديدات                                                  | 7 44     | تبيسري توجيبه خلاصة كلام                                                                                             |
| ق ۸۰۸          | هم ميزدېم متعلق بمصارفِ الفا                                      | 144      | ترغيب بعد ملقين تجيروننار                                                                                            |
| رقال در ۱۱۰    | بياردهم متعلق به فرصيت جهاد ه                                     | ۳۷۳ کم   | فائده لـ قائده ٢                                                                                                     |
|                | شهرحام                                                            | سدم      | فائده ٣ فائده ١٠                                                                                                     |
| 411            | شان نزول                                                          | 120      | مح جهارم متعلق بسحوروا فطار                                                                                          |
| 414            | الحجام ارتداد مستله 1                                             | 44       | فائده ل فائع الإخطابيض كاستعاره                                                                                      |
| בישור אוא      | شد لا حكم بإنزدهم متعلق بشراب                                     | ~ WLL    | فانع ٣ - حكم يبخ دربارة اعتكاف                                                                                       |
| مازل بوتی ۱۵   | بدُه شارب کی ممالعت بندرتر بج <sup>.</sup>                        | الماس فا | فائده لـ فائده ٢ فائده ٢ - فائده ٢                                                                                   |
| 414            | حكم ثنا نز دنهم متعلق بتقدار انفاق                                | , =      | حركت شم منع از مال حرام                                                                                              |
| 414            | م ہفدہم مخالطتِ میسم                                              | 2 476    |                                                                                                                      |
| 419            | م ہفدہم مخالطتِ یتم<br>مہتدہم مناکحتِ کفار<br>مہتدہم مناکحتِ کفار | P 1.     | حظم بهفتم اعتبارِ حباب فمرى                                                                                          |
| 44-            | واند                                                              | 1211     | حکم ہفتم اعتبارِ حسابِ قمری<br>حکم ہشتم اصلاح بعض رسوم جاہیت<br>حکم نہم متعلق بقیالِ کفار<br>منبیم متعلق بقیالِ کفار |
| جيض ٢٢١        | كوزدتم حرمت جماع درحالية                                          | PAR      | حكم نهم متعلق بقيال كفار                                                                                             |
| اوندانام المهم | البنتم متعلق بها حترام نام باک خ<br>شان نزول<br>شان نزول          | 8 474    | فانده لـ فائده كـ فانده كـ                                                                                           |
| 444            | شان زول                                                           | 474      | طم دہم انفاق فی انجہاد ۔ فائرہ ۔                                                                                     |
| ووم اسوم ۵۲۵   | فائرہ کے اقدم میسین مسمادل،<br>در میں                             | 120      | محم يازدهم متعلق جج وعمره<br>تتميز احكام جج                                                                          |
|                | فائده ب فائده س                                                   |          |                                                                                                                      |
| YYL -03        | م بت ویجم ایلار فائده له فام<br>رست ویجم ایلار فائده له فام       | 494      | ا باحت تجارت در زمانه رج -                                                                                           |
|                | الده ٢ ، قائده ٢ ، قائده                                          |          | ا باحت مجارت در زمانه رمج -<br>ابل ذکر دابل دعار سے اقبام<br>فائدہ ایام معدد دات کی تحقیق<br>تا تا                   |
|                | ام لبت و دوم وسوم عدت ، طلا<br>میسان در در سان در در سا           |          | فائده ایام معدد دات کی تحقیق                                                                                         |
| ~              | مده افائده لا فائده ط                                             | 6 491    | العسيم ديخ                                                                                                           |
| يرجى المام     | م البت ونيب رم عمر علاو<br>الما تسمر خا                           | 799      | فانده - (بتری کے معنی)                                                                                               |
| rr             | کم بست و چېم علع                                                  | ٥٠٠ ا    | حكم د واز دسم استسلام مام وقبول جميع احكا اسلام                                                                      |

| ***************************************               | TITI | ***************************************                                                                           | 777  |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مضمون                                                 | صفح  | مضمون                                                                                                             | صفح  |
| بست وششم حلاله در طلاق ثلاث                           | 444  | خاتما کام معاشرت برتذکیرا خریت ، کایت                                                                             | 44.  |
| فائده                                                 | 444  | تصر كريز ندگان ازموت و ويار برائ تنبي                                                                             |      |
| لقييحت ريس ال                                         | ~~0  | مشيفتگان حيات دنيا وتمهيد تشجيع برجهاد و                                                                          |      |
| مديث بن عباس                                          | 444  | قتال وترغيب إنفاق مال                                                                                             |      |
| اہل مینت و انجماعت کے دلایل<br>ایمانیہ میں انگرا      | 1    | نگتنه (پیرموت ، موت عقوبت تھی) فایڈہ                                                                              | 444  |
| اجماع صحابه رام ره                                    | מדא  | نا بی فائدے                                                                                                       | 44   |
| ريب,ن جانس هاجواب بواب اول                            | 449  | سجعت كرين برجهاد و قبال كفرين                                                                                     | מאע  |
| وب دوم ، براب موم<br>لب ته رمفته مندان طراز که رویدان | uu.  | ترغيب الفاق مال در راه خلاوند دو انجلال                                                                           | 440  |
| بعث وہمم سے از اعرارت اردر برارف<br>باحکام خدادندی    | ~~~  | فائره أ (خداكی راه میں دینیکو مجازاً قرض كها)<br>فائده یا (حضرت ابوالد حداح كا التارتعال كوقرض بنا)<br>دائر میں ا | 444  |
| بست وشتم منع از اضرارِ نسا ربعداز عدت                 | 444  |                                                                                                                   |      |
|                                                       | ~~4  | علاہ سرس و چینے ۱۶ بر<br>قصۂ طالوت <i>مجالوت برائے ترغیب جہ</i> اد و قبال                                         | 444  |
| يا پنج فوائد                                          | WAT. | عدمارت بالبرب برسط مریب بهاروشان<br>درعایت آداب جها د                                                             | ,-,  |
| منی آم عدتِ و فاتِ ز وج                               | 1000 |                                                                                                                   | 741  |
| 世、上、上のがは                                              | 449  | بيان حكمت مشروعيت جهاد                                                                                            | W 49 |
| سي يم متعلق بغيام كاح درا تنائ عدت                    | 40.  | ا ثبا ت ِرسالتِ محديرٌ                                                                                            | 1    |
| ى د دوم بابت بهر                                      | rat  | ياس ه ٣ تِلكَ الرُّيسُلُ                                                                                          | Ġ.   |
| الده ومركى جار صورتيس)                                | 100  | ,                                                                                                                 |      |
| سى وسوم محافظت صدوات عمومًا وصلوة                     | 1    | فكرفضائل رسل وبيان حال امم                                                                                        | 44.  |
| وسطیٰ خصوصًا                                          | 1    | فائده لـ (رفع بعضهو درجات سے کور مراسے)                                                                           | MAT  |
| ره الصلوة وسطى كرتعيين فائده ا                        | 007  | ا مرُه یزایک ایت سے تحوار کی حکمت) حت                                                                             | 244  |
| ولاي صاحب كرن كم صلا وخودن                            | -    | ما مکرہ سے (انبیا کے درمیان تفصیل و مفاضلہ کی وہنا<br>دین میں میں است                                             | 449  |
| مروجهارم وصدة را درك ده سده                           | ۲۵۶  | رخيبات وترميبات درباره صدفات ولفقا                                                                                | 1    |
| ہ عور اور کے لئرسال کی وصب کا حکمتن خی                | NAL  | مع ب وحيد رات و حمال ميسفات راية الري<br>في الدُّر و لطالهُ                                                       | 244  |
| و بنو منه رائے مطلقات فائدہ لیا                       | NAG  | 1-3/-6 16:16                                                                                                      | LVV  |

| صفحه | مضمون                                          | مقحر   | مضمون                                  |
|------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| ara  |                                                | 491    | درایة الکی سیدالایات)                  |
| 014  | فائده (انماالييع مثل الريا)                    | 1      | ي الحي القيوه ريضاه عبدالعريز كاكلام   |
| DYL  | بيع اور سودىي فرق                              | 490    | للل اورلور وظلمت كافرق واضح ا          |
| OTA  | سودخوار کے استدلال کی ایک مثال و               | 890    |                                        |
|      | ربائيات                                        | 494    |                                        |
| 1    | مود کے حرام ہونیکی وجہ                         | 447    | بدأ ومعاد                              |
| ۵٣.  | 2                                              | 494    | 1                                      |
| ٥٣١  | سودتر قی کا ذراید نهیں مبکه تنزل کا ذرایع      | 499    | سابراہیم بانمرود آگ میں ڈالجانے کے بعد |
| ۵۳۲  | فوا تدو لطالف                                  | Mail I | رح ا                                   |
| DYL  | احکام قرض ورین                                 | ۵      | م برائے اثبات معادیعنی اثبات حفرانہ    |
| Or.  | فائده له فائده لا يا يحمال                     | 0-4    | هنرت عزير كوچارنشانيان دكهاني كيئ      |
| ٥٢٣  | خاتمهٔ مورت مشتل به ندکیر جلال خدادندی         | 0-4    | م نیز براے اثباب حشر نشر               |
|      | وعطهت وشحذيراز محاسبه اخرت وتلقين كيا          | 0.0    | رنطانف ,                               |
|      | وسمع وطاعت وتعليم دعام فلاح دارين ور           | 0.1    | ف رجوع باحكام صدقات                    |
|      | الخرت عفو ومغفرت دردنيا نتح ونصرت              | ۵1.    | وانفاق في سبيل التدو ذكر بعض شرائط     |
| ٥٧٥  | مرح ابل ایمان                                  |        | قبول                                   |
| 224  | بان مارتكىف بعداز بيان مرح وتوصيف              |        | فائرم                                  |
| 11   | تعليم دعارجامع متضمن بفلاح دارين               |        | شال نفقاتِ مقبوله                      |
| 094  | فائده (خطأ أورنسيان كاحكم)                     | DIM    |                                        |
| 190  | فائده (المعَمِل والاتعلَى المرت المعتلى المرت) | 010    | ب خائرہ سے                             |
| 244  | فائده (سرره بقره کے خاتمہ پرا مین)             | 014    | نفقات وطاعات غير تقبوله                |
|      | 110112 9 00                                    | 019    | بقيهآ داب صدقات وذكرِ مصارفِ خير       |
|      | تفسير شورة أل عمران                            | 211    | نده در ت                               |
|      | . ~ / /                                        | 211    | ت فلانفسكم ير) فائمه كفاركو صدقا       |
| 0-   | سورہ بقرہ کے ساتھ ربط پانچ وجوہ سے۔            |        | کام در ریخ                             |

| صفح    | مضمول                                               | صفح    | مضمون                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| ۵٩.    | نارت غلبه مومنین براعلار بعنوا <b>ن مناجات</b> و دا | ا      | عيسى ابن مريم ومناظره نبى اكرم صلى للمعليد وسلم |
| 1      | ت إن نزول                                           | 1      | بالصارى تجران                                   |
| 394    | چارفائدے                                            | ۵۵۹    | ير فوا مرولطالف                                 |
| 394    | مالغت دوستان از دوستي دشمنان                        | 140    | القيسرابات كبوك محكات ومتشبهات مع لقيم          |
| 790    | ثان نزول                                            |        | الما معین بسوئے زائعین فہم دراسخین علم          |
| 290    | تین فائدے                                           | DYM    | لطالف ومعارف                                    |
|        | فازمضمون رسالت وبيان أنحدمعيار محبت                 | 104.   | ال و اولاد کے نشمیں حق سے استیفنار پر           |
| 294    | ماوندی اتباع ربول است                               | ö      | وعدوتهديد                                       |
| 291    | بکت پر                                              | 044    | وركستشهاد برائے وقع استبعاد                     |
| 1      | لرا صطفا رَبعضِ كُن يركان خدا وندانا عليها          | الما ق | فائده (دواليتون مين رفع تعارض)                  |
| ч      | فائده بحته                                          | 1      | فائده (يرونهم مثليهم كي تغييرين أقوال)          |
| 4-1    | مدحفرت مريم وهفرت عيى عليهما السلام                 | 5 064  | بيان تفارت لذاتٍ ونيوي                          |
| 4.1    | ن ئده                                               | 044    | لطالف ومعارف                                    |
| 4.0    | فوائد                                               | 049    | بان نفاست نعائے أخرد يوستحقين آنها              |
| 4.4    | مددعار ذكريا عليالسام برائ فرزندار جند              | 5 01.  | تحت ا                                           |
| 4-1    | 1 w 1: v 1: 1 1                                     | 6 /    | صفاتِمقين                                       |
| 411    | "تترقصه حضرت مريم عليها السال                       | ON     | ف من مده (قنوت کامعنی)                          |
| 414    | محتة (وام كعوا مع الراكعين كمعنى                    | 1      | فائده ي شباخير كى تخفيص                         |
| 418    | 2. 11 in 16 4 1-1                                   | 1      | رجرع بسوئے مضمون توحید                          |
| 410    |                                                     | DAT    | بيان حقاينت اسلام وجواب مجادله                  |
| 410    | تضرة مريم كانعجب وراسكا حواب                        | 7      | مخالفين اسارم                                   |
| 11     | ارق عادات كے متعلق فلاسفه اور ملاحدہ                | ع م م  | فائده (عنادی کیاتھ محث بیکارہے)                 |
| 1      | الع بنہات کے جوابات                                 | - 014  |                                                 |
| 414    | ضائل و کمالاست عبیلی علیالسلام ۔ بکتر               | BAL    | تين فوا پر                                      |
| 441    | عداورت بهود باعيسي عليالسلام وحفاظت                 | Si 1   | استعجاب براءاص ابل كتاب                         |
| -6.104 | وندانام دلشارت رفوالالسار ومحفوظيت                  | مده فا | فائده يتولى فربق منهم أوروهم معضون مرزق         |

| صفحه | مضمول                                    | صفحہ | مضمول                                                                                   |
|------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 447  |                                          | -    | عراً عدار                                                                               |
| 444  | تعرجاء كمررسول مين قول اول اى تشريح      | 444  | ارت اول بشارت دوم                                                                       |
| 444  | " " "                                    | 444  | ارت سوم ، بشارت چهارم ، بشارت پنجم -                                                    |
| מדד  | فائده (په عهد کب لياگيا)                 | 4 44 | تدلال برنبوت محديه لقصة مذكوره                                                          |
| 441  | فلاصر حقيقت إسلام وعدم قبول غيردبن إسلام | 1    | ماری کے ایک استدلال پاشبہ کا جواب                                                       |
| - /- | فائده احکام کی دوقسیس تشریعی ، یحوینی    | 440  | "كمنته                                                                                  |
| 449  | بیان حکم مرتدین                          | 1    | لطالف ومعارف                                                                            |
| 46.  | فائره رکافرو س کی تین قسیس ہیں)          | 474  | حکایت                                                                                   |
|      |                                          | 444  | رنکت (توفی کے معنی)                                                                     |
|      |                                          | 441  | بمتنه ر .                                                                               |
|      |                                          | 444  | حضرة عيسى عليال الم كبيساته يا يح وعد                                                   |
|      |                                          | 420  | وت مباہمہ برائے اتعام حجت براہل مجادلہ                                                  |
|      |                                          | 446  | نده (روافض کا ایت ندکوره سے ستدلال)                                                     |
|      |                                          | 444  | جواب                                                                                    |
|      |                                          | 449  | عوت الكاب بطف وعنايات                                                                   |
|      |                                          | 444  | بطال د توليخ ابل كماب ورباره مت برام                                                    |
|      |                                          | 400  | روری علبیہ (حضرۃ ابراہیم کے مسلم ہونیکا معنی)<br>مناب کی شاہ ترین خوانیت سا افعال ادارا |
|      |                                          | 444  | بود یون نی شرارتون ، خیاشون ا فرا فترا پردازیو <sup>د</sup><br>گران                     |
|      |                                          | 10-6 | فائم و دان ما ران ما الله ما الله                                                       |
|      |                                          | 40.  | اکتر به درایات الدیم کراد)                                                              |
|      |                                          | 404  | الانجاب میں مصلے اہل المامت می ملک مورد<br>الانجابیت کر مذہب                            |
|      |                                          | 424  | مند تراه                                                                                |
|      |                                          | 709  | ایک ضروری تنب                                                                           |
|      |                                          | 44.  | ا کا ہے کا حذات انبار برافتر اراور ای تردہ                                              |
|      |                                          | 141  | یا نیره (عیادت اوراطاعت میں فرق)<br>بائیره (عیادت اوراطاعت میں فرق)                     |

كَحَمَلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِّمِ أَنْ الْعَلِّمِ الْحَمْلِي الْعَلِّمِ الْحَمْلِي الْحَمْلِي الْحَ

سب تعرب التذكو بهے جو صاحب ساد سے جہان كا بہت مربان نبايت رحم والا

مْلِكِ يُومِ الرِّيْنِ وَ إِيَّاكَ نَعْبُلُ وَإِيَّاكَ مَلِكِ عَبْلُ وَإِيَّاكَ

مالک انصاف کے دن کا جھے ہی کو ہم بندگی کریں اور تجھ ہی سے

نستعين واهلانا الصراط الستنقيم

مرد چاہیں جلا ہم کو داہ سیدھی

صِرَاطَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ ﴿ غَيْرِ

راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا نہ جن پر

الْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ قَ

عفته ہوا اور نہ بہکنے والے

سُوُرهٔ فاستحه کی تفسیئر

سورة فالخرجم ورعلمار کے نزدیک مکی سے لعض علمار اس کے مدنی ہونے کی طف

ك مترجم كوبدلعني عالم انس وعالم بن وعالم طائكه وعسليٰ مذا القياس - فتح الرحل



كَتْ بِينِ مُكْرِيهِ قُول شاذ سے - ابتدار بعثت ميں سب سے پہلے إِقَى أَ بِالسَرِ رَبِّكَ إِلَيْ چندائنیں ناذل ہوئیں جیسا کہ صحبین میں سے اور چند روز کے بعد پوری سورہ فالحم مع سمالند کے نازل محری جیساکم صنعت ابن ابی سیبہ اور ابدنیم اور بیمقی کی دلائل النبوت میں عروبن مشرجل سب مرسلا مردی سے کر رسول الترصلے الله علیہ وسلم نے حضرت خریج سے یہ ذمایا كرجب من تنها موتا مول توغيب سي يحد آواذي سنامون خار كي قسم محد كوايي جان كاانديشه سے حضرت خدمیر نے فرمایا معاذ الترخدا تعالی مجھی آپ کے ساتھ ایسا نہ سرے گا۔خدا كى فتم آپ امانتين ادا كرنے ہيں ،صلى دىمى كرتے ہيں ، سمبيتہ سے بولتے ہيں ، الفاق سے ای دفات ابوبکر آگئے. حضرت خدیجہ نے کہا اسے ابوبکر تم محمد ( رسول الترصلی التر علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نیکر ورقہ کے یاس جائے اور یہ واقعہ باب کرد بینانچہ ابوبکر رصنی الترتعالی من حضور (طلی التر تعالی علیہ وسلم کا باتھ بچوا کرورقہ سے یاس سے گئے۔ورقر نے آب سے

حال دریافت کیا اس پرآپ نے یہ فرمایا ۔

فقال اذا خلوت وحدى كربب مي تنها مو تامول توبيجهيد كى دسمشرت سے بھاكنے لگتا ہوں ، ورقم نے کما ایسا مست کردیم کراس کی بات دو بینانجراس کے بعد آب ایک حبکہ تنبائھے کہ آواز آئی ۔ اسے محمد سے طرھتے كبسم الترالرحل الرحمي المحدلكررب العالمين الى أخر السورة اس كے بعد كما لا إلله الاالله کہوآ ہے برسرب سن کرور قہ کے مایس آئے اور سالا واقعہ ذکر کیا۔ ورقہ نے بشارت مرويتحقيق مي گوامي ديتامون كم تم بلاستبروسی نبی موکرجن کی سیح بن مما نے بشاریت دی ہے اور تہاری مشرلعیت مرسی کی شراعبت کے طرز کی ہے۔ اور میں گوائی دیتا ہوں کہتم لقینیاً بنی مرسل ہو۔

سمعت نداء خلفی یا محمد غیبی آواذ یا محمر کی منتا ہوں ،جن يا محمد فانطلق هاربافي الارض فقال لا تفعل اذا اتاكفاتبت حتى تسمع ما يقول شيء أنتى سنو اور كيم عجركه. اس كي كم مجم كوخبر فاخبرنی فلماخلا ناداه یا محمد قبل بشيع الله التركهان الرَّحِيْمِ الحمد لله ربّ العُلْمِين حتى بلغ و لا الضالين قال قل لا الله الا الله فاتى ورقة فذكر دلك له فقال له ابشر بتم ابشى فانى اشهد انك الذى بشر به ابن مربع و انڪ علي مثل ناموس موسی و انک نبی مرسل المحديث تفيرد دمنتورص جرا وتفير فرطبي

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ بر تورت ابتداء بعثت کے جندروز بعد اتری ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ اور ابو بجر صدیق مشرب باسلام ہو چکتے تھے۔ اور ورقہ بن نوفل بھی بِقَيْدِ حِيات تھے۔ ابتدار بعنت مِي نزولِ وي كي شدت أور اس كي عجيب وعزيب كيفيت کی دیے سے بواس سے پہلے نہ تہجی دیجئی اور نرسنی تھی آپ پر ایک خاص خشبہ سن اور دہشت طاری موجاتی تھی۔ اور ظام رہے کہ جب آدمی پر کوئی خاص کیفیدت اور سترت طاری موتی سے تودل كى مسلى اور مشفى كے ليے اینے محرم خاص اور محب بااختصاص سے ذکر كرتا ہے تا كه دل کوسکون اور اطمینان ہو ۔ آنخطرت صلی انٹرغلیہ دسلم کاحضرت خدیجہ سیسے ذکر کمرنا اور ور قبر کسے پاس جانا محض اس میسے تھا کہ بیمنے م داندا ورتبم رم اوہم ساز ہیں۔ جنیب اور لبریب ہیں ، ہوستمند اور دانشس مند فری علم اور ذی فہم بیب ان سے مِل کرنشلی ہوگی معاذ النز آپ کواپی نبوت درسالت میں کوئی مشیرا ور تر در نه تھا اور نه در قهر سیسے کوئی تعلیم و تلقین مقصورتھی۔ ورقہ توصرت توربت اور انجيل كے ايك عالم تھے ۔ اور مصرت تو اوبتيت على الاوّلين والآخريج محه صورات تھے چھنورورقہ سے کیا علم اورونین ماصل کرنسنے جاتے۔ اصل بات پہھی کہ ورقہ أكرحه عالم تظف مكرصاحب حال اورصاحب كيفيت نه تف آييجة قلب مبارك بريودي كي يفت ندر رئی تھی اس کی حقیقت اور اس کی لذت کی کیفیت تو آپ ہی کومعلوم تھی ۔ ورقہ ذو تی طور م بنیں جا ستے تھے بلکم محض علمی طور ہیرا تنا جانتے تھے کہ مقارت انبیار پر نزولِ دحی کے ت بركيفيات گزرتی ہيں.اس ليے وہ آپ كى تسلى كرتے تھے آوراليسے وقعت كي تسلى اور ننی و بی کرسکتا ہے کہ میں پر بیر حالبت اور ایر کیفیدت بزگزر رہی ہوا ور کچھ اجالی طور مراسس م کی چیزوں سے واقف اور باخبر مع جیسے تیمار دار بیمار کی تسلی کرتا ہے۔ ورنہ حس پر تیکیفیت سے گی اوریس پر بر حالیت طاری ہوگی وہ خود ہی خون زدہ اور دہشت زدہ ہوجا کے گا سے اپنی می خبرنہ رہے گی ۔ دوسے کی کیانسلی اور کیانشفی کر ہے گا۔ اورعقلاً یہ عزوری نہیں ى تشلى دېينے والا**صا**حب حال سيے افغنل اور اكمل يا اعلم اور افېم مېو . فا دنېر ذ لك واستفتا ورقه بن نوفل كاحضورصلي الترعليه وآله وسلم كونشلي دينا اليهاي بيس جيساكه الجيل

سوم میں یوسنا حواری کا مصرت عیسی علیال ام کوتسلی دینا مذکور ہے۔ اس بحت کو خوب سجھ لیا جا ساتھ۔
لیا جائے۔

پیونکہ سب سے پہلے اقی اُ باشیو کرتبات کا نزول ہوا جس میں بہ عکم تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھواس لیے اس کے چند روز بعد لبٹیو اللّٰہِ الرّخطون الرّخیم آئیکڈ بلالہ کا نزول ہوا بعن سم اسی عکم سابق کے مطابق اللّٰہ ہی کے نام سے پڑھتے ہیں۔

یعنی ہم اسی عکم سابق کے مطابق اللّٰہ ہی کے نام سے پڑھتے ہیں۔

یعنی ہم اسی عکم سابق کے مطابق اللّٰہ ہی کر سب سے پہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی گرصحاح سے بہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی گرسحاح سے بہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی گرسحاح سے بہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی گرسحاح سے بہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی گرساح سے بہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی گرساح سے بہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی گرسے سے بہلے سورة فاتحہ نازل ہوئی گرساح سے بہلے سورٹ سے بھورٹ سے

کی تمام دوابیوں میں سورہ اقرار کی ابتدائی آیوں کا سب سے پہلے ناذل ہونا مذکور ہے اور یہی جہود کا قول ہے۔ عبب نہیں کہ ان بعض علمار کی مراد یہ ہوکہ سب سے پہلے پوری سورت ہونا ذل ہوئی وہ سورہ فالخہ ہے اور سورہ اقرار ابتدار پردی ناذل نہیں ہوئی. بنکہ اس کی چنراینی انرین اور لقیہ سورت بعد میں ناذل ہوئی اور سورہ فالخہ پہلی ہی مرتبہ میں پوری ناذل ہوئی جیسا کہ دوایت مذکود سے ظاہر سے

# اسمارسورة فاتحه

اس سورت کے بہت سے نام ہیں منہور نام فائخہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن منرلیب اسی سے مشروع ہوتا ہے اور سورۃ المح لئے ہے۔ اس لیے کہ ابتدار ہیں یہ لفظ محدوا فع ہے اور اس سورۃ کو فائخۃ الکتاہ اور فائخۃ المحرّان بھی کہتے ہیں اس لیے کہ کتاب اللی کا آغاذ اور منشوع اسی سوت سے ہوتا ہے اور اسکا ایک نام ام الکتا ہے بھی ہے تعینی تمام کتاب اللی کا خلاصہ اور اجمال سے ہوتا ہے اور اسکا ایک نام ام الکتا ہے بھی ہے تعینی تمام کتاب اللی کا خلاصہ اور اجمال سے منتوں بھری رحمہ التار تعالی نے اس عالم کی مرابیت کے لیے ایک سوچاد کتابیں مختلف انبیار ورسل علی نبینا وعلیم الصلاۃ والسلام براتاری اور نمام علوم اور محتوں کو ان میں ودیوت رکھا اور بھران سب کا خلاصہ تور سیت وانجیل وزبور و قرآن محتے میں درج فرمایا اور بھران سب علوم کو قرآن کے تمام علوم کو مفصل میں اور علوم مفصل کو فائح الکتاب میں ودیوت فرمایا اور فائح الکتاب کے علوم کو این حکمت بالغہ سے بدئے لیڈ الرجی الرجی میں بھردیا .

کہتی ہے سونہ باک سے قرآن کی خامشی ادبیب ذان باک کی سچی کتاب ہوں مجھ میں بھرسے جہاں کے علوم وفنون بہن فران میل مام سے ام الکتا ہوں فران میل مام سے ام

اوراس سورہ کا نام سورہ الکنر بھی ہے۔ یعنی بہ علوم اہلی کا ایک عظیم خزانہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ بیسورت ایک خزانہ سے ناذل ہوئی ہے جوعرش کے نیجے ہے اور ہوئی ہے سے سورت میں عض میں عض محدوض کرنے کا طراقیہ تعلیم فر باباہے اس سورت میں عض حالے ہوئی ہارگاہ میں عض ومعروض کرنے کا طراقیہ تعلیم فر باباہے اس سے اس سے اس سے اس سے احدوث کی حدوث نام کرد اور اس کی عظمت اور طاقت معروض کیا کرد کہ ابن التجاء بیش کرنے سے جہلے فراکی حدوث نام کرد اور ابی عظمت اور طاقت اور اسکے سامنے ابن حاجت بیں اور اسکی قدرت اور د بو بہت کا دل اور زبال سے اعتراف کرد اور بھراسکے سامنے ابن حاجت بی حاجت بی عاجت بی ماجول کا برلانے والا اور معین ومدد کا رسم جھوا ور بہد دعا مانگو کہ اسے انتراف

ہمیں ان لوگوں کا داستہ دکھا جن ہر تیرافضل دکرم ہو جبکا ہے نہ ایسے لوگوں کا داستہ جن ہر تیراقہر و عضرب ہوا اور نہ گراہوں کا داستہ۔ سبحان الٹرکبیں دعا ہے جو دین و دبنا کی ایسی تمام نعنوں کو شامل ہے جو قہروعضب اور گراہی سے پاک صاف ہوں نعنی سعادت عطا فرما اور شفا د ت سے بچا۔ مطلب ہر ہے کہ اہل انعام کی طرح ہم کو فضائل سے آ داستہ فرما اور اہل عضرب اور اہل صلال فرما اور دوائل مسے ہم کو بچا تا کہ نا بکار و ناہ بجا د بند ہے تیرے مقبول بندوں کی صف میں کھے و مائم اور دوائل مسے ہم کو بچا تا کہ نا بکار و ناہ بجا د بند ہے تیرے مقبول بندوں کی صف میں کھے ہو کہ دنیا ہو کہ دنیا ہے اور ابلان اور ابلان کے معنی کھی ہو کو کہ ابلان کے سام دو کا ایس بادر ابلان اور ابلان کی صف میں کھی میں کھی ہو کہ دونی میں میں ہو کی دونی کا دونی کی دونی کا دونی کی کا دونی کی کا دونی کی کا دونی کا دونی کی کا دونی کا دون

ا بل عقل غور كري كركيا اس سي بطره كركوتي دعا موسيحي بهي جولا كهون امبدول اور آدرو ك اینے اندر کیے ہوئے ہو۔ اوداس سورت کا ایک نام سورۃ انشفار اورسورہ ٹا فیر بھی سے کیونکی مرت نبی سے کہ سورہ فاتحہ مرض کے لیے شغار سے اور ایک نام اسکا کا فیڈ اور وا فیڈ بھی منے کہ خیرات برکات کے کیے کا فی اور وا فی سبے اور اس سورت کا ایک نام سورہ الصلاۃ بھی سے کہ نماز میں اسکا پطرها جانا صروری ہے جاننا چاہنے کاس سورت کا نماز میں پرط صا جانا صروری ہے۔ مگر سر نمازی کے يسينهي بلكر جوامام مو يامنغروم وبعني ابي تنها نماز برط فقامو واس كي بيد نمازين فاتحركا برط هنا صروري سے اور مقتدی کے بیے امام سے پیچھے سننا اور خاموسٹس رمہنا فرض ولازم ہے مقتدی کو ام کے پیچھے كچھ بڑھنا جائزنہیں۔اس بیے كرحق تعللے شائر كا ارت دسے فِلِذَا قَرَبَّىٰ الْفَتَانُ فَاسْتِمَعُوْ اللّهُ كَالْفَةُ لَعَلَكُ عُوْثَةً عَوْنَ بِعِن حبيب قرآن برُها جائے تو نہابت عور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرأت کی طرف کان سکا کرسنو ا در بالکل خاموشس رہو۔ امید ہے کہ اگر تم سنے امام کی قرآست کوسنا ادرخا موش کھڑے رہے اور اام کے ساتھ قرآن بیں کوئی منا زعن اور مخالجت ندکی توتم پر رحم کیا جائے گا بعنی مقتدیوں سے رصت خلا وندی کا وعدہ استاع اور انصات کے ساتھ مشروط سے ورنہ پھریہ وعدہ نہیں اور به آبست بالاجماع قرآت خلف الامام سے بارہ بن نازل ہوئی جیساکر امام بیہقی اور زرقانی نے اس ی تعریح کی ہے ادر احادیث صحیح مشہورہ ہیں ہے کراندا قل فالصنول (جب امام پڑسھے تو خاموش ریمی اورجس مدیث بس به آیا ہے کہ لاصلاۃ الل بفاتحۃ الکتاب کربغیر فانحے کے نمازنہیں ہوتی۔ سوامام احمد بن منبل اور سفیان بن عیب سے ترندی اور اوداؤد سے کہ برحکم امام اور منفرد کاہے۔ احادیث دونسم کی ہیں ایک وہ قسم ہے کہ جس ہیں امام اور منفرد کے احکام دارد ہوئے ہیں ان ہیں یہ آباہے کہ نماز ہیں فاتحہ کا بڑھنا ضروری ہے اورد درسری قسم احادیث کی وہ ہے کہ جس ہیں مقتدی کے احکام آسے ہیں ان تمام احادیث ہیں صرف ہیں حکم آباہے اخدا قل فانصنوا کہ جب امام پڑھے توفاموش رہو امام کے احکام آلگ ہیں اور مقتدی کے احکام آلگ اپنی اپنی جگردونوں کے جب امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے دونوں میں کوئی تعارض نہیں

# استعاذه

آھُوُخہ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّكِيطُونِ الرَّحِيْتِ عِنَ السُّكِيطُونِ الرَّحِيْتِ عِنِي پناہ بِحَوْثًا ہُولَ اور حاميت وهوند تا ہوں خدُانعاكے بہركانے اور مجسلانے سے شیطان مردود کے

جمع ورعام مركاس براتفاق من كرتا وست قرآن كي ابتدار سي بهله المحوق بالله من الشينطان مردود كوفت سي الشينطين المرتجيد وبإصناسنت من المنتوث من كمين شيطان مردود كوفت سي التنزكي بناه بن آف كي درخواست كرتا مول كما قال تعالى فإذا قرأت القران فاستون التنزكي بناه بن آف كي درخواست كرتا مول كما التعالى والما ين المنتوب التنزي المنتوب المنتوب التنزي المنتوب التنزي المنتوب التنزي التنزي التنزي التنزي التنزي التنزي التنزي التنزي والمنتوب كم المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب التنزي والموت كوثر على المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب التنزي المناد التنزي التنزي المناد التنزي المناد التنزي المناد التنزي المناد التنزي المنزي التنزي المنزي المنزي التنزي المنزي التنزي المنزي المنزي المنزي المنزي المنزي المنزي المنزي المنزي المنزي التنزي المنزي التنزي المنزي المن المنزي المنزي

کے نام نامی بیتر ترجہ اسم کی اصل کی طرف اشارہ سے لیے کیا گیا ہملے سے کہ اسم کی صل سموہ ہے جوعلوا در وفعت ہر دلالت کرتی ہے اور شروع کرتا ہوں اخیر بحر سبم اسٹر کے تعلق کی طرف اشارہ ہے کہ تقدیر کلام اس طرح سے ہمریسیم السّرا مشرع کلام اسٹر وارجو بہرکتہ اسمہ انواد کلمامۃ القدر سید و تجلیا بتہ اور اس طرف اشارہ ہے کہ جاریج ورکی تقدیم بوخرا مناسب ہے ناکہ فامدہ حصارد اختصاص کا حاصل ہوا دراسی حد کے ظاہر کرنے کے بلے نرجہ ہیں "کا لفظ بڑھا یا اسٹر ہی کے نام نامی الح جِسَبِ الله البحض علماء کے نزدیک سورہ فانخہ اور سرسورت کاجز و سے اور امام اعظم اوصنی کی خزوں میں محض فصل کرنے اور مام اعظم اور میں کہ سوائے سورہ نمل کے کسی سوزہ کا جزونہیں دوسور توں میں محض فصل کرنے سے بیتے ہیں کہ سوائے ہوگا مرسودت کے ابتدار میں اسکو لکھا جا تا ہے۔

سنن ابی داور میں باسناد صبح آبن عباس رضی النرعنہ سے مروی ہے۔ ان رسول الله علیہ الله علیہ سیار سول النرصلی النرعلیہ وسلم دو

وسلح كان لا يعرف فصل السرة الله عليه الله عليه وسلم كان لا يعرف الله عليه

حتى ينزل بسب الله المحين المرحيم. تك كرسم الترارين المرحيم ما زل بوتى. اس وجه سي بسر التراكز المرحيم التراكز و التحد اس وجه سي بسر التراكز كونما زمين سورة فالخد ك ساته جهراً بهين برط ها جاناً تأكم جزر فالتحد

اسی وجہ سے بھا مارا ہو ہا کہ بی ورہ کا کہ سے استار الح کوکسی سورہ کے ساتھ ملاکر نہیں تکھنے ملکہ ہمیتہ سورہ میں سورہ کے ساتھ ملاکر نہیں تکھنے ملکہ ہمیتہ سورہ سے علیمہ و دوخطوں کے درمیان میں تکھنے ہی تاکہ جزیر سورت ہونے کا مثبہ نہ ہو مگر سورہ منہ ایس میں اسے ملاکر مکھا جاتا ہے کہ مراکٹر بالا تفاق سورت کا جزیر ہے اس سے اس کومٹل دیگر آبایت کے ملاکر تکھا جاتا ہے بسم الٹرکو نماز میں اہم ایس کومٹل دیگر آبایت ہے ملاکر تکھا جاتا ہے اس میں کومٹل دیگر آبایت سے ملاکر تکھا جاتا ہے اس میں کومٹر میں ہم میں کومٹر میں الٹرکو نماز میں اہم سے میں کومٹر میں ایس کومٹر میں کومٹر میں ایس کومٹر میں کومٹر میں کومٹر میں کومٹر کومٹر میں کومٹر کی کی سم کومٹر کو

پڑھتے تھے۔ (ابن کثیر-ترمزی-گزاد المعاد) اما م ابو بکر دازی رحمہ الٹر نغلیائے سنے احکام الغیران میں اس مسئلہ کی خوب تفصیل فرمائی سے اورا مام اعظم نعان بن تا بت رصٰی الٹر تعالیٰ عنہ کے مسلک کا خوب مدلل اور مبرین ہونا تا بت میں

بع يعطات المعلم السي طرف مراجعت فرما مين -

مُعَارِفُ القرآن جِلد ١١

بسم الله کے سخد وعین ہو با بسے لبض علما ہر کے نزدیک وہ مصاحبت اورالصاق کے لیے بسے اور بحض علما ہر کے نزدیک استحانت کے لیے بسے اور بحض علما ہر کے نزدیک استحانت کے لیے بسے اور بہ معلوم ہوتا ہے اس بسے کواس صورت ہیں ابتدار ہم سے اپن عبود سبت اور عجز واستکانت کا المہار اور پہلے ہی وصلہ میں پی کوئی اور قوق سے تبری کا اعلان ہو جاتا ہے۔ بعنی اس کی اعانت اور توفیق سے ہم سٹروع کرتے ہیں۔ حاشا اپنی حول اور قوق سے مہیں۔ لاحول و لا قوق الا باللہ اور بادگاہ الوہ بیت کا اوب بھی اسی کو مقتصتی ہے کہ و بان عبود بیت اور تدلل ہی کا اظہار ہو۔ اور ادعا مرصصا حبت نہ ہو۔ تک لئے جد کرنے ما ادب بھی اور بی معنی کرنے ما اللہ کے اور اور اور اور اور اور اور اور مناسب ہیں اور بی معنی کرنے ما والی و لا قوق الا باللہ کے مراد و بونے کی وجہ سے گئر گئی گئی فرنی الحکی ہیں اور بی معنی کے خز انوں میں سے ایک خزان کہ کہانے کے صفحتی ہو سکتے ہیں اور سبم اللہ کی با کا کرہ بھی انکساراد

ذل عود رہین ہی کی طرف شیر ہے۔ ذل عود رہین ہی کی طرف شیر ہے۔ اکٹ اس ذات وابوب الوجود کا عکم سے جوتمام صفات کمال کی جامع ہے اور سروستم کے عیب اور لقص کے شائبہ اور واہمہ سے بھی پاک اور مززہ سے اور اسی وجہ سے لفظ عبلالت بہمیشتہ وصوف می واقع ہوتا ہے ادر اسمار سنی کو بطور صفت اس اسم عظیم کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کما قال تعالی هُوَ اللَّهُ الَّذِي كُمْ ۚ إِلَّهَ اللَّهُ وَلَا هُوَ عَالِمُ الْغَيْنِ وَالشَّهَاكَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْءُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَا هُوَ أَلْلِكُ الْقُدُّ وَسُوبِ السَّلَامُ الْمُؤْمِدِ فَ الْمُهُيْمِنُ الْعَرَانُو الْجُبَآرُ الْمُتَكِبِّرُ الْمُتَكِبِرُ الْمُتَكِبِرُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهِ الْخَالِقَ الْبَالِرَى الْمُصْوَقِيلُ لَهِ الْكَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ طَ يُسَيِبْعُ لَـ مُمَا فِي السَّمْ كَاسِ وَالْمُرْضِ وَهُوَ الْعِنَ يُنِ الْحَصِيدَ عُول.

اوربياسم عظيم رب اعلى بى كے ساتھ محضوص بيد اسكا اطلاق بمبيثر سيد مرف اسى وحدة لاستركيك لذى دائت باك كے بيد مواجع جس طرح كوئى اس كى دائت اورصفات ميں اسكائرك وسبيم نهين اسى طرح اس اسم عظيم مين هي أسكاكوني قيم نهي واسى وج سيسة تمام اولياراللركا مسك يدبي كراهم ذات بى أهم عظم بيس ادرامام اعظم الوصنيفرة في الفظ الله بي كواسم اعظم فرماياب جیساکہ امام طحاوی سے اپنی سندسسے نقل کیا اسے

حدثنا محمد بن الحسن عن هو الله قال محمد الاترك بن من يفاس ليدكر من من تق ان الرجلن اشتق من المحمة بعديمت سعاور ريمثق بع والرب من الربوبية وذكر دبربيت سے اور اس فتم كى شائيں اشياء نحوهذا والله غيرمشتق من شيئي -

(مشكل الاتارصكلاج ١)

خود چه سبري ست نام پاک تو

محتربن حس من روامين كيا امام ابوصنيظم الى حنيفة قال اسمو الله الاكبر سے كماسم عظم وہ لفظ الترب كما تمد ذكر فرمائي اور لفظ التركسي شي سس

(مشكل الاثار) خوشتراز آب حیاستدادراک تو ہر بین موازعسل جوتے سود ستير ومفتحرمي شود جسام تمام

نام تو پول بر زبانم مبسرود النر النر ابس جه سيرس است ام

زیادہ محبوب یہ دونام ہیں عبدالتراور عبدالرحن عبدالترمیں عبد اہم اعظم کی طف رمضاف سے اودعبرالرجن بب اسم رحن كى طرف مصاف معيد على مرتبراسم اعظم كے بعد سے اسى وجر سے صرف مين بى كريم صلى الترعليدوسلم نع عبدالتركو يسك ذكر فرمايا ا ورعبدالرحل كوليدمي . رَجِن أور رَجِيْ عورونوں رحمت سيمنتن بين أور دونوں مبالغه كے يبين اختلاف اس ميں سے كم

كسىسى مبالغه زياده بهجم وركا قول يرسك كروكن مي بالسبت رحيم كے زياده مبالغ بے اس بے كلفظ ر من التركيد ما تع من المرتجيم الترتع التي تعالم المعنون بين قرآن كريم من رجيم كااطلاق بني كريم صلى التر عليه وسلم كے عن مين عني آيا بلے . كما قال تعلي بِالمَعْ مِن بِينَ رَعْ وَفَ مَن حِيْدَ عَ بسي رحان كمعنى ايساانعام كرف والأكركونى اس جيسا الغام وكرك اوريمعنى حق لعاسك ساعة مخصوص ببب ادر رصبم طلق منعم كو كيت بين خواه دوسرااس جيسا الغام كرسيحه يانه كرسيح اور بعض علمارير كمن میں کردونوں ہم معنی ہیں جیسے سرمان اور ندیم تاگید سے بید دونوں کو جمع کرویا سے - اوران صفتوں کا اطلاق حق جل وعلام برايسامي حقيقي سي جليا على وقديد اورسميع وبعيركا إطلاق اس برحقيقي سے. اورجس طرح اس کی جیات بماری میات کی طرح نہیں اور اس کا سننا اور دیکھنا اور کام کرنا بمالاے سننے اور دکیجھنے اور کلام کرنے کے مشابہ بہیں اسی طرح اسی رحمت بھی ہماری رحمت سے مماثل نہیں۔

لَيْسَ كِمَثِلِهِ شَيْئٌ وَهُ قَ كوئى شے اس كے مثل نہيں وہ السَّكِمِينِعُ الْبَصِينِ نوب سنن والا إور ديكھنے والاسے وه ایسنے سننے اور دیکھنے میں ادر ادراک اور علم میں بوارح کا عماج بنیں .

وَاللَّهُ الْعَرَيُّ وَ ٱنْتُمْ مُ النرى برطرح سے يے بيان سے اور الْفَقَىٰ آءِد۔ تم ي برطرح سعداسك محتاج بو.

اسى طرح وه اين صفيت رحمن مي مي نه رفسن قلب كالمختاج سعد اورنه الفعال من كا جيسے أس كى ذات بے يون وعكون سے اسى طرح اس كى صفىت علم و قررىت اورصفت الكفت ورهمت وعيره بھى بے يون وجگون سے.

مسلى بسے چون وجيگون رحمن حقيقيه . علمار كى مجاز و ناويل اور استعادہ وتمثيل كى ذرہ برابر

مماج بہیں ۔
اسے برون از دہم و قال وقبل من خاک بر ف رق من و تمثیل من صغات بادی تحالیٰ میں صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عہم مسلک تھا اور دہ صغات بادی تحالیٰ میں صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ میں ناویل کو مرعت سمجھنے تھے۔ حضرات اس لیس کیے قبلہ سٹ یکی کے اسماو صنیٰ میں ناویل کو مرعت سمجھنے تھے۔ امام ابوالحن الشعری نے افیر عمریں متعلین کے طرابی تاویل و تمثیل کو چھوڑ کر مز بہب سلف امام ابوالحن الشعری نے افیر عمریں متعلین کے طرابی تاویل و تمثیل کو چھوڑ کر مز بہب سلف

مى كىطىن رجوع فرمايا جيساكدا مام مصوف نيابى آخرى تصنيف كماب الاباندس أسكى تصريح كى ہے تاضی بیضا دی فرماتے ہیں کہ رحمت کے علیقی معنی رقت قلب کے ہیں، باری تعالی تھی شان میں رحمت کا اطلاق مجاز سے بعضر سے بھر الامتہ مولانا تھانوی قدس التاریسر و فرایا کرنے تھے کہجاتی جهال وحمد بنحقیقی تھی وہاں تو مجاز بنا دیا اور جہاں مجاز سرتا یا مجاز تھا وہاں حقیقت بنّا دی معنی حقیقت کے ا عُتبار کو دیجها جائے تو رحمت بارگاہ خداد ندی میں حقیقت سے اور بندہ میں مارسر مجازمگرار باب تأويل نعماطه برعكس كرديا.

اورا بتدار مي بيدان تين نامول كونعني التراور رحمن اور دحيم كواس ليد خاص فرماياكه

انسان بريمين حالتي كزرتي بين. اقال أسكا عدم سي تكل كروجود بين أنا

وم اس کا باقی رہنا اور مس قرر خلاق علیم نے اس کے لیے مرۃ بقامقروفرمائی سے اس کو

يورا كرناجيكوعرف من حيات دينا اورزندگي كيتين. سوم اس نشاة دنیا سے ختم ہو نے کے بعد حیات دنیوبر بر خرات کامرتب مونا عمل نیک پر

جزار اورعل بدير سزايا

پس ابتدار میں تنین نام ذکر فرمائے تاکہ مینوں حالمتوں کی جانب اشارہ مرد جائے لفظ الندي بہلی مالت کی جانب اشارہ سے اس لیے کہ تخلیق و تکوین بارگا و الومبیة سے متعلق سے اورلفظ رخلی سے دوسری حالب کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے کردنیادار ابتلام اور دار استحال سے ہو اس جگہ تھبیک لاستہ بیہ جیلا اس <u>سکے لیے</u> آخرت کی تمام منزلیں آسان ہیں .شیطان اور نفس اما آرہ تہر وقت اس کی تاک میں سے اس سے بندہ اسی حالت میں ہے باباں اور ہے انتہا رحمت کا محتاج

اورلفظ رحيم كوتيرى حالب لعينى نشأة أخرت كے باد دلانے كے ليے ذكر فرمايا. وارد نیا ج کے مومن و کافرسب سے لیے باعدت رحمت سے مومن کے لیے توظامر ہے كافرى عن دنياس بيدر مت سے كه ده اينے كفرسے تون كرسكتا ہے اور اگرسورافتيار سے توبہ بھی نہ کرنے تو تی الحال اسکا غذاہے جہنم سے ربا رہنا ہی بہت برطی رحمت ہے بیز بعثرت انبیا راودا دسال رسل اودانزالِ کتب ایک ایسی عظیم دحمت سے کہ جوہوں اور کافرسب سے بید سے بدا مرآخر ہے کہ کوئی اس رحمت سے متنع اور ملتفع ہوا اور کوئی نہ ہوا-الحاصل داردنیا مؤن اور کا فرسب کے لیے باعث رحمت ہے اور دار آخرت صوب مومنوں کے لیے باعثِ رحمت سمے اور کا فروں کے واسطے باعث عذاب ولفتت کما قال تعالیٰ، فَإِذَا لَقِنَ فِي النَّاقَوْرِ فَذَالِكَ جب صوري ونكا جائكًا تو وه دن كافرو يَوْهَ بِي يَوْمَ عَسَلِ يَوْعَلَى الْكَافِرِينَ بِهِ التَّاعِضَ اور دشوار مِوكا بسي فتم يَوْهَ بِي يَوْمُ عَسَلِ يُوْعَلَى الْكَافِرِينَ بِهِ اللَّهِ عَسَلِ يَوْعَلَى الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ ال

غیر کیسی ہے۔

اس یے نشا ہ دنیا کے یاد دلا نے کے لیے لفظ دھن ذکر فرطایا کہ جس میں برنسبت رحیم

اس یے نشا ہ دنیا کے یاد دلا نے کے لیے لفظ دھن ذکر فرطایا کہ جس میں برنسبت رحیم

کزائد مبالغہ سے اور نشأ ہ آنون کے یاد دلا نے کے لئے رحیم کا لفظ استعال فرطیا اس لیے

کردھن مبالغہ کا صیغہ مونے کی وجہ سے عوم رحمت پر دلالت کرتا ہے اور عموم رحمت کا
معل صرف داد دنیا ہے جسیا کہ ابھی ذکر کیا گیا اور دارِ آخریت مرف مومنوں کی رحمت کے
دلالہ مد

نیزر جمل فعلان کا وزن ہونے کی وجہ سے کچھ تجردا در صدوت پر دلالت کرتا ہے۔ اس ایسے کہ کام عرب میں وزن فعلان اکثر صفات عارضها در اوصاف بخیردہ اور مادشہ کے بیے ستعل مونا ہیں جونا ہیں جیسے عطشان اور عفیان اور رئیان اور لہخان وغیرہ لفظ رجمن سے اس دار مردت و تجرد اور دار فانی کی طف را تارہ مناسب ہوا۔ اور لفظ رجمن ہو بحد عوم دجمت برد لائت کرتا ہے اس کیے اس لیے قرآن کریم میں استواء علی العرش کوصفتہ دعمن کے ساتھ دکر کیا گیا۔ الس کے خطئ کو علی العرش کوصفتہ دعمن کے ساتھ دکر کیا گیا۔ الس کے خطئ کو کھیط اور واسع ہے۔ کما قال تعالی و کہ تھی کی مسید کی میں الرکھ کے مائی کو کھیط اور واسع ہے۔ کما قال تعالی و کر تھی تی کھی کہ اللہ تعالی سے سے ڈیادہ و سیع مخلوق بعنی کو کھیط اور واسع ہے۔ کما قال تعالی و کر تھی تھی کہ اللہ تعالی میں البر کے اللہ تعالی میں البر کے اللہ تعالی میں البر ہوئی اللہ کہ اللہ تعالی میں البر کھی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ اللہ تعالی سے قضائے ملک موجوز کی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے قضائے ملک اللہ واللہ عالی کہ اللہ تعالی میں البر کھی کہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کہ اللہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ اللہ اللہ تعالی کے قضائے ملک کے اللہ عالی کہ اللہ اللہ تعالی کہ اللہ تو کھی کہ اللہ میں یہ کھی کر ان دھی مینی تعلی عضبی ۔ یقینا میری دی میں اور میں کہ مساتھ کے بعد ایک کہ اللہ میں یہ کھی کر ان دھی مینی تعلیب عضبی ۔ یقینا میری دی میا کہ رسی اور میا کہ اللہ اللہ میں یہ کھی کر ان دھی مینی برائی الور شاہ قدرس اللہ میری فرمایا کرتے تھے کہ سبقت دھی عضبی مراح خروانہ کا قانون ہے جوعین پر اور اللہ ہے۔

تصیصف مشبر کاصیعہ ہے یا اسکے ہم وزن ہونے کی وجہ سے دوام اوراستار ہر دلارت کوا ہے فعیل کا وزن کلام عرب ہیں معانی ٹابتہ کے لیے تعلی ہو ناہے جیسا کہ علم وصیم وحبی ابدا لفظ رحیج سے دار باتی اور عالم جاوداتی کی طف راشارہ مناسب ہوا۔ علامہ آلوسی کے کلام سے رکن اور رحیم میں یہ فرق معلوم ہونا ہے کہ دمن سے عام دحمت مراد ہے خواہ بالواسطہ یا بلا واسطہ صورۃ اور معنی ظامر اور باطنا ہرطرح سے رحمت ہویا فقظ معنی اور باطنا دحمت ہو۔ اگر جب صور ت اور ظامر کے لحاظ سے وہ عذا ب ہو ، جیسے مراحیٰ کو ملخ دواکا بلانا صورۃ ایلام اور تکلیمن سے مگر معنی سراسر رحمت ہے ہیں دعن سے الیسی می عام رحمت مراد ہے کہ جو ان تمام الواع و اقسام کو شامل ہو۔ یہ دار فائی اسی قسم کی رحمت کا محل سے اسکی رحمت دا حدت وا لغام کی شکل میں ظامر ہوتی ہے اور کبھی مصائب و آلام کی شکل میں ۔ کما قال تعالی حسکی آئ تھے کہ میں اسکی دھون شَيْنًا وَ هُوَ خَيْرٌ كُلُمْ اوررتهم سے وہ رحمت مراد سمے جوبا واسطم مو-اور ظاہرًا اور باطناً برطرح سے دھرت ہی رحمت ہو۔ دار آخرت میں اسی قسم کی رحمت ہوگی کہ انٹر تعالیے گی طرف سے بلا واسط بھی موگی اورکسی قسم کا اس میں شائبہ رہے والم کا بھی نہ ہوگا.

یہ کہ لفظ الٹرمیں حس کے معنی یہ ہیں کہ جرزات تمام صفات کمال کی جامع اور تمام نقائق وعيوب سع پاك أورمنزه سے مام مباحث البيات كى طفراشاره سے -اورلفظ وحمن ميس مباحرت بوت ومخرلجيت كى طرف اشاره سمے كر جنگے بغير خداكى مرضى

کے موافق ایک لمحہ گزارنا محال ہے

اورلغظار حيمي اجالاً نمّام المور آخريت كي طف إشاره بيسے اور يہي وہ تين امر ہيں كہجمتا ابنيار عليهم الصلؤة والسلام كي تعليم كالباب اورعط ربين واور تفتأ ذاني اورحبه مباني انهس مين مفاصد اورموا قفُّ كى مشرح بين لگے موٹئے ہيں۔ الترتعالی علامہ تفتا ذانی اور علامہ جرجانی اور تمام تکلین كوتمام ا بل اسلام كى طروف سنع بيزائے خيرعطار فرمائے . كه دبن كے مفاصد اصليه كوخوب واضح فرما يا اورامنت كے ليے صحيح مؤفف كوخوب واضح اور دوشن كرديا - آمين - يارب العالمين -

موره فالتحديس بھى انہى تين باتول كوكسى قدر تفعيل سے بيان كيا گيا ہے۔ چنا لخه اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ التَوَحُلِن التَوَجِيْدِ مِن صفات الهيركوبيان فرايلت اور مَالِكِ يَوْهِ الدِّيْنِ. سَن احمال آخرَت كى طَرِث أشاره فرما يا اور إهْدِ نَا الصِّيَاطَ الْمُسْتَكَوْي عَ الْح سمعے مباہوست بوست ورسالست-ا پہان ا ورکفریسحادت اور شقاوت - ہِرا بیت اور ضلالت کے فرق کی جانب اشاره فر مایا.

اورتمام قرآن انہیں مصنامین ثلاثہ کی تفصیل سے جوسورہ فالحرمیں اجمالاً ذکر فرمائے اسي وجهسه انس سورت كانام ام الكتاب معي لعين تمام كتاب اللي كاخلاصه اوراجال اور

### ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعُلَمِينَ.

معقیقی سیان الترمی کے لیے خطوں ہے جو تمام جہاؤں کاپردیش کرنیوالاہے

ا - جونعل علم ادر اختیار ادر قدرت ادر ادادہ سے صادر سے اور نہ اس کی وافعی خوبی بیان کرنے کو حمد

کتے ہیں۔ مرح میں نہ فعل کا اختیاری ہونا صروری ہے اور نہ اس خوبی کا دا قعی ہونا لازی ہے اس وجہ سے مدح کسی دقت ممنوع بھی ہو جاتی ہے بیا کہ حدیث مشرافیت میں ہے۔

وجہ سے مدح کسی دقت ممنوع بھی ہو جاتی ہے بیا کہ حدیث مشرافیت میں ہے۔

دی اداری کی من دیا کہ من میں دوری کا داری کی من دیا کہ حدیث میں ہے۔

احثوا التواب وجوه الملحين مرح كرنے والوں كے منه برخاك

نیز حرمین بیصروری سے کہ محاس و کا لات کا ذکر محبت اور اجلال کے ساتھ ہوا ورامح میں بیضروری نہیں۔ مطلقا محاس اور کمالات کے بیان کرنے کو خواہ وہ محبت اور اجلال سے ہو یا نہ ہو مرح کہتے ہیں۔ مطلقا محاس اور کمالات کے بیان کرنے کو خواہ وہ محبت اور اجلال سے ہو یا نہ ہو مرح کہتے ہیں۔ جیساکہ ایک برابر والا دوسر سے برابر والے کی مرح کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ لفظ حمد سے جو تقلیم تفخیم منز شخے ہوتی ہے وہ لفظ مرح سے نہیں ہوتی اس بلے کہ حمد کا اکثر اطلاق اس عنی حمد می بر ہوتا ہے۔ نیز حمد زنرہ می کی ہوتی ہے اور مرح لاندہ اور عند کے بعد محبد دیگر اسمار کی ہوتی ہے اور مرح دنی محد و نیا رہونا معلم معات وا فعال کوذکر کیا ، تاکہ ذاتا اور صفة اور فعل اور فعال ہرطرح سے اس کا سخن حمد و نیا رہونا معلم صفات وا فعال کوذکر کیا ، تاکہ ذاتا اور صفة اور فعل ایر طرح سے اس کا سخن حمد و نیا رہونا معلم

لى قولد حقيقى سنائش اشارة الى الدال الاولى الديكون لام التعربيف فى المحمد للجنس والمحقيقة كما اختارة الحار الله العلامة وهُوَل بلغ من الاستغراق. كما لا يخفى على ارباب الدوق فافه حذاك و المحمد للام الدختصاص فى للله على الله عنده ترجمة لام الدختصاص فى للله عنده المدينة الم الدختصاص فى للله عنده المدينة الم الدختصاص

ہوجائے۔

۲- ربوبہت معنی برورش کرنا اور کسی شی کوبتدریج صد کمال تک پہنچانا تربیت اگرچہ والدین سے مجھی طہور میں آتی ہے۔ کما قال نعالی ۔

قُلُ مِّنَ بِ الْحَمْهُمَا كَمَا كَتَبَلِيْ الرَحِمُ الله الله مِن الله مِ

ب خورد سالی میں مجھے کو ہالا۔ مگر والدین کی تربیت نور آفناب کی طرح اصلی اور ذاتی خانہ ذاد مہسیں بلکہ نور زمین کی طرح مستعار اور عطار غیر ہے جس طرح نورِ زمین آفنا ب کا فیض اور عطیہ ہے اسی طرح والدین کی تربیت بھی عطیر آلہٰی ہے۔

نبر سی تقیق تر مبیت جب ہوسکتی ہے کہ کسی شے کو نبیست سے ہمیست کیا جائے۔ اور بھر اس کے تمام اسباب تر مبیت کو بیدا کیا جائے۔ اور بیدا کرنے کے بعد انتفاع کے تمام موالغ دور کرد بینے جائیں۔ تب تر مبیت مجمل ہوسکتی ہے۔ والدین اولا دکی تر مبیت کرتے ہیں مگر ناولا د ان کی مخلوق ہے اور نہ وہ سامان تر مبیت کی خالق ہیں بلکہ سب کا سب فدا ہی کا بیدا کیا ہوا ہو ان کی مخلوق ہے اور نہ وہ سامان تر مبیت کی خالق ہیں بلکہ سب کا سب فدا ہی کا بیدا کیا ہوا ہو نہیں اور حیط نیا تھے نے اور نہیں اور میں خال ستائش و ہی نہیں اور حق نعالے شانہ کی تر مبیت عینے معرود اور عام اور محیط ہے۔ یس قابل ستائش و ہی دبو مبیت ہوسکتی ہے۔ جو اصلی اور ذاتی ہو۔ مستعا دا ور عطار غیر نہ ہو۔ ہرطرح سے کامل اور محل ہوسکت منہ کی تر مبیت کے لیے عام اور محیط ہو اس لیے ادشاد ہوا۔

کھنٹ کے اللہ کرت العلمین کے اللہ کرت العلمین کے دور ان العلمین کے دور ان اور ذاتی اور داتی اور کا میں کے دور ان اور کی کے بیار میں کے دور کے ایسے کامل مور نسے کے علاوہ تمام جہانوں کے لیے عام اور محیط سے اسی وجہ سے جرب فرعون کامل مور نسے جرب فرعون

لے کہا۔

رس العالمين كيا چيز ہے

یعنی رب وہ سے کر حبی نزبریت سبع سموات اور سبع ارصنین اور کل عالم کو محیط سے۔ وَمَا زَبِّ الْعٰكِمِينُنَ. توموسی علیہ السّلام نے یہ ارشاد فرایا دُبُّ السّہ طواتِ وَالْمُا دَخِب وَمَا بَیْنَهُمَاد

اور انتارہ اس طرف ہے کہ الحد کا لام تعربی الم مختبقت اور لام جنس ہے بینی محد کی محتبقت اور الم جنس ہے بینی محد کی محتبقت اور اجنس بالٹر کے انتارہ اس طرف منتقب الم کو متعربی اللہ کے اللہ کا م کو متعربی کو متعربی کا میں میں اللہ کے۔

سفنرت موسی علیہ اسلام کے اس ارشاد کے بعد شاید منون کو بیہ تر دد ہوا ہو کہ تر بہبت کو صرف ذات خلاد ندی میں منحفر کر دبنا کیسے ضرح ہوسکتا ہے۔ بجبکہ ہم والدین اور آفتا ب اور ماہتاب کی تربیتوں کا بھی دوزانہ اپنی آنکھوں سے مشام ہو کرنے ہیں اس لیے موسی علیہ الصلاۃ والسلام دوبا ہواب کی تربیتوں کا بھی دوزانہ اپنی آنکھوں سے مشام ہو کرنے ہیں اس لیے موسی علیہ الصلاۃ والسلام دوبا

لعنی نمبِارے آباؤا جداد کی ترمبیت اصلی اور ذاتی نہیں بلکہ عطیر اللی ہے، تہداد اور نمبالے ہے تا م آبار اولین کا تقیقی رہ اور برور د گار وہی ہے اور نمبیری بادیہ فرمایا۔

رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغِنِّ بِ فَهَا بَيْنَ لَمُ مَا أَنْ اللهُ الله

بعنی آفناب اور ماہتاب کواپنی کھینوں کامری سمجھنا غلط سے اس بیا کہ خود آفنا ب دماہتا

اور ان کے نور کواسی رہ العالمین نے پیراکیا ہے۔ کھو الَّذِی جَعَلَ الشَّنْتُسَ ضِیاً عَ اسی نے سورج کو جیکنا ہوا | ورجانہ کو

روشن بنایا. و الفت مکر نُوُدگ . اگروه دب العالمین شمس و قمر کوروشنی نه بخشتا یا کھیتیاں بیکانے کی خاصیرست ان میں نہ دکھتا تو

کہاں سے کھیتیاں پکاتے۔

رب العالمين ميں ربوبريت خدا وندى كا تمام اجناس وانواع اورتمام افرا د واشخاص كومحيط مونا بيان فرمايا موسى عليه السه نعيم المست بيلى أبيت بعنى دج المستسلوات كالماؤخ في ربي السكاري بيان فرمايا و دور سرى آبيت كربي الماؤخي و كربي الباؤخي و الماؤخي الموادمة محلط اور منام اوتات اور المرب المشرق والمغرب فرماكراس كى ربوبريت كاتمام اوضاع اور حالات مم تغرات اور كيفيات كومحيط مونا بيان فرمايا خطاص كما م يمكم التاريخ المام اوضاع اور حالات مي مكان اور كسي حاليت اور وضع كے مائد محصوص نہيں بلكرسب كو عام اور محيط ہے اس ليع في الكرب عادت اور سيمة محمد و نينا رسيم و الله تا الماؤن على دونا رسيم و نينا رسيم و الماؤن عام اور محيط ہے اس ليم و المام المام المام و المام المام المام و المام و المام المام و ال

لائن عبادت اور تن حمدو تنارمیم.

حضات مونیهٔ کرام قدس الترامراریم فرماتے ہیں کرارواح کے کانوں ہیں سب سے پہلے وہ الربیت ہی کانغیہ جانفز ایہ بنجا سے اور اسی وصف سے اوّل خداکو پہنچا نا ہے۔ کما قال تعالے .

و اِنْ اَخَذَ رَبُّكَ وَنْ بَنِي اَكَ هُرَ اس وقت کو یاد کرو کر تیرے دب نے وارد اسی وقت کو یاد کرو کر تیرے دب نے مین طُفو می ہے ، دُرِّ تیک ہائے و بنی آدم کی لیندت سے انکی فردیت کو نکالا

الشُّهَ لَكُ مُنْ عَلَى الفُسِ عِينَ الفُسِ عِينَ الدِينُود الكوانِي عِالول يركواه بنايا كباس تہارا دب بہس برب نے کہا ہے نتک اَلَسْتُ بِرَبِّ كُمْ مِ طَ قَالُوْا آب ہمارے دے س

سق تعالیٰ شانہ نے سب سے پہلے اسی اسم رہے کے ساتھ ارواح کو مخاطب کیا اور اسی نام سعة أن سيع عبد اور مينناق ليا اور لبظام تربهي وجرم وكلى كداقيل الانبيا وحضرت آدم علية السلام سي تعيير خائم الانبيارصلى الترعليه وسلم تك تمام انبياً ومرسلين اورعبا دمخلصين كى جودُ عامين حق تعالي شامن في قرآن كريم مين ذكر فرمائي مين وه اكثر وبليشة كلمة رَبُّكَ سع وارد موني مين اوراك مقام برلعني رَبُّكَ إِنَّنَا سَيَعِفْنَا مُنَادِيًّا والح ال آيات مين كلم ركتّناسے وعاكم ن والول كواولوا لا لباب فرمايا سے رس عالم اس جيركوكيت برس سے خالق كا علم حاصل موتا مو . عَالَم علامت سي شنتن سے عالم كو عالم اس بیا کنتے ہیں کہ وہ علامت سے اسماراللی اورصفات خدا وندی کے لیے عالم س جو مجھ می سو ہے وہ اس سے سے اسم کا مظہرا ور آ مینرسے وی وکافراس کی شان اور انعام اور انتقام سے منظر ہیں -صاحب عزت اورصاحب ذَلت اس ك شان تُعِيدُ مَنْ تَشَاءُ مُ وَ الْيُولَ مُنْ تَشَاءُ مُوكَ الْيُولَ مُنْ تَشَاءُ وَك أبكندمين بين. عالم عنيب اورعالم شهادت أسك نام نامي موالظامروالباطن كي ليه أيتنه بين -التَّكِمُنِ السَّحِيِبِ عِ

بے عد حربان . نہابت رحم والا

عجب نهين كدنسم الترمين وه شان رحمت مراد موكر جو بمحومين اور تربيت عالم كصيب باعث ہوئی۔اورالحرمس الرحن سے وہ رحمت مراد سوجو خاص حالت تربیت میں میزول ہوتی ہے آگر بررهمت روك كى جائے تو تربيت اور ميرورس نامكن موجاتے۔

اورالرحيم سے وہ رحمن مراد ہو كہ جو تربيت اور برورش كے بعد جزار اورسزا كی شكل میں ظاہر موکی۔اس بیے کہ ترمبت اور تھیل کے بعد آثار اور تمرات کا ندمرتب ہونا اس ترمبت کے ضائع کرنے

بنتی پیک جانے کے بعد اگر اس پر درانتی نہ جِلائی ۔ گندم اور بھوسد الگ الگ نہ کیا جائے تو

ہ وصابع کرنا ہے۔ اس طرح اگراس عالم کی ترمبیت ختم ہوجانے کے بعد مؤمن اور کافر سعیداور شقی کہ جدا جدانہ کئے۔ تو عالم کی ترمبیت کا صنائع اور بیکار ہونا لازم آئے گا-اور آئزہ آبیت بعنی مالک یوم الدین اس صنمون کی طف راشا دہ ہے ۔ امام دازی فرماتے ہیں ۔ الس کے خطن الت جی ہے۔ کا تحرا داسکی دحمت کے محر داور مضا نے کی طرف مثیر ہے دیکی معادا رحمت کی یہ فراوائی کہیں بندوں کو معرود نہ بنا و سے اس سے

اورعب نہیں کہ التک ملن التک حیث ہوکا طلک کوھر اللہ یُن سے پہلے وکر کرنا مُبقّتُ رُخْتَی عَفِیٰ کی جانب مثیر ہو۔

ایمن الله تعالی فراند اور جزار کے دن کا ماک بھے جس میں فراند واروں اور نافرانوں کی جزار کا فیصلہ فراندگا۔ اس لیے کہنی اور بری اور فراند وار اور نافران اور موافق اور مخالف میں فرق کرناعقلاً و نقلاً صروری ہے۔ کما قال تعالیے۔ اُھر جُخفل الدین اھنوں کی حکول استقالی کا کمفیسید بن کی الارض اُھر جُخفل المتقیقی کا کفیتار۔ و قال تعلی التی استاقی آب استاقی آب کے الارض اُھر جُخفیل المتقیقی کا کفیت کا فیکستان وقال المتحفظ کی الله میں ایمن کا کھیل کا کھیل کا کھیل کا میں اور دنیا میں کوئی تعالی استفام میں عدل اور کوئی مظلوم اور مظلوم کا ظالم سے انتقام میں عدل اور عین حکمت ہے اور دنیا میں یہ انتقام میں بیا گیا تو آخرت میں لا محالہ لیا جائے گا۔

اس آبیت میں دوقرار تیں ہیں اور دونوں مجھ اور متواتر ہیں ایک هَلِافِ یَوْهِ اللّهِ ہُن یعنی دوز جزار کا باد شاہ اور دوسری قرارت هُلافِ یَوْهِ اللّه بَیْنِ یعنی دوز جزار کا مالک۔اور اسکی الکیت اور ملکیت باد شاہ اور دوسری قرارت هُلافِ یک بیکے دوز جزار کواس لیف خاص کیا گیا کہ اسکے جلال وجال کا بلاواسطہ ظہور علی وجه الت ماه و الک حال عالم کے ہر فرد کے لیف ایک ہی آن میں صرب اسی دوز ہو گا۔ دنیا میں بھی و ہی حقیقی مالک اور حقیقی باد شاہ ہے مگر دنیا میں اس کی مشیرت اور حکرت سے کہہ مجاذی باد شاہیت اور مجازی مالکیت نظر آئی ہے۔ قیاست کے دن ساد سے مجاز ختم ہو جائیں گئے اور صرف حقیقت ہی مالک اور خات کی علمار کااس میں اختلاف ہے کہاں دونوں قرار توں میں اختلاف ہے کہاں دونوں و سے ہو ایک کوان می قرارت کو دارج قرار د

ا ۔ کہ تکبیت بعنی باد شام سے میں جوعظمت ہے وہ وصف مالکیت میں نہیں ، مالک توہرایک ہوتا

ا در مانگ کاحکم فقط ایست مملوک پر جیتا ہے اور بادشاہ کا حکم تمام ملک اور تمام رعایا پر جاری اور افراد نافذ مونا بیا ہے اور بادشاہ کا حکم تمام ملک اور تمام رعایا پر جاری اور افراد تا ہے۔

۳۔ بادشاہ کی اطاعت سب پر وابوب ہے اور مالک کی اطاعت فقط اسکے مملوک پر وابوب ہے۔

ہ ۔ نیز لفظ رَبِّ الْعٰکیم ایک میں مالکیت ہر ولالت کر تا ہے۔ بیس اگر ملک سے بجائے مالک مجھا

جائے تو تحرار لازم آناہے۔

اور جو حضات علمائر مللاء کی قرارت کوتر جیج دیستے ہیں وہ یہ وجوہ بیان کرتے ہیں -

ا۔ کہ ملکیت لینی بادنتاہے انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور مالکیت انسان اور غیرانسان سے سے اور مالکیت انسان اور غیرانسان سے سے سے مسلکوشا مل ہے۔

٧- مالك اين مملوك كوفروخت كرسكتا سعد بادشاه رعايا كوفروخت نهين كرسكتا.

۳- رعبت بادشاہ کے ملک اور سلطنت سنے بھاگ کر نکل کی ہے اور مملوک بھاگ کرمالک کی ملکیت سے نہیں نکل سکتا۔

الى علام برمولى كى خدر من واجب بعدو عايا بربادشاه كى خدرت واجب نهين -

- علام بغیر آفای اجازت اور اذن کے کوئی تصرف نہیں کرسکتا اور رعیب بغیر با دشاہ کی اجازت کے کام کرسکتی ہیں۔ اور جملوک جونکہ کسی چیز کا مالک بہیں ہوتا ہے اس لیے اس کو سے مولی کے کسی چیز سے تعلق بھی نہیں ہوتا۔ غلام کے بیش نظر سروقت آفای خوشنو دی رہتی ہے مولی کے سی چیز سے تعلق بھی ہوتی ہے اس لیے ان کو بادشاہ سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔
- ۲ نلام کو آقاسے توقع رہم و کرم کی ہوتی ہے اور رعببت کو بادشاہ سے عدل وانصاف
   کی امید ہوتی ہے ۔ اور بندہ رحم و کرم کا زیادہ مختاج ہے۔

>. باد شاہرت میں ہیں ہے زیادہ سے اور مالکیت میں شفقت اور عنایت زبادہ ہے۔

مالک کومی آور سے تعلق زیارہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو رعایا سے اتن مجدت اور تعلق نہیں جہنا کہ آفا کو غلام سے ہوتا ہے۔ اور عاشقوں کے بلے اس سے برط حکرکوئی مردہ جا نفز انہیں کہ مجدوب کو ہم سے محبدت اور تعلق ہے۔

۱۰ ملائے میں ملکے سے ایک حرف زیادہ سے البنا طلائے کی قرارت میں تواب بھی زیادہ موں نے ایک حرف زیادہ ہوں نے ایک کہ ایک حرف کے زیادہ ہو نے کی وجہ سے دس نیکیاں اور زیادہ ہوں گی۔ فَیْنُدُ کَ عَنْدَیْ ہُو کا مِلَدُ ہُوں کی۔ فَیْنُدُ کَ عَنْدَیْ ہُو کا مِلَدُ ہُوں کی۔ فَیْنُدُ کَ عَنْدَیْ ہُو کا مِلَدُ ہُوں کی دیادہ ہوں کی۔ فَیْنُدُ کَ عَنْدَیْ ہُو کا مِلَدُ ہُوں کی دِید سے دس نیکیاں اور زیادہ ہوں کی دور اس کے منتوب کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی دور کی دور کی دور کی اور کی دور ک

ایگاک نفشکو گاگاک کشتیمی این کا میانی کشتیمی سے برکام میں مرحلیت ہیں اورخاص بنجھ ہی سے برکام میں مرحلیت ہیں اس لیے کہ بندی کر اعاضت اور امداد کے بچھ نہیں ہیو سے تتا ی

کینی اجمام علویہ اور سفلیہ آ ورکواکب اور نجوم اور نور اور ظلمت کسی کو تیرارشریک نہیں ٹھہارتے ہیں ہزخیرومشراور سعادت ونحوست کا تجھے ہی مالک سمھتے ہیں پہلی آیت ہیں حق تعالیٰ کی ہوئیت اور رحمت کو مبایان کیا اور معرونت دہو میت کے بعد معرونت عبو دیت کا درجہ ہے۔ اس بیے اس کے

بعرعبادت كاذكركياكيا.

ا کسی کی بہایت در در پخطیم کے لیے دل وجان سے فایت در در کا تدل افتیار کرناا سکا نام عبادت سے لہذا ہو تدل اختیار کے بعد وہ عبادت بہیں ہمائے گا در اسی سے تعلیم تھو وہ عبادت بہیں ہمائے گا در اسی طرح جو تذلا کسی کے جراور قرم اور زور سے بعوہ بھی عبادت نہ کہائے گا ادر جس نذلل سے تعلیم تھو وہ استہزار اور سے برائی گا اور لا ان عبادت در بعد مرد وہ استہزار اور سے برائیکا اور لا ان عبادت در بر کی وہی ذات ہوئی ، جو فایت در بعد کی عظمت اور جلال اور نہائیک اور لا ان عباد کی در جراور تربیع تعلیم اور انہائی بود دو لوال کے منافرت اور جلال اور نہائی تا اور کہال اور انہائی انعام دا کرام اور انہائی بود دو لوال کے منافرت دو جا اور کہال اور انہائی تذلل اختیار کرنا مرام ہوتے اور سے فلمت وجلال کے ساتھ موصوت نہ مولا سکے سامنے انہائی تذلل اختیار کرنا مرام ہوتے اور سے خلمت وجلال کے ساتھ موصوت نہ مولال کرتے ہوتے کو طلع عظیم کہا ہے۔ اور کسی جبزگر بولے مولال کے منافرت کرتے ہوئی کی خارہ برائی کی ذرہ برابر جا جست نہیں ۔ مگر مقتمان کے منافرت کرتے ہوئی کی خارہ برائی کی ذرہ برابر جا جست نہیں ۔ مگر مقتمان کے منام عملال اور نقص کو اور کے منام کے تمام حکما داس پر منعفی در سے بہی کہ سرصاحب کا اس وقت تک دنیا کے تمام عملال وار حس اور خور ہوئی کی خور کرتے ہوئی کہ ساتھ کہ کہاں کے منام عملال وار خور کی کا منام کے تمام حکما داس پر منعفی دو تہیں ۔ مگر ہراحتمال خداور دولیا کی تعظیم اور اسکا احترام عملا واجب اور خور ہوئی کا می کے تمام حکما داس پر منعفی در تا نام کی کا من کی خور در تہیں موسکتا ۔ اس بیے کہ مخلوق کا خاتی سے متحد نہیں وہ کہ کہ مناوت کے معاد ت کے میں اس کا مل کی خوردت نہیں مگر ہراحتمال خداور دولیا کہ میں جورکتا ہوئی کا در کو کی کا در ہوئی کا در کا کی کا در ہوئی کا در کی کی کی کی کا

واجب الوجود كے سہادے سے سے ہے۔ ۔ ۔ واجب الوجود كے سہادى و كينتى توئى جو سے مهم نيستند آنچر سے تى توئى بناہ بلندى و كينتى توئى جو سخص وجود بارى يا توجيد مارى كامنكر ہووہ ناجى نہيں اسى وجہ سے امام اعظم الوحنيفہ فرماتے ہيں كہ جو سخص وجود بارى يا توجيد مارى كامنكر ہووہ ناجى نہيں

بلکہ ناری سے۔ اگر جیہ اُسکوکسی بنی کی دعوت نہینجی ہو ۔ اس لیے کہ وجود باری اور توسیر باری کامشلہ فطری اورعقلی اور بدیمی سے اورعقلار عالم کا اجماعی سے العشت انبیاریر موقوف نہیں ججت يورى موهي سے لمندا بكوئى عذرمسموع نهيں۔

اوراسی وجه سے کہ عبادت اختیاری تذلل کا نام سیے حضرات فقار نے عبادت کے لیے نيت كامهونا بالاجماع مشط قرار دياسه. حافظ ابن قيم فرمان بين كركمال مجتت كي ساته كمال ما كانام عبادت سے كال عظمت كے ساتھ كال محبت بفي عبادت كے مفہوم ميں داخل ہے بيس درجہ ی مجبت او بخطرت ہوگی اسی درجبر کی عبادت ہوگی عظرت کے ساتھ جبت مجبت نہ ہوعبا دہت نہیں کہلائے گی اورا تیا گ ہو نعبد كامفول ماسى تقديم صرك يسيعنى خاص تيرى بندگى كرتے بين سى اوركى نهيں نيز تقديم فعول ميں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عابد کی نظر اپنی عباد ست برنہ ہونی جا ہیئے بلکہ عبود مرمونی جاسئے بیز عباد ست سے فقط معبود کی رضااور نوشنودی مقصود ومطلوب سونی جاستے۔

خلاف طربقت بود كا وليا به تنا كنند از حب را جز خدا گراز دوست عشت براحمان اوست به تو در بند خوایشی نه در بنداوست

اور انغبرو صیب خرج سے جسکے معنی یہ ہیں کہ ہم سب تیری بندگی کرتے ہیں بجائے اُعَبْدُ كے صیغهٔ جمع لانے میں التزام جماعت كي طف يا نتارہ ہے نيزاس طرت بھی ا نثارہ ہے كہ بندگی كرف والا ابن عبادت يرنالذ فركرس بلكري يمح كري ون كرف والا صرف وبي أبي نهين بلکہ بے شمار بندگی کرنے والول میں سے ایک بریمی ہے۔

ا بندار سورت میں طرز کلام غائبًا نہ تھا۔ اور انگانے نکیٹ ٹیس بجائے غائبًا نہ کے حاصران طرز کلام اختیار کیا گیا اوراس طرح غینیت معص خطاب کی طرف انتقال کیا گیا وجداس کی یہ سے ا - ترمنز وع سورت میں حمدا ورثنا رکا ذکر تھا اور نغرلین اور ثنار مفائبانہ زیادہ بہترہے اس البے کہ غائباً نہ حمد زبادہ اخلاص کی علامت ہے اور اِنگاك نَعْبُ م مِن عبادت كا ذكر ہے اور

عبادت اور خدم سے حضوری میں موتی سے.

۲- نیز نمازی نے جب نماز شروع کی توشروع نماز میں بمنزلہ اجنبی کے آکہ کھٹا ہوگیاا ورخلاو نید راس کی حمد و ثنا رکی اور اسم ظاہر صحم میں غائب کے سبے اور حب حمدو نمنار حدیکا ل کوئینج عابات درمیان میں تھے وہ اٹھ گئے اور بھی فرب سے اور اجنبیت پیگانت سے بدل تنئ اور بیشخص اس قابل ہو گیا کہ خداوند ذوالجلال کے خضور بصیعة مخطاب عرض معروض کمرسکے نیز اِتیالی نعبط کے بعد مرابب کے سوال کا ذکر سے اور سوال اور درخواست حفود

ا در کریم اُس کے رو کرنے سے سراتا ہے۔

# رسوال دربارة استعامنت بغيرالثر

اس آیت سے بیمفہوم ہوتا ہے کہ سوائے ضرا کے کسی سے مرد نہ مانگی جائے حالانکہ قرآن وحدیث میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ ایک دوسے رکی مدد کرو۔ بیاد ہو توعلاج کرو۔ آخر بیطبیب اور دوا سے استعانت اور استمداد نہیں توا ور کیا ہے لہذا یہ تبلایا جائے کہ وہ کون سی استعانت میں جو غیرالٹر سے جائز ہے اور کون سی کفراور شرک ہے۔

### جواب

جاننا چاہیئے کہ غبراللہ سے مطلقاً استعانت حرام نہیں استعانت بغبراللہ لعض صورتول میں کعز اور نشرک ہے اور بعض صورتول میں جائز ہے۔ صابطہ اس کا بہہدے کہ اگر سوائے خداتعا للے

کے کسی کو فاعل مستقل اور قادر بالذات بمجھ کریا بعد عطار المہی اور تفویض خداوندی اس کو قادر مختابیہ جان کر اس سے مدد ما ننگے تو بلاشبہ کفر اور نترک سے بااس شئی کوتا شراور فاعلیت میں مستقل بالذا باستقل بالذات کا سانہ بین کرتا تھیں دوسروں کھ بامستقل بالذات کا سانہ بین کرتا تھیں دوسروں کھ اسکے استقل ال کا تو ہم ہم تا ہے تو بیاستعانت بالغیر ناجا کہ اور حرام ہوگی اور بعض صور توں میں کفراور

شرک کااندیشہ ہے۔ جبیباکہ آئرہ تفصیل سے معلوم ہوگا۔ بہلی صورت جبکہ غیرالٹر کو فاعل ستقل اور قادر باللات سمجھے اسکے مشرک ہونے میں توکسی کو

مجى كلام بنہيں . دوسرى صورت يہ سے كر عبركو قادر بالذات تو بنيس سمحقاليكن فادر بعطائے اللى سمجھتا کیے تمہ خدا تعا کے نے قدرت اوراختیار عطائر کیا ہے کہ جو المورطاقت بیشری سے باہر ہیں۔ ان میں جس طرح جا سے تصرف کرسے اور حبکو جا سے دسے اور حبکو جا ہے نہ و سے جلیے بادتا اینے وزلار اور حکام کو کچھ اختیالات عطار کرد بتانبے اور وہ بعدعطائے اختیالات مستقل جھے جانتے ہیں ۔ اور بھر مادنتاہ کے علم اور الادہ کو دخل مہیں ہوتا۔ اسی طرح معاذ اللہ فدا تعلیے نے بھی تمجه اختيادات انبيار اورا وليار كوعطا ركئے ميں اوروہ لعدعطار اللي متقل اور مختار ہيں بمتزكين عرب وبلائكما وراصنام كے متعلق لعينه يهي عقيره ركھتے تھے مما نَعْبُدُ هُ مُعَمَّ إِلَّا لِيُقَرِّ بُوْكَا إلى اللهد ولفي منتركين الكوستقل بالذات نهين سمحفت تفصد بلكم الكوفاعل ستقل بعطار اللي سَبِحِفتے تھے۔ اور بہ کہتے کھے کہ ان کے پاس جو کچھ سے وہ خدا ہی کا دیا ہے قراً ن کرم میں جاجا اسى عقيره كوباطل كياكيا كما قال تعطيا. وَ يَغَبُّدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ هُمُّ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وقال لتالى إِنَّ الَّذِينَ تَعِبُ وَنَ مِنْ حُوْدِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ كُلُ عَ رِزُوتِ فَا يُتَعَقُّ عِنْدَ اللَّهِ الْمِنْ زُق وَاعْبُدُوهُ - برنا دان يرنبس سجعت كمفرالي افعلي منها رات كاكسى ط ننتقل مو نا یا عطار کیا جانا زاختیا را ممکن سے اور نہاہ نطارًا - کفا ربغیرعطا برا لی کسی چنر میرانکو تادر نهي سمحمة نه و قال تعلك قُلُ إِنَّ لَا آمُلِكُ لَكُ مُ خَرَّا وَ لَا رَسَدُ ا و قال تعالى قُلُ الله كَ المُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَ لَاضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ الله ان آيات مِي بالزات لفع اورصرر کے مالکبیت اور اختیار کی نفی نہیں اس میلے کہ نہ کوئی نفع اور صرر کے بالذات مالک اور مختار مروسنے کا مدعی تھا اور نہ کوئی عاقل اسکونسلیم کرسکتا ہے کہ سوائے خدا تعلیے کے کوئی نفع اور صرر

کابالذات مالک مجد میری کا اسکے قائل تھے۔اصل مالک اورخالق وہی التیربے۔

تبیری صورت کہ برب اس غیر کو نہ مستقل بالذات سمجھے نہ مستقل بالوض کین معاملہ اس کے ساتھ مستقل بالوض کین معاملہ اس کے ساتھ مستقل بالذات کا ساکریے منتلاً اسکو بااسکی قبر کو سجدہ کرنے بااسکے نام کی نذر مانے تو ہی بھی حرام اور مشکل بسے لیکن یہ نزرک ہے جا کا مرتک ہے اسکام زکریے حرام کام زکری سمجھا جائیگا. وائرہ اسلام سے خارج نہ ہوگا۔ چوتھی صورت کہ جب اسکام زکری بالغیر میں اس غیر کے استقلال کا ایہام اسلام سے خارج نہ ہوگا۔ چوتھی صورت کہ جب استعانت بالغیر میں اس غیر کے استقلال کا ایہام اسلام سے خارج نہ ہوگا۔ چوتھی صورت کہ جب استعانت بالغیر میں اس غیر کے استقلال کا ایہام

ہوتا ہو جیسے روما نیات سے مدد مانگنا۔ اگرج پیشخص مستقل مزسمجھتا ہوئیکن مشرکین چونکہ ادواح کو فاعل مستقل سمجه كرمدد ما بكتے ہيں اس سيے ارواح سے مدد مانكن قطعاً حرام ہوگا۔ حرام ہونے ہيں كوئى سنبه نہیں ترد واس بیں ہے کہ اس شخص کو دائر ہ اسلام سے فارج کیاجائے یا نہیں یانعل جذر شرک کا منظهراتم ہے اس بیے دائرہ اسلام سے خارج ہوجانے کا قوی اندلیشہ سے خلاصہ کلام بیر کم اقبل کی دوصورتیں تنطعًا كفرا ورمترك ہيں ا دران كا سركيب دائرة اسلام سے خارج ہے اور اخيرى دوصورتني تنطعًا حرام ہيں تردداس بین ہے کہ ایسے شخص کو کا فراور دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے یا نہیں کیکن اگر ایسی شئے سے مدد مانکے کہ جس سے مدد مانگنا کفار اورمشرکین کے شعا ٹڑسے ہو۔توابسی صورت میں اگر کوئی فقتیہ اورمفتی رُنّار با ندھنے والے کی طرح اس پر بھی ظاہر کے اعتبار سے کفراورٹنرک کا فتوی دسے اور کا فرہونے کا حکم سكائے تو كچه مضائفة نہيں جو كروہ شئے شعار كفراور شرك سے ہے اس بيے اس كى نبيت كا اعتبارية كبا جائيكا البته امور عاديہ عبر لما قت بشريه كے تحت واخل موں اور كا دخانه عالم اسباب ال كے ساتھ مربوط اورمنتعلق مواور کسی شخص کو ان سے فاعل سنقل ہونے کا توہم بھی نہ ہوتا ہو۔ جیسے رد بی کی املا د سے بھوک دفع کرنا اور بانی کی املاد سے پیاس دفع کرنا تو یہ استعانت بالغیرجائز بصے بشرطیکهاعتما دمحض التّٰر بریم و اورغیر کوفیض ایک ذریعیه اور وسیله اورعون الهی کا ایک مظهر سمجھے جیسے نل محض بانی کے آنیکا راستہ ہے اسی طرح اسباب فیض خدا دندی کے راستے ہیں اصل دینے والا وہی سے اورمشرک بیسم حتابے کہ یہ نل سی مجد کو یانی دے رہا ہے۔اس لیے نل ہی سے یان مانگنا ہے آور مل ہی کی خوشامد کرنا ہے مِثلاً ہوشخص دوا کومحض ایک وسیلہ سمجھے اور طبیب کومحض معالج جانے تو کیجھ مضا نفتہ نہیں این اگر دوا کوستقل مؤثر سمجھے اور طبیب کوصحت بخشنے والا جانے توبينتك بوكاجا نناجا سيئ كراساب سترعيد كالحجى وبي صحم سے كرج اسباب عاديد كا حكم سے صرف فرق اتناً بهے کہ اسباب عادیہ کا اسباب ہونا عا دہ سے معلوم ہوا اور اسباب منزعیہ کا سبب سونا شائعیت سيعلوم موايس حس طرح اسباب عاديه سي استعانت الداستمداد جائز ہے اسى طرح اسباب نشرعيه مثل دعا اوررقبيرصبراورنماز وغبره سيعجى استعانت جائز سيساس بليكران أمور كااسباب موناً متربع المنتربيت سين معلوم مهوا- أورامور عنه عادًيه من اگرجه عنه كومنطهر عون المئ سيمجه اوراصل اعتماد بهي التار ي برمومر جونكامورغيرعاديد كانسبب نه عادةً نامت مهمه نه من جانب انتراور بالفرض اگرنابت بهي مونونطعي اورداي نهبيل سليخ امور غيرعاديينس استعانت بغيالتكركغرا ورنترك تونه مهوكى يمكر مبرعت صنلالت ضرور وكى يحفرت شاه عبدلعز بزقدس الترفر فراتين دربنجا با مدفهميدكه استعانت اذعير بوجه اس جكه جاننا جائيي كمغير الترسك تعانت كه اغتماد برآن غير ما نند واورا مظهر ون اس وقت سرام مي كه باعتماد اود الى نداند حرام است واگر التفات اود الى نداند حرام است واگر التفات اود الى كامظهر نرسيم اور اگر التفات اود

نظرمرت خدا برمو- اوراس غير كواعانت البيه كالحض مظهرجان كركادخانه اسباب یر نظر کرتے موتے اس عیر سے ظاہری طور برمدد جاسعة توخلات عزفان نهيس اور سرلعیت میں بھی جائز سے اور حصرات انبیام اود اولیارنے بھی عیرانٹرسے اس قسم کی استعانت كى بىدا در يونكر نظرمرف حق تعالنے يرسے اس ليے ساستعانت بالغر نہیں بلکہ درسمقیقت الترتعا لئے بی سے استعانت ہے۔ استعانت اور استمداد یا تواسی چیزسے سے کہ موحدین اورمشرکین کو بھی اس کے مستقل مونے كاشبه نہيں موتا جيسے بو د فع کرنے کے لیے غلہ اور اناج سے مار حاصل کرنا اور بیاس دفع کرنے سے لیے بانی اور بشربتوں سے مرد جاصل کرنااور احت ارام ماصل كرنے كيلئے داخت كے سايس مرد عال كرنا ورسارى دفع كون كيائد دواول وروري مردهال منا معاشی امور میں امیراور بادشاہ سیے مرد جا سناكم مو در حقيقت معاوضه ہے موجب تذلل نہیں۔ یا اطبار اور الین سے اُن کے تجربه اور زبادتی وا قفیت کی بنام برمشوره لبنا ال صور نول مين استقلال کا دہم تھی بہیں ہو ایس اس نشم کی تعانت بلا کراہے جارز ہے۔اس لیے کرایہ تعانت حقيقة لمبي عض ظاهري استعانت ب حقیقہ استعانت خدانعائے سے ہے۔ یااسی چیز کے ساتھ استعانت سے کہس كاستنقل بالتاثير مونا مشكين كے ذہنوں

اذ منطا سرعون دانسته ونظر بكارخا نزم اباب وصكت اوتعالى درآ ل منوره بغيرا متعانت ظاهري نمامير دورازع فان تخوامر بود ودربشرع نبرجائز ورواست و انبيار واوليار أي نوع استعانت بغير كرده اندودر حقيقت ابن نوع استعانت بغيزبيرت بلكهاستعانت بحضرت حق اسب لاعير-( فتح العزريصني ١٨) ا وردومر بي مقام برفوات بيل . استعانت یا بچیز ہے است کہ تو سم استقلال آنجيز دروسم دفهم سيحكس الر مشكين وموحدين نم كذر د-مثل تنا بجبوب و غلات درد فع گرسنگی واستعانت بآب در د فع تشنگی واستعانت برائے داحیت بسایت در خت و ما نندآل و در دنع مرض بأ دوبه وعقا قيرو در تعين دجه محاش باميرو بإدشاه كردر مفيقت معاونه خدمت بمال است وموجب تذلل نبست با بأطباء ومعالجان كراسبب تجربه واطلاع ذا مُراذا بناطلب شوده است واستقلالے متوہم نمی شودیس ای قسم استعانت ملا کراست جائزاست دراكه ورحققت استعانت سيست واكراستعانت است استعانت بخدا است و یا بچیزلییت که توهم استقلال در مدادک مشرکین مبا گرفته مثل استعانت

بارواح و روحانیات فلکیہ یا عنصر اسے یا دومانیات فلکیہ اواح سے بارواح سائرہ مثل بہوانی و مضیخ استان و مشیخ استان و مشیخ استان و مشیخ استان و منافی ملت تنفی استان و اورزین استان میں شرک ہے اور منافی اور بیاور منافی منافی منافی اور بیاور منافی منافی اور بیاور منافی منافی اور بیاور منافی مناف

إهْدِ نَا العِتْمَاطَ الْمُسْتَفِيْتُ عَوِ

ہم کوراہِ راُست دکھا اور اس پر جلا اور منزل مقدد تک پہنچا - ہلاست کے معنی لطف اور مہر بانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کے ہیں اسی وجہ سسے یہ لفظ حقیقۃ ہمیشہ خیر ہی کے موقعہ ٹرسنعل موتا ہے اور فاھنڈ فی ھٹٹ والی صِرَاطِ الْجَحَدِیْہِ ۔ ہیں بطور نہم میں ہے موقعہ ٹرسنعل موتا ہے اور فاھنڈ فی ھٹٹ والی صِرَاطِ الْجَحَدِیْہِ ۔ ہیں بطور نہم

اور لطراقی استہزار آیا ہے۔ ۷۔ ہدایت کا استعال بین طرح سیے مہو تاہے اگر ہدایت سے سی شنگ کی نشان دہی اور دہنمائی مراد ہو تو لفظ الی کے ساتھ متعدی ہوگا۔اور اگر مہرا بہت سے منزل تقصود تک پہنچنا مراد ہو تو لام کے ذریعے سے متعدی ہوگا۔اور اگر داستہ کا قطع کرانا اور منزل مقصود تک بہنچانا مراد ہو تو بلا داسطہ منعدی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں بلا واسط متعدی ہے۔اس بیے ہم نے اس کے ترجہ ہیں دکھانا در

چلانا اور بہنچانا تمینوں جینروں کا ذکر کیا۔ ۳۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ صراط اصل میں اس داستہ کو کہتے ہیں۔ جس میں پانچ باتیں بائی جائیں۔ ۱۔ مستقیم لعنی سیر صابو ، (۲) اور موصل الی المقصود مو بعنی مقصد تک بہنچا نے والا ہو (۳) اور سب سے ذیادہ قریب اور نزدیک مو۔ (۲) اور وسیع اور کشادہ ہو۔ (۵) اور مقصد تک بہنچنے کے بیے اس کے سوا اور کوئی داستہ نہ مو۔ جس دائنہ میں یہ بانچوں باتیں بائی جائیں اسکو صراط کہتے ہیں جب تک یہ بانچ باتیں نہ بائی جائیں اس وقت تک صراط کا اطلاق نہیں کیا جائیگا۔

اس جگرصاطی صفت سنتیم ذکر کرنے میں اس طن را شارہ ہے کہ منزل مقصود کہ پہنچنے کے بے سبب سے قری را منزل مقصود کہ پہنچنے کے بے سبب سے قری را منزل مقصود کی بہنچنے کے بے مندو خطوط ملائے جائیں تو تما م خطوط میں سبب سے قریب اور سرب سے چھوٹا خطابی خطامستقیم ہوگا مندود خطوط ملائے جائیں تو تما م خطوط میں سبب سے قریب اور سرب سے چھوٹا خطابی خطامستقیم ہوگا اور سیدھا ہی راستہ منزل مقصود تک بہو باتا ہے نیز خطامستقیم متغیر منہیں ہوتا اور عیرمتقیم متغیر ہوجاتا ہے اور اور ای ایک راستہ کا تمام عالم کے مرور اور عبور کے لیے کانی ہو نااس کے دسیع ہوئیکی دلیل ہے اور خدا اور ای ایک راستہ کا تمام عالم کے مرور اور عبور کے لیے کانی ہو نااس کے دسیع ہوئیکی دلیل ہے اور خدا

تک بہنچنے کے لیے بیم ایک راستہ ہے اس کے سواا در کوئی راستہ نہیں کا قال تعالی فی آت ھنڈا جو الحق مستقیقت ما اور برمیرا بیر صارات ہے لہذا تم اسی فَا نَیْرِ عَوْلُ وَلَا تَدْرِ عَوْلُ السّتْ بُلُ السّتْ بِاللّٰ السّتْ بِاللّٰهِ مِنْ السّبِدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

مطلب بیہواکا ہے پر ردگاری عاجزا درناتواں ہون مجھکو تریب ادر برسطواں ترسط بنے تک پہنچا دے طبط ھے داستہ بر بڑھ ا منہ لِ مفصود تک نہینچوں اوردور کے داہمتہ میں شقت ہے۔

٧ - "عبراللر بن منتعورًا ورعبراللر بن عباس اسمروى بي كمصراط مُستق يد سدون اسلام مراد سے اور لبض احاد سیف صحیحہ سے بھی البیا ہی علوم موتا ہے۔جابر بن عبدالتر رضی الترعن فرمان بب كماطمتنقيم سے اسلام مراد سے جو ما بين الست ماء والارض سے بدرجها ذائد وسلع سے محمد بن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ صاطر مستقیم سے انٹر کا دین مرا دہسے سکے سواا ورکوئی دین مقبول بنیں ابن کٹری ۵۔ اس آیت میں صاط کو اہل اُنعام کی طرف مصاف فرمایا اس بیسے کرسیدھے دا ستہ پر جلنے والے یمی *دوگ ہیں جن بر*الٹر تعلیا ہے نے اینا نفاص انعام فرما یا اورمتعدد آبات میں صراط کو ا*نٹر* کی طر*ف معنا* فَرْما ياكِما قال تُعالِدُ وَإِنَّكَ لَتُهِدِئَ إِلَىٰ صِحَاطٍ مُّسْتَقِيدُمٍ - صِحَاطِ اللَّهِ وَ اَتَ هذا صِيراطي - اس ليدكروه صراطمتينيم الله مي كا قائم كيا سواسيد سنا سيدكرة قاد بإن كے دميقال بوں کہتے ہیں کہ نبی کے استہ برجیلئے سے آدی نبی بن جانا سے ۔الٹراکر اگریہی قاعدہ سے نو بھر خدا كاسته برجلنس خدابن جانا چا سيئ اورتفسيرابن كثيرجلدا صوى سي ابن عباس سيمنفول بهك الذين العكت عكيت المعرف المرابيارادر صدلقين اور شمدار اورصالحين سب مراد ہیں لبذا قادیا نبول کے نز دیک فرشتوں کے راستہ پر چلنے سے فرشتہ بن جانا جا ہے۔ ٧- استقامت كے معنى توسط اور اعتدال كے ہيں ہو ٹھيك افراط اور تفريط كے درميان ميں سے حق نعالی کی مجست اور اطاعت برقدم کا تھیک جم جانا کراب ڈگھ نے کا احتمال نرر سے اس کا نام استقامت سے اور استقامت کا مقام بہاست مند سے اسی وجہ سے مطاب عارفین استقامت كوكرامت سع فوق ادربرتر سمحن بي.

ے۔ ہوائیت اور استقامت کے مراتب نہا بت مختلف اور متفاوت ہیں۔ ہوائیت اور استقامت کا کوئی مرتبہ ایسانہیں کہ اس کے بعداس سے برط ہے کوئی اعلیٰ اور افعنل مرتبہ نہ ہو۔ اور طرط مستقیم اگرجہ ایک ہے دیں وسیع ہونے کی وجہ سے اور سالک کے سراج اور بطی ہونے کی وجہ سے اس میں بھی قرب اور لباد کا تفاوت ہوسکتا ہے۔ اس میں بھی قرب اور لباد کا تفاوت ہوسکتا ہے۔ اس میں بھی قرب اور لباد کا تفاقت کی مراتب ماصل بھی ہول تب بھی وہ ہوائیت کا ہر شخص مامور ہے۔ طالب کو اگر بوائیت والتقامت کے بعض مراتب ماصل بھی ہول تب بھی وہ ہوائیت کے اعلیٰ مراتب سے مستغنی نہیں ہوسکتا ۔

اور اب ہرا در بے نہائیت در گہیست مرجبہ برو سے میرسی بروے بالیست

علاوہ اذیں ہراست پر قائم اور ثابت رہنے کے بید ہر لمحدا ور ہر لحظ اسکی اعانت اور تونیق کی حاجت ہے۔ اس ایمان والوا بمان لاؤ۔ اس آیت میں کی حاجت ہے۔ بیان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان واروں کو بھرا بمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اسلام بر ثابت اور مستقیم دہنا مار دہدے۔ ای طرح اِلْمِدِ مَا المِسْتَقِیم وہنا مارد ہیں۔ اس مرم پر ہوائیت کی طلب اور ثابت قدمی اور استقامت کی طرح اِلْمِدِ مَا المِسْتَقَامَت کی طلب اور ثابت قدمی اور استقامت کی

وعاتعلىمرنامقصودس

سيحاط الذين النعمت عكيمة لا خير المعفوب عكيمة والمعفوب عكيمة والاستاني المعفولات التفاقية والمعفوب المعفوب المعفود على المعنوب المعفود على المعنوب المعفود على المعنوب المعفود على المعنوب المعفود على المعفود المعفود والمعنوب المعفود على المعفود المعفود المعفود على المعفود المعلوب المعل

ابن عباس منی النزعنهٔ سیمنقول سے کہ اگذین کانگذشت کی کیا ہے۔ سے ملائکہ اور انبیار اور صدلقین اور منبہدار اور صالحین مراد ہیں۔ جن کو حق تعلیے نے اپنی اطاعت اور عبادت کی نعمیت سیمنسر مراز مربی اور انعام کی خاص نوع اور کسی خاص قسم کونہ ذکر کر نے میں اس طرت انتازہ سے کہ اسے انتر ہم پر سرقتم کا انعام و طا وروہ تمام السطاف و کرم اوروہ تمام آلارونعم طرت انتازہ سے کہ اسے انتر ہم پر سرقتم کا انعام و طا وروہ تمام السطاف و کرم اوروہ تمام آلارونعم

له غيرالمضوب عليه هي يحد الذين انعمت كى صفت بهاس يله م في ترجم مين اسكا لحاظ ركها بها من من اسكا لحاظ ركها به مرجم من سع اسكى صفة موضع مونا معلوم موجلت اولعض في اس طرح ترجم بميله به رستران لوگول كاجن پر آبكا غفيب كيا گيا اور نران لوگول كاجو رئيسته سع محم موت رائتهى يه ترجم بتقدير المضاف به يكافال ابو حيان و قدر بعضه و في غير المغضوب محدوفا قال التقدير غير صواط المغضوب عليه و اطلق هذا لتقدير فلم ليتيده بجى غير و لا نصبه و هذا الايت اتى الا بنصب غير في حيون صفة لمولد الصواط و هوضيف الح كذا في البحن الحيط جلوا صب

جوتون اينے تمام انعام والے بندول برمتفزفاً ناذل فرائے وہ سم برہجتمعًا نازل فرما أين نيز لفظ صحاط كو الكِيْ فِي الْعَمْتُ عَكَيْ لِلْهِ وَكَالْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي رابروان منزل آخرت کے بید ایک عظیم الشان نسلیہ سے کہ وہ سفرا ور داستہ کی تبنائی سے ہر گزنہ دران بيين أورمد يقين ادر سمرار اورصالحين انكے رفيق سفرين و كيس أو ليفك كرفيقاء

نبزمقام سوال مين منعم كالغامات واحسانات كالتزكرة واجابت اور قبول مين خاص الزركقياب اسی طرح سوال برایت کے وقعت حق جل و علا کے العام عام کا ذکر کرنے کے معنی بر بین کہ اے رہے العالمين اوراً سے ارحم الراحمين تونے اپني رحمت واسعه سے بہت بندوں پر مراست كا انعام فرمايا بم كويجي اس لغمت عظلي سي مرفراز اوراس براستقامت نصيب فرما- اورسم گندگا دول كويمي اينے لطف عميم سے اہل انعام كے زمرہ ميں داخل فرما۔ آمين۔

مَغُضنُوبِ عَلَيْتِهِ مُوسِ وه فرلِق مرادب عجوديده ودالتندراه داست كوهيورد ساورعلم مجعے کے باوجود مروا تے نفس کی ہروی میں غلط داستہ اختبار کرسے۔اس نوع کے کامل ترین افراد بہود بعيبهود مين كربا وجود تولات تعقالم موسف كمكتمان عق اور استكبادا ورا تباع موتى جيس المراض

میں مبتلار سے۔

ا نبياتركرام عليهم لصلواة والسلام سيسيمينيه معاندا زروبه ركها ، جان بوجه كرقبل انبيار الترك مرتكب بوشت بسكانيت برمواكمان براب تك ذلت ومسكنت كي درك وي كري عفري اولعنت كاطُوق اللي كرونون من والرباكيا- مَنْ لَعَنْهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْتِ دِ-

اور صَالِين سے وہ گروہ مراد سے بوسوارالبیل سے بھٹک کر غلط دارت برجایطا.

اس نوع کے کامل ترین افرا د نصاری ہیں۔ کما قال تعالیٰ۔

وَ أَضَلُّوا كَيْنِيرًا مِنْ صَلُّوا عَنْ بِهِ بَوْلِ كُولُمُ إِهِ كِيا اورخود سِيره راسته سے موٹک گئے۔

سَوَاءِ السُّكِيثِل.

بیود اور نصاری کے کامل ترین افرا د مونے کی وجہ سے رسول التر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفو ہم کی تفسیر پہود سے اور صالین کی تقسیر نصاری سے فرمائی ۔ اسکا بیر مقصد سرگزیم بیک معفوب علیہم اورضاً لین کے مصداق صرف میرد اورنصاری ہیں، بلکہ مفصد بہ سے کدان دوستموں کے توت میں نے معضوب علیهم کے کا فراور فاسق و فاجر عاصی اور مبتدع علی اختلاف الماتب داخل ہیں مگریہو د معضوب علیهم کے کا مل ترین فرداور نصاری ضالین کے اولین مصداق ہیں یسلف صالحین یہ فرما یا کرتے تھے کہ اس امت کے علما مرہی سے جو بگرا وہ یہود کے مثابہ ہوا اس لیے کہ وہ اپنی اغراض کی وجہ سے کلمات الهید کی تحرفیف اور کتمان ها انزل اللہ اور تلبیس الحق بالباطل اور اہل ملم و فضل کے صدمی گرفتار ہوا۔ کہ یہود کے اخلاق ہیں اور اس امت کے عباد اور زیاد سے جو بگرا وہ

نصادیٰ کے مشابر ہوا۔ اس لیے کہ اس نے اپن عبادت میں بحائے سراجیت غرار اور سندت بیفنار کے بولئے نغس کا اتباع کیا اور نصاریٰ کی طرح تغظیم مشاکنے میں اس درجبر کا غلو کیا کہ اعتقاداً نرسہی عملاً توصرور ان كورب اورانكي فتور كومساجد بناليا- بعض مراتبرجو نكر نغمت بي علم دعمل كم فساد كا باعث بوتي سب اکشرعیش اور تنعم بی میں پڑکرانسان خدا کو بھول جاتا ہے، احکام اہلی کولیس لیٹنت ڈال دیماہے اس لیے الَّذِيْنَ ٱلْعَمَنْتَ عَلَيْهِ فَهِ كَ بِعِرْ عَبْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِ هِ وَ لَا الصَّالِيْنَ كا اضافهناسب سواكه اسے رب العالمين ايني نهنول مير حمد وشكر كي تو فنق عطا فرما خدا لخواسته ابسانه موكه تيرسے انعام کے بعد عزورا در تکرمیں مبتلا ہو کر کے برھے راستہ سے بہک جامیں اور نیری بعنت وغضب کے ستحق بنیں۔ اپنی نعمت کو اطاعت کا ذرابعہ بنا محصیت کاسب نہ بنا.

آ ببت موضوفه مبی صرف انعام کواین جانب منسوب ضرما یا یخضنب اورضلال کواین جانب منسوب نہیں فرما یا۔اس میں ایک لطبیف انتا رہ سے وہ بیر کہ الغام محض اسکا فضل سے بلاکسی استحقاق کے بندو آن پرمبزول فرما تاہیں۔مگر عضیب ابتداء " نازل نہیں فرما تا۔بلکہ ان کی نافزمانی اور دبیرہ و دانتہ عدول مخمی کے بعدا ورعملی بنزا گراہ سبب ہوتے ہیں کہ بب صراً طامستقیم کو چیوٹ کر غلط راہ اختبار کر

ببزا د ب الی کا اقتضار به ب کرجب افعال احسان درجمت کا ذکر مو توصاحتٌرالتُرمل جلالهٔ کی طریب اُس کی اسنا د میونی چاہیئے۔اورجیب افعال جزار ا ورعقوبت کا ذکر موثو بھے فاعل کا صنف اور فعل كاميني للمفعول لانا مناسب بسمة مثلاً ابراسيم عليار الم نع فرايا.

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ وَالَّذِي صَلَى اللَّهِ مَن اللَّهُ وَي مجم كوراه دكمانا

هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينُ وَإِنَا مِنْتُ بِعِدَا وروبي مجمع كوكم لآنا اوريا الباور فَهُمَ لِيَشْفِينِ.

جب میں بھار ہو تا ہوں تو و بی مجھ کوشفا

خِلق اور مرات اورا لمعام ا وراسقاراورشفا ران تمام ا فعال كوحق تعالیٰ كی طرف منسوب فرمایا ۔ مگرم ض کوشی متحردہ ہو سنے کی وجہ سے ادرا اپن جانب منسوب کیا اور یہ کہا۔

نے ان کے ساتھ نعیرا ور مصلائی کاارادہ

ب کیا ہے۔ میں ادارة شرکوالٹر تعالے کی طف رمنسوب نہیں کیا اورصیغ رمجبول کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ لعنى شَيَّ أُرِبْدَكُمُ الدرامُ أَوَاكَ بِهِمْ وَرَبُّهُ وَ رَبُّهُ وَمَنْدًا - نيس الادة وستركو دبالعزت کی جانب منسوب کیا۔

اورعلیٰ مِزاخضرعلبالسلام نے فَارَدُتُ تُ اَنْ اَحِیْبَهَا رس نے الادہ کیا اس سنتی کوعیب دار بنا دول) عبب اورالاً دة عبب وونول كوايي جانب منسوب كيا اور.

رَحْمَةً مِنْ رُبِّكَ و ايناخزان كالين .

اس آبیت میں اداد کا رحمت کورسے العالمین کی جانب منسوب کیا اور کے کما فَعَلْتُ لَا عَنْ ا مردی ۱ میں نے اپن را سے سے بہیں کیا ) کہ کرائس کواورمؤ کد کرو ما۔

اوراسي طسرح

أُحِلَّ لَكُنَّهُ لَيُلَتَ الصِّيبَامِ النَّفْتُ روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں سے 

ملال کردی تمیں.

میں اس خاص إحلال کو بیونکہ النزجل جلالؤ کی طرب منسوب کرنا خلاف اوب تھا۔ اس بیسے دونول جلكه أحيل كومبني للمفعول ذكركبا كيا.

فى مرت وسى تبارك وتعالي بسي كما قال تعاليه و هَا ي لکر اس کیے اکنام کو النز کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور عفنب خدا کے ساتھ مخصوص نہیں۔ملائک مالحین کی طف رسے بھی خارا کے نا فرمان اور سکتی بندوں بر سوسکتا ہے

الَّذِي اكرمه السلطان و خلع عليه ( بإدنناه نے اس شخص كا اكرام كيا اور اس كوخلعت عطاركيا ) برنسبت هذا الّذِي أحصُّوهِ وَخُلِعَ عَكَيْدِ (اس شخص كاكرام كياكيا اوراس كو خلعت دیا گیا ) کے بدرجہا بلیغ سے اور ذکر فاعل کی وجہ سسے یہ بیلا کلام جس قدر ممدوح کامرح و ثناراور تسترلیف و تکریم بر دلاست كرتا سے دوسرا كلام اس دلالت ميں اس كے پاسك بجي نہيں ۔ نيز حذف فاعل يجواعاض اورنزك التفات يمه دلاليت كرتابيع جوا بل عفنب كے مناسب بهے، اہل انعام کے مناسب بہیں اس لیسے انعام کا فاعل ذکر کیا گیا اور عفنب کا فاعل حذف کما گیا ا ورجو نکه انعام کی صدعضنب سیسے۔صلال ا نغام کا مقابل نہیں بلکہ رپٹر اور بدا بیت کا مقابل ہے۔اس يه أبل العام ليني ألَّذِينَ أَنْعُمَنْتَ كَلَيْهِمَ - كه بعدمتصلاً من ابل عضب لعني عَبْرِ المُغْضُوب تحليش دخ يكا ذكر فزمايا اورابل صلال كولبعد مين ذكركيا -كيونكدا يك عند كے بعد دوسري كا ذكر كلام

ہیں ایک خاص شال اور خاص تناسب پیرا کر دیکہ ہے

اورا ہل عضب کی تقدیم کی ایک بیریمی وجہ ہے کہ بیہو د بدنسبست نصاریٰ کے اسلام سیسے زیا ده دور ہیں۔ اس سیسے کہ نصاری سے صرف ایک نبی لیعنی محمدرسول الترصیلے اللہ علیہ وسلم کی تکذیر کی اور پہود سنے دوپیمنروں کی بعنی مسے بن مریم اور محد مصطفے صلی الٹر علیہ وسلم کی تکزیب کی یق لتعالى شأنه بسے غيرالمغضوب عليهم كولفظ غير كے ساتھ ذكر وزما يا اور حروث لا كے ساتھ لعني لا المغضوب عليه عليه عنيين فرما با واس يب كرون لا فقط ما قبل كى نفى كے يسے آتا سے اس صورت ميں كلام کے بیمعنی ہوئے کہ اسے الترسم کو اہل انعام کا راستہ بنلا نہ اہل عفنب کا۔ اور لفظ عیر ما قبل کی نفی اور مغايرت دونوں ير دلالىت كرنا سے فرق انا سے كر مغايرت يرصراحة اورلفى ماقبل برضمناً اس صورت میں بیمعنی مونے کے کہ اسے انترام کو اہل انعام کا راستہ بتلا جن کا راستہ ا ہل عفدب اوراہل ضلال كے داستہ سے بالكل مغاير اورمباين سے خود ابل انعام اور انكادات تدعفت اور ضلال سے شائبر سے بالکلیہ یاک سے۔ اہل فہم عور کریں کہ برمعنی برنبیت پہلے معنی کے کس قدر لطبیف ہیں اور کیا یہ لطانت بجائے لفظ غیر کے حرف لا، لا نے سے حاصل ہو سکتی سے۔ کُلاً، سرگزیس -نبزلفظ غيرك للنع مي ايك يرتجى اشاره سعك كمهدد اورنصاري كايه زعم كرم بى ابل الغام بِمِ جِيباكُ وه كِيتَ يَقِهِ لَكُنْ أَبُلْقُ اللهِ وَ آجِبًا وَهُ عَلطب بلكم ابل العام ال كسوا

ربی بیب درده می کا قال تعلیے

اور غیر ہیں ۔ کا قال تعلیے

البوری کے مکنٹ گکٹے دِینکٹے فی سے بہارے لیے دین کو کا مل کر

قر اَثْمَعُتْ کے مکنیکٹے لِغُ مَتِی وَ دیا اورا بنی نغمت تم پر بوری کردی اور بہاد

مرضیت کگئے الاِسکام دِیناً ط. لیے اسلام کو دین بند کیا ۔

اور قرکا الفّا کے یُن میں حرف عاطف یعنی واؤ کے ہوتے ہوئے حرف لا کا اس لئے اصافہ

فرمایا تاکہ اہل انعام کے داستہ کا اہل عفیہ اوراہل ضال کے داستہ سے فرداً فرداً اور علیوہ علیہ مغائر ہونا معلوم ہوجاتے و لا الضّا لِیّن سے اگر ہوف لا کو حذف کرکے غیر المعفیٰ سے اگر ہوف لا کو حذف کرکے غیر المعفیٰ سے الکی ہونا معلوم ہو گا۔ الصّا لِیْن کہا جائے تو مجوعہ فرلیتین کے داستہ سے اہل انعام کے داستہ کا مغایر ہونا معلوم موالا معلوم نہ ہوگا۔ اور ظام ہے کہ معنوع من حیدت المجوع کی مغایرت ہروا صرکی مغایرت کومت تلزم نہیں۔ ہال ہروا صدکی مغایرت مجدوع من حیدت المجموع کی مغایرت موالد کی مغایرت موالد کی مغایرت کومت تلزم ہے فا فیصل خد دالم والسد تقدید والسد قدید والد دا ور سال میں حیدت المجموع کی مغایرت کو بالا ولویت سے فا فیصل خد دالم والسد تقدید و المعلوم کی مغایرت کو بالا ولویت میں تازم ہے فا فیصل خدید والسد تقدید و المعلوم کا معادم کا معادم کا معادم کی مغایرت کو بالا ولویت میں تازم ہے فا فیصل خدید کا دولوں کا دولوں کا دولوں کے معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کی مغایرت کو بالا ولویت میں تازم ہے فا فیصل کی مغایرت کو بالا ولویت میں تازم ہے فا فیصل کی دولوں کی مغایرت کو بالا ولویت کے دولوں کے دولوں کا کھوں کو بالدولوں کی مغایرت کو بالا ولوی کے دولوں کا کھوں کو کھوں کو کھوں کا کھوں کو کھوں کی مغایرت کو بالا ولوی کے دولوں کا کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو ک

# المرمجموعة سورت

۱- اس سورت میں دس چیزی مذکور ہیں۔ پانچ چیزی فڈا تعالے کے متعلق ہیں اور بانچ بندول کے متعلق ہیں اور بانچ بندول م متعلق ہیں۔ خلالتعالیے کے متعلق ہو چیزیں ہیں دہ پیش ۔ الوس بیت ۔ دلو س یہ مانیت ۔ رحمایت ۔ مالکیت بندہ کے متعلق ہو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں یعبا دہ ۔ استعانت ۔ طلب ہدایت ۔ طلب استفارت طلب انہ

بندہ کی یہ پانچ صفتیں اسی ترتیب سے فرا تعالیٰ کی پانچ صفتوں سے متعلق ہیں اور معنی کلام یہ ہیں کہ اسے فرا تعالیٰ اسے فرا تعالیٰ کے بارے ہیں کہ تو ہمارا اللہ لینے معبود ہے اور خاص کے اسے فرا تعالیٰ اللہ معبود ہے اور خاص بھے مرد مانیکتے ہیں اس لیسے کہ تو ہی تمام جہا نوں کامر بی اور بروش کرنے والا ہمے اور تجہ ہی سے مرد مانیکتے ہیں۔ اس لیسے کہ تو رخمان ہمے تیری رخمت اور مہرانی عام ہمے اور تجہ ہی سے استعامت کی درخواست کرتے ہیں۔ اس لیسے کہ تو رخمان ہو۔ تیری خاص رحمت خاص اہل ایمان اور اہل سے استعامت کی التجا کرتے ہیں اس لیسے کہ تو رخیم ہیں۔ تیری خاص رحمت خاص اہل ایمان اور اہل مواہدت ہی براہ اور سندا کا مالک مواہدت ہی برمہندول ہم اور تجہ می سے انعام کے امیدوار ہیں۔ اس لیسے کہ تو ہی جزاء اور سندا کا مالک ہو اسے اسے کہ تو ہی کو عطاء فرما کہ جو عضاب اور ضلال کے شائب سے بالکل پاک ہو ( تعنیر کمیر صاف جلد ا)

۲۰ نیزبنرہ جب مقام مناجات بیں کھڑا ہوا اور خارا کی صفات کھال بیان کرتا ہوا ھیالاہے کو ہم المدین تک بہنچا تو ہے اختیار سیرالی الٹر کا سوق وامنگیر ہوا۔ الا دہ سفر کا مصم کیا توسفر کے لیے عبادت کا توشہ لیا۔ اورا ستعانت اور ا ملا د خدا و ندی کی سواری برسوار ہوا۔ زا وا ور را علہ کے محمل ہوجانے کے بعد دائستہ معلوم کیا۔ جب میرما دائستہ معلوم ہوگیا تو رفقار طریق کی فکر ہوئی کہ جن کی دفاقت اور معین سے دائستہ سہولت سے قطع ہو اور را ہزنوں لعنی اہلِ عضنب اورا ہل صلال کا کوئی خدشہ اور دغد غہ باتی نہ دہ ہے۔ (تفسیر عزیزی صفح ہو)

٣ - جن علوم كى حضارت انبيار عليه الصلاة والسلام نے دعوت دى ـ وة تين علم بي علم مترافيت ـ علم

ف أيره

اس سورت کے ختم پر اھیٹی کہنام نون ہے اور لفظ اَ بین اسم فعل ہے لین یہ کلمہ دراصل و اسم ہے میں ہے جلیے دُو یُک اور حَیْهُ لَ اسم ہے میں میں ہے جلیے دُو یُک اور حَیْهُ لَ اور هائے ہے ۔ اسما را فغال ہیں اور مطلب بہدے کہ اسے اللہ جہم نے بچھ سے ما نگاہے وہی کر و سے لینی ایل انعام کے داستہ بہر جلا اور اہل غفنب اور اہل ضلال سے ہم کو الگ رکھ اور لفظ اَ مِن بالا لفاق صورهٔ فالحہ کا جزر نہیں ملکہ جس طرح عام دعاؤں کے بعد آمین کہناست ہم کو الگ رکھ اور لفظ الحرکے بعد ہم ایک ہما بہترہے اور اہل خلاح کے اس اللہ الفاق سورہ فالحہ کا جزر نہیں ملکہ جس طرح عام دعاؤں کے بعد آمین کہناستہ ہو گاؤں سے ہم ہو جائے اللہ کا اور اہل خلاح کے آمین کہنا ہم ہم ہو جائے ہو گاؤں اور عام الگ اور سے بالا کا مناس ہم ہو جائے ہم ہو جو دہم ہے۔ اُلہ عُلْ سُر ہے ہے ہو کہ ایس کو گاؤں ہم ہم کو گاؤں ہم کا وہ کہ ہم کو گاؤں ہم کا جہا ہم ہم کو گاؤں ہم ہم کو گاؤں ہم کا تو گاؤں ہم کو گاؤں ہم کو گاؤں ہم کو گاؤں ہم کو گاؤں ہم کا تو گاؤں ہم کو گاؤں ہم کا مور ہم ہو کہ ہم کو گاؤں ہم کا گاؤں ہم کا گاؤں ہم کو گاؤں ہم کا گاؤں ہم کو گاؤں کو گاؤں ہم کو گاؤں ہم کو گاؤں گاؤں کو گاؤں ہم کو گاؤں کو گاؤں کو گاؤں ہم کو گاؤں کو گاؤں

# صلوه مملميز أورصلوه نظاري تقابل

کلام اللی کے دقائق واسار کا توکون اصاطر کرسکتا ہے۔ بڑے سے بڑے نہیم اور ذکی اورصاحب فہم ناقب کی بھی وہاں تک رسائی نہیں۔ یختصر سورت بعنی سورہ فالحہ جس کے معارف ولطالف کا ایک نونہ مہر نئے ناظرین کیا گیا ہے اس کے وہ اسمار و محارف جوالڈر رہائے العزت کے علم میں ہیں وہ تو درکنار، علما اسلام اور حضرات مفسرین نے جو اس مختصر سورت کے حقائق ومعادف بیان فرمائے ہیں۔ ہم انہیں کے استیجاب اوراس تقصار سے عاجزا ور در ما ندہ ہیں جبکی تقعد بن علم راسلام کے تفاسیر سے بخو بی بہرسی تا جو بی جنوبی ہوں کے تفاسیر سے بخو بی بیرسی تا ہوں۔

حضرت ابوم برج رصنی الٹڑ لغالئے عنہ سے مردی ہے کہ رسول الٹرصلی الٹڑ علیہ وسلم نے فرما یا کہ فتم ہے اس ذات پاک کی حس کے ہاتھ میں میری جان ہے یسورہ فالخہ جیسی سورت نہ تورمیت میں آماری گئی سندن میں میں میں سے اسلامی میری جات ہے۔ یسورہ فالخہ جیسی سورت نہ تورمیت میں آماری

كنى اورنه زلورمني اور نرائجيل مي ( اخرجه الترمذي وصحير)

اسی وجہ سے سرنماز میں اس سورت کا برط صنالازم قرار دیا گیا۔ اس وقت ہم انجیل کی وہ عبار مرتبہ ناظرین کرنے ہیں۔ تاکہ دونوں کے بواز نہ اور مقا بلہ مرتبہ ناظرین کرنے ہیں۔ تاکہ دونوں کے بواز نہ اور مقا بلہ سے اہل اسلام کے ایمان اور القان میں اصافہ ہو اور نصاری کے لیے اگر وہ خدا سے ڈریں اور عور و نکر سے کام میں تواگن کے لیے موجب برایرت ہو.

انجیل متی باب ششم آبیت نهم میں ہے کراس طرح نماذ بڑھاکر و۔
اکبیل متی باب ششم آبیت نهم میں ہے کراس طرح نماذ بڑھاکر و۔
اکبی نا الّذِی فی السّسَالُ احتِ لِیَنَفَلا ش السُّماک لِتَا اَتِ مَلَدُی وَلَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

ان دین دیسے اور ہاری حطاوں تو محاف تر طبیبا کہ ہم اسپے حطافا دوں کی حطابیں مجا کے انتجار اسب للجے ن نکیجنا مین المنتی ٹیر اجینی ۔ کرتے ہیں اور ہم کو آر مائٹس میں نہ لا بلکہ بڑے سے لوگوں سے بیا آبین ۔ لینی قبول فرما۔
ادباب فہم وابعیت اگر سود فاتحہ کے بیراس عبارت برایک نظر دالیں توانکو بخوبی منخشف ہوجائیکا کہ اس عبارت کو سورہ فاتح کیسا تھ وہ نسبت بھی نہیں جو تری (خاک، کو تریا سے جے جیسے نے اور سے تقدیس اسم اوراتیان ملکوت کو طلاب کو الحفن فاتح کمیسان ماک الملکوت وہ تورس و تھی کی شان میں بر لفظ لاطائل اور تھیں ماک الملکوت و تورس ورسالی اور دلیک مقتر راور عزیز و تھی میک ماک الملکوت و تورس و تری کی شان میں بر لفظ لاطائل اور تھیں ماک الملکوت و تورس و تھی کی شان میں بر لفظ

20

أس رب العالمين اوراس منان ومنان كے تمام آلاد ونع ميں سے مرف آج كى روئى كامول كرنا-دب غفورا ورادم الراحمين سے اپنى ناقص اور محدود مغفرت كے مماثل مغفرت طلب كرنا. نصارى كے فہم وفراست كونوب واضح كرنا ہے۔ انجر ميں لفظ آمين مذكور ہے۔ جوابل اسلام سے مرقہ ہے سوائے اہل اسلام كے ذہم و نيا ميں كوئى بھى آمين كونہيں جانتا ۔

كِ الْجِسُ كَعْوَانَا آَكِ الْحَكَمُدُ لِللَّهِ كَيْبُ الْعَلِمَ أَنَا كَانِ الْعَلِمَ أَنَا .



سورهٔ بقره مرنی بهاسی دوسوچیاسی آیتین بی اور عالیس ر کوع

# الله الله الله التحال التحييل

ستروع النركے نام سے ہو بڑا فہربان نہابت رحم والا -

# الموَّ ذلك الكِتْ لاريب المحافظة

الم اس كتاب مين مجھ شك تہيں

بِسُورة الله الرَّحْلِ الرَّحِلِ الرَّحِيْدِ ،

اس سُورة کوسورة بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ذبح بقو کا واقعہ مذکور ہے ہوئی جل و علا کی الرہدیت اور کمال قدرت پر دلالت کرنا ہے اس لیے کہ ایک مقتول کا عض ایک مذہبورہ کا کے کا ایک کوالگ کا دینے سے زندہ ہوجانا فقط اس فقائ آئے ہے گہ ایک مقتول کا عض ایک مذہ کا ایک و کا ایک کوالگ کا دینے سے زندہ ہوجانا فقط اس فقائ آئے ہے ہوئے گہ کے الادہ اور سنیدن کا ایک مشہر تھا کسی مادہ اور طبیعت کے اقتصاء کو اس بین اصلا دخل نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ منکرین منظر اجساد کے لیے ایک عظیم المشان جمت ہے کہ وہ اس واقعہ سے عرت پر علی اور نوب ہم الس کہ مزد اللہ تعالی کے ایک عظیم المشان جمت ہے کہ وہ اس واقعہ سے عرت کر علی اور زندہ فرمایا نیز اس واقعہ سے مور اس سے اور رسالت کی تصدیق کے ایک مجزہ تھا ہو گان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے ایک مجزہ تھا ہو گان کی نبوت اور رسالت اور احیار موتی اور قیام تیامت، تعنول کی ولیل ہے اور بہی تین امور قرآن کریم کے اعظم مقاصد ہیں۔ نیز اس واقعہ میں اس طرف بھی اشادہ ہے کہ اقتصام کہی اسکور کریم کے اعظم مقاصد ہیں۔ نیز اس واقعہ میں اس طرف بھی اشادہ ہے کہ اقتصار سے المور آئن شک اور اس کو بے چون و جرا قبول کیا جائے ۔ حصارت انبیار کے حکم کے بعد نفتیش میں بڑنا شک اور اس کو بے چون و جرا قبول کیا جائے ۔ حصارت انبیار کے حکم کے بعد نفتیش میں بڑنا شک اور اس کو بے چون و جرا قبول کیا جائے ۔ حصارت انبیار کے حکم کے بعد نفتیش میں بڑنا شک اور اس کو بے چون و جرا قبول کیا جائے ۔ حصارت انبیار کے حکم کے بعد نفتیش میں بڑنا شک اور اس کو بے چون و جرا قبول کیا جائے کے پینیر بر اطبیان ہو ما تواس تفتیش کے خلیان میں دیڑا ا

لى مورة بقره اورسورة فانخرك بالهى ربط كى طرف الثاره بيص فافهد ذ لك واستقد ١٦ منه عفاالله عنه

ا ورحصارین انبیار کی اطاعیت سے نخوات صلال مبین ( کھلی گراہی / ہے۔ اورا ن عضارت سے جنیں ک<sup>وا</sup>مرجب غفىپ اورلعنت سے عان نا الله تعلاے من خالف آمین دنیز دنیای محبت سی تمام فتنه اور نساد کی جڑا سے۔ برب دنیا کی محبت کا غلبہ میو ناہیے تو اُعزہ اور اقارب کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے الترجل مِلاَكَةً كي بِرابيت اور انبيام كرام كي تصيحت جب بي نفع دنت يميے كه دل ميں غثراً كانون اور تجوہ ور سویرب نفرا کاخون دل میں سوتا بنے نب سی صاطر مستقیم اور داوحق کی نلاش اور نفرا و نیر ذوا لجلا ل كمع عفنه اورلعنت سي بحين كى فكر موتى سب ورنه حس شلق اور بديخت كا دل خدا كے نوب سے خالی سے اس کے یق میں انبیار کا ڈرا نا اور نہ ڈرا نا سب برابر ہے۔ نیز سورہ فالخرمیں ہراست اور طاط ستقیم کا ذکرتھا اورسورہ بقروس ستروع ہی سے ہرابیت اورصاطِ مستقیم کا ذکر فرمایا۔ ھٹ ی تلکہ تقین ٱلَّذِينَ الْمُوتِمُونَ بِالْغَيْبِ-ابتداري مِن بِإبت كاذكر فرمايا اور كيربه بتلايا كهصارط مستقيم كما سم وه ایمان اور تفوی اوراعمال صالحه کی راه سے پھر بہ بتلایا کہ بہ بدا بیت کی نعمت کس کونصیات ہو تی اوركون اس دولت وسعادت سيم محروم ريا- هندكى سي أو لَيْنك عَلَى هُدَّى مِين رَّتِهم ا وَ اولاَكِكُ هُمُ هِ الْمُفْلِكُونَ - بك أس فرنق كا ذكر فرما ياجس كوبدا بيت نصيب موئي أورج ظَابَراً اور باطناً التركي بدايت اورصاط متقيم يريكن والصقف اوريهرا بل غفنب اورابل ضلال ك دو فرقول كا ذكر فرمايا ايك كافرين مجاهرين جوظا مراً اور باطنًا صاطمتيقيم سي سطح بوسيّة تقديد دوم مناففتين سجو ظامرا مراط مستقيم بيرتصه آوريا طنأ عضب اورضلال كيداه بمستفهيه واور سيخفي متم بعين ظا سِراً توعفیٰ ہے اورصنلال کی راہ پرمیج اورصعنیؑ صاطمہ تقیم پرمیجہ بیہ متنبی عقلا ًا ورمشرعاً باطل میسے اس لیے اس فتنم كو ذكر منبس فرمايا - نيزه سوره فالتحريس حق منا لله شايزى ديوبيت اوررهانيت اور رحيبيت كا ذكر تصااس بيے سورهُ لقرہ كے بشروع بي ميں صحيفته بدايت كا ذكر مزما يا كہ مب سے براه كركوني ترببت الدر تمت بني يمركين تكفيم ون بالله و كنت تع أخواتًا فَأَحْيَاكُمُ والح بن ال ظامرى دبوبيت اوررهمن كاذكر فزمايا جسكاتمام نوع السانى سيستعلق بصاور يأييكا التأمش العبد فوا بين بما م يوكون كوايي عبا وت اوربندكي كاخطاب عام فرابا وبعد ازال اس خاص ربوبيت اوراس خاص رحمت كا ذكر ضرما يأكه جو د وخاص فرفؤل سيمتعلق تقى - ايك فرقه بني ا مرائيل دوم فرقترم بني اسماعيل يهر مسكر ميت اسلام اور قبله إسلام كاذكر فرمايا اوربه بنلا دباكه ملين ابرابيبي افرر قبله ابرابيبي كا تباع بى صاطرمنى فتم بهدا دراس داه سيدا عراض مرام رسفام ت أور حاصت بصدا درآنيت ليش الْبِرَّ اَنْ ثُوَلَتُوا وَلَجْنَ هَكُ مَ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَأَلَغِنُ بِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ

42

كاسمين عبى ربط كى طرف الثاره به كر هُدى للمنقبن اورسواء عليه حوا انذر تهدوا هرلم تنذره هو كومغضو عليهم اور ضالين كرما تدكيا دبط ب ١٢ منه عنا الثرعنه لي العنى ذايك الكِتَابُ كا رَبْبَ ويْث بِ ١٦ منه. والْيَوْ عِ الْهَجْدِ وَ الْعَلَيْعَكَةِ وَانْ بِحَالَهِ عَلَيْ مِي وَهُيك سورهُ لِقره كَ نَصْف برج مراطِ مستقبم كَي تفسيل فرمائي كرم المُحتمة مالتُّدا وربع م آخرت اور ملائك اورانبيار برابيان لانا بعد كوياكم برآييت الدّنين يُونْمِنوُن بِالْفَيْبِ كَي تفسير بِح كرفيب سعيد بري مراوبي جواس آيت مين مزكور بين بعد الله بند الذّن يُونْمِنوُن بِالْفَيْمِنةُ فَى السّلَم بِلا كِياء انجر مورت بين المَن السّرَسُولُ بِسِمَا اللهِ مَن لَا بَدِ مَن لَا بَدِ مَا مَعْمُ السّرَا اللهِ وَ مَلَا بُح وَمُ اللهِ وَمُولِلهِ اللهِ وَ مَلَا اللهِ مِن لَرَبِ مِن اللهِ وَمُ اللهِ وَ مَلَا اللهِ وَمُ اللهِ وَمُعْمِلهِ اللهِ اللهِ مِن لَا يَعْمُ مِلْ اللهِ وَ مَلَا اللهِ مَن لَا بَعْمَ وَمُ اللهِ اللهِ وَمُعْمِلًا كَاهُ مَن اللهِ وَمُ اللهُ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ اللهِ وَمُ اللهِ اللهِ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهِ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَاللهُ وَمُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَل اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَلَا اللهُ وَل اللهُ وَلَا اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَل اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَل اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَل اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلُولُولُولُولُولُ وَلِهُ ا

الستر

اس قسم کے حروف بوسور توں کے ابتدار میں ذکر کیے جاتے ہیں ان کو تحروفِ مقطّعات 'کہتے بیں اس لیے کہ یہ کلمات حروف بہجی کی طرح جُمّا جُمّا پڑھے جاتے ہیں اس لیے مقطعات (جُمّا جُمّا) کہلاتے بیں انکے بارہ میں مصرات مفرین کے مختلف اقوال ہیں ۔

ا - خلفار را تزرین اورجم ورصحاً بین اور تا بعین کے نزد بک برحروف متشابهات میں سے میں اللہ تعالی

كسواكسى كوان كى مرادمعلوم نهين. كما قال تعالى .

مركبات اطافيه الرحيه في حد ذاتب مركبات بين مكر

مرکبات تامہ خبسے ہے لحاظ سے فی الجلہ بسیط ہیں اور اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی بساطت اوراجمال ہے مگر حروف ہجائیہ مادہ کلمات ہونے کی وجہ سے انہا درجہ کے بسیط ہیں بیں اسی نسبت سے ان مے عنی میں بھی انہما درجہ کی بساطت اور غایت درجہ کا اجمال ہوگا جن کا بغیر لفندیم الہٰی اور مرون تا ایرغیبی کے سمجھنا نامکن اور محال ہے۔ حضرت شاہ ولی المار قدس سرؤ نے "فزالکیر" ہیں اسی مسلک کوا ختیار فرمایا ہے۔ علامہ آپوسی ح

فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے اسراد اور دروند رسول الترصلے الترعليہ وسلم کے بعدا بہن حصارت بر منکشف ہوتے ہیں ہوت کے وارث بنا نے گئے بلکہ سی وقت سروف منفطعات خود بخود آن وارتین علوم بنوت کے سا منے اپنے اندرو نی اسراد اور عوامی ہوتے سے لگتے ہیں جس طرح بنی کرم علیم مناوت کے سا منے اپنے اندرو نی اسراد اور عوامین بولیے لگتے ہیں جس طرح بنی کرم علیم الترعلیم وسلم کے دست مبادک پرسنگر برے تبیع بڑھے تھے اور حوالہ کلتے ہیں جس طرح بنی کرم علیہ دسلم کے دست مبادک پرسنگر برے تبیع بڑھے تھے اور حوالہ کلام کرنے تھے باتی ہم جیسول کا حروف مقطعات کی حقیقت مجھنے سے قام در بنا ہر گرز اس کی دسیل نہیں ہو موسکتا کرنفس الامراد دوا فع میں بیر حروف معالمات کی حقیقت سے عادی ہیں - دادر المحان مدین کی مدین کی مدین کی مدین کے کھی بالم کی مدین کے علاوہ اس آیت کے کھی ہوتے ہیں جنکو ادباب باطن ہی سمجھتے ہیں اور وہ باطنی مدین کا مرح دو باطنی کی مدین کے مطاوہ اس آیت کے کھی ہوتے ہیں جنکو ادباب باطن ہی سمجھتے ہیں اور وہ باطنی کی مدین کی مدین کے علاوہ اس آیت کے کھی ہوتے ہیں جنکو ادباب باطن ہی سمجھتے ہیں اور وہ باطنی کی مدین کے مائے تب ہو نے ہیں جنکو ادباب باطن ہی سمجھتے ہیں اور وہ باطنی کی مدین کے علاوہ اس آیت کے بیا مدین کی مدین کے علاوہ اس آیت کے مطابق ہوں نہ کر منالف کی توزی کو باطنی مدین کی امراد ہوں اور ظاہر کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی کو نی اور باطن کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طام کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طامن کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طامن کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طامن کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طامن کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طامن کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طامن کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طامن کے اعتباد سے جہول الکنہ ورغی معلوم المراد ہوں اور طامن کے در دیک معلوم المراد ہوں۔

س- علامہ زمخشی اور قاضی بیضا وی فرملتے ہیں کہ بیر و ف مقطعات ۔ حروف ہجی کے اسمار بیں اور ظاہر بینے کہ کلام کا مادہ اور عضر بین تروف ہجی ہیں۔ انہی سے مل کر کلام منتا ہے۔ قران کرم کی تبعض سور توں کو ان حروف سے شروع کر نے ہیں اعجاز در آن کی طف اشارہ ہے کہ یہ قرآن جس کی تبعض سور توں کو ان حروف سے شروع کر تے ہو وہ انہی حروف سے مرکب ہے جن سے کیوں عاجز ہو کھام کو ترکیب دیسے مولیں اگریہ قرآن خوا کا کلام نہیں تو تم اس جیسے کلام کے بنانے سے کیوں عاجز ہو کی اس خواجی اس خواجی کلام کے بنانے سے کیوں عاجز ہو کھر اس خواجی میں اس خواجی کلام کے بنانے سے کیوں عاجز ہو کے اس ذاتی اعجاز کے علاوہ اس پر بھی تو نظر کر در کہ ان مقطعات کا بیش کرنے والا شخص محض امی ہے ہے ان میں اور شرک میں محت کا دروازہ جھا نکا اور نرکسی اساذ اور کا تب کے سلمنے ذائو سے ادب تہ کیا اور شرک میں مار در بلغار اور ادبار اور خطبار ہو اور اس نی امی سے جن حروف کو بیش کیا ہے ان میں ایسے مضام راور بلغار اور ادبار اور خطبار ہو اور اس نی امی سے جن حروف کو بیش کیا ہے ان میں ایسے دقیق اور نکات کی دعا بیت کی گئی ہے کہ جن کی بط سے سے برط ادب اور ما ہر عربیت بھی رعایت ایسے دقیق اور نکات کی دعا بیت کی گئی ہے کہ جن کی بط سے سے برط ادبیب اور ما ہر عربیت بھی رعایت کی ماری سے دقیق اور نکات کی دعا بیت کی گئی ہے کہ جن کی بط سے سے برط ادب اور ما ہر عربیت بھی رعایت

ينين كرسكتا .

صدر شاران وفتر اشعاد بود ب پیش حرف اُمیش آن عاد بود مثلاً یک کرآن بحیدی انتیاس سورتون بین بوده وفت مثلاً یک کرقرآن بحیدی انتیس سورتون بین بوشمار کے اعتبار سے مروف بہجوسہ اور جہورہ ۔ خدیدہ اور مسلم کے نفسہ سے مرقعہ کے نصف نووف الائے گئے ہیں بوحرو و نہجی کا نصف ہیں ۔ فیام اقسام لعنی جہوسہ اور جہورہ ۔ خدیدہ اور کوہ دمل کے نفسہ کے نصف نووف الائے گئے ہیں یعفیہ لکے کے افوال مین کم حروف مقطعات کی تقنیم میں علمار کے افوال مین کہ محروف مقطعات کی تقنیم میں حوف کے اور کا اور تاصی بھیا کہ اور مانتی بین میں اور بہی خلیل میں اجھیزی کا گھان بر ہے کہ یہ تمام افوال ابنی ابنی جگ برسب درست ہیں جوف مقطعات لون اور تامی کی اور تاصی بھیا کہ علامہ زمختری اور تاصی بھیا کہ مقطعات نور ایس احتماد نور کی اور تاصی بھیا کہ علامہ زمختری اور تاصی بھیا کہ مقطعات نور ایس احتماد نور الحلام کے فی امراد ہیں جنگے معانی سے عام طور پر لوگوں کوا طلاع اعتبار سے متنا بہات اور خلال کے مختی امراد ہیں جنگے معانی سے عام طور پر لوگوں کوا طلاع خبیں دی گئی اور ندان میں اسکی استعماد حب اس بیے اس بیے ان پر ایمان لا نا لا ذم ہوا اور ان کی تعقیق اولیت شرب ہوں کہ میں اور کی کھی اور کی تعقیق اولیت شرب سے متنا مات اسید ہیں کہ جہال محلفین سے فقط ایمان لا نا لازم ہوا اور ان کی موجہال محلفین سے فقط ایمان لا نا مطلوب سے اسی طرح حروث قطانی میں تاکہ بنروں کا کمال انقیاد ظاہر ہو سے کے ناد ل کر نے سے مقامات البیے ہیں کہ جہال محلفین سے فقط ایمان لا نا مطلوب سے اسی طرح حروث قطانی کریں تاکہ بنروں کا کمال انقیاد ظاہر ہو سے لیمیں کہ بین کریں تاکہ بنروں کا کمال انقیاد ظاہر ہو سے لیمیں کہ سے اسی طرح سے کہ لوگ اس پر ایمان کا ایکی کی تاکہ کیا کہ کہاں انقیاد ظاہر ہو سے لیمیں کہانے کہا کہاں انقیاد خطانے ہو سے کہالے کھی کی کوئی کیا کہانی کہانے کا کمال انقیاد خطانے ہو سے کہالے کھی کے دول کیا گئی کوئی کیا کہانی کہانے کر کوئیل کے کہانے کہانے

زبان تازه کردن باقرار تو به نینگیختن علت ادکار تو

ببر حفارت مفرین اور محذیین (بکتر الدان) کا مربب بسے اور حفارت محذیبن (بغیج الدال بعنی بوحفارت محذیبن (بغیج الدال بعنی بوحفارت محدثین (بغیج الدال بهن التربی ان کامسلک به بهد کرحق تعالے شا و مجھی کبھی اپنے محفوص بندوں کو حروف مفطعات سے معانی اورا مراد سے بنداییہ الدام سے معظع فرما دیتے ہیں۔ محذیبن (بختر الدال) اور محدثین (بغیج الدال) میں حقیقی نزاع بہن محص لفظی نزاع ہے محدثین بوعلم اور اوراک کی نغی کرنے بیں وہ عوام کے اعتباد سے بعے اور اس لفی سے بھی علم لیقینی کی تھی مراد ہے علم طور اوراک کی نغی کرنے بیں وہ عوام کے اعتباد سے بعے اور اس لفی سے بھی علم لیقینی کی تھی مراد ہے علم اور ادراک کی نغی کرنے بیں وہ خواص کے بیتے قالوال ہو تو و سن مقطعات کے معانی کے علم اور ادراک کے فائل ہیں وہ خواص کے بیتے ادر کو تا اور وجوانی کو بھی جو علم مہوتا ادراک کے فائل ہیں وہ خواص کو بھی جو علم مہوتا ادراک کے فائل ہیں وہ خواص کو بھی جو علم مہوتا ہیں دوالوجوہ ہوں کسی پر یہ بحث میں اور کسی پر یومنکشف ہوا ہو کہ بیا اما وہ وہ دوران میں اور کسی پر یومنکشف ہوا ہو کہ بیا اما وہ وہ دوران میں اور مشاہرہ کے فائل سے بہا الٹر تعالے نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتا دارع بہا وہ اپنے مکاشفہ اور مشاہرہ کے فائل سے بہا الٹر تعالے نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتا دارع بہا وہ اپنے مکاشفہ اور مشاہرہ کے فائل سے بہا الٹر تعالے نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتا دارع بہا وہ اپنے مکاشفہ اور مشاہرہ کے فائل سے بہا الٹر تعالے نے اس قرآن کریم کوعربی زبان میں اتا دارع بہا

زبان کے اعتبار سے محروب مقطعات حردب جبی کے اسمار ہیں میسورتوں کے تروع میں طرح طرح کے لطاقہ اورمعادت اورتسم فتم اعجازي رعايت كيساته ال كولا باكياب لبندا ايمه عربين اور علامه زمختري اور قاصنی مبیضا دی کا یہ فول محرِثین اور محکر ثمین کے قول کے ہر گزمنا فی اور معنا ہدنہیں علّا مہ ز معنشری اور بیضا وی کا قول لسان ع عربی مبین کے قوا عدمیر مبنی سے اور محرفین ابکتر الدال کا قول کہ حرو مین مقطعات متشابهات سي بي ظاهر شراعيت برميني سهداد دمي ثنين ( بفتح الدال العني اوليا ما لتر ا ور عارفین کا قول باطن شریعیت بر مبنی ہے جیسا کہ حدیث میں سے کہ ہر آبیت سے یہ ایک طاہر ہے اور ایک باطن اور بھر سرطا ہرا ور سرباطن سے لیے بچھ وجوہ ہو نے مہیں کوئی عالم کسی وجہ کوا ختبار مرتاب اوركونى كسى وجركور و يكل ورجه في المحقى مُو لِبْهَا فَاسْتِبَقُولَ الْخَيْرَاتِ والله بحانة تعلك اعدع وعلمه اتم واحكم

يهى كتاب يتقيقت بين كتاب بيس كرتمام كتب المبيبرا ورصحف سهما وير كي متفرق علوم اور مصنامین کی جامعے بیسے اوراسی و جبر سیسے اسکا اتباع تمام کتب سما دیہ کا انباع ہیںے اورا سکا انکار تمام كتب الليد كانكار سب كتاب كااصل ماده لغسن ملي جمع كرينے كے معنى ميں آتا ہے اس سے اس كے مناسب معنى بيان كہے گئے اور خالات اسم اشارہ اس بيے لايا گياكم اس طرف اشارہ مرد جائے کہ اس کتاب کی جامعیت محسوس اورمشاہد ہے۔ارہاب معنی تو علوم اورمعارف کی روسشنی میں اسکی جامعیسن کا مشاہرہ کرتے ہیں۔ اوراصحاب لفظ۔ فضاحت اور بلاعنت سے آمكينرس اسكى جامعيت كاجلوه و كحفت بي . -

بهار عالم حصنت دل وعال تازه می دارد برنگ اصحاب صورت راببوارباب عنی را اور ببجائے نقط هلندا کے جو اشارہ قریب کے لیے مستعل ہوتا ہے لفظ خارائے کا استعال فرما باجو انتارہ بعیرہ کے بیسے وصنع ہوا ہے وجہ اسکی یہ سے کہ برکتاب اپن بیے مثال جامعیت اور عجبيب وغرميب حقائق ومعادف اوراسرار وغوامض اور دقائق اور لطالف برمثتمل مون كى سے نظرو فکر کی جو لانگاہ سے بہت ہی دور اور ملندا در برتر سے لینی قرآن اگر جیر با عتبار

اوراس کتاب کے کامل اور بیٹال مو نے کی دلیل ہے سے کراس کے تما

مبرین ہیں اس میں کسی قتم کے نتک اور تر د د کی ذرہ برابر گنجائٹ مہیں ایسی جامعے اور مکمل ۔اور واضح اور مدلل كتا ب سي عبى اكركسى كوكوئى نتك الدستبر بين آئے تو وہ اسكے بنم كا تصور سے اس تنا ب میں نو کوئی شبہ منہیں یہ نا فہم اپنی نا فہمی سے شبہ میں پڑا گیا ہے۔ قرآن کرم کی کوئی بات بھی عقل سليم كے خلاف نہيں -

ی بیلی سورت سے جوہرت کے بعد مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی مگرانک آیت وَاتَّفَوْ يَوْمُمَّا تُرْجَعُونَ وِنَيْدِ إِلَى اللَّهِ - بِالاتفاق جَمَّة الوداع مين وسوس ما رائخ ذي الحجه کومنی میں اتری · بیتے کے زمانہ سے بہود بنی آخرالزمان کے انتظار میں مرینہ منورہ آکر آباد موتے تھے ان آیات میں انہیں کوخطاب سے کہ بہ و ہی کتاب سے ،حس کی خبرا تبیار علیهم الصلاة والله د ستے چلے آئے ہیں. مالک بن صبف بیودی مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتا کھا کہ بہوہ كتاب ببين كرس كي خرا كلى كتابون مين دى كنى بهاوراس مي كونى شك اور شبه ببين علما دبنى اسرائیل میں سے جو حقیقت میں علمار تھے۔ وہ فران کو سنتے ہی ایمان لے آئے اور جن کے دل ثمن قلیل اور دراہم معرودہ کی محبت میں گرفتار تھے وہ اس سعادت سے محروم رسے كما فال تعالے ـ

وَ فَكُوا نَا فَرَقَتْ لِهُ لِتَقْدَاهُ ا مِنْوُا بِبُ أَوْلًا تُوعُ مِنْفُاه إِنَّ الَّذِيمُ أَبِ الْمُؤْلِقُ الْمِعَ لَمَهِ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا مُثِلًا عَلَيْهِ مِ يَخِتُونَ لِلْاَذْ قَانِ سُجِّكُا ٱ وَّ يَلَمُونُ لُقُ نَ سُبُحُ نَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَ هُدُ رُبِّنَا لَمُغُونُ لُا

قرآن كوسم في بتفريق نازل كياتا كم عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ آبِ الْكُولُولُ كَ مَا مِنْ آبِ الْمُولُولُول كَ مَا مِنْ آبِسَةُ آبِسَة وَ نَوْكُنُكُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا ملا آب كهديجية كماس قرآن يرامان لاؤ یانہ لاؤ مگروہ لوگے جنگواس کے نازل مونے سے بہلے اس کا علم دیا کیا ان کی حالیت تو سے سے کہ جیب ان ير اس كى تلاوت كى جانى سے تو تطوريوں یر سجدہ میں گر جا نے ہیں۔ اور سی کتے بس كرسبحان الشربيشك خراكا وعده ر جواس کتا ب کے نازل کرنے کے متعلق تھا) وہ پورا موکر دیا اور گریہ و زاری کرتے موسے مطعولا یوں پرگرتے میں اور اضافہ میں اور اضافہ ہوجا تا سے۔

دف اس روابیت سے ذلک اسم اشارہ لبید لانے کی ایک اور وجر بھی معلوم ہوگئی کہ ذلک کا اشارہ اس کتاب کی طف ہے کہ حس کی انبیار سالقین خبر دیتے چلے آئے تھے۔ بینی یہ وہی کتاب سے جس کی خبر کتب سالقہ میں دی گئی ہے۔

(فتل) بینحصوصیت قرآنِ کریم می کی جسے کہ اسکے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق اور سب کے سب سب لیفینی ہیں۔ تقلیدی اور ظنی نہیں کہیں رسیب اور ترد دکی گنجائش نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کتا ب کے مصابین اور مطالب اس درجہ تطعی اور لیفینی ہوں کہ اس میں کہیں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کتا ب کے مصابی اور انجیل نہ ہو نواس کتا ب کے کتا ب اللی موسے میں کیا شک اور شبہ ہوس کتا ہے تور سے اور انجیل کو دیکھیئے کہ اصل ہی سیسے من کو ک سبے تثلیدت اور الوہ برت میں اور کفارہ کے مصابی فقط اس درجہ می میں نہیں کہ عقل کو ان میں کوئی شک اور نرد دم مولائقل قطعاً ان نکو تفواور باطل سمجھتی ہے تورسیت میں العیا ذبالتہ حصارت انہیا برکا بٹ برسنی کرنا اور حصور طے بولنا اور العیا ذبالتہ حصارت لوط علیہ السلام کا ابنی بیٹوں سبے ذنا کرنا فرکور ہیں اسکو کون عقل باور کرسکتی ہے۔ ویدا وردساتیر میں جا بجاعنا صراور کواکس برسنی کے مصابی فرکور ہیں جن سیسے عقل نفرت کرتی ہے لئگ اور بہت میں جا بجاعنا صراور کواکس بوت اور العیا نا ور اسے شری کی معرب میں مورسی کی کہ نظر میں اور اسے شری کی مصابی میں مورسی میں مورسی کی کہ نظر میں اور سے اسکو کوئی کی کہ نظر میں اور اسے شری کی معرب میں مورسی کی کہ نظر میں کا وکوئی پرستیں سسے نہ مجھور گا۔

مؤلانا عبدائئ صاحب مغاني الني تغيبه مين تكفته بين صالا جها كبن جوكه انگلستان

كابرامتبورورخ اورمفنن بساين تاريخ بن مكفتاتي

محدکا مذہب محکوک و جہات سے پاک ہے مکہ کے پیغبر نے بتوں اور اسا نوں اور ستاروں کی برستش کو اس معقول و بیل سے درکیا ہے کہ جو سنٹی طلوع ہوتی ہے عزوب ہوجاتی ہے اور جو حادث ہے وہ ماد ت ہے وہ مادوم ہوجاتی ہے اور جو حابل زوال بیے وہ محدوم ہوجاتی ہے الن برط سے برط نے متابئ کو پیغیر نے مشہور کیا الح ایک چکم ہو خوا تعالیٰے کے وجود اور اس کی صفات بر نظین دکھتا ہووہ مسلمانوں کے عقائر مذکورہ بالا کو کہہ سکتا ہے کہ وہ عقائر ہمار سے ادراک اور قوائے عقلی سے برط ھے مسلمانوں کے عقائر میں وہ اصل کہ جس کی بنا بعقل اور وح پر ہے محمد کی شہات سے استحکام کو بہنی انہاں کی طفیگا۔ اور سیل باو ہود سخت تعصب کے اپنے ترجمۂ قرآن کے دیبا چہ میں اقرار کرتا ہے کہ کھوڑے سے دنوں میں جو محد کا دین مشرفاً عزیا روئے ذمین پر جھیل گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مذرب سے جملہ امور وہ امور ہیں کہ جن کو عقل ہم یہ جالد نسلیم کرتی ہے جولوگ تلواد کے زور سے اس دین

#### هُلَّى لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ لِينَ يُوْفِونَ بِالْعَيْبِ وَ راه بَانَ ہِ وَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه يُقِيمُونَ الصّلوعُ وَمِتّا مَرَقَنْهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿ يَعْمُونَ ﴾ يُقِيمُونَ الصّلوعُ وَمِتّا مَرَقَنْهُمْ يَنْفِقُونَ ﴾ يَعْمُونَ السّلوعُ وَمِتّا مَرْقَنْهُمْ يَعْمُونَ ﴾ يَعْمُونَ أَعْمُونَ أَعْمُونَ أَعْمُونَ أَعْمُونَ أَعْمُونَ أَعْمُ مِنْعُونَ أَعْمُونَ أَعْمُونَ أَعْمُ مِنْ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَى عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَى ع

# صِفَاتِ مُومِندُن فَخُلِصِين

گھگہ گاری بھا ہے۔ اور اس میں اس میں میں اور اس میں ہے۔ لیے جس درجہ کا تقویٰ ہے۔

اس درجہ کی ہداریت ہے یہ جملہ خالے آلکتاب کی دوسری دہیں سے لینی کتاب محققت میں بہی ہے اس لیے کرا ول تو اس میں کسی قسم کے شک اور شبل کی سبخیات نہیں دوم یہ کہ بیٹر آب خراسے ڈرنے والوں کے لیے ایک نورمہیں اور شعل ہدایت ہے۔ بہب کہ فیل میں خارا کا خوت نہ ہواس وقت تک لاہ ہدارت نظ مہیں آتی یا یہ کوکم کھگا ک اللہ تقت بی لاکنیٹ فیل کے خوت نہ ہواس وقت تک لاہ میں اس لیے شک ورثم کی سبخیات نہیں اس لیے شک ورثم کی سبخیات نہیں اس میں میں اس لیے شک ورثم کی سبخیات نہیں اس کے بیا اس کا میں اس کے بیا اس کا شاتی اور کا فی مدل کہ یہ اس میا می کی بیان اس کا شاتی اور کا فی مدل کے بیا اس کا شاتی اور کا فی مدل کے بیا اس کا سبخیات نام ہو لوگوں کو ہداریت کی طون اور میر ہیں کہاں سک سبخیا تورہی ہے۔ اور ام ہم ہر میں اس کی نظر تو کیا عشر عین نہیں بہنے کہ دوند سے بیاخت شمح نہوں کا ہرواند بن کھینچا تورہیت انجمیل اس کی نظر تو کیا عشر عین نہیں بہنے کہ دوند سے بیاخت شمح نہوں کا ہرواند بن کھینچا تورہیت انجمیل اس کی نظر تو کیا عشر عین نہیں بہنے کہ دوند سے بیاخت شمح نہوں کا ہرواند بن کھینچا تورہین کی بیا نہیں کہ دوند سے بیاخت شمح نہوں کا ہرواند بن کا در ہودانے سے خوالی کی جانب سے عباد متعنین کی مدرح و ثنا ہر سیس درہم رسفوت ایکر حضرت میں دونہ کی جانب سے عباد متعنین کی مدرح و ثنا ہر سیس سیال ان اور تفوی کی صفت عطا دراسی کا ذکر سے سیسان اللہ خود اپنی رحمت اور فضل سے ایمان اور تفوی کی صفت عطا دراسی انسان میں تو میں اسکے دورانی رحمت اور فضل سے ایمان اور تفوی کی صفت عطا دراسی انسان سیست کی نفست علی نفست کی نفست ک

لعنت میں تقوی کے معنی صبانت اور حفاظت کے ہیں اور اصطلاح مشر لعیت میں ال جیزوں

سے بیجنے کو تفویٰ کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے صرد دساں ہوں پنجاہ از قبیل عقامد واخلاق ہوں بااز قبیل اقوال وافعال واحوال ہوں۔اور چو تکہ صرد کے درجات مختلف ہیں اسی اعتبار سے لفتویٰ کے درجات بھی مختلف ہیں۔

## بهلامرتب

ببے کہ کفرسے تائب ہو کراسلام میں داخل ہوا وراسنے کو عذاب دائمی کی مفترت سے بھالے ۔ وَاکْنَ مَهُ مُو کَلِمَدُ النَّعْدُ کی میں تقوی سے بھی معنی مراد ہیں ۔

### دوسلمرتنبه

لے یہ قیداس لیے سکائی کہ اگر دنیاوی ذلت وندامت سے ڈر کرمعصیت کو جھوٹ اتو وہ نقوی نہیں خدا کے در کرمعصیت کو جھوٹ اتو وہ نقوی نہیں خدا کے در کرمعصیت کو جھوٹ اتو وہ نقوی نہیں خدا کے در سے گناہ کو جھوٹ نے کا نام تعوی ہے۔ اسم معفا التر عنہ

ہمت اور طاقت کوخرچ کردینے کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا۔

اِتَ اَکُر مَکُ مُو حِنْدُ اللّٰهِ یقینًا فراکے نزدیک سب سے زیادہ

اَتَفْتُ کُمُ مِی عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ

# تنيلمرتب

یہ سے کرقلب کومراس چیز سے محفوظ کرلیا جائے جو خدا تعالیے سے غافل کرتی ہوا ور
کا کیٹھکا الّذِیْنُ المَنْوُا القَّوْ اللّه کُنْ کُفایت درا ہے ایمان والوالٹرسے ڈروجیسا کہ
اس سے ڈرنے کا حق ہے ) اس آیت میں تقولی کا یہی مرتبہ مراد ہے۔ فدا کا خوت ہی ہرایت
کا مبدارا ورمرضم کے فوز وفلاح کا سر شمر ہم اسی یعے صفرت نوح اور حضرت ہووا ورحضرت موا ورحضرت موالی کا مبدارا ورموش کے اسی میں السلام نے سرب سے جملے اپنی قوم کو یہ
صالح اور حصرت نوط اور حضرت شعبب علیم الصلاة والسلام نے سرب سے جملے اپنی قوم کو یہ
نوسی ت نوائی ۔ اللہ تشقیق کی ہی کم وفدا کا خوف نہیں ۔ اور فالقیل اللّه و اولیہ خون ۔ اللّه سے ڈروا ورمیری اطاعت کرو۔ اس لیے کہ بغر خدا کے خوف کے کوئی نعیدی کارگر نہیں ہوتی کھا قال
ڈروا ورمیری اطاعت کرو۔ اس لیے کہ بغر خدا کے خوف کے کوئی نعیدی کارگر نہیں ہوتی کھا قال
تعالیٰ سکیڈا گڑو مین گڑھ شکی ۔ بعن نصیحت و ہی قبول کر سے گاجو خدا سے ڈرتا ہوگا۔

حق جل د علانے دوسر سے موقعہ پر سجائے گھدگ یے آلٹ می قبین ، کھدی کہ النہ اس وہ در میں وہ در میں وہ در میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو متنقی نہیں وہ در میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو متنقی نہیں وہ در میں اس انسان نہیں انسان نہیں انسان نہیں انسان نہیں کا اقتصناء یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک سے ڈر سے اور جو اس احکم الحاکم الحکم الحاکم الحکم ال

سفرآخرت کے لیے تقویٰ بی کا توشہ اور تقو سے بی کالباس کاد آمد سم سکتا ہے کما قال تعلا وَ تَذَوَّدُ وَ اَ فَا تَنَّ مُحَيْرُ النَّادِ سفر کے لیے توشہ لیے دوس محقیق سب التَّقَوْیٰ ۔ التَّقَوْیٰ ۔

التقوی ہے۔

سے بہتر توسٹہ تقوی ہے۔
جس طرح بغیر زاد راہ کے مسافر کا دنیا دی سفر نامکن ہے۔ اسی طرح بغیر تقویٰ کے توشہ کے آخرت
کاسفر نامکن ہے اور جس طرح ایک معمولی راستہ سے برمہنہ اور عربای گزرنا خلاف جیا اور خلاف منرم ہے
اسی طرح اس عظیم است ان شام راہ سے جو ایک کمھر کے لیے بھی بے شمار ملا تکہ انٹر سے خالی نہیں رہتی
بیاس تقوی سے برمہنہ اور عربای گزرنا کس طرح بے جیائی اور بے بیشری نہ مہوگا۔ اعانی نا اللہ من

ذلك المين

الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ مِا لَغِينِ لِعِي متقى وه لوك بن جوعنيب يرايمان ركھتے ہيں ايمان بالغيب متقبول کا خاص شُعار سے یہ کلمہ المتقاین کی صفت سے یا یوں کہو کہ بر مبر گاروں کی تعربیان فراتے ہیں کریمز گاروہ بین خفرایرا در خدا کی نازل کرده تمام کتابول برایمان رکھتے ہیں اور عبادت گزار ہیں اور حذا کی راہ میں فحرح كرتے ہيں المتقين ميں تمام بڑى باتوں كے ترك كى طرف اشارہ تھا۔اب امور خير كا ذكر فرماتے ہں جو نکدا جزار انسانی ہیں سب مسے اعظم اور استرت جزر قلب سے - اس میص سب مسافعل قلب بعنى ايمان كا ذكر وزمايا جودرستى اعتفادكا نشان سع أوراً سُرة آيت و يقيمي كا المثلاة الخ مي اعمال مدينيه كا ذكر فرما يا جودرستى اعمال كي نشاني بي.

لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہیں . اوراصطلاح مشربعیت میں ایمان اسکو کمتے بين كرج جز-التُدكانبي-التُدكي طفر تسيديكراً كن بني كياعقادا وربهر ومدبردل سيراسي لقديق كرنا يعنى دَلَّ سِمِصَاسِكُوسِيا جاننا اور زبان سِمِصَاسِ كا اقرار كرنا يه توايمان سِمِصَ اور دين كي سي ايك یعز کا نہ ماننا اور انکار کرنا کفرہے۔

تقسدن تلى سي بحض علم اورمعرفت مادنهين -تصديق اورجيز بها ورعلم اورمعرفت او جيز سے اور على محمعنى جاننے كے من ۔ اور موزنت كے معنى بيجا ننے كے ہیں اور تصدیق مے عنی ماننے ے ہیں اور ایمان انام ما سننے کا سے جما سننے کا فام ایمان نہیں کفنا رمکہ دلائل نبوت کو دیکھ کرجا سنتے تھے كه آب بني بي اورعلمار ميود آيكونوب بهجانت تصفيكه بيروسي بني آخرالزمان مبن جن كي انبيار ترام بشار ست دينت بطاية أن آبي مو علامتين تورست أورانجيل مي تهين وه تمام علامتين اين أنكهول

میں دیکھتے تھے۔ یکٹر فُونک کے سکا کھٹر فولٹ ہود اینے بیطوں کی طرح صنور کو بہجانتے اَبُنگاء کھے۔ اَبُنگاء کھے۔ مگر مانتے نہ تھے اس لیے ایمان سے بے بہو تھے۔ ایمان محض جاننے کا نام نہیں بلکہ اپنے اختیار اور ادادہ اور درضا رورغبت سے ماننے کا نام ایمان سے وقال تعالے۔

وَ جَحَدُوْا بِهِا وَاسْتَيْقَنْتُهَا ٱبِ كَى بُوتَ كَالْحَضْ تَكِرَكَى وجه سے اَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

خلاصته کلام بیر کمحض علم اور القان - ایمان کی حقیقت بندس ملکه ایمان کی حقیقت تسلیم اورا ذعان سے با بالفاظ دیگر۔ ایمان جالننے اور پہچاننے اور لقیب کرنے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ایمان سے ٢- ايمان كى توليف بين بى كے بعروسہ اوراعماد كى قيداس يلے سكاني كئى كدا يمان وہى معتبر سے حو التذكى باتين محض نبى كے كہنے سے اور محض نبی كے اعتماد اور بھردسہ بر مانے مثلاً كو كی شخص توسیر اور رسالىت دونون كا قراركرتا يعصر يركهتا المحكمين توجيد خدا و ندى كا فلاسفه كى طرح محض دلائل عقلیہ کے بناء بر قائل ہوک۔ رسول الٹر کے کہنے سے توحید کا قائل نہیں توالسے شخص کا ایمان معتبزہیں اسی توحید فلاسفہ یونان کی توحید ہے اہل ایمان کی توحید منہیں جیسا کہ عادف جامی شوا ہرالنبوت کے

بهلے ہی صفحہ میں حمد ولغت کے بعد خرمر فر مائے ہیں۔ بہر استحسین رکن از از کان اسلام افرار تبلمئہ شہادت است وحقیقت ایمان تصدیق بمضمون آں و آ ں بہر استحسین رکن از از کان اسلام افرار تبلمئہ شہادت است شتمله دواماست يبحة اقراد لوحدانيات تحق سبحانه تغالب وكروبين بآل و دوم اقرار نبوت ورسالت محد صلى التُرَعليه وسلم و گرويدن بآل. وا مراقل و قتص عبتر است كه مقتبس ا ذمنتكواة بنوت باشد أگر بمجر د ولا كل عقلي اكتفام كند يول فلاسفه والدمشكاة منوت نكيرً ومفيد نجات نيست" انتهى كلامه.

۳- دبین کی با توں کا ماننا وہی معتبر ہے کہ جب ان کو اسی طرح ما نا جائے کہ حس طرح اور حس ہیرُت سے انکادین ہونا تابت ہواہیے ۔ مثلاً کوئی شخص نما ز کاشعار اَ سلام اور فرلصنے دین ہونا تونسلیم تاہم تكريركينك كصلواة سيعمطلق وعارا ورخشوع وحضوع مرادسه اورنماذكي فرصبيت بربهيئت محفوه لینی بطراتی قیام وقعود اور دکوع و سجود \_تسلیم نہیں کرتا توابسا شخص قطعاً دائرہ ایمان سے خارج ہے ماشلاً زكواة كى فرصنيت كوسيم كرسيم كريك كرزكوة سيعض نزكيه اور تطبير ادجه برخاص نصاب اور مال کی خاص مقدار صروری نہیں توابسا شخص مؤمن نہیں معداور زندین بہے۔اصطباح متربعیت میں معد اورزندبق اس شخص کو کہتے ہیں جو سر لعیت کے الفاظ کو بحال اور برقرار دکھے اور اس کی حقیق ت کوبدل وے یہ ایمان نہیں بلکہ دین کامشحر اور منزاق ہے اور حق جل شاہ کا یہ ارشاد .

وَ إِذَا قِيلَ لَهُ مُو المِنْوُ آ حَكًا اورجب كِاجاتًا سِي ان سے كمايان لاؤ امَنَ النَّاسُ. جیساکہ یہ لوگ بعنی صحابہ ایمان لائے۔

اسی طرف مشیر سے کرایمان میں وہی تصدیق اور ا ذعان معتبر سے جو صحابہ کرام کے تبول اور شلیم اوراُن کے تصدیق اُور اذ عان کے ہم نگ ہو۔ بہ نہیں کہ نام تو دہمی ہوا درحقیقت کچھ اور ہو۔ ہم ۔ اصل ایمان تو نقد این قلبی ہے اور زبانی اقرار حقیقتِ ایمان کی حکایت ہے اگر میکا بیت محکی عنہ

طرح فرما تے ہیں

کے مطابق ہے تو فہما۔ ور نہ سوائے مکرو فریب کے کوئی شئے نہیں بحض ایک جبوط ہے جوصد ق اور راستی کے لباس میں نمو دار سے .

8. حضرات متنگلین فرمائے ہیں کہ ایمان کی اصل حقیقت تو تصدیق قلبی ہے اورا قرار لسانی۔ دنوی احکام کے جاری کرنے کے بیے سفرط ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے بغر زبان کے دل کا حال کیسے معلوم ہو قصدین قلبی چ نکہ ایک پوسٹیرہ ہجز سے ہرشخص اس کو بنیس جان سکتا اس لیے لطور الاست اقراد لسانی اس کے ایسے ضروری قرار دیا گیا کہ ظاہری احکام جاری ہوسکیس ور نہاکہ کوئی شخص گونگا ہو یا اس کے اکراہ اور زبرد کسنی سے محض زبان سے کلر کو رکبے اور دل میں تقدیق موجود ہوتو کا فرنہیں یا لفسریت فلی کے اکراہ اور زبرد کسنی سے محض زبان سے کلر کو رکبے اور دل میں تقدیق موجود ہوتو کا فرنہیں والفسریت فلی کے بعد مرجائے اور ذبانی اقراد کی نوجت نہ آئے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں والی انسان اور عمل بالادکان کوجز دایمان قرار دیتے ہیں کیکن ایمان کی اصل اور جوات تصریح مصل اور جوات کے ایمان میں محض صوری نزاع ہیں ہو کو نور نہیں یا در صفرات متعلمین اور صفرات محدثی اور محدثی نیاع ہیں والی نام عزالی قدس اسٹر مرفق فیصل التفریخ بین الاسلام والزند قریکیں ایمان اور کوئی نور لیف اس امام عزالی قدس اسٹر مرفق فیصل التفریخ بین الاسلام والزند قریکیں ایمان اور کوئی نور لیف اس امام عزالی قدس اسٹر مرفق فیصل التفریخ بین الاسلام والزند قدیمیں ایمان اور کوئی نور لیف اس المان اور کوئی کوئی ایمان اور کوئی کوئی نور لیف کی نور لیف اس المان کوئی کوئیس ایمان اور کوئی کوئیں ایمان اور کوئی کوئیں ایمان اور کوئی کوئیں ایمان کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئ

رسول الترصلی الترعلیہ دسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں سسے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب کر دیسنے کا نام کفر ہے اور تما مامور میں آپکی تفعد لین کرنے کا نام ایمان ہے۔

الكُفُنُ هُمَّ تَكِيْرُيْثِ الرَّسُولِ صَلَّ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّعَ فِئْ شَكُمُّ مِمَّاجَاءً بِهِ وَالْإِيْمَانُ تَصْدِيُقُ لَهُ فِي جَمِيْعِ مَاجَآءُ بِهِ تَصْدِيُقُ لَهُ فِي جَمِيْعِ مَاجَآءُ بِهِ

امام غزالی قدس سرا کی اس غبارت سے صاف ظاہر ہے کہ آیان کے بلے فقط ایک دوامر کی تصدیق کا فی میں بھام اور کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہال کفر میں تمام امور کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہال کفر میں تمام امور کی تکزیب صروری نہیں۔ ایک شری میں بھی رسول کی تکزیب کفر ہے۔

# مستلة بحفيرابل قبله

یہ مسکرمشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جاگز نہیں۔ سواس کی تقیقت یہ ہے کہ شراحیت کی صطلا میں اہل ایمان اور اہلِ قبلہ وہی توگ ہیں جو تنام متواترات اور ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوں گنہ کبیرہ کے ارتکاب سے انتی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ مقرز داور خوارج کا مزہر بہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے دائر ہ ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ فقط قبلہ کی طرف نماز برط صفے سے اہل ایمان اور اہل قبلہ کے زمرہ ہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہوب تاک رسول کی تمام باتوں کی تصدیق نہ کرے اہل ایمان اور اہل قبلہ کے زمرہ ہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہوب تاک رسول کی تمام باتوں کی تصدیق نہ کرے

كا قال الرتعالا .

كَيْسَ الْهِرَّ اَرْبِ تُوَتَّوُا وُجُوْهَكُ وَبَلُ الْمُشْرِقِ وَ لِيضِيْرِون كُومِرْق اورمغرب كى جانب

نيكا ور كملائي اس ميم مخصر ببيل كرفقط تم الْمُخُوبِ وَلَكِ اللهِ وَالْبَوْ وِ الْلَاحِ وَ الْبَوْ وِ الْلَاحِ وَ الْلَاحِ وَ الْلَاحِ وَ الْلَاحِ وَ اللَّاحِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الحاصل اصطلاح مر تعیت میں ایل فتلہ دہی لوگ میں جو تمام صرور مات دین کی تقد بق کرتے بول اور کسی امردین کے مکور ب اور منکرند مول اور صور بات دین سے وہ امور مراد میں کہ جوئٹر لعبت میں ابسي علوم اورشبهورمول كرخواص وعوام سب انكوجائت اور بيجانت مول. جيسے توجيدا ور رساكت اور بوشخص ضرور بات دين مي سے کسي ايك امر كا بھي انكار كرد سے كرجسكا دين سے بونا قطعي اور بريي طورسے تا بت بعد تودہ مخص قطعًا وائرة ا بيان اور زمرة ابل قبله سع خارج سے اگر جيدوہ شخص

قبله روسوكر دن مي بجاس نماذي ا داكرتا مو. قال تعطفا.

اَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُرُونَ كُونَ كُلُولَ كَيَامِ اللَّي كَابِ اللَّي كَي بعض بالوِّل كوانت بِبَغْضِ فَمَا جَنَا عِلَى مَنْ يَفْعَلُ اورلجس كانكادكرت بوالسي شخص كى ذَالِكَ مِنْكُو إِلَّا خِزْئُ فِي جِزَارِسُوالَ السَحَكِيمُ نَهِينَ كَهُ وَنَا مِنَ وَالَّا الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَيُومَ الْقِيمُرَةِ يُرَدُّونَ بِواورقيامت كَون سخت سيسخت الخُتُ اَشَدِّ الْعَلَا اللهُ وَمَا اللهُ عَذَاب كَ طُون لوثا يا جَائِے تم جَ كِيم كرتے موالسُّراس سے غافل نہیں۔ بِغَافِلِ عَمَّا تَعَمَلُون ط.

اس ایت سے صاف ظاہر ہے کہ فض بعض احکام کو مان لینا کافی نہیں جب تک تمام احکام كى تصديق نكرسے ايسے مى اوكوں كى بابت عفراً كے ارشا دافرماتے ہيں۔

أُولَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْوةَ الدُّنيا اللَّهُ الدُّنيا السي وروس في الله ويركوا فروا بِالْاَخِرَةِ فَلاَ يُحْفَقُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ عِبَات كے برلہ مِن فريدليا مِع -بين وَلاَهُمْ مُنْصَحُ فِينَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الكتاب و تَفَيَّننَا مِنْ الْعَيْدَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَ ٱللَّهُ سَلْمُ مِرْوْجِ الْقُلُّاسِي ٱفَكُلَّكُمَا جَآءَ كُمِّمِ رَسُوْلُ ۗ

ان يرسے نہ عذاب مي كمى كى جائے گ اورندا نکی کوئی مرد کی جائے گی اورالبتہ ہم وَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَنْ يَحَ أَلْبِيِّنْتِ كُمُ سَعُ الْبِيِّنْتِ كَرَمَاب دى اوراسكے بدریے وسول بھیے اور عیلی بن مربم کو کھلے سوتے نشانات دینے اور روح القدس سے ا ن بِ مَا لَا كَفُوا مِنَ الْفُسْكُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ا بحے کفر کی وجہ سے ان پرلعنت کی پس وہ بہست مما بیان لاتے ہیں.

اس آیت کریم می حسن حاص کفر برلعنت فرمائی سے دہ یہی کفر سے کہ حبب انبیار کرام علیہ میں اس آیت کریم میں حسن حاص کفر برلعنت فرمائی سے دہ یہی کفر سے کہ حبب انبیار کرام علیہ میں والسلام من جانب اللہ السبی جزائی کے جو نفسانی خواہشوں کے خلاف ہوتو یہود بسے بہبود نے اس کے مان سے سرکھنی کی اور حفزات انبیار کی تکزیب کی ۔

ورامام رّانی شیخ مجردالف تانی قدس الترسری فرماتے ہیں کہ فلاسفہ یونان جوسموات وکواکب کے فنا و فنا دیے تاکل نہیں وہ تطعًا کافر ہیں جیساکہ امام غزالی نے اپنے دسائل میں اس کی تھر کے کہ ہے اس لیے کہ یہ لوگ نصوص قطعہ اورا جماع انبیار کرام کے منکر ہیں کما قال تعالی ۔ اِنَّ الشَّنْ مُسَى گُودک و اِنْ الشَّنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامَ اللَّهُ عَلَى اللْعَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَ

نیدا نند کر مجرد تفوه بکائه شهاد ت نهین جلنتے کر مخص کلمه شهادت بڑھ لینا مسلمان موسنے کے لیے کافی نهیں ان عام مسلمان موسنے کے لیے کافی نهیں ان عام علم مجیئہ من الدین بالفرودة باید جن کا دین سے مونا قطعی اور لقینی طور دو کمتو بات صیاح جا "

بہ بہ است ہو گیا ہو۔ البتہ جوامورظنی طور پر ثابت ہو نے ہوں ان کی نصدیق جزیر ایمان نہیں اور نہ انکارکفر کے

درجہ تک پہنچا ما ہے۔ ہاں جو آمور احادیث صحیحہ سے تابت ہوں اور تواتر کے درجہ کو نہ بہنچے ہوں ان کے انکار سے اگر جبی کو نہ بہنچ ہوں ان کے انکار سے اگر جبی کو نہ بہنی سکن گرامی لقیناً ہے اور کفر کا اندلیتے ہے اور یہ گرامی کا حکم بھی اس شخص کے بیاہ ہے جو سی ایسے خاص امر کا انکاد کرد سے جو خروا صیسے تا بت ہوا ہوا درجو شخص مربے ہی سے حدیث کا منکر ہو اور بینم علیالصلاۃ والسلام کے اقوال وافعال کو جبت نہ سمجھتا ہو وہ بلاستہ

کے بینی جب سورج بے نور موجائیگا اور جب تا دے جطرعائی گے۔ لاے جدب آسمان بھیط جائے گا۔
علام اور اسمان کھل جائیگا تو اس میں دروا زہے ہی دروا زہے ہوجائیں گے۔

كافريم اورجواس كے كفر بيں سبركرسے وہ بھى كافر سے كما قال تعالے۔

یُفْرِ آفُول کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے اللہ ورمیان کے درمیان کے درمیان کو کیفٹوں کو کیفٹوں کے درمیان کو کیفٹوں کو کیفٹوں کو کیفٹوں کو کیفٹوں کو کیفٹوں کے منکو ہیں اور بعضوں کے منکو ہیں اور بعضوں کے منکو ہیں اور بیان کیفٹوں کے منکو ہیں اور بیان کو کیفٹوں کے منکو کی کیفٹوں کی کیفٹوں کی کیفٹوں کے منکو کی کیفٹوں کیفٹوں کی کیفٹوں کیفٹوں کی کیفٹوں کیفٹوں کی کیفٹوں کیفٹوں کی کیفٹوں ک چاستے ہیں کہ بین بین ایک راہ تکا لیں۔ اُولَيْ الْمُعَالِمُ الْمُحْفِرُانَ لَيْسَاوِلُ يَحَافِرَينِ اور كافروں كے حقاً قَ اَعْتَدُنَا لِللَّفِرِينَ عَذَابًا لِي مِهِ فَ دَلَىنَ آمِرَ عِزَابَ تِبَارِكُم مَّهِ مِنْنًا كَالَّذِينَ الْمَنْوَا بِاللَّهِ مَنْ الْمَنُوا بِاللَّهِ مِنْ الْمَنُوا بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّ وَنَ بِاللَّهِ عَقِيقَ بُولُوكَ لَوْرَتَ بِي التَّراولُ كَا وَ وُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنِ اللهِ مَا يُما وريه عالمة إلى الله الله عالمة إلى اَنُ كَيْتَجِنْدُوْا سَبِيْنَ لِذَلِكَ سَبِبُلًا 

اس آیت سے صاحب ظامر سے کوانٹر اور رسول کے درمیان تفریق کرنا الٹرکے کلام کو عجت مجھنا اورسيغيرى صريب كوعجت تسمجمنا قطعًا كفرب اورج شخص ابيا عقيده ركف وه ليكا كافري - و قال

مسم سے تیرے پروردگار کی لوگ ہرگز مُومِن نَهِين بوسڪتے جب تک که آپکو آئيں كے جبر اور منصف نرسائل ۔ اور ميرآيك فيصله كي بعد دره برابر فلب میں کوئی اَلقباص مربامیں اور برصفا ورعنبت

فَلاَ وَرَبُّكَ كَا يُؤْمِنُونَ حَتَّم يُحَكِّمُونُكَ وِيْهُمَا شَحِرَ بَيْنَهُمْ نَحْقَ لَا يَجِلُوا فَتَ ٱلْفُسِ فِ حَرَ بَكَارِمْمَا قَضَيْتَ وَيُسَتِّمُوا لَسَيْلِيهُمَا ط

ہزار دصا ورعبہت اسکوتسبیم کرنے۔اوراگرکسی ایک بات نے تسلیم کرنے کے وقطعًا کا فریہے ۔ کفر کے بیے بہی حرودی نہیں کہ نوجیدورسالست ہی کا انسکار

كما تسال تعالى.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ ان توگول سے ضرور جہا د و قبال کرو بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الْاخِر وَ جونهي ايان لانے الله يراور اوم آخت يراود نه حرام مجصت من اس جيز كو تصف الله لا يُحكيرُمُونَ مَاحَرُّهُ اللَّهُ وَرَسُوْلُ لهُ . ا وراسكے رسول نے حرام كيا ہے۔

# ایمان میلئے گفرسے برارت اور بزاری تنظر ہے

المام رتباني شيخ مجترد العنب ثاني قرس الشرمرة ولفعنا بعلومه وَبوكا ته. آين لين ايك طویل مکوتب میں جوعقا ندا سلامیہ کی تحقیق میں قلم مبارک سے نکلا ہے فرماتے ہیں۔

آئے ازدین بطراتی صرورت وتواتر ہارس پیزوں کی نفیدین کی جائے جو دین سے بطرق بدامهت اورتواتر سم نك بهنجي كاجزراود دكن كهاميم محرب البياركن سے کہ بعض حالات میں مشلا اجباداور ائراه كى حالت مين ساقط موجاتا ہے اوراس نفدلت کی علامت برسے کم كفرا وركافري اوركفر كي تمام خصاص ولوازم جيسے زنار باندھنا ان سب تبری اور بزادی کا اظهار کرے اور اگر کوئی شخص باو جود دعویٰ ایمان کے علاداللہ کفرسے تبری اور بناری نه ظام کرے تووہ دومتصاد دینوں کی تصدیق کرنے والاسميع واغ ارتداد سے داغی سے ا ور درخفینفت الیسانشخص منا فق کے مخم میں ہے نہ إدهرنه ادهر - نس ایمان کے ثابت كرك كيك لفرس تبرى ادر

ا يمان عبادت الاتصداق فلبى است ايان كى حقيقت ير مع كردل سان اسنت وأقرار اسآني نيزركن ايمان گفت اند كراحمال معوط دارد وعلامت ابس بي -علمار فارد اساني كوبعي ايان تصدیق ننزی است از کفر دبیراری از كافرى والخير دركا فركبست اذخصالض ولواذم آل بنيحنا لسبتن ذنا دومثل آل و الرعيا ذا بالترسبحانة بادعوات اين تصديق تبرا اذكفر ننما يدمصدق وبنيين است كم براع ارتدادمتسم است وفي الحقيقت محممنا فق است لأاليام لألاء و لا الى بلوع لأرسيس در سخفيق إيمان از تبری کفرچاره نبو دو ادنائے آل - تبسّری نَلْبی اسست وا علاکے س تبری تلبی و تالبی - و تبری عبارت از دستسنی است با دشمنان حق جل و علا،آل دسشمنى خواه بقلب

بود اگر خوف طرر ایشال واستنه باشر وخواه بقلب وقالب بر دو در و قت عرم آن خوف وآیت کریمه . آیا میگها النبخیاب کالمیس

آیاکی النبخی کا دور الکی قائز کا کمکا فقی کی کا کھنا عکی سے ہے۔ مؤید ایس معنی است بیر محبت فرائے عزوجل دلحبت رسول او علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات۔ بے دشمنی دشمناں صورت نہ بنرو

تحد تولئے ہے تبرا نیست ممکن ایں جا صادق است حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایں ہمہ بزرگی کہ یا فنت وہجرہ انبسیار مشتب ہواسطے تبری از وسشسنان او تسسنان او تنبسان او تسسنان او تنبسان او تنبسان او تنبسان او تنبسان او تنبسان او

بزاری صروری اور لا بری سے جسکاادنی مرتبري سے كه كم اذكر دل سے بيزاريو اوراعلى مرتبريي سي كر فلب اور فالب بعنی زبان اور فلب اور ظامراور باطن دونوں سے کفرسے تبری اوربیزاری ظاہر كرے اور بترى كے معنے بر ہیں كہ خارا کے دسمنوں سے دسمنی رکھے خواہ فقط دل سے ہواگراظمادس صرر کا اندلیشہ اورخواه زبان اوردل دونول سياس دمشمني كااظهار مواكركسي صرركا اندليثهرنه مواوربرأيت ياايها البني حاهد السكفاد اسىمعنى كى موريرس اسليك خدُ اتعالى اوراس كے رسول كى بساس وقت تك مكن نهي جب تكاس کے رسمنوں سے دشمنی اور عداوت نہ ہو (تو لا سے تبرانیست مکن) دوستی اور محبت بغيرد يشمنول سي بزاري كم ممكن منهيں - بيمفولم البسے سي مو تعمر محادق أنكب حضرت ابراسي خليل الترعلي نبينيا وعليهالصلاة والسلام ني يه و محدرلى یائی اور شجرہ انبیار سوئتے برسب حق نقا لے کے دفتموں سے تبری اوربزاری می کی وجرسے انکو حاصل ہوتی بینا بخہ حق تعالى شانه فرماتے ہيں۔ا سے ايمان الو تحقين تهادس ليحابرابيم اوراسكے ساتھ ا يمان لانے والول ميں اسوة حسنہ سے جبكہ

ليه لعنی اسے بی کفار دمنا نقین سے جہاد کیجئے اور ان پرسختی کیجئے .

ا نہوں نے اپنی فوم سے یہ کہہ دیا کہ سم بالکل ہری اور بنار ہیں تم سے اوران نمام جیزوں سےجن کی تم سوائے فدا کے برستش کرتے ہو ہم متماری تکزسیب کرتے ہیں۔ بعنی ہم الٹر کے مؤمن اور تمہارے كافريس اور ظامر بوقى مارس اور تمهار سے درسيان عداوت اور بخض مميشه كے ليے يهال مك كامان لاؤتم النشروصرة لا مشركيب لؤير؟

یہ آینبی سورہ ممتحنہ کی نبی - بنظا ہر یہ سورت اسی مسلم کی تحقیق کے لیے ماذل ہوئی جیسا کہ اس کے

شان نزول سے ظاہرہے تغصیل کے لیے اس سورہ کی تعنیم طالعہ کریں ، وقال تعالے .

اَكَ عُدَ وَلَى الَّذِينَ يَزُعُمُونَ كِيالَبِ لِي أَن لِوَلُول كُونِينِ ويجعا جوزان اَ سُلَمْ المَنْ الْمِنْ بِمَا أَنْ لَ سِير وَوَىٰ كَرِتْ بِين كَرْمِ الْ كَابِير الكيْك وَ مَا أَنْوَلَ مِنْ المان ركفتين جواب يرناذل بوني قَيْلِكَ يُرِيُدُ وَنَ أَرِثِ الرَّ الرَاسِ بِهِ بِهِ الرَّاسِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ الله ہوئی مگر ما وجو داس دعو سے کے حالت یہ ہے کہ اینا مقدم رشیطان کے یاس لے جا نا چاستے ہیں مالاتکانکوالٹری طفرسے

سَيْحَاكُمُوْلَالْاً الطَّاعُوْتِ وَقَدُ أُمِرُونَ اللهُ سَكُنُونُ اللهِ

يه حكم تفاكه شيطان كوسر كزنه مانين. اس آمیت سے صاف ظام رہے کہ المٹرا وراسکے رسول کی تصدیق کے بعد طاعوت کیساتھ کف ا ور اس کی نکزسیب تھی صروری اور لازم ہے۔ ایک حدسیث میں سے کہ بنی کرمیم صلی الدّعلیہ وسلم نے فرایا كه جو شخص لات كوسوت مع تع بيدار موجلت أكروه دس بارتسم التراوردس بارسبحان التراوري با امننت بالله وكفنت بالطَّاعُوتِ. ( تقديق كي الله وتكزيب كي سي الماللة كي اورتكزيب كي سي فطاغوت يعى شيطان كى) يرط هد تووه مرخونناك جيز سي محفوظ رسيم كا. (رواه الطراني في الادسط عن ابن عمرة (حصن حمین صعب)

اس صربیث سے معلوم ہو تا ہے کہ منشا رنبوی بیا ہے کہ خدائے عزوجل کی نصریق اوراس کے دشمنوں کی دسمنی اور برارت اور براری فلب میں اس درجہ داسخ ہوجائے کر عفلت کے وقت مين هي اس سي ز طول اورغفلت نرمو - وقال تعالے .

يس جب ہمارے فہركو ديكھا توكينے لگے كرسم ايمان لا تصخرًا وحدة لا مشربك لا براوراس چیز کے منکر سوئے جس کو خلاکے سانھ منٹر مکب گردانتے تھے یس بیامیان ان مونفع بخش نہ ہوا کہ ہمار سے قہر کو دیکھ کر عان لائے

فَكُمَّا رَ أَوْ يَأْسَنَا قَالُوْ آ الْمَثَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَافَرُنَا بِهَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ وَيُمَا ثُهُمُ مِ لَكَمَّا لِكُلُمُ مَا لَكُمْ السَمَّا دَاكُ كَأْسَنَا.

معلوم ہوا کہ اگرمشاہرہ عذاب سے پہلے نشرک اورمشکین سے تبری اور بیزاری کا اظمار کرتے تو مفیداور نافع ہوتا۔ ناظری عود کریں کہ کافروں نے مشاہدہ عذاب کے وقت فقط آیان پر اکتفارہیں کیا۔ بلکہ ایان کے ساتھ خدا کے دفتمنوں کی تکنر سب اور ان سے تبری اور بنراری کو بھی فل ہر کیا معلوم ہوا كرايمان كے ساتھ كفرا وركا فرى سے بترى اور بيزادى بھى صرورى بے۔

حق تعالی شانه سے قرآن کریم میں جا بجا قہا جرین کی جو مرح اور ثناء فرمائی ہے وہ بھی اسس تبری اورکفر سے بنے لدی کی بدولیت ہے کہ انٹر اوراسکے رسول کی مجیست میں کفر سے اس قدر مبار بوسنے کہ اپنے وطن مالوف اور آباد کو اپنار، بیوی اور بیجتے ، خولیٹس اور اقارب ، دوسست احباب سبب می کو چیوار دیا۔ اور عملیٰ مزا اصحاب کہف کا سوائے ہجرت اور اعتزال عن الكفارك كونى اورعمل ايسا نمايان بنيس كراس كى جانب اس منقبت كرى كومنسوب كياجا سكے اصحاب كرف

یہ تمام درجات وفضا کل حرف دسمنان تی سے ہجرت کی برولت حاصل ہوئے۔

غلبه اعدار اور بهجوم وشمن کے وقت سیامبیول کامعولی نقل دحرکت بھی بہت وقعت رکھتی ہے بخلاف زماندامن وسكون كے كماس وفنت كى عيرمعولى نقل وحركست بھىكسى شمارس نہيں - ذ ماند جنگ ميں معمولی و فاداری کا اظهار بھی صحومت کی نظر میں عزر معولی شمار ہوتا ہے یہی وجر سے کرعنفوان شباب کی عبادت زمانهٔ بیری کی عبادت سے ہزار درجہ افضل اور بہتر ہے اس میں کہ زمانهٔ تنباب میں اعدار دین لعینی لفنس ا ماره اور شبه طان لعین کا غلبه اور پهجوم مهر ما بسے مشیاطین اور شهوات کا مشکر مرطرف سے اس کو گھرسے موستے موتا ہے۔ دستمنان دین کے مقابلہ می کی وجہ سسے زمان مشباب کی عبادت برقیامت كدن عرش كے سايميں جگہ دينے كا وعدہ آيا سے

# ايمان كى صورت إورائس كى حققت

حصرات صوفیا مے کرام فرما تے ہیں کہ ایمان کی ایک صورت سے اور ایک حقیقت ۔ تصد لق بالقلب اورا قرار باللسان ايمان كي صورت بهدا ور اطمينا ن نفس يعني نفس كامطئن بوجانا بيرايمان كي حقیقت ہے۔ اَطمینان نفس سے مرادی ہے کہ مقنفائے بنر کویت، مقنفائے طبیعت بن جائے جبیا

لاَ يُوعُ مِن بَهِ مِن الْحِدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدِينَ الْحَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رمرمين ميں ہے۔ لا يُوغِمِنُ أَحَدُ كُو مَنَى

رسول كامر حكم اس كو لذيذا ورننبرى معلوم مواوراس ي عصيبت اورنا فرماني كا ادني ساخيال اورمعولي سا وسوسم يهي آك مي بطلف سع بررجها ذا مراس يرشاق وكران مودايان كى اس كيفيت اور حالت كوني كرم عليه انصلوة والتسليم سن ذاك ضريج الايمان (يهي كصلاموا ايمان سع م فرما ياسه -

04

حاشا و کلانبی کریم صلی انٹر علیہ وسلم کی مرگز مرگز بیمراد نہیں کہ معصیت کا وسوسہ صریح ایمان ہے ورنهم نا لائقوں کے ایمان کاصحابہ کے ایمان سے زیادہ صریح اور جلی مرد نا لازم آئے گا اس لیے کہ ہما رکے نفوس تو ہر وقت وساوس کی جولان گاہ سنے رہتے ہیں ملکہ مراد بہ سے کرجب قلاقے میں كفراودفسوق اورعفيان كى كرام بن اور ناگوارى اس درجرراسخ موجلت كمعصيد كاوموسراورخيال بھی اس قدرشان اور گران مو کہ آگ میں جلنا اس سے اسان معلوم ہوتا ہوتو اس کیفیب اور حالت کو

بى كريم عليه الصلواة والتسليم سفصر كح ايان فرمايا-

اورعلیٰ لمزانی کریم صلی است علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک ود اخدا زنی العب خرج مند ا کا پیمان " ( بنرہ بحبب ز ناکرتا سیسے تواس سیسے ایمان نکل جاتا ہیں۔ اس مدریث میں ایمان سیسے سی یقین اور اطمینان کا ذائل ہونام (دہسے اور حق تعالیے ثنان کے اس ارشاد میں " آیا کی الّٰدِیْن ا مَنْوُ الْهِ وَهُولِ السّامِان والوايمان لادّ ايمان ادّل سي تصدلق فلبي مراد سب اور دومرس ايمان سعة إيمان لفس لعينى لفس كأطمئن موجانا مراد مسي - كما إلى الترتعالى إلا أيتنفها التفيس الْمُطْمَئِئُةُ الْجِعِيِّ إلى لَيْكِ رَاضِيَةً مِنْ ضِيَّةً.

سى سبحار؛ وتعليك كالأكد لا كوشكر بسب كراس سنا بمان معنى اطمينان نفس كو ملار تجات نهبي قرار دیا بلکہ اپنی ہے پایاں رحمت سے ایمان کی صورت بعبی لقد لنن اورا قرار نسانی می کو قبول فر ماکر عزاب جہنم مسيخات اور دخول بهشت كاوعده فرمايا - مإل تقرب اوروصول الحالثر كامرتبر بغيراطمينان نفس اورلقيني

كا مل كے حاصل بہيں ہوسكتا.

ایمان صوری اور ظاہری اگریچہ ایمان حقیق کے لحاظ سے بہت معولی اورا دنی منتے سے مگر کھزاور منزك كے اعتبار سے بہت اعلیٰ وار فع ہے۔

آسمال نسبت بعرش آمد فرود ليك بس عالى ست بيش خاك تود اسى وجرسے صربیت میں ہے مَنْ قَال لَا اِللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ حَخْل الجندة و ان ذلا و ان سَرَق کَ جس نے لَا اِللَّ التَّرُ كِها وہ جنت مِیں داخل مِد گیا اگر جے زنا اور سچوری كرے مِعاذاللَّه

مرقل شاہ دوم نے جب ابوسفیان سے بنی کریم علیالصلوٰۃ والتسلیم کے حالات دریافت کیے تواس میں بیھی دریافت کیا کر کوئی نتخص اب پرایمان لانے کے بعد آپکے دین سے بیزاد ہوکرمرتد مھی ہوجا تا سے جابو مفیان نے کہا نہیں۔اس پر سرقل نے کہا

اس جگر بشاست سے وی اطینان نفس اورانشراح صدرمراد ہے جسکا ہم ذکر کر چکے ہیں ہیں حقیقی ایمان ہے کہ جسکے بعدم تر مہونا ناممکن ہے۔ بینا پخہ حضرات صوفیہ کا ارشاد ہے۔ اِنتہ کا کہ جھے مِن الطّی لُقِ ۔ جز این نیست کہ جشخص داپس ہوتا ہے وہ راستہ ہی سے داپس ہوتا ہے۔ منزل مقصود پر بہنچ جانے کے بعد وابسی ناممکن ہے اوراس دعار ما تورہ اللہ ہے تھے واپس ہوتا ہوں کہ جس اِلین ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جس اِلین ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد ارتدا دنہ ہوسکے میں اسی ایمان کی طن اِشا رہ ہے۔ ودنہ ایمان صوری کے بعد مرتد ہوناممکن ہے۔ وہ ایمان جس کے بعد اوراس کے بعد مرتد ہوناممکن ہوجائے۔

م حادت ایمان میں ذانی زنانہیں رتا۔ معبب بندہ نے زنا کیاتواس سے ایمان سکل گیا۔

# اممان کے محردی ماز

علامہ نبیسا بوری تفسیر غرائب العران میں فرمانے ہیں کہ ایمان کے تبین وجود ہیں - ایک وجود عینی دوسراوبود ذمبنى تىساروجود اسانى - اصل ايمان وجودعيني لعيني وجود خارجى سے - و ٥ يرسے كم جب بنده ا در خداتا سلے کے درمیان حجابات مرتفع ہو جائیں تواس وقت مومن کے دل میں ایک نورماصل سوتا سے۔ یہی نور ، ایمان کا وجود عینی سے۔ کما قال تعالے .

اللَّهُ وَلِي السَّنِي يُن المنول المترتعالى دوست معايمان والول كا يُخِيْجُهُ عُمْ الظُّمُ السِّ الظُّمُ السِّ اللَّهُ السَّاسِ اللَّهُ اللَّ

جب کوئی جدید حجا ب مرتفع ہوتا ہے اتنا ہی یہ نور کامل اور فوی ہوتا جاتا ہے۔ یہاں نک ک اسلام كصتعلق اس كوسرح صدر سوجاتا بهد اورنبى كريم اورتمام انبيار كرام عليهم الصلوة والسلام كاصد اس كے نزد كيك آفقاب سے زيادہ روستن اور على موجا تا سے۔ وقال تعاليے۔

اَ فَمَنْ شَكَحَ اللَّهُ صَدْمَى أَ اللَّهُ صَدْمَى أَ اللَّهُ صَدْمَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ م کھول دیا وہ استے پروردگار کی جانب سے ایک نور سے

لِلْاسُلامِ فَكُو عَلَىٰ نُوْرٍ

اوریمی نورقیامت کے دن بل صاط پر اہل ایمان کی دسنائی کرسے گا۔ کما قال تعالے ۔ نُورُهُ عُدِ يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيهِ أَن كَانُورِ سَامِنَ اور رامِينَ جانب

دور تا مو کا. وَ بِأَيْمَانِهِمْ.

ایمان کا نورع کی نور ہونا اہل ایمان قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور چ شخص دنیا میں نورایان سے محروم رہا وہ قیامت کے دن سمی نورا میان سے محروم رہے گا۔

نُوُرُا فَكَا لَدُ مِنْ نُوْرِي. قیامت کے دن توسب میکوایمان کانور سرونامعلوم سروجائے گالیکن اس داردنیا میں بھی جب مہمی کسی عارف اور صاحب بعبرت کو رویائے صالحہ یاکشون سے ایمان مکنٹوٹ ہواتو وہ نور ہی

کی شکل میں منگشفت ہوا۔ کی شکل میں منگشفت ہوا۔ اور اس نور کا مطالعہ اور تصوّر یہی ایمان کا وجود ذہبی ہسے اور زبان سسے توحید ورسالیت کا اقرار یہ ایمان کا وجود لسانی ہے یا در کھنا چاہیئے کہ ایمان کا محض لسانی وجود بغیر نور کے مفیرا در

بالغنثب

یی ہوجین سے اور ہم اور ہواس سے پوسٹیدہ ہیں جیسے ہونت اور ہم ہم اور ملائکہ ویڑہ مرت اور ہم اور ملائکہ ویڑہ مرت اور انکوحق مرت اور انکوحق میں اور ہوائی اور ہوائی تصدیق کرتے ہیں۔ اور انکوحق مائند ہیں اور ہوائی اور ہوائیت سے وہ ہم اور انکی مثال اس سے جیسے شاعر نے کہلیے ہوائی کرنے کہ درسنگے نہاں است زمین و آسمان اور ہماں است اور ایمان است اس بیے قراد دیا کہ مسوسات کی تصدیق ایمان اور تقوی کی علامت اس بیے قراد دیا کہ مسوسات کی تصدیق ایمان اور تقوی کی علامت ہواس کے توان دیا کہ مسوسات کی تصدیق ایمان اور تقوی کی علامت اور مشرک ہو جیز ظاہری یا باطنی حواس سے مسوس اور مدرک ہواس کی تصدیق اختیاد تھا۔ تھدیق اختیادی نہیں بلکہ اضطرادی ہے اور مشرک اور اختیاد

غیب سے کیام ادہے

ے اس کیرے کی ماند جو نتی میں پوٹیرہ سے اور وہی اسکا زمین وا سمان ہے۔

كه تواسكونه ديجميا مواكرجه وه تجد كوديكها مو. اسى وجرسيسة تعاسل يرعنيب كااطلاق ورست بسي غائب كااطلاق ورست نهيس-سيك كدوه مرفق كوديكمتا بعدكون شئ اس كى نظرس بوشيد نهير.

بعض شبعه کیتے ہیں کہ بالغیب سے بہری ترعود اورامام فائب اومیں جن کا شیعہ انتظار کر معسمين- واه واه

#### وَيُعَيِّمُونَ الصَّالُوعَ

إورقائم اور درست ركفت بين نماز كولعنى خشوع اورخضوع اورتمام آداب كے ساتھ نماز كوتھيك طھک ادا کر تے ہیں سورہ لقمان میں ہے۔

هُدًى قَرَحْمَةً رَلْمُحُسِنِينَ بِرَايِت اوردهمت بِهِ النَّكِي كرك هُدًى كرك الَّذِ أَنِيَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ - والوسكيب ونمازكو قام كرتے بي

اس آبيت مي اللّذني يُقِيمُون كالصّلاة كوالمحنين كاصفت كردانا سما ورغالبا مجريكامين نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسکم سے ما الا خستان (احسان کیا چیز سے) کہر کر اسی احسان کی حقیقت در ما ونت کی سے جو آیت موصوفہ میں مذکور سے حسکا جواب بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے مریل لفاظ ارنشاد فرمايا ك

آنُ تَعْيُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَكَاهُ فَإِنْ لَّكُو تَكُنُ

لینی نماز اورعبادت کااحسان برس كهالشرى عبادت اس طرح كريس كركوما تكاه فياتك يكالح بكالع تواس كوديك رباب اوراكربية موسك تو یمی خیال د کھ کہ وہ جھ کو دیکھ رہا ہے

مطلب برسے كرتعظيم كا دارد ملارتى ہے ديكھنے يرمني بلكراس كے ديكھنے يرسے كا قال الله تعالے- أكس يَعْلَى وَبِهَانَ الله يَكِي كِيا بَهِين جانتاكم الله الله الله الله وقت

وبھ رہ ہوسر ب ہو بہ جید ہو۔ گفتی ہُون کے الصّلاٰ کا میں اسی قسم کی نماز مراد ہے یق تعالیے شانہ سنے عباد متقین کی عباد سن اور بندگی کو جب بہمی مقام مرح میں ذکر فرما یا ہے تومقیمین الصلاٰ کے ساتھ فرما یا ہے مصلین کا لفظ صرب ان توگوں کے لیے استعال کیا ہے جن کی نماز میں اس مربری ہریئنت اور نحض مصلین کا لفظ صرب ان توگوں کے لیے استعال کیا ہے جن کی نماز میں اس مربری ہریئنت اور نحض

وَلاَ صَلَىٰ لِعِنى اس شخص نے نہ تصدیق کی اور نماز کو قائم کرنا اور ٹھیک طرح سے ادا کرنا تو در کنار اس نے تو کبھی نماز کی میں تنا کہ ۔ اس نے تو کبھی نماز کی میں تنا کہ ۔ اس نے تو کبھی نماز کی میں تنا کہ ۔

بعض علماء کے نزدیک اس مقام پر صلوٰ ہ سے مطلق نماز مراد ہے۔ فرض ہویا نفل۔ امام مازی فرماتے ہیں کرفرض نماز مراد ہے۔ اس بیے کہ فلاح جو کہ اُو لَائِے کے ہمائی کرفرض نماز مراد ہے۔ اس بیے کہ فلاح جو کہ اُو لَائے کے ایک اعرابی آخفت میں مزکور ہے وہ فقط فرض نماز پر موقو ون ہے جیسا کہ صحیحیین میں ہے کہ ایک اعرابی آخفت صلی الترعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے کچھ مسائل اور احکام دریا ونت کیے۔ آپ سے فرما بالتر نے دن دات میں پانچ نمازی تم بر فرص کی ہیں۔ اعرابی نے کہا کیا اور بھی کوئی نمازان بانچ کے علاوہ مجھ پر فرص ہے آپ نے نمازی تم بر فرص کے بیانے کے علاوہ مجھ پر فرص ہے آپ نے دریا نہیں۔ اس سے بعداس سے تعدار القص مند مند منازی میں اس میں سی مشم کی نمی بیشی نہ کرونگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ خداک منازی طاب سے اس میں سی مشم کی نمی بیشی نہ کرونگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ انقاد منازی کو ان اس شخص نے اگر سیج کہا۔

وَمِمَّا مَ زَقْنَ لَهُ مُ يُنْفِقُونَ

ادر ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کھ حصة ہمادے بیا ماص کر لیتے ہیں بعسے وقاً فوقاً ہماری را ہ میں خرج کرنے ہیں۔

اُنفاق سے اس جگہ عام معنی مراد ہیں جو ذکوٰۃ اورصد فات نافلہ اور سرقتیم کے اُنفاق فی سبیل مٹر کو شامل ہے بعض اہل علم نے باطنی اور معنوی رزق لیمنی علم نافع کے انفاق کو بھی اس آبیت مشرکینہ کے عموم میں داخل فرمایا ہے۔

طق تعالیے سات ہوئے ہوئے ہے۔ پھر مناز کا ذکر فرایا جو تمام اعمال صالحہ کی جواب ہے۔ پھر مناز کا ذکر فرایا جو عبادات مالیہ ذکواۃ اور صدقات مناز کا ذکر فرایا بوعبادات مالیہ ذکواۃ اور صدقات کا ذکر فرایا یا یوں کہو کہ د کھی ہوئی التصلاۃ میں متعین کے حسن اعمال کا ذکر تھا۔ اور ممتاذ کہ فیلئے فیلئے فیلئے کی میں حسن اخلاق کا ذکر ہے اور مما میں من بعیصنیہ سے بعنی مال کا بعض حصتہ خرچ کرتے مسرف اور تفنول خرچ نہیں اور جہ کا در قب المقام اور انتہام کی طاب میں میں ہوئیتہ تصدیق اور انفاق فی مبیل التار کے بعد مصتبہ میں ہوئیتہ تصدیق اور انفاق فی مبیل التار کے بعد مصتبہ میں ہوئیتہ تصدیق اور انفاق فی مبیل التار کے بیاد

فضوص رہتا ہے۔ ف ا جاننا چاہیے کہ خوا کی داہ میں خرچ کرنے کی مات تسمیں ہیں۔

ے یہ مما دز قالے کے کا تقریم کے کمة کارف اشارہ سے تفیل کثاف میں ہے-۱۲

- ١١) أكوة مفروضه-
  - (١) صرفه نظر-
- ٣١ خيات دمبات جيب فقرار كو دينا اوربها نول كي ضيافت اور حاجتمندول كوقرض دينا-
  - ابى وقف بطيس بنارمساجد ومداركس أودكنوال اورمهان سرائے اورمسافرخاند
    - (۵) مصارف چ.
    - (4) مصادف جهاد -
    - دى فقات واجبه جيسے نفقة عال اور نفقة زوجه اور نفقة محادم.

# وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِسَاأُنُولَ اللَّكَ وَمَا

اور جو یقین کر نے ہیں جو کھھ اترا تھھ پر اور جو اترا تجھ سے

# الْزِلَ مِنَ قَبُلِكَ وَبِالْإِخْرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ وَالْأَخْرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ وَالْأَخْرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ

بهد اور آخرت کو وه یقین جانتے ہیں۔ انہوں

# أُولِيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنَ سَيِّهِمُ وَ وَوَلِيْكَ هُمُ

نے پائ ہے داہ اپنے دب کی اور وہی

#### المُفْلِحُونَ ۞

مرادكو ببنج

قالی تعالی وَالَّذِ نِنَ یُوعُونُونَ بِمَا الْنِولَ النِك ...الی ... او لِلْك هُمُ الْمُفْلِحُونَ اوروه مقی لوگ ایسے بیں جوایان لائے اس کتاب پرجوتری طرف ناذل ہوئی اوران کتابول پر جوتی سے پہلے نازل ہوئی اس سے مومنین اہل کا ب مراد ہیں۔ جیسے عبدانٹر بن سلام وعیرہ رضی اس مے مومنین اہل کا ب مراد ہیں۔ جیسے عبدانٹر بن سلام وعیرہ رضی اسٹوعنہ اسی لیے اس جگہ والمذین کو مکر ر لائے کم یہ متقین کا دوسرا گروہ ہے۔ اور بہلی آیت میں اہل عرب اور اسین کا ذکر تھا وَ بالاُخری وَ اللّٰهِ عَلَى اُورِدَ قَدِی ہِ اِنْ اللّٰ عَرب اور اسین کا ذکر تھا وَ بالاُخری وَ اللّٰهِ عَلَى اور اللّٰ عَلَى اللّٰ مَا اللّٰ عرب اور اسین کا ذکر تھا وَ بالاُخری وَ اللّٰہِ عَلَى اور اللّٰ عَلَى اللّٰ مَا صَلَّا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ عَلَى اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّ

علیٰ جو استعلا رکے بیے مستعل ہوتا ہے اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ یہ لوگ ہلایت

پر حادی اور مہمکن ہیں اور ملایت پر جم گئے ہیں اور مِن ڈیٹھ ہے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ

فر ملایت محض اس رب العالمین کی دحمت اور مہرابی اور اس کی توفیق سے ان کوعطار ہوا

ہے جس سے انکی ترمیت اور اصلاح مقصود ہے و او لیٹھ کے شعر المُنْ اِنْحُون ، اور ایسے

ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں ۔ یعنی مؤمنین کے یہ دونوں گروہ دنیا میں حق نفالے کی تو مینی

سے نور ملایت سے مرزاز ہوئے ای مراد کو بخولی ہینچ جائے اور اس میں کسی قسم کی رکا وس اور کمی بینچ یا اور مفلح اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مراد کو پہنچیں کے

اور مفلح اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مراد کو بخولی ہینچ جائے اور اس میں کسی قسم کی رکا وس اور کمی وائع نہو بہلے جمالیتی اولیات علی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مراد کو پہنچیں کے دنیاوی تو گوئی کے اور اس میں کسی قسم کی رکا وس اور کمی المُن کے دنیاوی تو کو کوئی المُن کے مسافروں کو کوئی المین کسی میں مرز کر ہے اور اس میں کسی کے مسافروں کو کوئی المین کا مرز ہیں دہتی اور کمکت سے داور ہم دیریا موری میں مرز کی تو میں مرز کی تو میں مرز کی تو میں ہوتی ہے ۔ اور ہم دیریا موری میں مرز کی تھی در ہائی تو میں مرز کی تو میں میں کہ کے دائی کو اطرینان ہوتا ہے کہ ہمالاً واستہ صبح سے ۔ اور ہم دیریا موری میں مرز کی تھی در بہنے مامئی گے۔

برلیشانی نہیں ہوتی ہے ۔ ان کو اطرینان ہوتا ہے کہ ہمالاً واستہ صبح سے ۔ اور ہم دیریا موری میں مرز کی تعقید در بہنے عاملی گے۔

اور او لَكَوْكَ عَلَى يَكُوم كرر للنه مِن اس طفر اشاره مب كربس طرح ان تقين كو مرايت بر تمكن اور استعلام كى خصوصيت حاصل مب اسى طرح ان كو فلاح كى بمى خصوصيت حاصل سے بر لوگ غيروں سے ان دوخصوصيتوں كى وجہ سے خاص طور برمتاز ہيں .

## إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا سَوَاءً عَلِيهِمْ ءَانَنَ رَتَهُمْ

وہ بو منکر ہونے برابر سے کہ تو ان کو ڈراوے

## اَمْ لَكُمْ تُكُنِّدُ رُهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى

یا نه دراوے وہ نه مانیں گے مبر کردی ہے اللہ

## قَاوُدِهِمْ وَعَلَىٰ سَبْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةُ وَ

نے اُن کے دل پر اور اُنکے کان پر اور ان کی آنکھوں پرہے پردہ

#### و لهم عناب عظيم ف

اور ان کو بڑی مارسے



### صفات كافرين

قَالَ نَعَالِكَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَنَّ وُا ..... الله ..... عَذَا بُ عَظِيْمُ یہاں بکے گروہ اتفیا رکا ذکر فرمایا کہ جو قرآن کریم کی ہدا بیت سے متمتع اور منتفع ہوئے أب أتنده اشقيار كاذكر فرمات بي كرجوا بني شقاوت اور فساد فطرت كي وجه سے أب چنٹمہر ہدا بہت مسمنتفع ہمیں ہو تے جنانچہ فرماتے ہیں بتحقیق جن لوگوں نے کفر کیا لینی جولوگ الله كے علم مس كافر بس أن كے حق ميں آ يكا درا نا اور نہ درا نا سب برابر سے وہ ايمان نہ لا تيں گے ائب اس قسم کے نوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیرہ اور ملول نہ ہوں قرآن کی مِدا بہت اور آپ کی تبليغ ا در دعولت کا قصورنہیں بلکہ ان کی فاسیرا در بجڑط ی ہوئی استعداد اور فیطریت کا نصورہے اصل کا فروسی ہے کرجسکا خاتمہ اورمون التار کے علم میں کفریرمقر سوچیکا ہو۔ جیسے ابوجہل اور ابولیب وامثالهم-ورنر عس شخص کا فائته ایمان پر مولنے والا سے وہ فی الحال محض ظاہر کے اعتبار سے کا فرہے لحقیقت اور انجام کے اعتبار سے مومن ہے۔

مُرعررا نام اینجا بست پرست سی لیک یمومن بود نامش درانست بولوگ محض ظَامِر لمے اعتبار سینے کا فرتھے ان میں سے بہت سے منزف باسلام ہو تے اور موتے رہیں مگے میکن جوالٹر کے علم میں کا فرتھے ال میں سے کوئی ایمان نہیں لایا -ایسے کا فرو ل

مے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر سے۔

كزسشته آيات مين ابل انغام كا ذكر تفالعني جنكوعق نغالي في ايمان اور مدايت اور تقوى كى نعمت سيم سرزاد فرما با اب ا بل عضرب اودا مل ضلال كا ذكر فرمات بين -ان دو آيتول مي خانص کا فروں کا ذکر ہے اور اس کے بعد نیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ سرف تحتیق بعنی کلمئر این کا استعال اکثران مواقع میں ہوتا ہے کہ جہاں مخاطب کوکسی قسم کا کوئی ترد دہو مگر مجمی مجمی الیسے موقع بر بھی استعال ہوتا ہے کہ جہال متکلم ما فخاطب کے گیان کے خلاف کوئی نئی ظاہر سو جلیسے حضر ت مریم کی والدہ کا بطور سرت یہ فرمانا کی ۔ دَجَبِ اِلْحِنْتُ وَضَعَنْتُ اِلَا ﴾ اسے پر ورد گار تحقیق میں نے تو یہ اورک کا دیحقیق میں نے تو یہ اورک

کے بہ آبیت ازل موئی ان کے حق میں جن کی موت کفر ریا مثار تعا وشیبہ وابی جہل د ولید بن مغیرہ (موضح القرآن)

خلاف امپرلڑکی کی و لادت کو بطور حربت سرت الجا کے ساتھ ذکر فرمایا۔اور علیٰ ہزا نوح علیہ العلاة والسلام كواينى قومسے يه امير تھى كەرەمبرى تصديق كريس كے بجب خلاف اميرانېول نے تكذيب كى توبطور حسرت ليه فرطايا-

ا سے برورد گارتھیق مبری قوم نے تو میری رُبِّ إِنَّ قَوْمِحِ ڪُلا بُونِ -

اسی طرح اس جنگہ نبی اکرم صلی النٹر علیہ وسلم کے امید کے خلات کفار کے ہزایمان لانے کو حرف ات کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اسے ہماد سے بنی آب ان کا فرول کے ایمان کی امید نہ رکھیں ۔ ان کے حق سَين آب كا درانا اورنه درانا برابرسے يرايمان نه لائي كے اورسكو اور عكي هفر اس بيے زمايا كركا فروں كيے تق ميں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر سے سكن آپ كے حق ميں برابر نہيں آپ نو مامور من الترمين-آب كوتبليغ اور دعوت كاجر سرحال ميس ملے گا اس أببت سے يه مقصود نہيں كمآب ان كو تبلیغ آور برابیت نرفرائی بلکم تفسری سے کرآپ ان کے ایمان نر لانے سے عمکین اور ملول نه سول -

ہم ٹیڑونڈون بالغینب کی تفسیر میں ایمان کے ساتھ کفر کی حقیقت بھی امام غزالی سے نقل کر چکے ہیں سکین ا مام را زی نے جو کھر کی تعربیب فرمائی سے وہ زیادہ واضح سے اور کھزگی تمام اقدام کوحاوی اور جامع سے دہ یہ سے۔

بعنی کفر کے معنی یہ بیں کہ رسول اور بینمبری اس چیز میں تصدیق نه کمزاجس كابديبي اورفطعي طوربر دين سيسيونا

ٱلْكُفُنُ عَدَمُ لَصُدِيقِ الرَّسُول صَلِيَّ اللهِ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّوَ فِيْسَمَا كُلِيهَ بِالضَّرُورَةِ بَجِيْتُكُهُ يبد (تفيكبرصف جا)

معلوم موچکا ہے۔ کیونکی کفرکی یہ تعراف کینے عرام تصدیق الرسول ۔ نکذیب اور ترک تصدیق دونوں کوشا مل ہے اور ا امام غزالی سنے جو تقریف کی ہے بینی تکذیب الرسول وہ بنظام اس شخص کے تحفر مربصادق ند آ کے گی۔ کہ جو نہ تصدیق کرتا ہی کا خر ہے۔ کا فر ہے بی کی تصدیق زکرنا ہی کھڑ ہے خواہ تکزیب کرنے یا نہ کرسے اس لیے بہتر یہ ہے کہ کفری تعربیا کے نکزیب کے ترک تھا دی اسے سے کہ کفری تعربی اسے نک کو بیا کے ترک تھا دی کے ساتھ کی جائے تاکہ کفری دونوں صور توں پر صادق اسکے کما قال اللہ نقالے .

و مَنْ اللّٰہُ مِنْ بِاللّٰہِ وَ جواللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰ اللّٰ اللّٰہِ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

توہم نے السے کا فروں کے لیے دیکتی وَرُسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِيْنَ سُتِعِيْدًا۔ اس آبیت بِشرافِه سِی نه تصدیق کر نے والول کوکا فر کہا گیا۔و قال تعالے۔ وَ قَالَ الَّذِيْنَ حَفَى قَوْا كَنْ كَافِرُوں نِهِ كَهِ اس قَرَان كَافِرُوں فَ كِهَا مِم مِرْكِزَاس قَرَان كَ تَعْدِقِ النَّوْ وَنَ بِهَا لَهُ النِّ الْفَنْ النِ الْفَنْ النِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال بَلْ سَعْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ - بَلَه تم تصرين كرن والے نه تھے۔ اَهُ لَهُ ثُنْذِرُهُ مُعْدَى لَا يُوْمُونُونَ . امام دازى كى تائيد كرتى معاس ليك كراس آيت میں نرایمان لا سے والول اور نر تصدیق کرسنے والول کو کا فرکھا گیا سے۔ اقتام كفر على رنه كفرى پايخ تسمين بيان كېين. ١- كفر مكذبيب : ليني انبيار ورسُل كوجه ثلانا كما قال تعالى . وَقَالَ الْكُفْرُونَ هَلِمَا سَجِ وَكُذَابً كَافِرول نَهُ كِما برساح اور جهوا سے۔ اِنْ كُلُّ الْآكَ كُلُّ الْسَرَّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَ اَنْ كُلُّ الْآكَ كُلُّ الْآكَ كُنْ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ الْسَرِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل کو حجطلایا بس میار عنواب ان پرتمابت موجیطلایا بس میار عنواب ان پرتمابت موگیا۔ ۲۷) کفرامت تکبار کی نجر کی وجہ سے انٹراوراس کے رمول کے مکم کو نہ ماننا اوراس کے تبول سے انكاركردينا-ابليس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور آني كالشنكير وكان يجركيا اورتفا وه كافرول ميں سے۔ مِنَ ٱلكِفَى يُنَ-٢٣) كفراعراض ، . تعين بيغيرى زلقىديق كرسے اور نه تكذيب بلكه اعراض اور دوكردانى كرسے كما وَا لَّذِينَ كَفَرُولًا عَمَّا أَنْذِرُولًا ادر كافرس چيزسهان كولدايا جامًا مُعْرِضُوْنَ۔ مُعْرِضُوْنَ۔ شاہ عبدالقا درصاحب معرضون کا نرجمہ اس طرح فرماتے ہیں کہ دصیال نہیں کرتے لینی نبی كى نصيعت كى طن رتوجه اورالتفات نهين كرت ، وقال تعالى -قال أطِيْعُوْا الله و أيطِيْعُوَّالرَّسُوْلَ كَهِ مِعْدِي كَمِدَ بِحِيْدُ كَمَا طاعت كروالتُّدكى اوراس

فَانُ تُوَتُواْ فَانَ الله کَا الله کَ

(۵) كَفَرُلْفَاقَ وَ يَعِنَى ذَبَانَ سِعُ اقْزَادِ اوَدَ قَلْبَ سِعِ انْكَارَكَرَ فَ اوَدَ مِنَ النَّاسِ مَنَ يَقُولُ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْاحْدِرِ وَمَا هُ مُ وَبِعُنَ مِنْ النَّاسِ وَوَرَبَكِ اسْ كَوْنِفَاقَ لِيَقُومُ اللَّحِرِ وَمَا هُ مُ مُ بِمُقُّ مِنِينَ وَسِع وورَ بَكِ اسْ كَوْنِفَاقَ لِيَا لَيُومِ اللَّحِرِ وَمَا هُ مُ مُ بِمُقُ مِنِينَ وَسِع وورَ بَكِ اسْ كَوْنِفَاق

کا بیان ہے۔

عن جل شانه کا یہ ارشاد کیتھ اللہ علی قائد بھے۔ بہلے جلہ کی دلیل ہے یعنی ان کافروں کے حق میں ڈوا نا اور نزورا نا اس لئے برابر ہے کہ انٹر تعالیے نے ان کے تردا درعنا د اور سرکشی کے سزامیں ان کے دلوں اور کا نول پر مہر سکاد ئی ہے اور انکی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا پر دہ ہے جوان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آیا۔ یعنی انٹر تعالیے نے ان کی سرکشی اور عنا د کے سزا میں ان پر علم اور مہامیت کے در وا ذریے بند کر دبیئے ہیں نہ آنکھ کے داستہ سے ہوایت بہنچ سکتی ہے۔ اور نہ کان کے داستہ سے بہایات بہنچ سکتی ہے۔ اور نہ کان کے داستہ سے بہذا اب کوئی صور سن مہیں کہ مہامیت ان کے دہوں تک بہنچ سکتے دل کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہو تا تو پھر شا بد مہامیت ا مذر داخل ہو جاتی مگر وہ بند کر دیا بہنچ سکتے۔ دل کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہو تا تو پھر شا بد مہامیت ا مذر داخل ہو جاتی مگر وہ بند کر دیا بہنچ سکتے۔ دل کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہو تا تو پھر شا بد مہامیت ا مذر داخل ہو جاتی مگر وہ بند کر دیا

 كرسكتا اوربعض اوفاست عطركي خوشبوسي مربهي حاتا سبيري حاليت ان كافرول كي سي كه كفر كي نجاست برفرلفنة ببن اور عق اور مرابيت كعطرسها نكو نفرت بهد

حق بنا لے لئے کا فزول کی اس حالیت کوبطور استعارہ ختم اور غشاوہ کےساتھ تعبیر فرمایا سے اور مطلب بہ مہے کہ حس طرح مہرا وریردہ بیرونی اشیا رکے وصول اور نفوذ سسے ما بغ سوتے ہیں اسی طرح ان کی بیر حالت ایمان اور مراسب کوا نکے دلول تک نہیں پہنچنے دیتی اور اندرونی کو کو اندر سے باہر بہیں آنے دیتی اور ندان کے کان کسی حق بات کی طرف اُلتفات کرتے ہیں اور زراُن کی

تکھیں کسی امرحق کو دیکھنا جا ہتی ہیں ایسے لوگول کو ڈرا نا اور نہ ڈرا نا ہرا ہر ہے۔

قدوة الاولیب امر امام حسن بصری میه فرمات بین که آبیت میں ختم اور عنشاوه ( قهراوریرده) ظاہر اور حقیقت پر محول سے کا فروں کے دلوں پر حقیقتہ ایک جہر سے اور حقیقۃ انکی آنکھوں پر ایک بردہ سے ہو بجول الكيفية سے اور سمارى نگا مول سيمستورسے والشرك فرستنے اس ختم اور عنشاوه کامشاہرہ کرتے ہیں اوراسی نہراور بردہ کو دیکھ کر سیمچھ جانے میں کہ یہ کا فرکہجی ایمانٰ ہیں لا نئیں کے اور اُن پرلعنت کرتے ہیں جس طرح قلوب مؤمنین برنقش ایمان مکھا ہوا دیکھ کر ان کے يه دعاراوراستغفاد كرتے بين كما قال نعالى أو لَيْفِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِدُ الْإِيْمَانَ بِين لوگ ہیں جن کے ول میں المٹر نے ایمان مکھ دیا ہے کیس حب طرح مؤمنین کے دلوں پر ایمان کی کتابت حقیقت سے اسی طرح کا فرول کے دلول برمہراور آنکھول بربردہ کھی حقیقت سے اگرجیا کتا بت ایمان کی طرح اس کی سیفین مجمول سے ملائکہ التارجس طرح قلوب مؤمنین پر کتابت ایمان کا ستا اور عيانًا مننامِره كرتے ہيں اسى طرح وہ فلوب كافرين بربهراً ودان كى ابصار برير ده كا بھى حقيقة ممائيز رنے ہیں. (نفسیکبیوسنول برا)

> و اخرج البزار والبيهني في الشعب وضعفله عن ابن عمى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطابع معلق بقائمة العيش فاذا انتهكت الحرمة وعل بالمعاصى واجترئ على الله بي (تفبيردر منتورص ٢٣٠٠) تفسير سورة لناريخت تفيير فوله تعالك

ا مام مزار ا ورا ما مبيقي شعب الايان سی عبدالترین عرض سے داوی ہیں اور امام سیعقی نے اس کی سند کو صنعیت بتایا ہے كمنى كريم على الصلواة والتسليم نے فرمايا فهر لسكانے والا فرستنہ عرش كايا يا يحوا ب كهطا دستا سعجب كوئي شخص الثرك الله الطابع فطبع على قلب على قلب على قلب الله الطابع فطبع على قلب الله الطابع فطبع على قلب الله المائل الما كے مقابلہ میں گتاخ اور دیر سوجا آہے۔ توالٹر اتعلالے اس مہرسگانے والے فرختے

كو حكم دينے ہيں وہ فوراً اس كتاخ اور بنیاک کے دل پر دہر لگا دتیا ہے عس کے بعد وہ کسی حق کو فتول نہیں ریا. (تفسيردر منتورصه ٢٣٠ ج ٢)

بَلْ طَبُعَ اللَّهُ عَلَيْتُ هَا كَفِي هِمْ

اور احادسی صعبحداس معنی کی تا مید کرتی میں جنا بخر حضرت ابوم رہے رضی التا عنہ سے مردی ہے رسول الشرصلي الترعليه وسلم نے ارشاد فرمايا كم مؤمن جب كوئى كناه كرتا بيك تواكيب سياه نقطه اس كے تلب برلگ جا ماسے سی اگر توبر كرلى اوراس كناه سے باز آكيا تودل كوصيفل كرد يا جا تاسے اورا كر كوتيا وركناه كيا نووه نقطه اوربط ه جاتا معي حتى كر دفتر دفتر اسيح دل كو كفير لبياس اوريهي وه رين (زنگ مع جس ك من تعليف كال كُل من ان عل علا فكوبه عرفا كانوا كي بين خبردى سيصدرواه الترمذي وفال حدسيث عن صحح-

یس جس طرح ہم ظاہری سیابی اور سفیدی اور زنگ کواپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کہیں ذائد ملائکۃ النر قلوب بن آ دم کی سیابی اور سفیدی اور زنگ کا معائنہ کرتے ہیں جاہد فراتے میں کر رہن بینی زنگ کا درجہ ختم اور طبع سے کم سے اورختم اورطبع کا درجہ -اقفال سے کم ہے اور اتفال سب سے زائر سخت بین حق تعالیٰ کا ارشادسے اُمر عَلیٰ قُلُو بِ اَقْفَاكُ لَكُ اِيا

ان کے دلول برفقل ہیں۔

المهم قرطبي قرماني بي كه حدميث دبن اور مجابد كاقول اس امرك دليل مصي كه أبيت مين جس ضمة كاذكرسے وہ امرحقيقي سے يفسير قرطبي صمل جا-

عن ابن عمين قال قال رسول الله عبرالله عبرالله عمرسول الترصلي المتعليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سے روایت کرتے ہیں کرتے ا كذب العيد تباعد عنه يارثاد فرمايا كم بنره جب جوط بولنا الملا عيد من نتن معنواس كے عبوس كى بربوكى وجرسے

ما جاء به رواه النوملاى . فرشته ایک میل دور میلا ما تاب . (ترمزی)

حضرت جابر لأوى بين كريم ايك مفريين

و عن جابر قال كنا مع النبي

اله امام قرطبی صربیت دین کونفل کرکے قرط تے ہیں قلت و فی قول مجاهد علا ۔ وقولہ علیال الم ان فی الجسٹ ف اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد للجسد كلد الاوبى القلب - دليل على ان الخندم يكون معيقيا طالله اعلم تفير طبي صف جا .

رسول الترصلي الترعليه وسلم كصرسا تف تنص یکا یک ایک بربواعظی آپ نے ادارا فرمايا جا نت موبركيسي بدلوب يع يجرزوايا یہ بدبوان لوگوں کے منہ سے آرہی ہے جواس وفنت مسلمانوں کی غیبب سن کر رسے ہیں۔ (مسنداحد)

صلى الله عليد وسلم فارتفت ر مح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلموالدرو ما هذه الريح هذه ريح الذبن يغنا بوك المؤمني رواه احمل

ہم اگر تصور بھیرے کیوجہ سے کذب اورغیب سے دائخہ ارکیا وراس کی مربوکا احساس نہ کرسکیں تو ہمارا یہ عدم احساس محافز اللہ ملائکو مکر مین اور انبیار ومرسلین کے عدم احساس کی ہرگز برگز دلیل نہیں بن

اسى طرح أكرسم ايني درما نده إور قاصر بعيرت مستقلوب كافرين كي مهراو دان كي آنتھوں كا يرده نه ديجھ سكيس ـ توملائكة اللركي نرويجهن ككسيد دليل بوسكايد س

گرنه ببند بروز سنبیره حبیث به تعشمهٔ آنت ب را جه گناه امام قرطبی فرمات بین کربیختم اور طبع حق جل شانه کی جانب سے ابتدارٌ نه تھا بلکه ان کے عراض اورات كبارا وريكذبب اورا كارى ياداس اورسرامين تقاجيساكه دوسرى جكراد شادس

وَ كُفُّ هِم إِنَّاتِ اللَّهِ آيات الله كما نكاركردين الله وَ قَتُلِهِ هُو الْانْكُنَاءَ بِغَيْرِ حَقّ كوديره ودانسته ناحق قتل كرف كودم وَ قُولِ اللهِ قُلُونُ عَلَقُ مِنَا عَلَقُ مِنَا عَلَقُ مِنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّلْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّذِ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَ طَبَعَ اللَّهُ عَكَيْهُما بِحُفْرِهِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَكَمْ ورعنا دى وج سے ہراگا دی ایس پر لوگ ایمان نہیں فَ لَا يُؤُمِنُونَ إِلَّا قُلِيْلًاهُ

لائیں گے مگران میں کے بہت تفوظ ہے۔ وقال تعالي فكنمًا ذَا عُولُ یس جب انہوں نے کجروی ا ختیار کی اور آزَاعَ اللهُ قُلُوْبِ لَهُ عُ وَاللَّهُ

آبات مذكوره ميں اس امركي تصريح بنے كرانتركي جانب سے بيختم اورطبع ا

اور قتل انبیار انتراور زیغ اورانحاف کی یا داش اورسزانقی ان کی دمیره دلیری اورعلی الاعلان نافرمانی ک ان کو برسزا ملی کہ مہینتہ کے لیے ہدائیت سے محروم کردئینے گئے اور ہرسگا کر مدا سے قبول کرنے كى صلاحيت بى تسلب كرلى گئى ـ اورمعرفت إور مدايين كىسىب را بېي ان پرېند كر دى گئيس اب وہ نہ حق کی بانوں کوسمجھ سکیں گے اور نہ سی سکیں گے۔ اور نہ د بچھ سکیں کے اس سے اب مودرانا اور نہ ڈرا ناسب برابر سے۔

اور اگر بالفرض حق تعالیٰ عبل شانۂ ابتداء می کسی کے دل پر مہرابگا دیں اورا بنی تو منیق اور مراہت سے محروم کردیں نتب بھی ذرا برا برکوئی ظلم نہیں جیسا کہ عبطا دین آبی نہ ہائے سے منقول سے کہ نیس ابن عباس رضی التٰرعنہ کے بیس مبیٹھا ہوا تھا کہ ایک سمخص آیا اور اس نے بیر سوال کیا کہ اگرحی تعالیٰ مجھ سسے اپنی ہلامیت کو دوک لیں اور گماہی اور بلاکست کومیرسے لیے مقدر فرما دیں تو کیا پرطلم نہ ہو کا حصرت ابن عباس شنے بہ ارشا د ضرما با کہ اگر خدا نغا بی نے تیری کسی مملوک شئی کو دوک لیا ہے تو ہے نتیک تجھ برظلم کیا اورا گرضرانے اپنی مملوک شی کو روک لیا سے تو وہ اس کی ملک ہے اس کوختیا سے صن كو جاسے دسے اور من كوچاسے نددے واللہ يَخْتَصَّى بِرَحْمَيته مَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ يَخْتَصَّى بِرَحْمَيته مَنْ اللَّاتَ عُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ. وقال تعلك قُلُ إِنتَ الْفَضُلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ لِشَاءُ وَاللَّهُ وَاسعُ عَلَيْهُ.

اسی طرح مدامیت بھی اس کی ملک بیسے اوراسکی رحمت بیسے جس سے ابینے وفا داروں اور ا طاعت شعارون تونواز ما سب اورمتنجرين ادرم تمننوں كواس سے محروم كريا بنے. (كتاب الهجر تبين

للحافظ ابن القيم صيف

سى تعالىے نيايى قدرت اور حكمت بالغه سے لوگوں كو مختلف الاستعدا دبنا ياكسى كوغبى اور نسی کو ذکی کسی کوخوبصوریت اورکسی کو بدِصوریت کسی کو بینیا اورکسی کو نا بینا کیسی کوصیح سالم تندریست اورکسی کومعنزورا ورا با سیج اور گونگا اور بهرایجس کسی کوجو کمال اور خوبی عطاری وه محض اسکافضل بسے اس برکسی کاکوئی عق اور قرصہ نہیں اور تعب کو نہیں دیا اس بر کوئی ظلم نہیں کیا ۔اسی طرح اس نے این قدرت اور حکنت بالغرسے کسی کی طینت میں نکبراور عضیان اور آبار اور مرکشی کی استعدا و رکھی اورکسی کی فطرت میں اطاعت اور فرما برداری کی استعداد رکھی اور ابنے احکام کوان استعادد کے ظہور کا ذریعیر بناباً حکم کے بعد*استعدا دول کا طہور ہوا۔جس میں عصی*ان اور ۱ بار کی استعدا دیمتی اس نے نافر مانی کی اور حس میں اطاعة ت اور فرما نبرداری کی استعداد تھی وہ حکم خدا و ندی سنتے ہی سربسحود ہو گیا۔ جیسے بیجے میں برگ وبارسب نہماں ہوتے ہیں اور جب وقت آتا ہے توسب باہر نکل آنے ہیں۔ اب رہا بیسوال کراس نے بدول کو مختلف الاستعداد کیوں بنایا سوید سوال بابکل ہمل ہے وہ الک مطلق اور دَفَقَال کِمّا کُیرِنیڈ ہے کا یُسْتُ کُلُ حَکمًا یَفْعَلُ وَ کھے تھے یہ میں کوئی کے۔

#### لطائف ومعارف

بیرین کا قال تعالے۔ کے کَفُرِ کَمَا سَوَاهَافاً لَهُمَا اَجُوْنَ کَهَا کَ تَفُولَ هَا۔ اور کہمی دوح کے ماتھ تعبہ کیا گیا ہے۔ کما قال تعالے۔ قبل التی فی مِن اَفِس کر اِسْ ہے۔ کما قال تعالے۔ قبل التی فی مِن اَفِس کر اِسْ ہے۔ کما قال تعالیے۔ قبل التی فی مِن اَفِس کر اِسْ ہے۔ کما قال تعالی مواجہ میں دوح سے وہی لیطیع النان مراد ہے۔ السان کا برن عالم خلق سے سے اور الہام میزدانی کا عمل اور مورد ہے۔ اس لطیفہ برجب مہرکگ گئی توام رالل اور کمشف اور الہام کے سب درواز سے بند ہوگئے۔

۲- اسمع): سمع کے بین کان کے بین ہوایک عضو ہے اور کہمی اس کا اطلاق قوت سامعہ بریمی آتا ہے۔ اسمع کے بین ہوایک عضو ہے اور کہمی اس کا اطلاق قوت سامعہ بریمی آتا ہے۔ آبیت میں ہی حنی مارد ہیں اس قوت برجب بہرلگ گئ تو کان کے ذرابعہ سے جو ہوا بیت دل مک بہنے جاتی تھی اسکا دردازہ بندگیا۔

۳۱ ) (الصار): - جمع بصری ہے انکھ کی دوشنی کو بصر کہتے ہیں ۔جس طدر ول کی دوشنی کو بعدرت کہتے ہیں -

بسیر سنتی اور عنناوه) دینم کے معنی مهر کرنا نا که ده چیز بند مرد جائے اور چیزیں باہر سسے اندر کی طرن زیم نے سکیں ۔اور عننادہ پر دہ کو کہتے مہیں آنکھ پر عنتاوہ کے معنی یہ ہیں کہوہ پردہ آنکھ کی شعاع کو باہر

(۵) معتزله کا گمان برسے کرکسی کے دل پر مہر لگاد بنا ایک امر قبیح ہے اورالٹر نعالے ہرقبیع سے باک اور منزہ ہے اس بیص متزلہ قرآن کرم کے اس قسم کی تمام آئیوں کی تا ویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ختم اور طبع کی اسنادھی تعالے کی طف اسنادہ بحازی ہے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ براسناد حقیقی ہے قلوب بی اور طبع کی اسنادھی تعالیہ بعلی مواین قدرت کا ملہ اور صحکت بالغرسے قلوب کو بلطی ویتا دہتا ہے۔ اور بھرتا دہتا ہے۔ اور بھرتا دہتا ہے کہ ما لگھ فیون فران میں میں جانے کہ اس قسم کی آبات سے یہ تالانا مقصود ہے کہ تمام قلوب اس فی نظرت کی مطاب کی ہوائیت اور ضالات اور شقاوت استحدادادہ اور کی انگلیوں میں ہیں قلوب کی ہوائیت اور ضلالت اور ان کی سعاوت اور شقاوت استحدادادہ اور مشیدت کے تابع ہے بغیراسی تو فیق اور غیا ہیت کے ایمان اور ہوائیت میں نہیں ۔ گیضات میت کے ایمان اور ہوائیت میں نہیں ۔ گیضات میت کے تابع ہے بغیراسی تو فیق اور غیا ہیت کے ایمان اور ہوائیت میکن نہیں ۔ گیضات میت کے تابع ہے بغیراسی تو فیق اور غیا ہیت کے ایمان اور ہوائیت میت کے تابع ہے بغیراسی تو فیق اور غیا ہیت کے ایمان اور ہوائیت میت کے تابع ہے بغیراسی تو فیق اور غیا ہیت کے ایمان اور ہوائیت میت کے تابع ہے بغیراسی تو فیق اور غیا ہیت کے ایمان اور ہوائیت میت کے تابع ہے بغیراسی تو فیق اور غیا ہیت کے ایمان اور ہوائیت میت کے تابع ہے بغیراسی تو فیق اور غیا ہیت کے ایمان اور ہوائیت میت کی تابع ہے بھرائی الگھ ہوئا گھ ہوئ ھالیے کو انگان الکھ ہوئ ھالیے کو انگان الکھ ہوئ ھالیے کو کھرٹ کے کھرٹ کو کھرٹ کو کہ کو کھرٹ کی انگان الکھ ہوئ گھائے کو کھرٹ کی انگان الکھ کو کھرٹ کی کھرٹ کو کھرٹ کو کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کو کھرٹ کا کھرٹ کہتوں کو کھرٹ کی کھرٹ کے کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کو کھرٹ کی کھرٹ کو کھرٹ کی کھرٹ کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کو کھرٹ کی کھر

تمام کا کنات اسی کی بیدا کی ہوئی جیٹے اسی نے اپنی قدرت سے ان کو عدم کے پردہ سے کال کر وجود کی سے کال کر وجود کی سے اور کی سے اور کی اور میں کی بیدا کی ہوئی کے عالم کا کوئی ذرہ بدوں اسکے اوادہ اور مینیت کے حرکت کرسکتے ایمان اور موامیت کفراور صنالات سرب اسی کی مخلوق ہیں شخلیق و تکوین کے اعتبار سے

برجيزك اسناداس كاطن رسوگ اوراسناد حقيقي سوگ-

ہر بیری اساور میں مصدر ہوں اور الفظار سے بندوں کی طرف اساد موسکی ہے بچو نکہ بیختم اور آفشیہ الدینہ کسد اور حصول کے اعتبار سے بندوں کی طرف اساد موسکی ہے بچو نکہ بیختم اور آفقیے اور بندوں کے اختیاری تمروا ورسر کسنی کا نتیجہ اور اس کی سزاہے اس بیے متمردین اور معاندین کے افقیعے اور الشینع کے بیے اسکو ذکر کیا لہذا مورو مذہرت اور ستی ملامت صرف وہی لوگ ہوں گے جوان خبیث استعدادوں کے ظرف اور معل ہیں فرہراور سنکھیہ کا بدا کرنا تو کمال ہے مگر اسکا استعال قبیعے اور مذہوم

خق جل شانہ نے گرابی کے تفل بیدا کیے اور کا فروں کے دلوں پر طوالدیئے۔ کیا فال تعلیے اکفر علی قد کو سے مفاتیح رکھیاں بھی اکھر علی قداؤ سے افغا کہ کا محراس علیم وصحیم نے ان ففلوں کے کھولنے کے بیے مفاتیح رکھیاں بھی بیدا کیں تاکہ اگر کو گئ قفل ضلالت کو کھولنا چا ہے انوکلیر برابیت اور مفتاح سعادت اس کے ہاتھ بیدا کیں تاکہ اگر کو گئ برنصیب بنجی کا استعال نہ کر سے تو قفل خود میں ہے اس سے بسہولت ففل کھل سکتا ہے۔ ہاں اگر کو گئ برنصیب بنجی کا استعال نہ کر سے تو قفل خود

بخود تو <u>کھلنے سے</u> رہا۔

(۲) امام رّبانی سیخ مجرد الف نمانی قدس الترم فو فرماتے ہیں کہ کفر اور کا فروں کے ساتھ می تعالیہ شاہ کو ذاتی عداوت بہت اور غیرائٹر کی عبادت کرنے والے اس می جل و علا کے بالذات دشمن بہتی اس وجہ سے اس لیے کہ صفت رافت بہتی اس وجہ سے ابکا عذاب دائمی ہے اور ان کی معفرت نامکن ہے اس لیے کہ صفت رافت و احمدت جو کہ صفات افعال میں سے بعد وہ ذاتی عفنب اور ذاتی عداوت کے مقتضا کو ہرگز نہیں مدل سکتی ایک صفت فعل کے مقتضا سے متعافی اور احتفال میں معافی کا مقتضا دوسری صفت فعل کے مقتضا سے متعرفی اور اقتفال متعرفی کی مقتضا بدل سکتا ہے برگر مقتفا فوا و تتفال کے نوال میں بالم سکتی دائی بلا سنبہ اقتضائے فعل اور اقتفال و اقتفال صفاتی سے بدرجہا علی واد فعے اس لیے کہا قتضائے ذاتی بلا سنبہ اقتضائے فعل اور اقتفال صفاتی سے بدرجہا اعلی واد فع ہے ۔ اس لیے تیامت میں کا فروں کو اس کی صفت وا فت ورجمت سے کوئی حقیہ نہ ملے گا کیونکہ وہ اس د حدوہ لا شرکی لؤ کے بالذات دشمن میں اور صد سین قدسی میں جو سبقت درجمت سے خلی عضب درجما می عفوب مراد ہے اس سبقت درجمت سے خلی عضب درجما می مقاد و میں کے ساتھ ذاتی عفوب مراد ہے جو سبے ذاتی عفوب مراد نہیں جو کھار و منٹر کین کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی گئر کار مسلمانوں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی گرنے کارسلمانوں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی گرنے کارسلمانوں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی گرنے کار مسلمانوں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی گرنے کار مسلمانوں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی گرنے کار مسلمانوں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی گرنے کار مسلمانوں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی گرنے کار مسلمانوں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی کی میں میں جو کھی کھیں کہ کی کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی کی کھیں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی کی کھیں کھیں کے اس کی کھیں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی کی کھیں کے ساتھ کی کھیں کے ساتھ ذاتی عدادت اور ذاتی کی کھیں کے ساتھ دور کی کھیں کے ساتھ کی کھیں کے ساتھ کی کھیں کے ساتھ کی کھیں کے دور کی کھیں کے ساتھ کی کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کے دور کے دور کی کھیں کے دور کے دور کے دور کے دور کے

غضب متعلق نہیں تُومنین مذنبین کے حق میں جو عقاب اور عنا ب بھی آیا ہے وہ ان کے افعال سیئے کی طرف راجع ہے بلکہ گئم گارول کے ساتھ ایمان کی وجہ سے ذاتی محبت متعلق ہے اور اسی ذاتی محبت و کی وجہ سے اہل ایمان جزیت بمب ہمنتہ رہیں گے اورگیا ہوں کی وجہ سے جوصفاتی او نعلی غضرب ان سیمے نعلق ہو گیا ہے۔ اسکی وجہ چندروزعذابین میں گےاور میراسکے بعد میشہ میشدوج وریحان اور نعیم قیم میں رہیں گے۔ رہا یہ وال کرکافر کیلئے آخرت میں تور حمت سے کوئی حصتہ نہیں مگر دنیا میں بھی کیا اسکے لیے کوئی دحمت سے بانہیں ہجاب یہ ہے کہ دنیا میں کافر كيكسى رحمت كاحال مؤما ففط ظام أوره وتنك لحاظ سيسب ورنه حقيقت ميس وه استدراج اوركي رتين ساور دارا خرت كى طرح داردنياس عبى كفارسيف اتى عدادت اورذاتى غضب رحمت كوفيضان سعمانع سع . كما قال تعالى

اَ يَحْسَبُونَ اَتَ مَا نُمِلاً هُمْ وَبِهِ كَالِي كَافَرِي كَمَانَ كَرِسْ عَبِيلَ كَهِمْ جِوانَ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ شُسَادِعُ لَهُمْ فَ كَالُمْ وَ كَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِيكِ فِی الْخَایْرُاتِ بَلْ لا کی الله بال کی الله بالدی کر الله بالدی باد بالدی باد رسے میں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ وقال تعالى سَنُسْتَدُرِ جَهُمْ مِنْ حَيْثُ الرَّاج بِعَ بِم بَدْرِيج الكوجهِمْ كَاطُون لاَ يَعْلَمُوْنَ وَ الْمَصْلِيُ لَسَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل رہا ہوں بے نتک میری تدبیر بہت مضبوط سے.

كِيشُعْمُ وَنَ .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنًّا رِبَاللَّهِ وَ اور ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین لائے اللہ بر الْيُومِ الْآخِيرِ وَمَاهُمُ بِمُؤْمِنِيْنَ اور ان کو لفتن منہیں دغا بازی کرنے

| XXX                                     |                                                                                                                                             | 叕                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         | مَّرَضٌ فَزَادَ هُمُ اللهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمُ                                                                                              |                                              |
|                                         | آزار ہے پھر زیادہ دیا ہم نے ان کو آزار اور ان کو                                                                                            | 錢                                            |
|                                         | عَنَابٌ الِيُمَّا مُ إِنَّا كَانُوا يُكُنِ بُونَ وَوَإِذَا قِيلً                                                                            | 袋袋                                           |
|                                         | د کھ کی مار ہے اس پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے اور جب کئے                                                                                         | 錢                                            |
|                                         | تَهُمْ لَا تَعْنِيدُ وَإِنَّى أَلَارُضِ "قَالُوْ آلِاتَّمَا نَحْنُ                                                                          | 袋袋                                           |
|                                         | ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں کہیں ہمارا کام تو                                                                                                | 鍨                                            |
|                                         | مُصَلِحُونَ ١٤ أَلَا إِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِلُ وْنَ وَلِكِنْ                                                                                | 袋袋                                           |
| *************************************** | سنوار نا ہے سُن رکھو وری ہیں بگاڑنے والے پرنہیں                                                                                             | 叕                                            |
|                                         | لاً يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا آمَنَ                                                                                 |                                              |
| 袋                                       | سمعت اور جب کیئے ان کو ایمان میں آؤ جس                                                                                                      | 錢                                            |
|                                         | النَّاسُ قَالُوْآ اَنُوْمِنُ كُمَّا أَمَنَ السُّعَهَاءُ الْ                                                                                 | **************************************       |
| 綴                                       | طرح ایمان بی آئے سب درگ کمیں کیاہم اس طرح مسلمان ہول جیسے مسلمان ہو قون سنتا ہے                                                             | 癸                                            |
|                                         | اِنْهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَ لَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَالْقُوا                                                                          | 经交交                                          |
|                                         | و ہی ہیں بیو فوت پر نہیں جانتے اور جب ملافات                                                                                                | 袋                                            |
|                                         | الَّذِينَ أَمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَلِطِينِهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾ وإذا خَلُوا إِلَى شَلِطِينِهِمْ | <b>X</b> X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| 綴                                       | كري مسلمانوں سے كہيں ہم مسلمان ہوئے اورجب أكيلے جاديں لينے شيطانوں                                                                          | 袋                                            |
|                                         | قَالُوْآ إِنَّا مَعَكُمُ لِإِنَّهَا نَحْنُ مُسْتَهْ زِءُوْنَ ﴿ وَأَنَّا لَكُ مُسْتَهْ زِءُوْنَ ﴿ وَأَلَّكُ                                  | XXXX                                         |
| 袋                                       | یاس کمیں ہم ساتھ ہیں تہارہے ہم نو سنسی کرتے ہیں اللہ                                                                                        | 簽                                            |
|                                         | يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيَمُنَّ هُمْ فِي طَغِيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٠                                                                           | <b>XXXX</b>                                  |
| 簽                                       | سنسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے انکو انکی سٹرارت میں بہتے ہوئے                                                                             | 8                                            |
| 222                                     |                                                                                                                                             | XX                                           |

### أُولِلِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّللَةَ بِالْهُلَايَ فَمَا رَجِتُ

وہی ہیں جنہوں نے خرمیر لی راہ کے بر لے گراہی سو نفع نہ لائی

### يِّجَارِتُهُمُ وَمَا كَانُوْامُهُتَرِينَ۞

ان کی سوداگری اور نہ راہ یائی -

### قبالخ منافتين

قَالَ تَعَالِكَ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَقَوُلُ ... الله ... وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ .

ابتدارسورت میں تفاظے نے ان لوگوں کی مدح فرمائی جنہوں نے دل سے الندکی
مال ذکر کیا۔ استفیاد میں دوگروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو دل اور زبان دونوں سے منکر تھے۔ ان
مال ذکر کیا۔ استفیاد میں دوگروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو دل اور زبان دونوں سے منکر تھے۔ ان
کا ذکر سوچکا۔ اب آئنرہ آیات میں اشفیا رکے دوسرے گروہ کا ذکر سے جوکسی دباؤ اور مسلحت
کی بنار پر زبان سے تو ما نتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ ایسے شخص کوا صطلاح مشراحیت میں
منافق شہنے ہیں۔ کا فروں میں سب سے بر رہی وقر ہے کہ جس نے کو کے ساتھ جوط کو جمع کیا۔
منافق شہنے ہیں مکا فور سے اسلام میں داخل ہو گئے مگر بعض قبائل جو یہود سے تعلق رکھتے تھے وہ اسلام
کی قوت اور شوکت کو دیجھ کر طام میں ساتھ دہیں تاکہ انکے جان و مال اورا ہل وعیال مفوظ دہیں مگر
افرونی طور پر بہو داور مرشر کین کے ساتھ دہیے تاکہ انکے جان و مال اورا ہل وعیال مفوظ دہیں مگر
افرونی طور پر بہو داور مرشر کین کے ساتھ دہیے انڈر تھا لئے کو بادہ میں یہ آیتیں نازل کیں
اور ان آینوں میں منافقین کے ساتھ دہیم اورا فعال قبیے کو بیان کیا۔

### بهلي قباحت

یہ ہے کہ وہ الٹرکو دھوکہ دبنا جا ہتے ہیں چنا پخہ فرماتے ہیں اور تعجب ہے کہ بعضے لوگ بادجود النمان ہونے کے ابسے کمیندا ورکج فہم ہیں کہ محض زبان سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے الٹہ رہر اور یوم آخرت برحالا بحد دہ کسی درجہ میں بھی مؤمنین نہیں بعنی الٹراور یوم آخرت کی کیاتخفیص وه توکسی چیز رمیجهی ایمان نہیں رکھتے۔ان کی ذوات کوایمان اور اہل ایمان سے ذرہ برا بر الفتاق اوراتصال نہیں ۔المحاق اور اتصاف کا تو ذکر ہی ففنول سبے ۔

المرزبان سے اسلام اورا بھان کا اقرار ہواور دل میں انکار ہونو بہاعتقادی نفاق کہلا تاہے اوراگر دل میں بھی اقرار ہوامگراعمال اسلام کے بور سے طابق نہ ہوتو سلف صالحین نہ ہوں نوید علی نفاق کہلا تاہے اس سے کافر نہیں ہوتا اگر عال قال کے مطابق نہ ہوتو سلف صالحین اس کو بھی نفاق کتے تھے۔ جیسا کہ صبح کے خاری میں ہے کہ عبدالتّر بن ابی مدیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس صحابہ کو پایا کہ ہرا ہیں۔ اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا تھا چھارت صحابہ کا یہ حال متھا کہ ذرا قلب کی نورایت میں فرق بایا تو اس کو نفاق سمھنے تھے۔ چھارت حظالہ اضی اللہ عنہ خوص کیا کہ بادسول اللہ حنظلہ تومنا فق ہوگیا۔ آپی حضوری میں قلب کی جو حالت ہوتی ہے وہ اہل وعیال میں جاکر نہیں دہتی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حالت ہمیں ماد یہ برق بر فرستے تم یہ حالت ہمیں ماد یہ برق برق میں اور بستروں پر فرستے تم یہ حالت ہمیں مقافی کو چوں میں اور بستروں پر فرستے تم سے مصافی کو بی سے مصافی کرتے ہیں۔ اگر ہمیشہ یہی حالت رسنی تو گلی کو چوں میں اور بستروں پر فرستے تم سے مصافی کرتے ہے۔

اله لفظ الصاق سے بمونین کے بارکے ترجمہ کی طرف اشارہ سے فان الباء للا لصاف ١٢

(۲) جاننا جائیا جائیے کہ شیوں کا تقیہ بھی کھلا ہوا نفاق ہے۔ اگرچہ وہ اس کوایمان کہیں ہما قالوا کا کا لا ایمان لِمَن لا تقیہ ہو لاہ اور کیوں نہیں منافق توابینے نفاق کوایمان اور اخلاص ہی جمحقا ہے۔

٣١) تفسيار بو مشرمي ا مام مالك سيم منقول سي كراس زما نه مي ملى دا و رز رو اي صحم مي منافق

کے سے انہی .

( آنٹر کیے ) ہوسخف شراویت کے الفاظ تو بھال دکھے مگر معنی ایسے بیان کر ہے جس سے اسکی حقیقت ہیں بل جائے ایسے شخص کو قرآن کی اصطلاح میں ملحی اور مدیب کی اصطلاح میں زند لت کہتے ہیں ایسا شخص دعویٰ تواسلام کا کرتا ہے مگر دل میں کفر مضم ہے اور آیا ت قرآنیہ اور احادیث بنویہ میں تا ویلات فارد کر کے مسلمانوں کو دھوکا دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ دل میں زیخ اور کمی کی بیماری ہے جواس کو تا دیلات فاررہ پر آمادہ کرتی ہے اور جتنی تا ویلات فارد زیادہ کرتے جانے ہیں اتنی ہی انکی دل کی بیماری

میں زیاد تی ہوتی جاتی سے جیساکہ آئندہ آبیت میں ارتثادیعے۔

مرح مہرجہ جزعشق خداتے حن است مرجہ جزعشق خدا نے حن است حالت مرض میں مرغ متنی اور بہتر سے بہتر غذا بھی مفید نہیں ہوتی بلکہ اور مرض اور بہیاری میں قوت وریش دت مداکر دہتی سے . ع

اور شرت پیدا کردینی ہے۔ عے ہرچہ گیب دد علتی علیت بود اوّل اذالہُ مرض کی فکر جا ہیں اسکے بعد مناسب غذا دیجا ئے۔اسی طرح ماطنی اور روحانی مرض کوایمان و ہدایت کی تلفین کوئی نفع نہیں دیتی بلکہ اور مرض میں اضافہ کردیتی ہے۔ جوشخص صفاء کے مرض میں مبتلا ہے اس کو قند اور نبات بھی تلخ معلوم ہوتی ہے اور قند اور نبات کے استعمال سے اسکا صفاراور زبارہ ہوجا تاہیے

امام مانک فرماتے ہیں کہ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کے زمانہ کمیں ہو منافق تھا وہ اس زمانہ میں زندلت ہے۔ (تفسیاس کثیر) تعنی زندلیق وہ ہے جو منافقوں کی طرح دعویٰ تو اسلام کا کرسے سگر دل میں کہ تنفیہ سویہ

منافقین کی دوسر کا قباحت

فال تعالیٰ وَإِذَا قِیلُ کَهُوْ کُلَ تَعْیْسِلَا وَ إِنَّا لَارْضِ ....الی ..... و لَکِنُ لَا بَسَعُیُ وُنَ ه اور بر منا نقین اپنے باطنی مرض کی وجہ سے اس درجہ کو پہنے گئے ہیں کہ نسا د کو صلاح اور صلاح کو فساد اور مرض کو صحت سمجھنے گئے ہیں کیونکہ جب اسے یہ کہا جلئے کہ ذمین میں فساد مرت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ حبز این ہیست کہ مم تواصلاح کرنے والے ہیں۔ منا فقین کئ طرح سے فسا د کھیلا تے تھے کہ می مسلمانوں کے واز فائش کرتے کہ ہم کا فرول کو سلمانوں کی مخالف سے برا ما دہ کرتے اور سمی کا فروں کے اعتراضات ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے تاکہ وہ مزیزب اور متز لز ل کو جا بین ان سرب کو حق نفا لے لئے فساد سے تعبیر فرما یا سے علاوہ اذیں نفاق خواہ دین کا ہویا دنیا کا خود ایک مستقل فساد ہو ۔ وقر رویہ ہونے سے بڑھ کرکوئی فساد نہیں ایسا شخص ہمیشہ فساد

پھیلانا سے اورکسی کاخرخواہ نہیں ہوتا اسمالان جب ان کو اس متم کے ضا دول سے منع کرتے توجوا اس میں یہ کہتے کہ اِنگا بھٹی ہو گھٹی ۔ جزایس نیسست کہ ہم تواصلاح کرنے والے ہیں ۔ یہ چاہتے ہیں کہ سب بنے ہوئی ہو جائیں۔ آبس میں کوئی اختلاف نہ رہے ۔ نبے دین کی وجہ سے جوجھ کا اور اختلاف بیدا ہوگیا ہو کی ہے اور سب ہو جائے اور ملک اور ملت مہا ہوا اور ایزار اور مبتک حرمت ہوگیا ہو وہ سب بحر کے در بے قتل و غارت اور ایزار اور مبتک حرمت ہوگیا ہوگیا

وَ قَاتِلُونُهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ لَا نُتَكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّمُ مُنَا اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّمُ مُلّمُ أَلّمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ

اور دین انتر کے لیے ہوجائے۔
درگ آپس سے ماہ حرام میں قبال کرنے
کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ
دیجنے کہ بے شک ماہ محرم میں ابتدارٌ
قبال کرنا بہت بڑاگناہ ہے تیک الترک دین سے لوگوں کو دوکنا اور الترک سے ساتھ کفرکرنا اور مسجد حرام سے سلانوں کو تنگ اور برلیثان کرکے نکالنا ماہ حرام میں قبال کر نے کے جرم سے کہیں ذیادہ ہے۔ اور کفر اور برک نکالنا ماہ ذیادہ ہے۔ اور کفر اور برک نافتذ تیل و فارنگری کے نکنہ سے ہیں فارنگری کے نکنہ سے ہیں افرائد کے دینہ سے ہیں فارنگری کے نکنہ سے ہیں اور کفر اور برک میں برا ہے۔

و قال تعالى يَسْتَكُوْنَكُ عَنِ الشَّهُمِ الْحَسَرَامِ قِتَالِ فِيْ فَيْ الْحَسَرَامِ قِتَالِ فِيْ فَيْ الْحَسَرَةُ وَصَدَّةُ فَلُ قِتَالُ فِيْ فِي حَبِيرِهُ وَصَدَّةُ فَلُ قِتَالُ فِيْ فِي حَبِيرِهُ وَصَدَّةُ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْنُ بَبِهِ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْنُ بَبِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكُفْنُ بَبِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكُفْنُ بَبِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكُفْنُ اللّهِ وَكُفْنُو بَنِهُ اللّهِ وَكُفْنُو عِنْدِ اللّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمَالِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَاللّهِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَاللّهِ وَالْمَسْدِ وَاللّهِ وَالْمَسْدِ وَاللّهِ وَالْمَسْدِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَسْدِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَل

بہ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ اس عضو کا کا طردیا اور اس کا داع دیا ہے ویتا ہی ماذق طبیب کے نزدیک اصلاح ہے۔ درنہ اگر اس عضو کو قنطع نہ کیا گیا تو تمام بدن کے خراب ہونے کا اندسنیہ ہے۔ اسی طرح سے اگر اعداء التر سے جہاد وقبال نہ کیا جائے تو دو حانی طور بر تمام عالم کے خواب ہونے کا اندلینہ بلکہ طن غالب سے اسے است میں ان کی بے سنوری کی ایک دلیل بیان فر مانے ہیں کہ وہ اہل عقل اور حق نعالے کا اتباع کرنے دانوں کو بے وقون اور احق سیمھنے ہیں۔ اور احمق سیمھنے ہیں۔

یہی تعالی ملاقدہ اور زنا دقہ کا ہے کہ آیات اور احاد بہت میں تاویلات فامرہ کرکے مسلمانوں کو فاتنہ اور ونسا دمیں ڈا لتے ہیں اور بے عقلی سے اس فساد کواصلاح سمجھتے ہیں۔

### منافين كى تىسرى قباحت

قال تعالى وَ إِذَا قِيْلَ كَهُمُ الْمِنْوُ الْمَنْوُ الْمَاكَ النَّاسُ...الى ... اللَّ إِنَّهُ مُ مُمُ السُّفَهَاءُ وَ اللهُ تَعَالَمُ وَالنَّاسُ ... اللَّ إِنَّهُ مُ مُمُ السُّفَهَاءُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

تھے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے کسی نفع اور صرر کی ذرہ برابر اُنکو پرفراہ نر رہی تھی۔اس بیسے د نبا كے كتے اُن كو ديوانہ اوربيو تون كتے تھے۔

اوسیت دیوانه که و تیوانه نشد اوسیت فرزانه که فرزانه کشر منافقین کامخلصین کود بوانه اورسفیه کهنامهی ان کے عقل اورسمجھ دار ہونے کی دلبل سے ے واذا اتتا کے مذمتی من ناقص فلی الشهادة لی بانی کامل

نا قص العقل کا میری مذمرت کرنا ہی میسے رکامل العقل ہونے کی شہادت ہے اس لیے ا کے ارتباد فرماتے ہیں۔ آگاہ ہوجاؤ کہ بہی لوگ احت اور بیو فوف ہیں جنہوں نے بانی کو حصور کرفانی كواختياد كياب اور عافلول كواحمق سمجفت بين -اورحق كوباطل اور مرابيت كوصلالت مجفت بين ىتداد بن اوس رصنى الترعنه سے مروى مسے كەرسول الترصلى الترعليه وسلم نے ادنتاد فرمايا -

الكيس من داك نفسه عاقل اورسمجم داروه سي كرس نے وعمل لما بعد الموت اينكفن كوالتركامطيع اورفرما نردار والاحمق من اتبع نفسه بنايا اور ما بعرا لموت بعين آخرت كے كيا اود الترميرة رزومتي ادر نمنامين مانعيق

(ترمذي منرليف ابن ماجر) علاوہ اذیں سیل و نہار آب کے سجزات کا مشامدہ کیا اور جو نعت اور ضفت آب کی آسمانی كتابول مين ديجيى اوريط هي تقى وه موهبوات بيرمنطق بان اور يهريهي ايمان نه لا تعداس سع برط هركيا حما قدت مونى - اوربير منافق أبسياحق اوربير قوف بين كروه ايني هاقت ادربيرقو في سويهي نهين جانتے بواحق اپن حماقت كوجاننا مو وہ عنبمت ہے سكن جواحمق اپني حماقت اور معفامِت كودا نائي اورفراسست سمحها مو اس كامرض لاعلاج سعدان آيات مين برنبان فرماياكم منا فقین ایل اخلاص کو زبان سے بیو قون بتلا نے بین آمنرہ آیات میں یہ بتلا نے بین کم محض زبان

قَالَ تَعَالَىٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ امَنُوا قَالُوْآ امَنَّا .... الخي ..... وَمَا كَانُواْمُهُمَّا منافقین ملتے ہیں اہل ایمان سے توریکیتے ہیں کہ سم ایمال سے

اپنے شیاطین الانس بعنی اینے دؤ سا کے یاس تنہا ہو تے ہیں تویہ کہتے ہیں کہ ہے نتک ہم تہا رسے ساتھ ہیں۔سوائے اسکے نہیں کہ ہم نومسلمانوں کے ساتھ تنسخ اور پنسی کرنے میں تاکہ بوگوں برمسلمانوں کی سفاہرت اور بیو قونی ظاہر مہو کہ بحض زبانی ا قرار سے ہمکو دعوائے ایمان میں سچا سمجھتے ہیں پر شیاطین سے منا فقین کے بینٹوا اورسردارمراد ہی جو دین اہلی کے مناملہ میں مرفتم کے فتنہ اور ونساد کے مرعزہ سنے محتے تھے۔ شیطان لغبت میں سرکش اور صر سے گزر بنے دایے کو کیلتے ہیں پنواہ جنوں میں سے ہونواہ انسانوں میں سے ہو۔ کما قال توالے سنباطین الانس والجن - امل نفاق کو چونکدا بمان سے دلی رغبت ند مقى محض فتل سے جان بچانے كے ليے ايمان كا ظا براً اقراد كرتے تھے۔اس ليے ا مُنّا كينے مين كسى حرف تأكيد كااستعال مركيا-اورجب اليف شياطين أورائمة الكفر كي معين أورمسلمانون <u>کے استہزار کو بیان کیا نوحرون اِن اور اِنتما اور جملہ اسمیہ سیسے اس کوہو کر گیا۔ یہ تاک ری کلما ت</u> انكارى بناء يرتبس بلكه اظهار نتوت ورعبت كے يعے تفے- كما في المطول الم كنده آبيت ميں ال كے استہزاء اور مسحر کا جواب میے کہ یہ نا دان کیا اہل ایمان کا استہزاء اور مسحر کرتے ہیں ان کو بہ خرنہیں لہ یہ کوگ خلاوند عکام الغیوب کے استہزار اور متسیخ کامحل بنے ہوئے ہیں بینانچہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ابل ايمان اورابل اخلاص كے ساتھ مسخ كرئے ہيں۔ أُلله يَسْتَهُن عُورِ بِهِ فَهِ وَ يَعْدُ هُ عُو فِيْ طُغْيَائِهِمْ يَعْمَهُونَ - ال كما تقو توالترتعالي وقتًا فوقتًا تُشخِرَنا رستاب اوراً نكى سركشى اور گمایی میں انکو ترتی دیتا رستا ہے در آئالیکہ وہ اس میں سرگشتہ اور مرگرداں ہیں ۔ دنیامیں توالٹ تعالیٰ کا استہزار یہ ہے کہ ان کونوب مال ودولست یا تا کہ خوب مغروراورسسٹ ہوجائیں اور پھر دفعنه انكوبجرا كيا جائے - كافراس مال و دولت كونعمت مجھنے ہيں اور حقيقت ميں وہ عذاب اور تفتت ہے۔ کمال قال تعالے ۔

کیا وہ یہ گھال کرتے ہیں کہ جس مال اور اولا دسے ہم ان کی مرد کرتے ہیں اوران کے بیے خیراور تھلائی کے بیے سعی کردیے ہیں۔ نہیں ملکہ ان کواس کا احساس بہن

كرايه استدراج اورادبال ہے) بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ کا فرجب کوئی معصیت کرتا ہے توالنڈ جل شانہ ظاہراً اس کے لیے کوئی دنیوی نعمت ہیرا فرماتے ہیں۔ اور وہ حقیقت میں بلاء عظیم اور نفتت بعینی مصیب ہوتی ہے۔ قالِ النتر نعالے۔ ہر رہے ہے۔ اللہ النتر نعالے۔ المسترحات. فَكُنَّا لَسُوْلِ مَا ذُمِ حِسِّ فِي السِّحِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اَ يَحْسَابُونَ اَنْتَمَا لَمُدُّهُمُ

بِهِ مِنْ مُمَالٍ وَ بَنِهِ بَيْ نُسَارِعُ

كَهُمُ فِي الْحَيْرَاتِ

بَلُ لا كَيْثُ عُرُونَ .

شَنْ يُ كَتَىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا درواز سے ان يركھول و منتے يہال نك كرجب وه نوسش مو كنة اس منت أَوْلَوُا اَخَذُنَاهُمُ كِغُتَ لَهُ سے جوان کودی گئی تھی توسم نے ناگِمانی فَاذَا هُمُ مُ مُبْلِسُونَ . طور بيرانكو بكروليالس وه مااميدره كن

ا ور آخرت کا استہزار اور تمسیخ وہ سے جوابن عباس رضی انٹر عنہما سے منقول سے کہ فیامت کے دن ان کے پیے ایک جنت کا دروازہ کھولا جائے گا حبب وہ اس درواز سے تک مہنچیں گے تووہ دروازہ فوراً بندكرليا جائے گا-اوران كوآگ بي وهكيل دياجا بيگا-ا بل جنت انكى يه حالت ويكه كرمبنسين

كما قال الترتعاك-

بس آج کے دن ایل ایمان کفار پر ہنسی<sup>س</sup> اور تخنول پر سٹھے سوئے دیکھس کے ( اخرجه البينفي في الاسمار والصفات) (درمنور)

فَالْيَوْمَ الَّذِبْنَ الْمَنْوُا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْارَآئِلِي يَنْظُمُ وَنَ -

ادرا بك استبزارا ورتسخ قيامت كدن برمو كاكربل حاط برأبل ايمان كي يدا بكر بديدا كيا جائيگا جب منافقين بينجيس كي توابل ايمان اورابل نفاق تحددميان ايك ديوار قائم كر دي

كما قال الله تعالى فَضُرِبَ بَلْيَنَهُمْ لِبُسُوْدٍ لَهُ بَاعِ

يَعْمَلُون عَمُرُ ول كى بديا فَي صَالَع بون كوكيت بين حبياكم المحق كى بديان ما تعدر بديك عَلَى كِيتِ بِين قَالَ تَعَالَى فَانَتُهَا لَا تَعُنَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَ لَعُنْمَى الْقُلُوْبُ النَّحِيْ فى المصد ويراصل أنهين اندهى نهين مؤنين بلكهوه دل سوسينول مين بين وه انده عيه

آئندہ آبیت ہیں ان کے قابل استہزاء ہونے کی دلیل مبان فرما تھے ہیں کہ یہ لوگ کیوں قابل استہزاء نہ سوں ۔ یہ لوگ توا بسے بوقوت اور نا دان ہیں کہ انہوں نے بدا سے بدلہ میں گماہی کوخر میر لیا سے بینالخہ ارشاد فرماتے ہیں.

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّالَةَ بِالْهُدَى - ايسے بِي يُوكُوں نے يعنى جن كے ول نامبینااورا نر<u>صے ہو گئے</u>۔ نہایت خوشی اور دعنت سے گ<sub>ار</sub>ی کو ہدایت کےعوض خربیر لیآ۔اشترام کے معنی خوشی اور رصامندی سے خربیر نے کے ہیں ۔ نجادت اور خربیرو فزوخوت میں خربیر <u>نے طل</u>ے

كما قال الله تعلل إلا أَنْ تَكُونَ رَجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمُ لِهذا اس مفام پر بجائے لفظ استبرال کے لفظ اشترار لانے میں اس طرف اشادہ سے کما بنول نے گمرای کو ہوایت کے عوض میں نہا بیت نوشی سے قبول کیا ہے۔

فکار بھت نے تھار تھے فرک کا نوا مہنت کی تیں نہ سود مند ہوئی ان کی تجارت اوروہ آخرت کی تجارت سے واقف بھی نہیں ۔ آخرت کی تجارت یہ ہے کہ التراوراس کے رسول پر اضلاص کے ساتھ ایمان لائے اور جان و مال سے اس کی راہ میں کوئی در لغ نہ ہو۔

کما قال تعالیٰ یَا اَیّہُ کَا الَّذِیْ اَلَٰ اِیْدُ اِنْ اَلْکُنْ اِلْکُنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

### مَثَلُهُمُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتُوقَلَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَضَاءُتَ

ائن کی مثال جیسے ایک سخص نے سلگائ آگ پھر حبب دوئن کیااس کے

### مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا

كرد كو لے كيا اللہ ال كى دوشنى اور حجوظ النكو اندهيرول بين نظر

### يَبْصِرُونَ ۞ حُمُ الْكُو عَنْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَ

نہیں آتا ہے۔ ہے ہی کو نگے اندھے مودہ نہیں پھریں گے۔

# منافقین کی دومثالیں

قال تعالى مَثَلَهُ وَ حَكَمَثُلِ اللَّذِى اسْتَوْقَدَ نَاداً ... الى ... فَهُ وَلاَ يَرْجِعُونَ . (در مط محق جل شان مجب منا فعتين كے قبائح بيان كر چكے تومز مد ايصناح كے يعے دوشايس بيان كرتے بيں تاكم اچھى طرح ان كى سفامِت اور بے وقونى واضح ہوجائے يوس كا ما قبل بيں مان ترق

تنایا ہے اس بیے حق تعالے نے منا فغین کے مناسب جنہوں نے ہداست کے عوض میں ضلالت اور گرانی کواختیار کیا دومثالیں بیان فر ما میں ایک نا دی اور دوسری مائی اس بیے کرنار مادہ کور بعداور مارىعنى بإنى مادة حيات سب- كما قال تعسفا- وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حُسلًا نَنْ عُنْ مَا كُنِي مَ

### مثال الوَّل منَّافقتين

مثال ان منافقین کی کوندنظری اورغلط نہمی اور نور مداست کے بدلہ میں طلمات ضلالت کوخرما كرخسارہ اٹھانے ہيں اس شخص كى سى جے جس نے آگ روشن كى يس جب آگ نے اس سے آس ياي توخوب روشن کر دیا توانٹر تعالیے نے ان کی روشنی کوسلیب فرما لیا اور حصوط دیاان کوالیسی ناریکیوں می*ں کہ* تجهنهتين وبجفته اسى طرح التأنعاسك كمصحكم سي محمدرسول الترصلي الثر عليه وآله وسلم في اسلام في مشعل كو رومش كياجس كى وجرسصے حق اور ہا طل اور مہرا بين اور صلالين خوب واضح اور روستن ہو گئے اور تمام مخلوق نے اس میں داہ پائی نیکن منافق اس وقنت اندھے مو گئے۔ انٹر تعالے نے اُن کے نور فطرت اور نوربصيرت كوسلب فزماليا-آفآب نبوت وبدابيت فياكر جيتمام عالم كوروش اورمنور كرديا بمكر جب تک آنکھ میں نورا ور مبنیائی نرمونو آفناب کی روشنی کیا کام اُوسے گی کائش کرزے اندھے ہوتے تنب بھی غینمت تھا کیونکہ اندھا کسی کو پیکا د کراس کی ماست سن سکتا ہے مگر سجب بہرا اور گو نگا بھی مو نو بھر راہ برآنے کی کوئ امید بنہیں . نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکنا بہرا ہونے کی وجہ سے کسی کی تقیبےت بھی نہیں س سکنا اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے بچھ تو چھ بھی نہیں سکتا۔اسی طرح منا فقوں كونه عقل كى آنكھ ہے كہ حبس سے خود سبرها اور غليط راستہ بہجائيں اور دبيجھ سكيں اور نہ مرشر اور كسى التروالے كى طرف رجوع سے كه وہ انكى دستنگرى كرسے اور ان كا را سنما بن جائے اور نه خود حق كى طرف كان لكات بين . يهراليس شخص كى دائمة برآن كى كيونكو اميد سود هذا توضيح ما قالد الشاه عبد القادر الدهاوى في موضح القرنان -

اور حضرت شاہ ولی استرقدی اللہ مقامی کے بین مسترجم گوید حاصل مثل اکندت کواعمال منا فقال ہم جمطا تدفد جان کہ دوست کا عمال منا فقال ہم جمطا تدفد جنا نکہ دوست کا محال منا فقال ہم جمطا تدفد جنا نکہ دوست کی اس جماعتہ دور شد ۔ انہنی خلاص کہ مطلب ہے ہیں کہ مہرا بہت کے بعد المرابی میں جلاجا ایا ہے جسیا کہ دوست کے بعد اندوجے ہیں جا بھنا۔

عبدانٹر بن سعود اور دیگر حضارت صحابہ رضی استرعنہ م سے اس آیت تشریب کی تفسیراس طرح منقول عبد ان کریم علیال صلاح والسلام جب ہم میں استرعنہ میں میں میں میں ایک متال ایسی سے کہ جنا کو کی شخص ظاکم ت اور تا دیکی داخل مہر سے اور اور دیر جندر سے منافق بن گئے تو ان کی متال ایسی سے کہ جیسے کو کی شخص ظاکم ت اور تا دیکی داخل مہر سے اور اور دیر جندر سے منافق بن گئے تو ان کی متال ایسی سے کہ جیسے کو کی شخص ظاکم ت اور تا دیکی

میں نھا اس نے آگ سلگائی اسکی روشنی سے آس پاس کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں اور ہوجیزیں بجنے کے قا بل تقيس - وه اس كومعلوم بروكتي - بيكا يك وه آگ بجه كئ اور داسته كے كانتشے اس كى نگا ، سيے اوجھل ہو گئے۔اب وہ حیران اورسرگردال ہے کس جیز سے بچے اورکس چیز سے نہ بچے۔اسی طرح بدمنافقین یہ سے کفراور شرک کی ظلمتوں اور ناریکیوں میں تھے کہ اسلام ہے آئے جس کی وجہ سے حلال وحرام نیرا ورمترسب معلوم موگیا- اور به مجھ گئے کرکس چیز سے بیب اور کس چیز سے زبیب - اسی حالت میں غفا كرمنافيّ موكيا- اورمنتل سابق بجرظلمان كغرمين جام يصنسا اب اس توحلال اور حرام ، خيراورشركي

كوفى تميز نهين دابن كثير

امام رازی فرماتے ہیں کہ بیشبیہ نہا بت صحیح ہے اوّل ایمان لاکر نور حاصل کیا بھر نفاق کرکے اس نور كوصًا نع كيا - اور سمين كم يعيد حيرت مين ير كن - راه ديبامين جوظلمن كي وجر سے يرايتاني لاحن موتی ہے اس کواس برلیشانی اور جیرن سے کہ جوراہ آخرت میں باطنی ظلمان کی وجہ سے بیش آئے۔ وہ نسبت بھی نہیں جو تطرہ کو در با کے ساتھ سے۔ دنیا کی ہر پرلیشانی محدود اور نتنا ہی سمے اور آخرت کی پرایشانی غیر محدود اور غیر تنیابی امام ابن جریر فرماتے ہیں کرید لوگ کسی و فنت میں بھی ایمان نہيں لاتے۔ابنداري سيمنافق تھے كسى وقعت بھى دل سے ايمان نہيں لائے يہ لوگ الم اوّل ااتح منا فن ربیسے تواس صورت میں آبیت کا مطلب وہ ہو گا جو حصریت ابن عباس اور ابوالعالیہ اور صحاك اور فتا ده سعے اس آبن كى نفسير ميں منقول سے كەمنا ففاين نے محض زبان سے لاالله الاالله كا اقرار كبا اور محض طامِرًّا اسلام لا تے تو انكو بير نفع ہواكہ اس كلمهُ طبيبه كى روشنى ميں دنيا ميں نوب امن سے دہے۔ جان و مال محفوظ را مسلمانوں کے سانفر مال غینمت میں مشر کیا دہے بجب بک زندہ ر ہے کلئے سنباد سن کی روسننی سے بر دنیوی منافع حاصل کرتے رہے۔ مرتے ہی آن کا بر نور جا آار ہا اور عِقاً ب سرمری کےظلمات میں جا محصنے ۱ابن کٹیر کلمئہ توجید اور کلمئہ شہاد ت اگراخلاص سے کہا جائے توسیحان التر نور علی نور سے بنین سے کلمہ اگر نفاق سے بھی کہا جائے تنب بھی اس میں ایک نور سے أكرجيروه اخلاص ندمون كى وغيرس المام اورناكا في سعداس يهدك بدكله برامرحق سع اكرجيمنا فن اس كواين هما قنت سي حق نرسمه و اودم رحق مين نوراوردوسنى سع بهرحال منافق كواس كلم طيبه اعتراف دا قرار کی وجه سے ایک درجه کا نور صرور حاصل موجا تاسے نظلمت اور ناریج جو مجھ سے وہ نفاق کی وجہسے ہے۔ اور اس کلمہ حق کی روشنی سے دنیا دی فوائد اور منافع حاصل کیے جن کوحق جل شانئ نے ماتولۂ سے تعبیر فرمایا۔ سرمنافق اور خود غرض کاطریق یہی سے کہ سروفت اس کی نظر ماحول پر رستی ہے۔ اسی طرح ان منافقین نے ظاہری ماحول کو دیکھ کر قفظ زبانی قول براکتفاکیا اور برجائے مغربے خول کو کی کا کی میں اور برجائے مغربے خول کو کا فی سمجھا اور بر نرسوچا کہ ظاہری ماحول کو دیکھنا انحوک (بھینگا) کا کام ہے بچو نکہ و نہاوی منافع بیندروز مو نے ہیں اس بیاس کو تشہید اس جلانے والی آگ سے دی گئی ہو تھوڑی دیر میں بھ

کی ارتے نوراورضیا رمیں برفرق کیا ہے کہ ورشنی میں موارت اورگرمی ہواس کوضیار کہتے ہیں اور حس روستی میں مطاق اللہ نے بئی کریم علا ہے ہیں اس وجہ سے حق تعالے نے بئی کریم علا ہے الصلاۃ والتسلیم کی آسان اور نرم سر لعیت کو نور فرایا کما قال اللہ تعالے گائے جگاؤے ہے ۔ رفی اللہ فوق والتسلیم کی آسان اور نرم سر لعیت کو نور فرایا کما قال اللہ تعالیے گائے گائے ہے ایک عظیم الله آن اللہ فوق و کھی اس اللہ کی طوب سے ایک عظیم الله آن اور ایک دوشن کما ب اور شر لویت موسویہ کوا حکام شاقہ پرمشتمل مونے کی وجہ سے صنیا رفر مایا ۔ کما قال تعالیے کو کھنگ اکترائی میں فرق کرنے والی کما ب اور تیزدوستی اور اسی وجہ سے کہ نماز میں آنکھوں کی عفر کوک

ہے اور صبر میں حوارت اور گرمی ہے نماز کونور ا ورصبر کوضیا رفز وا اور کے ہوئی ہے۔

ادر اس مقام پر حق تعالیے شانہ نے فہ ہوئی ہوئی در ہے۔ فرما با اور کہ ہوئی اللہ کے بندہ میں اللہ کے بندہ کر ہے۔ فرما با اور کہ ہوئی اللہ کہ بندہ کر ہوئی اور در کہ ہوئی ان مونشان میں باتکا یہ زائل مو گیا اور در شندی کا نام ونشان میں باتی در رہا۔ ہر طون سے ظلمت اور تاریخی نے انکو آگی البذا اگر اس مقام پر بجائے۔ کہ ہمب اللہ و بندہ رہے ہوئے کہ انتشار کو اکر اس مقام پر بجائے۔ کہ ہمب اللہ و بندہ رہے کہ انتشار کو دائل کر دیا۔ اور اصل نور باتی دہ گیا۔ اور بیمعنی مقصود کے ضلاف بیں۔ فور کی شدن اور اس کے انتشار کو دائل کر دیا۔ اور اصل نور باتی دہ گیا۔ اور بیمعنی مقصود کے ضلاف بیں۔

اس لیے کم مفصور تو یہ ہے کہ نوران سے بالکلیہ زائل ہوگیا۔ اور بیمفصر نہیں کہ اصل نور تو باقی رہا محض اس کی شرت اوراس کی نیزی ذائل ہوگئی۔ فافھ سے خالا فاند حقیق و سطیف۔

ابتدار آیات میں چونکہ تذکرہ نارکا تھا اس بیسے بنطا ہر اس کا افتضاء بہ تھا کہ یکھ کے اللّٰہ میں بہائے دور کے نارکا تھا اس بیسے بنظا ہر اس کا افتضاء بہ تھا کہ یک ھب اللّٰہ بنگاد ہے۔ میں بہائے نور کے نارکا ذکر کیا جا تا اور اس طرح کہا جاتا۔ خکھب اللّٰہ بنگاد ہوئے دارت اور احراق رجلانا) لہذا اشارہ اس طرف ہے کہ اس نار میں سے نور میں اور احراق رجلانا) لہذا اشارہ اس طرف ہے کہ اس نار میں سے نور

(روستني كو توسيب كرليا گيا اورحرارت اوراحراق كوبا في جيور ديا گيا۔

وَ تَرَكَفُهُ فِي فِي مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

یہ مثال ان منافقین کی ہے جن کے دلوں میں نفاق خوب دائنے ہو جکا ہے اب وہ میں نفاق خوب دائنے ہو جکا ہے اب وہ میں بیری میں جیسا کہ مصرفی ہوئے ہے ۔ اس معرف درجوع کرنے والے نہیں جیسا کہ مصرفی کے دولی مثال ان منافقین کی ہے جوا بھی مترودا در مذم نرب ہیں سیمی اسلام کی طف رمائل ہوتے ہیں اور سیمی کفر کی طف میان ہیں سے کا کریں۔

### أَوْكُصَيْبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمْتُ وَرَعْنُ

یا جیسے مینہ بڑتا آسمان سے اس میں اندھیرے اور گرج

وَّ بَرْقُ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ

اور بجلی ڈالتے ہیں انگلباں ایسے کا بوں میں مارے



بر تادر ہے

### منافقین کی دوسری مثال

قال تعالیٰ اُوک صبت مین السنگاء ....الے ... اِنَّ اللهُ عَلیٰ کُلِ شَنِیْ قَدِیْدِ وَ اللهُ عَلیٰ اللهُ عَلیٰ کُل شَنِیْ قَدِیْدِ وَ اللهُ عَلیٰ اللهُ عَلیٰ کُل شَنِیْ قَدِیْدِ وَ الله اللهُ اللهُ

کے حضرت شاہ ولی اللہ فذرسس مرؤ فرماتے ہیں مترجم گوید حاصل مثل آس سست کہ منافقان در طلمت انسانی افتادہ اندوجوں مواعظ بلیغہ شنو کر فی الجملہ ایشاں را تبییعے میشود وآل فامکرہ کمند ما نندمسا فراں کہ در شرب تادیک وابر حیران باشندو در برق دوسہ قدم برو ندوباز بنشیند والتراعلم.



بجلی ہے۔ جولوگ اس بارش میں حیل دہسے ہیں پنوف کی وجہ سے ان کی یہ حالیت ہے کہ انگلیوں کے بور سے نہیں بلکہ بوری انگلیاں این کا نول سے انتہائی سوراخ بک بہنچا دینا جا سے ہیں۔ سو بناک آداز کی وجہ سے موت نے ڈر سے اور اس نوٹ کی شدن میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انٹر تو کا فروں کا احاطہ کرنے والا سے کا بول میں انکلیاں دینااس کے عذاب سے سے سی طرح نہیں بچاسکتا۔ فریب سے کہ بجلی اُن کی تھیں اجیک لے بجب وہ برق ان کے بیے جیکتی ہے تواس کی *دوسٹنی میں وہ چلنے نگتے ہیں* اور جب اُل برا ندها جها جا نا سے توحیان کوطے رہ جاتے ہیں بعنی دین اسلام بمنزلہ بادانِ رحمت کے سے جومردہ دنوں کے لیے آب جیات سے کہیں برط حد کر سے اور مرابر رحمت ہی رحمت اور نغمت می تعمت سے میگر ا بتدار میں تھے محنیت اور سختی ہے جیسے بارس رحمت ہی رحمت ہے اور مردہ زمین کی حیات اور زمزگ ہے مگراول میں مجھ کڑک اور بجلی بھی ہے۔ منافق اوّل کی سختی سے ڈر گئے اوروہ برائے نام مصانب جوحقیقت میں ان کے تزکیر نفس کے لیے تقیس ان سے گھرا گئے۔ اور حس طرح بجلی کی جیک سے روشنی میدا ہو کرداست نظر آجا تا سے اور با دل کی کڑک سے دل کا نئی جا تا سے اسی طرح منافق جب دنوہ سنا فع در جیسے جان و مال کی حفاظین، مال غینمسن میں سے حصہ ملنا) ان منافع پر نظر کرنا ہے تواسلام ك طن رحصك جاتا ہے اور منتلاً بحب جہا دكى سختى ير نظر كرتا ہے تو پھراسلام سے بدك جاتاہے بہر حال جس طرح بجلی میں مجھی روستنی اور اجالا اور مجھی تاریکی اور اندھیا۔ اسی طرح منافق کے دل میں مجھ ا قرارسے اور مجمی انسکار - کما قال تعالے ۔ وَهِنَ النَّاسِ مَنْ يَعَبُ لَهُ اللَّهُ عَلَى حَرُفِ فَإِنْ أَصَابَكُ خَيْرُ وَاطْمَأَنَّ بِهِ وَ النِّ أَصَابَتُه فِتْنُكُونِ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم اً ان آبات منزلفه میں دبن اسلام کو باران رحمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور آئی کے شبہات اور نفسانی اعزاص کوظلمات کے ساتھ اور عذاب الی سے ڈرانے والی آیات کو دعد کے ساتھ اور فنوحان اسلام اورغلبہ ولن حق کو برق کے ساتھ نشبہہ دی سے۔ جب عذاب سے طرانے والی آئیل نا زل بوتی میں تو بیمنافق ان کوسننا نہیں چا سنے کا نوں میں انگلیاں و بنتے بين ارجب بعي غلبار سلام ي برق كوند نه منكتي سيا وراسلا كانورجيخ لكتاب تواسلا كيطرف جلنه لكتي بي ورجب اغراض نعنساني كي ظلمت اورتادي كاغلبه موتاب منتلاكا فرون سعيجها دا ورقتال كالحم آتا ب توكير الله كبطرت يلف رئيس وكؤشاء الله كذهب بمعيدة  نورکو بالکل سب فرمالیا کما قال تعالے فرمکت الله می بنگور هده اوروه بهر سے اور گونگے اور اندھے ہیں فکھٹے لک یکن جعنون وہ مگرامی سے ہرایت کی طرف تو طنے والے نہیں اسی وجہ سے اس فریق کے لیے فرکھ بنگور جنون کرا بھی بالکل کے لیے فرمکت اللہ می بنگور جی بی بالکل کے لیے فرمکت کو ایمی بالکل ذائل نہیں فرمایا .

### يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُلُ وَا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ا

لوگو بندگی کرو اپنے دب کی جس نے بنایا تم کو

### وَ الَّذِينَ مِنَ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١٠٠٥ الَّذِي جَعَلَ

اور نئم سے اگلوں کو شاید تم پرہیزگادی پکرطو جس نے بنا دیا

### تَكُمُ أَلَا يُمْ فِرَاشًا قَ السَّمَاءُ بِنَاءً وَأَنْزَلَ

هونا اور آسمان عمارت اور اتارا

م د د این بیخوا

### مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا

آ کان سے بانی بھر کالے اس سے مبوے کھانا

### لكُمْ وَ فَلَا يَجْعَلُوا لِللهِ أَنْكَ ادًا وَآنَتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠

تہارا سونہ عمراد اللہ کے برابرکوئی اور تم جانتے ہو

### تعليم توحيب

قال تعالی یکایگها النگاش اغبیک و است کے احوال علیم علیمو تکامون کے اسلام یہاں یک بھوٹ کے کہوٹ ک در اللہ کا فران اور منافقین کے احوال علیمو علیمو بیان فرماتے اب اس است میں علی العموم سیب کوخطاب فرماتے ہیں ینٹروہ ہدایت جس کے لیے یہ تا ب نا ذل کی گئی وہ دو اصولوں پرمنفسم ہے ایک توجیدا ور دوسے رسالت ۔اس یہ اول توجید اور عباوت کامضمون اونناد فرماتے ہیں جو تقوی اور پرمیز گادی کی جڑ ہے یعنی یہ کتاب منتقین کی ہدا میت کے لیے نا ذل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں جو تقوی اور پرمیز گادی کی جڑ ہے یعنی یہ کتاب منتقین کی ہدا میت کے لیے نا ذل کی گئی ہے۔

نیکن تقویٰ کے عاصل کرنیکا طرایتر ہیہ ہے کہ صرف خدا کیے وحدہ کا مٹر مکیب لڑکی عبا دن کرواسی وجہسے يَا أَيُّهُا النَّاسُ اعْبُدُوا كم بعد لَعُلَكُ وَ تُتَّقُونَ - فراياً - خلاصه يه مفروع سورت ميس اس كمّا كلمتفيّن تحصيب موحبب مِراسيت مهونا بيان فرما يائمقاا ب ان آيات مين تحصيل تفّويٰ كاطرلقة بتلات ہیں جنا بخہر فزما نے ہیں <u>اسے لوگ</u>ر اگر وافع میں تم انسان ہوا وراپنی انسانیت کی حفاظیت جا ہتے ہو <del>تواپنے</del> <u>یرورد گار کی عبا دت کروجس نے تم کو اور نم سے پہلے لوگوں کو بیرا کیا</u> بعنی تم کو اور تمہارے اصول (آباموا جداد) كويرده عدم سعے نكالاا ورولجود كاعجيب وغربيب خلعت تم كوبينا يا تاكه تم اس عير سرقنب نعمت اورعدہ مرحمت کا شکر کرو اورمتنقی اور میر مبنرگارین جاؤ متنقی بننے کا طرلعتریبی ہے ک مروت تن من اس امرکو بیش نظر دکھو کہ وہ متہا دا میرورد گا زینے ایک لمحہ اور ایک لحظہ کے لیے تم اس کی ترمیت منصتعنی اور بے نیاز مہیں ہو سکتے اسی نے مکوا ور تمہمار سے آباد اجداد کوجن سے نم بیرا ہوئے ہو محض اپنی قدرت سے کتم عدم سے نکال کر وجود کا خلعت بہنایا ہے۔ا پینے اسکان كوسوجيرتاكه اسكا ومجوب معلوم مومه ابني عاجزى اور درما ندكى كوسوج نواسكا قا درمطلق مرو نامعلوم م ایی ذات اور خواری کوموج تواس کاغزیر مطلق اور ذوا الجلال دالا کرام مونامعلوم بو-اینے مملوک ہونے کو سمجھو تا کہ اُس کا مالک ہو ماسمجھ میں آئے۔وعلیٰ مِذا القیاس غایب محبب اور نہایت تعظیم واجلال كرسائقدانتمائ تنزلل كانام عبادت بهد يمطلن محبت اورسطلق تعظيم اورسطلق تذلل كأناه عباد تنبيلي ماسي وجر سعا ولا دي محتبت اور والدين اورا ساتذه كي تعظيم اوران كي تواصع عباد ست نہیں کہلائے گی تمام عالم عباد سن می سے بیے پیدا کیا گیا اور سب سے پہلے انبیار علیہم السلام نے اسى عبادت كى دعوست دى يحضرت نوح ، مود ، صالح اورشعيب وغيرتم عليهم لصلواة والسلام يفيى فرمايا - أَعُبُدُوا اللهُ مَالكُمْ مِنْ إللهِ عَيْدُة وايك الله كانترى عبادت مروداس كاسواكو في معبودنہیں ۔ وقال تعالی وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوْحِى اِلَّذِي اِلَّا نُوحِي اِلْكَ لَا إِلَا اللَّهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (آب سے بیلے سم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگراس کی طرف بروحی بھیجتے تھے کرمیرے سواکوئی معبود مہیں اب میڑی ہی عبادت کرو۔ اس سے اب اُ اُندہ آبیت میں معرفت معبود کاطرلیتہ بنانے ہیں کم عبودوہ ہے جس نے آسان اور زمین کو بنایا۔ الح الَّذِی جَعَلَ کَے مُ الْكَرُضَ فِنْرَاشًا قَالسَّهُمَاءُ مِنَاءُ مِنَاءُ مِنَاءُ مِنَ الْسَهُمَاءِ مَا ﴿ فَاخْرَجَ بِ التَّمَرَاتِ رِزُقًا لَكُ عُهُ عَلَا تَجُعُلُوا لِلْهِ اَنْدَادًا قَ اَنْتُ مُو تَعْلَمُونَ - وه إل ذات کہ حس نے زمین کوئمبار سے لیے فرمنل اور آسمان کو جیمنت بنایا اور آسمان سے پانی اتا را بھیرا س نی سے بہارے کھانے کے بیے نشم متم کے کچھ بھیل اور میوے نکالے بیس خدا کے بیے اسکے مقابل ورممانل بمتا اورمنز مك نه بناور اور حالا ننحريم خوب جانتے ہم و كريمهارا اور ان سب چيزوں كا ببيدا والا حرف ایک وحدهٔ لا مشر میب له سعے اور ان انعامات اور انتظامات میں کوئی اس کا مشر میس اور

سہیم نہیں بیں ان انعا مات کے شکر میں خاص اسی کی عبادت کر و اور کسی دو سے رکور نٹر کی نہ کر دلیجی یہ سالا عالم بمنزلدا یک مکان کے ہے۔ آسمان اس کی بچھت ہے اور ٹیمن اسکا فرش ہے اور شمس فرقر اور نجور وکواکب اس گھر کے شمع اور جراع بیں قتم قتم کے بھیل اور الوان نعمت اس کے دستر نوان بر بختے ہوئے ہوئے۔ عالم کے تما م شجر وجر اور تمام جرند بر ندرانسان کی خدمت کے لیے حاضر اور سخر ہیں اور یہ سکان اس کے دہنے کے لیے جو بوجر اور تمام جو ندیم نیز انسان کی خدمت کے لیے حاضر اور سخر ہیں اور یہ سکان اس کے دہنے کے لیے بہاس جو بس خدا نے یہ نمام نعمتیں براکیں و ہی قا بل پر سنش ہے میں دوروں جب ان نعمتوں کے بیراکر نے میں اس کا کوئی نٹر کیا۔ اور بہیم نہیں تو اس کی عباد ت اور بنرگی میں دوروں کو کموں بڑ مک کرتے ہوں۔ ب

كوكيوں شريك كرتے ہو۔ سے ابروبا دومر و نورئ روفلک در کارند تا تونا نے بکف آری د بغفلت نخوری سمداز بهرتوسرگت ته و فرمال بر دار که شرط انصاف نه باشد که تو فرمال نبری خلاصتہ کلام یہ کہ بو باران رحمت آسمان سے برس رہی ہے وہ بندہ کی زندگی اور حیات ہے اور رزق اسكى غذاراب عاقل اور داناكاكام برب كربادان رحمت كونعمت عظى معجه نربيكاس س بھاگے۔اسی طرح اہل ایمان اور اہل اخلاص کو چا ہے کہ ملامیت خلاو ندی کی جو بارش ہمان سے مورسی ہے اس کواپنی روحانی زندگی کا آب حیات سمجھیں۔ منافقوں کی طرح نداس سے بھاگیں اور نہ کانوں میں انگلیاں دیں برسندا حمد بن صنبل میں بامنا دحمن حادث انتھری سے مروی سے کہ نبی کرم علیالصلوہ والتسليم في فرايا كما لتر عبل نتان في حضرت يحيلي علياب الم كويا يخ بييزون كي متعلق حتم فرمايا كم ان پرنود ابھی عمل کریں اور بنی ا مسارئبل کو بھی ان پرعمل کرنے کا طحم کرش بحضرب بھی علیہ انسام سے بنی اسرائیل کو صلم کرنے میں مجھ تا خبر ہوئی توعیسی علبالسلام نے وزمایا کہ اسے بحلی ان احکام کا یا تو خود آپ بنی اسائیل کوحلد حکم کریں یا مجھ کو ا جا زت دیں کہ میں بنی اسائیل کو ا ن پرعمل کرنے کا حکم کرال بجبى عليالت لام نے زماياكه أكرا ي نے مبتقت كى تومجھ كوب انديشہ سے كدكوئى عزاب مرا جائے يجلى علیدانسلام نے فوراً می بن امرائیل کومسجداقصلی میں جمع فرما یا اور منبر سریت فرما موستے اور بیکہا کرانٹرنے مجھ کو بائے بیزوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پرعمل کروں اور تم کو بھی ان پرعمل کرنے کا حکم کروں بہلی بات يرب كم صرف التركى عبادت كرو اودا سكے ساتھ كسى كوشرىك مذكرو-اس كى مثال ايسى سے كركسى نے اپنے خالص مال سے لغرکسی کی نزکیت کے ایک غلام خریدا وہ غلام دن میں جو کچھ

سی طرح سمجھ لوکہ حق تعالئے ہی تمہارا خاتق اور دانرق اور مالک ہے کیب اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو منٹر کہا نہ کمرو ( لقیبہ حدیث کے لیسے تفیہ ابن کنٹیر کی طرف رہوع کریں ) معالی امام دازی فرماتے ہیں کہاس آبیت بٹرلونیے سے یہ حدوم ہو تاہیے کہ بندہ اگر ہزاد اطاعت اور

میں ہے۔ اور سے بنا از سے باہدیں۔ اس آبیت میں عبادت کا حکم دیا اور ساتھ میں ساتھ معبود کی معرفت کے بانچ طریقے بنلائے یا بول کہو کہ پانچ فشم کے دلائل بیان کیے دو تو نفس کے متعلقات میں سے ہیں اور تمہن آ فاق سے متعلقات میں اور تمہن آ فاق سے متعلقات میں اور کو وجود کی تمہن آ فاق سے متعلق ہیں اور خلقکم فروا یا کہ تم ایسنے نفسوں میں عور کرد کہ تم کو عدم کے بعد وجود کی تغمیت عطار کی۔ دوم بیکر تمہمادے آ بار اجدا دکو وجود عطار کیا۔ اور نمیست سے مہمست کیا جس کو والدین فرم ہمان کو تمہمادے میں قبلے کئے سے ذکر فرما یا۔ سوم بیکر زمین کو تمہمادے لیے فرمش بنایا چہادم بیکر آسمان کو تمہمادے کیے جیست بنایا۔ بینجم یہ کر آسمان اور زمین کی شرکت سے تمہمادے درق کے بیے فتیم فتیم کے بھیل اور

سیب بیست به بیند به میران میران می سروی میران می سود میران میران میران میران میران میران میران میران میران میرا میران بیران بین میران میر

عرض یہ کہ اعبد وا اس سورت میں پہلا کم ہے اور وکا تجی کا اللہ اندا گاہائی ہو اور وکا تجی کا اللہ اندا گاہائی ہے اور وکا تجی کا اللہ اندا کا اللہ کا ایک کا سے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے کا میں سے بہلی تعلیم ہے ہو ون خار کی عبادت کروس نے تم کو بیدا کیا ہے اور سی کواس کا شرکیب اور مثل نہ جانوحی تعالیٰے نے اس آ بہت میں عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ استحقاق عبادت کے وجوہ اور دلائل بھی بیان کیے جوسب کے سب فطری اور عقلی ہیں۔

### وَإِنْ كُنْ تُمْرِفِي مَرِيبٍ مِسْمًا نَوْلُنَا عَلَى عَبْدِانَا

اور اگر ہوئم شک میں اس کلام سے بو اوتادا ہم نے اپنے بندے بر

### فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِتْدِله صوَادَعُوا شُهَاكَاءَكُمْ

تو اے اور ایک سورہ اس متم کی اوربلاؤ بن کو حاصر کرتے ہو

### مِّنَ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صَيْرِقِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَنُ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُهُما النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿ أُعِلَّتُ لِلْكُفِرِينَ ﴿ جس کی جھیٹیاں ہیں آدمی اور بتھ تنارہے منکروں کے واسطے اثبات رسالت نبى كريم عليه خضل كصلوة واليم بضمن اثنان بحقيست قرآك غظ قال تعالى وَ إِنْ كُنْتُ وَ فِي مَنْ يُبِ مِنَّا نَزَّلْنَا .... الى .... أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ رَلِيطٌ ﴾ كَرُسَّتُهُ آیات میں عبا دست اور متحرف معبود کے طریقے بتلا ئے اور محکم دلاً مل سے وجو دُصانع اوراس کی توجیر کو ٹمانیت کیاا ورمٹرک کو باطل کیا اب ان آیات میں دلائل نبوت بیان کرتے ہیں جس سے آنحصرت صلی التُرعلیہ وسلم کی نبوت ورسالیت کی معرفیت حاصل ہو۔ اور معرفیت بنوت کا طرابغہ معجزہ ہے اس بیمان آبات میں بی اکرم صلے النز علیہ وسلم کی بنوت ورسالت ٹا بن کرنے کے لیے آپ کے سب سے اعلیٰ اورا نفنل مجزہ کوذکر کرستے ہیں ۔ ناکہ آیکی بنون ورسالت میں منکرین کو کو فی مشبہ المطورية الماده اذي گزشته أيات مي عبادت كامكم فرما يا بقا اورظا مربع كم النزكم نزديك المطوريك وى عيا دت مفنول سے جواس كى ناذل كى ہو فئ كتاب سيے شغلوم ہو لهذا آئندہ آیات میں اس کتاب کے منزل من اسٹر مہونے کی دسیل ذکر فرمائی کہ اگرتم اس کتاب کو کتاب اللہ نہیں سمجھتے بلکہ معا ذالنڈ اسے محرصلی الٹر علیہ کا کھنیف وربنائی ہوئی کتاب مجھتے ہو تواس کتاب کو کتاب اللہ بہی سمجھتے بلکہ معا ذالنڈ اسے محرصلی الٹر علیہ ورمائے ہیں۔ وَ اِنْ کُنْتُ مُو فِی کَابِ سمجھتے ہو تواس کتاب کی ایک بورت بی کے مثل ایک مورجیا نجہ فرمائے ہیں۔ وَ اِنْ کُنْتُ مُو فِی کُنْتُ مُو فِی کَابِ مِنْ مِنْ اِنْدُ اِنْ کُنْتُ مُو فِی کُنْتُ مِنْ مِنْتُ لِلْهِ وَمِنْ مِنْتُ لِلْهِ وَالْمِنْ اِنْدُ اِنْدُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

لاَديثِ فِيْ الله مِينَ الرَّمِ قَصُورُ فَهِم بِاعَادِ كَى وَجِه سِمِ السَّكَابِ كَ بِارِه مِين جَسِمَو مِم نَا بِينَ بِنَرَه بِرِ بَدَرِ بِحِ الذَلَ كِيا - مُم سَى شَكَ اور خلجان مِين عبتلا ہو كُنّے توم بھى اسى طرح ايب جھون سے چھون سے چھون سے جھون سے سورت ہو فصاحت و بلاعنت اور بلامیت وار خاوات اور واقعات کے لحاظ سے بدر ہے نا ذل ہونا میں مثر کین کے مثک کا ذیادہ سبب تھا کہ اگر یہ کلا م ابئی ہے نو تورات وابخیل کی طرح دفعة کیوں بہم مثر کین کے مثک کا ذیادہ سبب تھا کہ اگر یہ کلا م ابئی ہے نو تورات وابخیل کی طرح دفعة کیوں بہم مثر کین کے مثل کہ قال تعالیٰ و قال الّذِین کے مثر اور خوا بار اور خطبار وقتا فوقاً فوقاً موقاً فوقاً موقاً و تعالیہ موقاً میں ہوتی ہے جیسا کہ شعوار اور خطبار وقتا فوقاً موقاً میں موقاً مو

النىسلىم كرنے كاكوني امكان بى نظرنبيس آيا۔

منجس شیره سیخم کوعین نصف النبهار کے دقت نور آفتاب میں شک اور تردد لاحق ہوتا ہو۔ وہ منہ کہ دی شک اور تردد لاحق ہوتا ہو۔ وہ منہ کہ دی کورک اسکا بھیدکسی کو معلوم نہیں منہ کہ دیا ہوں کورک اسکا بھیدکسی کو معلوم نہیں مواکہ اس کی کیا موجور ہے اور اس کے کیامعنی ہیں۔ لہذا حس کتا ہے کا کوئی معہوم ہی معلوم اور متعین نہ ہوا اس کے بارہ میں حک اور ترود کا سوال ہی عبد سے علی عبد نا (اپنے فاص بندے پر) اس سے سرور عالم اس کے بارہ میں حک اور ترود کا سوال ہی عبد اس اصافت میں (لیعنی مادے بر) اس سے سرور عالم میر نامحمد رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم مراد ہیں۔ اس اصافت میں (لیعنی مادے عبد کہنے میں) ایک

له اشارة الى ان الامر بالاتيان في قوله تعالى فاتوابسوكة من مثله لا يقتضى التكلي ١٠عفاء

تو آل مضرت صلی الله علیه وسلم کی تعظیم و کریم کی طف را شارہ ہے جلیے کسی شاعر نے کہلہے۔ لا تدعنی الله بیا عبد ها فاند اللہ رف السمائی ۔

مت يكارا كرمجه كومكراس محبوب كاعبراورغلام كبهكرم البرنامسب نامون سط ففنل ويبرج

اور فرما نبردار بنبرہ میں اور علیٰ عبد نامین کلمہ علیٰ کے لانے ہیں جو کہ کلام عرب میں استعلام، غلبہ اورا حاطبہ مے بیے ستنعمل ہوتا ہے۔ اس طرف اشارہ سے کہ کلام ابلی کے انوار وبر کا ن اوروجی ربانی کے تجلیات

خدا کے اس خاص بندہ کوسرطرن اورسر حانب سے احاطر کیتے ہوئے ہیں ۔

بسيورة والفظاسورت قرآن كريم كى برسورت كوشا مل بصفواه وهطويل بو ما تصير بس طرحة ال كى طويل سورتين معجز بين اسى طرح جيموني سورتين جيسيس سورة اخلاص اورسورة كوردا ورسورة عصر بمي سجزین امام شافعی فرماتے ہیں کہ توگ اگر فقط سورہ والعصر بین تدبرا ورتامل کریں توان کے لیے کافی اوروا نيسب أهد-بلكة قرأن كاجملة نام معجز بعد-تمام عالم تحف صحا راور ملغا رمل كريمي أكرجابين كةراك رم جیسا ایک جملہ بنا لائیں نو نامکن اور محال سے۔

اقل حق تعاسلے شان كنے يه ارفتا وفر مايا كه تمام جن اور انسس مل كراس قرآن كے مثل لانا چاہين تونہیں لا سکتے جیسا کہ سورہ اس انجمیں ہے ۔ اسکے بعدیہ اُ دَنتاد فرما یا کرتمام قرآن کامثل اگر نہیں لا سکتے تودس سوزمین می اس جبیسی بنا کر پیش کردو جیسا کرسوره موقع میں سے اس کے بعد بیار نا دوما یا کم ا کے جھیو نے سی جھیوٹی سورت اس سورت کے مماثل بنا لاؤ جیسا کہ سورہ یونسٹھیں ہے اور یہ تمام اعلاٰیات مكه مكريم بي مين كيت كئے اس يسے كريہ تمام سوز بين ملى بين ليبني سورة امرار حس ميں تمام قرآن كے مننل لا نے کا ذکر ہے اور سورہ ہودجس میں دس سورتوں کے لانے کا اور سورہ کونس جس میں ایک سورت کے لانے کاار شاد سے بیتما م سوز میں مکم سی میں نا زل سوئیں بہرت کے بعد مدینہ منورہ میں بہنے کر تھے را یک سورة كے مثل لانے كا علان كيا كيا ہے جيسا كەاسى آميت تعنى وَ إِنْ كُنْتُ عُرِ فِي ْ رَبُبْ مِنْهَا كُذَّ لُنَا عَلَىٰ عَبُدِ ذَا فَأَتُوا إِلسُورَةٍ مِنْ مِتْنُلِهِ مِن مَركورسِ اس ليكريرسورت لعنى بقرة مرفى س

كى كى قال تعالى قُلُ لَيْنِ الْجُمَّعَتِ الْهِ نُسُ كَالْجِنَّ عَلَى آنَ يَأْتُولَ بِمِثْلِ لَهٰ لَا لَفُرُانِ لَا يَانُونُ كَ يَمِثْلِهُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ لِهُ مَوْ لِبَعْضِ ظَهِ يُرًا - ١٧ كى كما قال نعالى قَلُ فَانْقُل بِعَشِّى سُورٍ مِّنْ لِهِ مُفْتَرَةً قَا كَ هُولَ مَنِ اسْتَطَعَنَ مَهِ مِنْ مُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ ١٢

كَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ أَكُمْ لِلْقُولُونَ افْتَرَاهُ قَلْ فَأَنْوُ لِيسُومَ وَ مِنْ الدُّعُوا مَنِ اسْتَطَفَتُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

مِوتا تواس كامخفي رسنا نامكن تھا۔

 جنت تیاری جاچی ہے مگراس میں کچھ خالی میدان ہیں جن میں بندوں کے عمال صالحہ سے باغات اور محل تیار ہوتے ہیں۔ مثلاً عدمیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے بیے مسجد بنا کرسے اس کے بیے جنت میں ایک محل تیا دہ وجاتا ہے یا جو شخص ایک مرتبہ شجان انٹرایک مرتبہ الحمد لللہ، ایک مرتبہ التراکب برا ایک مرتبہ الالاک الله الله الله الله الله کے اس کے بیے جنت میں ایک درخدت لگ جاتا ہے تعفیل کسی اور موقعہ بر کریں گے مطلب یہ ہے کہ اگریم کو دسول انٹرکی درا است میں شک ہے اور مہاری وی کو انسانی کلام جانتے ہوتوا علوا ورمیدانِ معادضہ میں آجا کہ مگریم ہیلے ہی بیشینگوئی کیے دیتے ہیں کہتم معب مل کر بھی اسکا معادضہ نہیں کر سکتے ہیں اگریم معادضہ نہ کرسکو اور ہم برا بنا عجر اور قصور واضح موجائے تو بہتر بہی ہے کہ ایمان ہے کہ ورنہ سخت میں اگریم معادضہ نہ کرسکو اور ہم برا بنا عجر اور قصور واضح موجائے تو بہتر بہی ہے کہ ایمان ہے کہ ورنہ سخت عذا ہ بیں گرفتار ہو گے۔

# وبشر الذائن امنوا و عملوا الطبلة ان الدخوش سا ان كو جو يقين الغاد كام يك يه كران الدخوش سا ان كو جو يقين الغاد كام يك يه كران لهم جنت تجرى من تحقيقا الأنفار كلكا كوبي باع بهت يه ان هم الديان بس بار كرين باع بهت يه ان هم الديان بس بار كرزقوا منها من شرة رزنقا قالوا هذا الذي كلا لا ان كو دبان كون بيوه كان كو كيس يه دبى به والدان بي والي كواتوا به متشابها و تها من به كو الله الدائويين وفيها أزواج مطهرة ي وهم فيها خولكون

ذِكْرِمعادلعني فيامت كابيان

قَالَ تَعَالَىٰ وَبَشِيرالَّذِبْنَ الْمُنُوا ... الط ... وَهُ يُعرِبِنُهَا خَلِدُونَهُ

ا حتی تعالیے شانۂ کی بیستنت میسے کہ جب مجبی ترعیب اور وعدہ اور بشارت کا ذکر - ا فرماتے ہیں تواس کے ساتھ ترہیب اور وعیداور انذار کو بھی ذکر فرماتے ہیں تاکہ خو ن ا در رجا رسے مل کرا بمان میں ایک اعتدالی کیفیت پر اس جا کتے اسی مندے کے مطابق حق تعالیے نے ان آیات میں جب انزار اورکافروں کی وعید کو ذکر فرمایا تو آئنرہ آیات تعنی و کیفتی الدیکن المکنوا الایت میں مومنین صالحین کے لیئے بشارت کا ذکر فرما با۔ نیزوہ انذار اور تہد میراگر جیہ دستمنوں کو تھی مگر عاشقان جاں نثار میں تو اس کے سننے کی بھی سہار نہیں وہ توسن کر گھرا جاتے ہیں۔اس بیے ان كى تسلى اوردل تھامنے كے بيے بشارت ذكر فرمان ً - تاكربشا دىن كى مربت اور مخاطب تى كى لذت سے وہ پرلیٹانی ،مبدل بہشا د مانی موجلئے جنانچہ فر ماتے ہیں اور خوشخبری مریبجیئے آپ اُن بوگوں کو جواس کتاب برامیان لا منے اوراس کتاب سے منزل من اللہ مونے کی تصدیق کی اورانس کتا ب کی مرات کے مطابق نیک عمل کیے کہ ان کے بیے عجیب فتم کے باغات ہی مہرائی کا باع اسکے ایمان اور عمل صالح کے مطابق مو گا جن کے نیچے نہری جاری مونگی عثمان غنی زماتے ہیں کہ عل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص التُرك لي مواور زيار سے بالكليرياك سوكما قال تعالى فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَ لاَ يُتنبِحُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَلاً - معاذبن جبل فرماتے بي كرعل صالح وہ عمل سے جس ميں جاد يعزي جمع مول -

ر، علم رمی نبت یه ۳ صبر دمی اخلاص ( معالم التنزیلی) ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکراس میصه ذمایا كربشارت كلى يورا استحقاق جب بي كرجب ايمان كي ساته أعمال صالح بعي مول واس أبيت عي متعلقات ابیان اوراعال ممالئے کی تفصیل نہیں فرمائ صرف بالا جال اتناکیدیا کہ جو لوگ ایمان دارا ور نیک کردار ہوں گے

ہم انہیں اُن کے دہم وخیال سے بڑھ کرانعام دیں گے۔

جنت لغة مين باع كوكيت بين لين اصطلاح شراعيت مين ايك فاص مكان كانام م يع جونشأة اخر من مهنته کے لیے ابرار ومتقین کوعنا بیت ہو گا۔ جلیسا کہ جہنم اس مخصوص مکان کا مام ہے جس میں کفیا رکو مہنتہ تے بیے اور گنب گارمسلمانوں کو چندروز کے لیے رکھا جالیگا بجنت اورجہنم مرایان بالغیب رکھتے ہیں اوراسی حقیقت کی تحقیق کے در یے بہیں آیات ترانیرا وراعاد میف نبویہ نے جس فدر جنت اورجہ

تَخْتِهَا الْاَنْهُ فِي جَن كَے نِيْجِ سِے نَهِ رِبِي نَهَا بِيتَ يَبِرَى \* سے بہتی ہیں۔ کَهَامِنْ ثَمَدَةً إِذْ قُدًا قَالُوٰا حَلَى الَّذِی وَزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَ

اللي سيے بيے کے کوشش کرو ۔

کہیں گے کہ یہ دہی ہے ہوہم سے دینے گئے اور دینے جایئ گے وہ ایسا پھل کہ جو محض دیکھنے ہی ایک <u>دوسرے کے مشابرا ورسمزنگ منوکا</u> -منگر فرالفزیس مختلف ہوگا عبدالتٹر بن سعورہ اورعبدالتر بن عباس اوردىگرچىزات صحابه سيمنقول سے كرير تشابه اور تمانل محف لون اورصورت كے اعتبار سے موگا-مزہ اور لذت میں ایک دوسے سنے با سکل جُدا ہو گا۔ یہ اس لیے ہو گا کہ ہرمر نبہ جدید مرت اور نئی خوشی حاصل ہو - خلاصہ بیر کر جنت کے میو سے مشکل اور صورت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں کے مگرمزے میں جھرا اور مختلف ہونگے۔ اہل جنت جب سی پیل کو دیکھیں گے تو کہ بس کے کہ یہ وہ پہلائی بھل سے مگرجب جھیں گے تومزہ اور بی یائی گے وَلَهُ مُو فِينُهَا اَزُواجَ مُطَهَّى آهَ اوران کے بیسے و بال ایسی عور تیں مونگی جو سرفتم کی طاہری اور باطنی گندگی سے باک ہول گی. وَهُ عُرُ فِينَهَا خُلِكُ وَنَ - اور وه اس مين بهيشرريس كے بعني يانعمتين بهشرريس كى د نیا کی نعمتوں کی طرح انکو ذوال اور فنا نہیں ۔ نعمت کنتی ہی عظیم الشان کیوں نہ ہوم گر زوال اور فنا کا اندلیتہ اسکو مکرر کردیتا ہے۔ بھیسے کسی نے کہا ہے۔ سے مرا درمنزل جانال جيمن وعيش جول مردم جرسس فريادي دادد كه بربنديد محملها اس بیے ارسنا دموا کم تم مطهنتن رمبو بهمیشه تم انہیں نعمتوں میں رمبو گے تنعم اور لنرا مُذکا مدار تنہیں جزوں يربع (١) عمره مكان ٢١) لذيذ كهاس (٣) عمين وجبيل عورتين اس ليصحق نعالي شانه في بحثات تَجَيِّى يَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُسِ عَمِره مكان كا وركُلَّمَا دُزِقُولُ الح بِس لزيز كَمَا نُول كا ور وَلَهُ عُورِ فِينَهُ لَا أَزُواجُ مُنطَهِّرَةُ مِن صين وجبيل ازواج كا ذكر فرمايا. ا انسان تحسیسے مین بیزوں کا جاننا صروری ہے دائمیاں سے آیا ہے دی اور کہال رہتا ع (س) اور كمال جا ناسم- ألَّذِي خَلَقَكُ عُرِين اس طفر اشاره من كم تم عدم سے آئے ہواور اَلَّذِی بِعَلُ کُلُٹُ الْاُرْضَ فِسَالَا الْح سے اس طرف اثارہ بے کہ جیدروز

### إِنَّ الله لا يَسْتَجَى أَنَ يَضِيبُ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا

زمین میں تیام ہے اور فا لَقُول النّارُسے اس طوف اشارہ ہے کہ عالم آخرت کوجانا سے عذاب

التُديكھ سرماتا نہيں كر بيان كرے كوئى متال ايك مجھريا اس سے

فَوْقَهَا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَيَعَلَّمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ

اوپر پھر جو يقين ركھتے ہيں سوجائتے ہيں كه وہ تھيك سے

اے كا فران بون وكر عنكبوت در قرآن شنيد زوطعن كردند وكفتند كم فواتعالى بذكرين جيز المي فسيس جيا داده كرده استاين آيت الل شروال المام ( نتج الرحل)

# مِنْ سَيِّهِمْ وَأَمَّا الَّيْ لِيَنَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ انكے دب كا كہا

## الني تو ير كافرون كاليك شاوراً مكابوار

ری تقریر یہ ہے کہ حق نعا کے شان نے قرآن کریم میں کہیں تھی اور کہیں مکولای کی مثال دی ہے ب کا فروں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن اگرا مٹر کا کلام ہے تواس میں ایسی حقیر اور خسیس جزوں کا ذکر نہ ہونا چا جیئے کیونکہ ایسی خسیس جزوں کا ذکر کلام اللی کی عظمت کے لائق نہیں یعنی آڑجہ کے ذکر کلام اللی کی عظمت کے لائق نہیں یعنی آڑجہ کم قرآن کا مقابلہ نہ کر سکیں لیکن اس کتاب میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس امر کی دلیل ہے کہ یہ النٹر کی کتاب میں سال میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس امر کی دلیل ہے کہ یہ النٹر کی کتاب میں بازل مہومین وات اللہ کا کیشہ تھی ہے اُن کی کتاب میں ایسی میٹ کو کہ اللہ کا کیشہ تھی ہے۔ اس پریہ آیتیں نا ذل مہومین وات اللہ کا کیشہ تھی ہے۔ اس پریہ آیتیں نا ذل مہومین وات اللہ کا کیشہ تھی ہے۔ اس پریہ آیتیں نا ذل مہومین وات اللہ کا کیشہ تھی ہے۔ ان کی کھی ہے۔

مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّكُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِ مُ وَ آمًّا الَّذِينَ حَفَرُ وَلَ فَيَقُولُونَ مَاذًا آرَادَ اللهُ بِلهَا مَثَلًا بَيْكَ اللهِ منہیں سفرما تا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کر ہے کسی مجھ کی مااس چیز کی ہو حقا دے میں مجھ سے بھی بط ھ کر سو يس ابل أيمان خوب جانتے ہيں كہ يہ تمثيل بالكل عق سے اور درست سے ان كے رتب كمان سے اس میے کہ تمثیل سے مثل لا اجس کی مثال دی گئی کی توضیح اور تفصیل مقصود مولی سے المذا حقيرا ورذليل جزول كى حقارت اور ذلب كى توضيح اور تشريح كسيا اسكے مناسب ميم مكمى اور مكولى اسى تشمى معتبروذ ليل چزول كى مثال ذكرك جائے كا تاكم أس شي كى مقارت اور ذلت واضح م جائے عزیزا ورعظیم چزوں کی مثال سے حتیرا و زخسیس چیزوں کی حقارت اور ذلت کوکس طرح سمجھایا جاسكام سنال كيتي برصورى نہيں كروه مثال دينے والے كے مطابق ہو- بلكم مثل لا سے مطابق ہونی یا ہیئے حقر کی مثال حقر سے اور عزیز کی مثال عزیز سے دین جاہتے ورنہ مرعاقل جانتاب كم خفر كوعزيز سے مثال دينا أحمقول كاكا مسيد - توريت اورا بحيل اور كلام حكما رسياس فسم كى مثاليس بكنزت موجود بي -

اورالبته تحفیق سم نے بیان کی ہے لوگوں قال الله تعالى وَلَقَدُ ضَرُيْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْعُزُلُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُ عَ تحصيراس قرآن ملي برمثال تاكنفيحت يَثُدُ كُونُ-

وَ قَالَ تَعَالَى وَ تِلْكُ الْمُثَالُ نَضَرِبُهُا يَ مِنْ اللَّهِ الْمُثَالُ نَضَرُبُهُا يَدُونَ كَ لِيع بيان كرتے النَّاسِ لَعُلَّهُ مُو يَتُفَكَّرُونَ - مِن تَاكَم وه تفكر اور تا مل كري.

بعض سلف سے منقول سے كرجب ميں قرآن كي سي مثل كوسندا سو ل اور اس كونها ي مجعد

توسی اینے اور روتا ہوں اس لیے کہن تعالے شان ورانے ہیں۔ وَ تِلْكُ الْمُثَالُ نُصْمِ يُهَا لِلنَّاسِ يه مثاليس لوكوں كے ليے بيان كرتے

وَهَا يُعْقِلُهَا إِلاَّالْعَالِمُونَ . مِن اور نہیں سمجھتے ان کومگرا مل علم۔ ربیع بن انس فراتے ہیں کہ مجھے کی شال التر نے دنیا کے بیے بیان فرماتی ہے مجھے حرب تک

پس پیرالیا انکو ناگهال پس وه ناامبد موکر ده منگئے د نفسیرابن کثیر خلاصہ بیکہ ابل ایمان مثالوں کوحق سمجھتے ہیں کہ اشیام کی خست اور کے لیے بہ مثالیں دی گئی ہیں۔اور کا فرلوگ اپنی حما قت<u>ت سے یہ کہتے ہیں کہ امثر کی</u> ان حقیر مثالوں سے کیا عرض مبعے۔ اور کیا ادا دہ خداو ندی ایسی حفیر چیزول کے متعلق بھی ہوسکتا ہے۔ آئنرہ آیت میں اسکا جواب ارنشاد فرماتے ہیں کیضِل بہ کیٹ بُڑا وَ یکھیدی بہ کیٹ بُڑا ، گراہ کرنا ہے انٹراس مثال سے بہنوں کو اور ہرایت کرتاہے اس سے بہنوں کو لینی مقصد سے کم اہل حق اور اہل باطل- ابل بدایت اور ابل ضلالت میں فرق موجائے۔ قرآن اور اس کی تمثیلانت سریحی اورین مِزا بيت بين صنحيح المزاج ا ورُسكيم الطبع اشخاص ( بعيني امل ايمان ) معبب ان تمثيلات كوسنت بين ا ور ان ثي تفكراورتا مل كرنے بي توان كى برايت ميں اورا منا فه محرتاب اوران تمثيلات سے انكوم اطم متع اورحق كالاستهزوب واضح موجا تابسے اور جن كى روح كا مزاج بالكل فاسرا ورخواب موجيكا سے ان کو ان تمثیلات سے کوئی نفع نہیں نبوتا بلکہ ان کی گماہی میں ، اور زیادتی ہوجاتی ہے۔ فاسدالمزاج كوجس قدر بهتر غذا دى جائے كى اسى قدراسكے فسا دا درمض ميں امنا فرم وكا -قرآن عزیز میں جس طرح بدایت اورا صلال کوسی حبل شانه کی طروف منسوب کیا سے اسی طرح

برایت کوانبیار ومسکین اور علمار ربانیین اور ائتر مجتهدین کی جانب اور اصنلال کوشیاطین اور انوان شاطین کی جانب بھی منسوب کیاگیا۔اس بیصے فروری ہوا بہت اورا ضلال کے معانی اور مراتب كوذكركيا جائے تاكه ضراكى مرابيت اور انبيار ومرسلين كى بدايت مي فرق معلوم موا ورجواصلال عنى لقا للے جل شانه كى جانب منسوب ہے اس كى كيا حقيقت بسے اور جوا ضلال سے احدا خوان شاطین کی مانس منسوب سے اسکی کیا ماہرے ہے۔

مرتبط و ال برانیت بیان بینی می کو بیان کرنا اور واضح کرنا اور لوگول کومی کی تعلیم اور مرتبط و الله مرتبط و الله و و الله

رِنَّا هَدُيْنَاهُ السَّبِيلُ إِمَّا شَاكِلً مَّا شَاكِلً المَّاكِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُ الْمِ الْمِحْدَةُ مِنْهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

ا ن تمام آیتوک میں مرایت معنی البیان مراد ہے اور یہ برایت انتزرب انعز ت کے ساتھ مخصوص نہیں ۔ انبیار اور علمار کی طف ربھی اسکی اسنا دہوستی سہے۔ نیز سے برایت اہلِ ایمان کے ساتھ مخصوص بہیں۔ زبیار اور علمار کی طف ربھی اسکی اسنا دہوستی سہے۔ نیز سے برایت اہلِ ایمان کے ساتھ مخصوص

نہیں بلکہ و من اور کا فرسب کے بیے ہے۔

مرتبیر تا این اطاعت مرتبیر تا اور فرما نبرداری کواس کی خوانیش اور طبعی میلان کے ایسا موافق بنا دینا کہ اس کی اطاعت لذبذ اور نئیر سی معلوم ہواور اس کی معصیت خطل سے بھی ذیادہ تلخ معلوم ہو خیر کے اب اور دواعی کواس کے لیے جمع کر دینا اور اُسکے تمام عوائق اور موافع کو بیکلخت اعظادینا۔ یہ مراست التر جل جلالۂ کے ساتھ مخصوص ہے اس ہوایت پر نہ کوئی ملک مقرب قادر ہے نہ کوئی بنی مرسل کما قال تعالیٰے۔

إِنَّكَ لاَ تَهُدِى مَنُ أَحْبَبُثَ وَلَكِنَّ مَنَ أَحْبَبُثَ وَلَكِنَّ مَنَ أَحْبَبُثَ وَلَكِنَّ مَنَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ناذل فرما اوریہ برایت امل ایمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ حق تعالے اس نعمت کری اور در مرتب عظمی سے ان بنرول کوسرفراز فرماتا سے جواس کی رضا اور خوشنودی کے مقابلہ میں مفست آقلیم کی سلطنت کی جانب موسته حيثم سے ايك ادفى التفات كوهى روا،نه ركھنے موں كما قال تعالى

يَهُدِيْ بِدِ اللَّهُ مَنِ النَّبَعَ جِواللَّهُ مِنِ النَّبَعَ بِواس كوالله رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ تَعَالَى سلامتى كى دابي بَلَاتِ بِي اوَظِلمَتَ الْمِلْمَةِ وَضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَاللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْ

بِإِذُنِهِ وَيُهُمِّ يُهِمُ إِلَى صِمَاطِ التَّرِياسَ وَعِلَا تَعْيِن .

### مراتب إضلال

اضلال، ہداست کا مقابل سے بیس طرح ہراست کے دومعنی ہیں اسی طرح اضلال کے بھی دو

ا منلال کے ایک معنی بیر ہیں کہ خدا نے عزوجل کی معصیب کی دعوت دینا معنی اول اوراسی اطاعت اور فرما نبرداری کو بنیج کرکے بتلانا اوراس کی نافرمانی کو مزين اورستحسن كركية طابر كرنا اورحق كوباطل كيوسائقه مكتبس كرنا بحق تعالي نياسي اصلال كوشيطان كى طرف مسوب فرما يا يعمد إنَّهُ عَلَى قُرْ مُضِلٌّ مُّبِينٌ وقال تعالى .

ذُبَّنَ لَهُ عُو الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُ فِي اورشيطان نيان كے كاموں كو ان كے

سے انکوسیدھے دائے سے دوکا.

اورا یک مقام براسی اصلال کو فرعون کی طنب منسوب کیا ہے۔

وَ أَضَلُّ رَفِي عَوْفُ قُوْمُهُ وَ مَا هَدى اورفرعون في اين قوم كو كمراه كيا اور ان

راتٌ الله كَامُرُ بِالْعُدُلِ تَعَالَىٰ مَ كُعَيْقَ اللهُ تَعَالَىٰ مَ كُوعَكُم كُرّابِ انصات كَالْدِ حُسْكَانِ وَإِيْتَا فِي فِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ فَا الْعُرْدِ فِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ كرما سي تمكو برب حيائي اور امعقول وَ يُنَا عِنِ الْعَيْشَاءِ وَالْمُلُكُ وَالْبَنِّي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ بات اورسرشی سے الترتعلائے تم کو معجماتے ہیں شامدتم ماد رکھو. تُذُكُّوُونَ

ا اصلال کے دوسر سے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ شانۂ اپنی تو منیق اور لطف ورحمت معنی تاقی سے سے کو محروم فرما دیں۔ توفیق اور لطف سے اس شخص کو محروم فرماتے ہیں جو استخص کی تحدید اور انبیار ومرسلین کے ساتھ استہزارا ور مسیخ کرنے قال تجالئے۔ اور انبیار ومرسلین کے ساتھ استہزارا ور مسیخ کرنے قال تجالئے۔

تجا د زئر ترينوالا ا ورهبوطا مو -

مُسُرِفٌ كُذَّابُ -

وَاللَّهُ لَا يَهُ لِهِ مَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ - الترنبين برابيت كرّنا عد سے كررنے والوں كو۔ و كُيْضِلُ اللَّهُ الطَّالِمِينَ - و كُيْضِلُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِمُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اضلال منسوب بوتا جے اور ير آسين ليني يُضِل به ڪئي يُرا وَيهُدِي ب كَثِيرًا وَيهُدِي ب كَثِيرًا عَب كُال وفنت تفیر کی جاری سے اس میں ہرایت اور اصلال کے دوسر سے معنی مرا دہیں ۔ بعنی خدا این خاص برایت اورتونین اورلطف ورحمت سے بہت سے بندول کوسرفراز فرما تاسمے بواس حق جل و علام کے كلام كى تصديق كرتے بي اوراسى متيل كوسى اورعين براست جكنتے بي، اوراس كے كلام اورمثيل كااستهزارا ويتسخر الهين كرته واود بهتول كوان تمثيلات سي مراه كرتاب يعنى اين توفيق الالطف و دهمت سے محروم كرناسى يحروم ان لوگوں كوكرنا سے جواسكى اطاعين اور درما نبردارى كى مدود سے نكل جاتے ہيں اور خدا سے بختر عبد كركے توڑ دا ستے ہيں جيساكم أكندہ آبيت ميں ارشاد فرماتے ہيں۔ وَ مَا يُضِلُ ۚ بِهَ اللَّهُ الْعَسِقِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَنْقُصُونَ عَلْمَ اللَّهِ مِنْ 'بَعُدِ مِيْثَاقِهِ الخ اورنهیں گراہ کرتا التر تعالے ان نمثیلات سے مگر نا فز ما نول کو نا فرمانی ا ورسکتنی کی نحوست سے عقل ماری جاتی بھے بتیجہ یہ مروتا ہے کہ حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے اور گراہ موتا ہے۔ اطاعت سے خارج ہو نے والوں کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کا لفظ کافراور مؤس عاصی دونوں کوشا مل سے نیکن کافر کافشو مؤمن عاصی کے فنتی سے زیادہ سخدت ہوتا ہے مگراس آیت میں فاسق سے کا فربی مراد ہے۔ قرآن كريم مين فاسق كالفيظ دونول معنول مين مستعل مواسع تال الترت المنا فيتان المنا فيتان المسا

نوط، اگربدایت واضلال کی و درما ده تفصیل در کار مؤنوا مام رازی قدس انترمری کی تفییم یرک طرف مراجعت کریں ۔

الْفلِسِيةُ فُوْنَ - اس آيت ميں منافقين كو فانعقين كها گياسے اور بنسَى الاسْدُ الْفنسُونَ فَي بَعْلَ الْإِيْمَانِ-اور كَآيَّهَا الَّذِينَ المَنُولِ إِن بِكَآءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَارٍ فَتَبَيَّنُول ان دونوں آیتوں میں فاسن سے مؤمن عاصی مراد سے کا فرفاست توصرود ایان سے بی خارج ہوجا تا سے-اور تو من عاصی صرور ایمان سے خارج نہیں موتا مگر صرور اطاعیت سے خارج ہوجا تاہے الی صل حق تعالیٰ شانهٔ ان است یا رحقیره کی تمثیل مصصرت انہی لوگو ل کو گراه کرنے ہیں جو برکا ر اور نافرمان ہیں -اوران لوگول کو جو خدا سے عبد کو یخت کرنے کے بعد نوٹر تے ہیں عبدسے اس ملکہ وہ وہیت مرادیہے جس کی حق تعالیے نے اپنے تمام پیغیروں کی زبانی تاکید کی کہ خلاکو ایک جانو اور ایک مانو اوراً سیکے بیغروں کی تصدیق کرو۔ اور بعض کا قول بیسے کے عہدسے وہ عہدمراد ہے جوسی انوالے نے تورسب میں میرو دیوں سے بنی آخرا لزمان برا بمان لانے کاعبدلیا تھا۔ اور بعض کا قول سے کرعبدسے عبداًكُنْت مرادب يايول كبوكم عبد سے عام مراد سے خوا ٥ وہ عبدالست مرو يا تورس وا بخيل مين بى اكرم صلى التّر عليه وسلم يرا يمال لان كاعبد مو- اور تواست بين اس چيز كوجسكا الترف بواف كاعم دماي اس آیت کے عوم میں ان تمام علائق کا قطع دا نفل سے بینے وصل کا ضرافے عمر یا ہے .قطع رحی اور خدا اوراس كے بیغیروں سے قطع نعلق كرنا يہ بھى اس ميں شامل سے اور فساد كر كتے ہيں زمين ميں ہو قو ل اورعمل اور بوحرکت اورسکون خداکی رضامندی کے خلاف ہو وہ سب ضاد اور فترز ہے۔ یہ توگ دہی ہیں جو خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں آخرت کی تجادت کے بیے آئے تھے نفع تو کیا ماصل کرتے اصل را س المال بعنی عقل اور فطرت سلیمہ کا جوسرمایہ ان کے باس تھا اسکو بھی صنائع ادر برباد كرديا اورصلاح اوررس اور مراست كيبرله مكي كراي كوخرمد كيا اورمنع حقيقى كوهود بيهد اور اس سے اپناتعلی تعلع کرایا -اس سے بڑھ کرا در کیا خسارہ اور نقصان ہوگا -

### كَيْفَ تَكْفَرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ آمُواتًا فَأَحْيَاكُمُ

م كس طرح منكر بوالله سے اور تھے متم مرف بھراس نے تم كو جلايا

فَمُ يُمِينَتُكُو شُمَّ يُحْيِنْيُكُو ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

بھرتم کو مارتا ہے بھر جلا وے کا بھراس پاس النظے جاؤگے.

حق جل شانهٔ جب دلائل توجیرونبوت ومعاد بیان کرچکے اورعبادت کا محکم د سے چکے تو ا ب آئرہ آیات میں اس پر تفریح فرماتے ہیں کہ ایسے قدیمہ وعظیم آور دھیم وکریم برورد گارسے نرکشی ساسر تعجب نیز سے ان انعامات واحیا یا ت کا مقتضی تویہ تھا کہ تم شکر کرتے نہ کہ کفر چریت سے کہ ان انعامات اوراحسانات کے بعد تمکو کفر رہے اسے کیسے ہوئی اور اس تو بیخے اور عناب میں دوسرے عنوان اور دوسے رنگ میں اس دہیل سابق کا اعادہ فرما یا بھراس سلسائہ تذکیر میں اولاً نعِمُ عامّہ کومِیان فرما بالعنى ال تعمتول كا ذكركيا جس كا تعلق عام بنى آدم سي سي مع واور تا نياً بغم خاصر كو بيال فرماياتيني ان منول كا ذكر كباجن كا خاص بن الرئيل سي نغلق بنے اور دورتك ملسلة كلام حلاكيا بينانچه ارشا د فرماتے ہیں کس طرح اور کیسے تمت النز جل ستا و کے ساتھ کفر کر تھے ہو حالا تکرنتم ہے جان تھے ۔ ایس اس نے تمکوسیات اور زنرگی عطاری اور بھرنم کوموت دیگا اور بھر قیامت کے وقت تمکو دوبارہ زنرہ رہے گا بھرتم سب مساب دکتا ہے کہ یہے اسی کی طنے پرلوٹائے جاؤ کھے تاکہ دنیادی زندگی میں تم نے جو کھ کیا ہے تمکواس کی جزا داور مزاطعے۔ پہلی آمیت ( و کُنُدَعُو اُمُوَاتًا فَا حُیاکُ فو ، میں وجود صانع کو تابت کیا کہ خدا وہ سے جس نے منکو عدم سے نکال کر وجودعطار کیا اور نبیست سے ہمست كيا اور دومسرى آميت ( ﷺ يَحْجِيبُ كَعْمُ مِن مِن حَتْرِ ونشركو تاسب كيا اورسا تقر سائقه دليل عقلي بهي سان کی کہ و ذات پاک میلی مرتبہ کوموت کے بعد زندہ کرنے برقادیہ وہ دوسری مرتبہ تھی ذیرہ کرنے برقاد آو دیام بدیمی اورسلم سے کہ موت سکی كوچادة بيس مزاسب كوخرور بص توسجه لوكه مركر فعالى كاس جاناب يسان تم باتول كي جانف كي بوري فعرا كاليك نكاد كرن بهو الحاصل - كُنْتُ عُو اَمْوَاتًا فَاحْياكُ عُد مِن وجود صانع كى دليل بيان فرمائى كمم كوفراكا ا نكار ذكرنا چاسى كونكرتم بهلهم ده اودمعددم تقه الثرنع سل ني تكو وجود عطاركيا وادرجنود بخدموج دمواور دوسروں كووجودعطاركرسے وبى خداسے اور شيء يكتيك وسے ثانيه ى جمت اورد ليل كى طرف الثاره فرما يا كرس قادر مطلق في بهلى مرتبه ننكو تجيو طي عيو طي دون اور حقیرد ذبیل نطفوں اور خون کے لونھڑوں اور خون کے لکھاوں سے پیدا کیا اور احن نقویم کاخلعت تمکو بہنایا کیا اس کی نسبین بہالا ہے گھان باطل سے کہ وہ دوبارہ بچھرے بوتے ذرات کو جمع کر کے م کوجیات عطار نہیں کرسٹ انعجب اور جرت کی بات سے کہمیں خلاکی قدرت کے انکار

X49XX49XX49XX49XX

هُوَالَّذِي خَلَقَ تَكُمْ مِنَّا فِي الْرَجْنِ جَيْعًا اثْمُ

وی سے جس نے بنایا تہادے واسط جو کچھ زین میں سے سب چھر

#### اسْتَوْى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْنِهُنَّ سَبْعَ سَلُوتٍ مُ وَهُوَ

نو تقیک کیا انکو سات آسمان اور وه

چرطھ گیا آسمان کو

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿

ہرچیز سے واقف سے

## ذكر تخليق سُامان حياتِ حبماني

اسے ایمان والوحکم مانوالٹرکا اور اس کے دسول کا جبکہ وہ تم کوالیسی شنگ کی طرف بلائے کہ جو تم کوروحانی اور معنوی عبالت اور

كَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنْقُلُ السَّيَّجِيْبُوُّا اللهِ وَ اللهِ يَسُوُلُ إِذَا دَعَاكُمُ اللهِ وَ اللهِ يَحْيِينُ كُوْ الْمَا يَحْيِينُ كُوْ. الله المُعْيِينُ كُوْ.

بن اندگی عطارکرسے۔
پناپخر فرماتے ہیں۔ وہی ایک پاک ذات ہے کہ جس نے بیدا کیا تمہارے منافع اور نواند کے

یعابخر فرماتے ہیں۔ وہی ایک پاک ذات ہے کہ جس نے بیدا کیا تمہارے منافع اور نواند کے

یعت ہو کچھ ذمین میں ہے سرب کا سب حتیٰ کہ سمیات اور نجاسات بھی نفع سے مالی نہیں جا ننا جا ہیئے

مرسی چیز سے انتفاع بعنی نفع حاصل کرنا اور چیز ہے اور کھانا اور چیز ہے۔ انتفاع کی اجازت اور

ا جاحت سے کھانے کی اجازت اور اباحت لادم نہیں۔ بچھروہ رب انعزت متوجہ ہوا۔ اسمانوں کی تخلیق

و تکوین کی طوف بھر ٹھیک انکوسات اسمان بناتے کہ کہیں ان میں سوراخ اور شکاف اور شرطے ھا بن نہیں
اور وہ برورد کاد ہرچیز کو توب جاشے والا ہے کہ کیوں اور کس کے بیے ببداکیں امام جلیل و کریے حافظ

عما دالدین ابن کثیر فدرس انٹر دوحهٔ ونو رضر کیمهٔ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور خم سجدہ کی آیات سے بسعادم سِوما سے کداول زمین بیدا کی گئی اور تھرا سمان بیدا کیے گئے۔ اور تعمیر کاطرافیہ بھی لیبی ہے کہ بنچے سے بنا نا بشروع كرت بين جب تحنا في حصة مكل موجاتا به تنب تهين الارعلار كاس بارسيس كوئى نزاع اورا ختلاف بہيں بعنی سب علمار كى يہى دائے سے صرف قنادہ سے ابن جربيے نقل كيا ب كرقة ده كاكمان برب كراسان بيل بيراكيف كي جيساك بنطام رسورة والنازعات كى اس آيت سے

> وَ أَنْتُ مُ أَشَدُ خُلُقًا آهِ السَّمَاعُ بَنْهَا رَفَعَ سَنَهَكَهَا فَسَوَّهَا وَأُغُطُشَ لَيُلَهَا وَ أُخْرَجُ ضَحُهَا وَالْأَرْضَ بَعُدُ ذَالِكَ خَلْما

كياتم بنا نے مين شكل مو يا آسان - اسے آسان بنايا اوراس كى مبندى كوبهبت ا ديجا كيا بيم اس کوصاف کیا اوراس کی رات کو تاریک بنایا اور معیراس میں سے کھول کر دھو ب اَخْنَجَ مِنْهَا مَاءَ هَا وَ نَكَالَى اوراس كے بعدز مين كو بجهايا اور

اس سے اسکا یان اور جارا مکالا۔

مُرْعَاهَا۔ اس آبست میں آسمان کی بیرانشس کوز مین کی بیرانشس سے پہلے ذکر فرما با سے جو بنظام رسورہ لقرہ اور حم سجرہ کی آیات سے متعارض معلوم مونا ہے صبحے بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی الترعنہا سے اس تغارض محصنعلق دریا فست کیا گیا تولیه جواب ارشاد فرمایا که اول زمین بیدا کی گئی. اور پیرآسمان رجیبا كرسورة بقره اور حم سجده كى آبات سعظام سب) اور آسان بنانے كے بعد زمين كو بھيلا ياكيا -اس كافيطلب نہیں کرزین کامحض مادہ تو آسمان سے معلے بیدا کیا گیا ،سکر زبین مالت موجودہ براسان بنانے کے بعد بھیلائی گئی۔ بلکہ طلب یہ سے کہ ذمین اسی حالت موجودہ برآسمان سے بہلے پیدائی گئی اور کھے آسمان بنائے گئے تاکدان کے ذریعہ سے زمین پر بارش مواور بھراس بارش سے وہ انتاروان باد واکم و طیتبات زمین سے نودار مول جن کا مادہ قدرت ا زلبہ نے زمین میں وربعت رکھا ہے۔ پس زمین کو آسمان كے بعد بچھانے كا يبمطلب مبے كه آسمان بنانے كے بعد زمين سے نواكہ اور تمرات اور تشمرتم کے لذائذ وطیبات کوا کا یا منود قرآن نے زمین کوآسسان کے بعد بچھا نے کی یہی تفسیر کی ہے

اله سورة هم سجر كى وه آيب من سے زمين كا يبلے بيا مونا معلوم مونا ہے يہ ہے۔ قُلْ آئِنَكُ فَهُ لَتَكُوْ كُنَّ فِالَّذِى الْكَالَةُ وَالْمَعْلَى اللّهِ الْمَعْلَى اللّهِ الْمَعْلَى اللّهِ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَالْاَرُضَى بَعْدَ ذَالِكَ حَلْهَا اورزمين كوا سمان كے بعد بجمايا يعنى اس اوراسی جواب کوعلما رسلف اورخلف نے اختیار کیا ہے۔خلاصہ بیکہ زمین کے بچھانے سے ان التجارو نباتات كااكانا مراد ميص جوزمين مي بالقوه موجود ہيں۔اسي معنى كرزمين كا بجيمانا آسمان بنانے كے بعدسود بافی زمین بحالت موجوده آسمان سے پہلے بیدا کی گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْبِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْرَضِ خِلْيُفَةً اورجب کہا تبرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے نمین میں ایک نائب قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُعْنَسِلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الرِّمَاءَ بولے کیا تو رکھے کا اس میں جو شخص ساد کرسے وہاں اور کرسے خون وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ رِبَحَمُ لِلْكَ وَ نُقَلِّ سُ لَكَ مُقَالَ إِنِّي ۗ بڑھتے ہیں تیری نوبیاں اور بادکرتے ہیں تیری باک ذات کو کہا مجھ کو أعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَّمُ أَدَمُ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا معلوم سے جو تم نہیں جانتے اور سکھائے آدم کو نام سارے مُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلَيْكَةِ وَقَالَ آثَابُونِي بِأَسْمَاءِ محمر وہ دکھائے فرشتوں کو ل قِين @قالوًا سُيَحَا

1

#### ادمُ أَنْكِنَهُمْ بِأَسْمَا يِهِمْ فَلَسَّا أَنْكِاهُمْ بِأَسْمَا يِهِمْ الے آدم بتادیے ان کو نام ان کے پھرجب اس نے بتاد بیٹے نام ان کے قَالَ أَنَمُ أَقُلُ لَكُمُ إِنَّ آعُلَمُ عَينَ السَّمَوْتِ وَ کہا میں نے نہ کہا تھا تم کو مجھ کو معلوم بیں بردے آسان الْأَرْضُ وَأَعْلَمُ مَا تُبُلُ وْنَ وَمَا كُنْ تَدُ تَكْتُمُونَ @ زین کے اور معلوم سے بوئم ظاہر کرو اور بو تم جھیاتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِيِكَةِ السَّجُلُ وَالِادَمَ فَسَجَلُ وَآلِاً اور جب ہم نے کہا فرشنوں کو سجرہ کرد آدم کو تو سجرہ کریڑے مگر إِبْلِيْسَ مِنْ الْكُفِرِيْنَ وَ اسْتَكُبُرَةً وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ @وَ البيس نے قبول نر رکھا اور تجر کيا اور وہ تھا سنکروں ميں کا قُلْنَا يَآدَمُ السَّكُنُ آنَتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهُ كما سم نے ليے آدم بس تو ادر يترى عورت جنت بي اوركھا واس ميں رَغَلُ احِيثُ شِنْتُمُا وَلَا تَعْرَبًا هَٰذِي الشَّجَرَة سے محظوظ ہو کر جس جگہ چاہو اور نزدیک نہجاد اس درخت سے فَتُكُونًا مِنَ الظَّلِيئِنَ ﴿ فَأَنَّ لَّهُمَّا الشَّيْطَنُ عَنْهَا بھر تم بے انساف ہوگئے کھر فرگایا ان کو شیطان نے اس سے

#### رنی حینن ﴿ فَتَلَقَّیٰ اد مُرمِن سَرّبه کلیت فتاب

ایک وقت تک پھرسیکھ لیں آدم نے اپنے دبت سے کئی بائیں پھرمتوجہ ہوا

#### عَلَيْهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

اس بر بریق وسی سے معان کر نیوالا جربان



## ذكرتخليق مهامأن حيّات يعماني وعطا يخلافت كرتباني

قال تعالیٰ وَ إِذَ قَالَ رَبِّهِ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِيْ جَاءِلُ فِي الْاَدُضِ ١٠٠ الى ١٠٠ إِنَّهُ هُوَالتَوَّا بُالَهُ عِنْ فَالْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

بنات اگرجیبفن بیروں سے متمنع اور منتفع ہو تے ہیں یہ گرلطافت بدنی اور غلبہ ناریت کی دجہ سے بہت سے سامان حفاظت سے میں نہاں اور عادات کی صرورت اور نرکسی قلداور برج کی حاجب ہے اور نہ وہ اپنی حفاظت میں تیر و تلوار اور کسی فتم کے بہتھیا ایکے محتاج ہیں۔ بس اگروہ عالم کی بعض المبیار سے منتفع بھی ہیں تووہ انتفاع نا تمام اور ناقص ہے علادہ ازیں جنات کی توت نیالیہ انکی قوت عقلیہ براس درجہ غالب ہے کہ بس چیز کاوہ خیال کر لیتے ہیں۔ اس کو واقعی سمجھے توت نیالیہ ان کا انتفاع حقیق اور واقعی نہیں بلکہ خیالی ہے۔ بخلات انسان کے کہ وہ ان تمام چیز وں سے حقیق اور واقعی نہیں بلکہ خیالی ہے۔ بخلات انسان کے کہ وہ ان تمام چیز وں سے حقیق اور واقعی نہیں بلکہ خیالی ہے۔ بخلات انسان کے کہ وہ ان تمام چیز وں سے حقیق اور واقعی نہیں بلکہ خیالی میں منصوب خلافت کے لیے انسان ہی کو خاص کیا بصافی اسے عالم علوی کی تمام چیزوں سے متمتع اور توالی میں باخلاق المیا ور منصوب بصفات ربا نیہ ہو سے میں ہے۔ سے عالم علوی کی تمام چیزوں سے متمتع اور توالی باخلاق المیا ور منصوب بصفات ربا نیہ ہو سے ناہے۔

يكده

وَإِنْ قَالَ كَتُبُكَ اِلْمَلَائِكَةِ اورائِ مَحْمِر صلى الترعيه وسلم آپ اس وقت كويا و دلايت ببب تيرك برورد كار في حضرت آدم كى نفيدت طام كرف كے بيدائتی بيدائت سے بہلے ہی فرشتوں سے برہ فرطا ابق جاءِ ہو الله و الل

گدا نے مصطبرام لیک وقت مستی میں کم نماز بر فلک و حکم برستارہ کئم
حضرت آدم کی خلافت کا تذکرہ ملا تکہ سے اس لیے فرمایا کہ کا کنات ارضی اور سماوی کے منافع
فرختوں کے باتھ میں ہیں ۔ آسمان سے پانی کا برسانا ۔ زمین سے اسٹجار و نباتات کا اگا نا ۔ گرم اور سرد ہواؤں
کا چلانا وغیر ذلک ۔ میں جانب الٹران تمام چروں پر فرشتوں کا بہرہ ہے ۔ اور بہتمام امور فرشتوں ہی کی
محافظت اور نکرانی میں میں ۔ بیس جب مک فرشتے الٹر کے خلیفہ کی اطاعت نہ کریں اس وقت تک
خلافت کا کام مرانج م نہیں یا سکتا ۔ اسی لیے حق تعالے شانئ نے اول فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کا علی

فضل و کمال ظاہر فرمایا اور پھیر انکو سجدہ کا حکم دیا۔ ملاطین عالم جب کسی کومنصب وزارت برمر فراز کرتے ہیں نوسکومت کی تمام فوجیں اس کی اتحق

میں دیدی جاتی ہیں اوروہ آکرسلامی دیتی ہیں.اسی طرح تحق جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کومنصیب خلافت پرمرفراز فرما یا تواہینے تمام جنود وعساکر (لعنی ملائکری سے حضرت آدم علیہ السلام کوطاعت دور فرما ندران کرماہی دکران کہ خلاف تر سے سرمام معرب جتری کاکر فی خلابی ندمینش آنہ نسراوں ہونکہ برترا مرعالہ

اور فرما نبرداری کاسجرہ کرادیا ۔ تاکہ خلاف ہے کام میں سی میں کاکوئی خلل نہ بینیں آئے اور نیونکہ بیتما م عالم بمنزلدایک بنتہر کے سے اور فریشنے اسکے عامل اور کا دکن میں اس لیسے خلافت کا تذکرہ فرضتوں ہی سے

فرما يا بسى اور مخلون سے ذكر نہيں فرمايا اس يلے كما ورسب فرينتوں مي كے مانخت ميں .

منزه اورمبرا ہیں۔ قرآن میں ملائکہ کے حق میں ضمیر مذکر کا استعال محض تنظر لیب وننگریم کی وجہ سیسے ہے مذکر ہونے کی وجہ سیسے نہیں جیبیے حق حبل و علار کے بیسے نمیر مذکر کا استعال محض عظمت و اجلال کی وجہ سیسے جس طرح بعض انسانوں کو حق تعالیے نے اپنی دسالت اور پیمبری کے بیسے برگزیدہ فروایا ہے

 اسى طرح بعض ملائكة كورسالىت بيمبرى كے بيے برگزيرہ فرمايا ہے كما قال تعالى اُندُهُ يَصْطَفِي ﴿ حِنَ الْمُكَا وَمُنَ النَّاسِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِي الللْمُلِمُ الللللِّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْ

فرشتول نے اِلِنِّ بَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٌ سِے سِمجِهاكہ جب وہ خليف زمن سے پیدا ہوگا تواس میں لذات سفلیہ سے منتفع ہونے کی خوامش اس کی جبلت میں مرکوز ہوگی بجب ان تذاتوں ئى اسكوخرورىت بىوگى توقوت بىنېويىر يېخىش مىي آئےگى اور بوتىخص ان لذات اور منافع ميں اسكى مزاحمت كرے كا توقوت عضبية وش ميں آئے گی۔ اور ملافعت كے بيے جنگ و جدال اور فتل و قبال كى نوبت آئے گی۔اس لیسے فرشتوں کو بہ سٹبہ ہوا کہ زمین کی عمارت اورا صلاح کے بیسے البسے شخص کو خلیفہ بنا نا بظاہر خلاب حكمت معلوم موتا ہے - قَالُقُ الْمَجَعُلُ فِيْسِهَا مَنُ يُّفْسِدُ فِيْسَهَا وَلَيْفِكُ الدَّمَاءَ وَ يَحَنُّ لَسَبَهِ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسَى لَكَ. فَرَثْتُولَ فَي كسى اعْرَاض كَي طوري بہیں بلکمعض حکمت دریاً فٹ کرنے کے بیے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ زمین میں آب اس شخص لوخلیفہ بنا تے ہیں جو زمین میں فسادا ور خو نریزی کرے۔ حالا نکہ سم سب ہر لمحہ تیری ذات باک کی سائش کے ساتھ مسلسل سبیح کرتے ہیں تاکہ حق نیری ذات اورصفات کا دام و اورنیز سم خاص نیرے میے تقدلیس كمتے ہيں يعني سم تير سے افعال كواس بات سے پاك جانتے ہيں . كرتيا كوئي فعل معاذ التر خلاف حكمت مو یا معاذانٹا س میں سفہ اورعبت کا شائتہ ہو۔ بخلاف بنی ادم سے کہ اگردہ تیری تبیع ولقدلیس بھی کریں هے توبسا اوقات ریا اور مرص وسوای آمیزسش اور ترکیت سے پاک نہروں گی۔ ریا بیرسوال کر ملائکہ کوپنی اُدم كامفسدا در بنوں ریزم خاکیسے معلوم ہوا بسو حضرت عبدالنار بن عبانس رضی التارعنہ اور عبدالتار بن سیعوز اور ديگرحفارت صحابه سيم وى سے كه جس الله نے به فرما يا اِنّي جاعل فى الْارْض خَلِيفَ فَا تُوفِر شُول نے بیعرض کیا کر وہ خلیف کبیسا ہوگا ۔ تو التررب العزب نے بیر فرما یا کہ اس خلیفہ کے ذربیت ہوگی اور زمین میں منیا د کرے گی اور ایک دوسر سے پر حسد کرے گی .اور ایک دوسر سے کوقتل کر سے گی اتفساری شرب اس ير ملا تكرف يرموال كيا. أيجُعُلُ فيها مَنْ يَفْسِدُ وفيها الله اور ملا تحركا يرسوال محض حكمت دريا فت كرنے كے ليے تھا كہ ضاد اورخون ريزى كرنے والوں كومدا كرنے ميں كيا حكرت سے . حاشا بھورا عراض نرتھا - اس سے كرملائكركى تويہ شان سے كما قال تعالے لا كيسُلِقُونَ دُ مالفَوْل يعنى بغيراذن اللي كے كوئى بات بھى بنيس كيدسكتے وقال لعالى بل عِبَادً ہے ہیں مفصد نقط ہے تھاکہ اس مشم کی مخلوق بداکرنے میں کیا چھے۔ اگر عادر إِنَّىٰ ٓ ٱعْلَىمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَحْقِيقَ مِينِ مِا نَا مِونِ وه بوئم نہيں جانتے بعنی تمکوم مہيں کہنف

سروا در توت عقلیه کے ساتھ اس میں توت شہویہ اور عضبیہ بھی ہو بیس نوع کا مزاج ان مختلف توی سے مرکب ہوگا دس عالم کے انتظام اور تدبیر و تقرف پر قادر موگا کائنات ارضیہ کے مقائق اور شافع کو بخوبی سبھے سکا ورط ح طرح کی صنعتیں ایجا دکریگا . تاکہ منافع ارضیہ فوت سے نکل کر نعلیت میں کہ جا تیں اور ظام ہے کہ زنتوں میں بیار تعداد اور صلاحیت نہیں ۔

ہر کسے وا بہر کارے ساختند جاننا جا ہمیتے کہ سرانسان میں دو قوتین بین ایک تو قوت شہویہ جس سے زنا دغیرہ صا در ہوتا جس کو فرشتوں نے مَنْ یَقْنُسِلُ فِیْ مَا سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری قوت غضبیہ جس سے قتل اورضرب اور نوزین فہور میں آتی ہے جسکو ملائکہ نے وکیسٹوک الد ماء سے تعبیر کیا ہے۔ فرضتوں نے انسان تھے یہ دوعیب ذکر کرکے اثارۃ "ان دونوں عیبوں کی اپنے مسے نفی کی اس بیے کہ صَنُ یَفْشِدُ مِنْ لِهَا كَ مِعَابِلِهِ مِن خَنُنُ لِنُسُبِتِ مِحْتُمِدِكَ كِما اور يُسْفِكُ الدِّمَاءَ كَ مِعَابِلِين وَ لْقُدِّيْ لَكُ كُلِي السِّمِينِ سُكُ بَهِينَ كُرِقُوتَ مَثْهُويِهِ اوْرِقُوتِ عَصْبِيهِ بَهِتَ سِے مَعَاسِدِ كا مرجِثِم بِسِ لیکن آن دو توتول میں منافع اور مصالح اور فوا ندیمی نہا بہت عجیب وعزیب ہیں۔ ملائکہ نے توت شہویہ ا ورعضبیہ کے مفاسر کا تو ذکر کیائیکن ان دونوں قوتوں کے منافع اور فوانگرسے ان کو ذہول ہوا۔ فرشتوں كاخيال اس طرف نركيا كه يهى قوت مثهوبه حبب إسكارخ خدا دندِ ذوالجلال كي طن بير ديا جا ما جسے تو اس سے وہ ممرات و منا نج ظہور میں آتے ہیں کمانکود سکھ کر فرسٹنے بھی عشعش کرنے تگئے ہیں بعنی غلبہ عنتي فدا وندى اوراس كى محبت كاجمش اور ولوله خداكي محبت اورا سكے عنق بين قلب كا بيجين اور بنتاب رہنا یہ وہ نعمت سے کرجس پر ملا تک بھی رفتک کرتے ہیں اس لیے کہ طا تک میں قوت شہویہ نہ ہونے کی وجہ سے عشق کا ما دہ نہیں اطاعت میں اگر فرسٹتوں کا بلہ بھاری ہے توعشق اور محبت میں آدم اور بن آدم کا ملہ بھاری ہے اور علی مذاجب قوت غضبہ کو کا رخا نرخداً و ندی میں صرف کیاجاتا ہے تواس سے بھی عجیب وعزمیب تما رکئے و تمارت ظاہر موتے میں لینی فاراکی راہ میں جا بنازی ا ور سرفزونتى اوراسك دئتمنول سے جہاد و قال. ك

نشودنھیں۔ بیٹمن کہ شود ہلاک تیفت سردوسناں سلامت کہ توخیر اکمائی
ہیں وجہ ہے کہ صحابہ بررمین کی طرح وہ ملائکہ جوجنگ مدر میں مشریک ہوتے ال ملائکہ سے
انفسل ہیں جوجنگ بدرمیں شرکی بہیں ہوئے جیسا کہ بخاری ہیں مذکور ہے اور خداکی را ہ ہیں شہید
ہوجانا یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ ملائکہ اس سے بالکلیہ محردم ہیں۔ نیز جب تک قوت عقلیہ کے ساتھ
قوت شہویہ اور قوت عقبیہ نہ مہوتو تہنا قوت عقلیہ تجادت وزراعت اورصنعت وحرفت اور ممدن و
معاشرت کے اصول اور قوانین مرتب نہیں کرسکتی جن پرتمام کا رخائہ عالم کا دارو مرار ہے۔ لہذا فلیصنہ
سے بیے بہ صروری ہوا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ قوت عضبیہ اور قوت شہویہ کا بھی حامل ہو۔ نیز اگر جہاں میں

برا يال اور قباحتين موجود نه بول توبعثت مل اورانزال كمنب وشرائع داحكام وادامرد فواهى سبمعطل وبهكار سوجائين . سه

در کارخانہ عثق از کفر ناگزیاست دوزنے کرابسوز دگر بولہب نباث در کارخانہ عثق از کفر ناگزیاست دوزنے کرابسوز دگر بولہب نباث دی ایسے اللہ تعدید کے اللہ کا محکم کے اللہ کا نکھ اللہ کا نکھ کا دعوی کی اللہ کا نکھ کا محالے کا نکھ کا دوخات کا انکو علم دیا گیا ہے جینا اللہ کا گذا نا اسمار وصفات کے ساتھ میں کہ دہاں تک ملائکہ کو در معلوم مہدی کہ در مال کا کہ کو در معلوم مہدی کہ در مال کا در مال کا در مال کا مالیہ کہ کے علم کی در سائی ملائکہ کو در معلوم نہدی کہ معلوم کو ان اسمار وصفات کا علم عطار فر مایا خصوصًا وہ اسمار وصفات مہدی اور میں اور اللہ نے حضرت آدم علیالسلام کو ان اسمار وصفات کا علم عطار فر مایا خصوصًا وہ اسمار وصفات میں اور میں اور میں اور میں اور معلوم کی تعدید کے معاوم کا میں میں کہ معلوم کا میں معلوم کا میں میں ہوت کے لیا کا میں معلوم کا میں میا میں کا میں معلوم کا میں میں کو معلوم کا معلوم کا میں معلوم کا معلوم کا میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں

#### جواب تفصيلي بعد حواب اجمالي

 حضرت آدم علىالسلام سے پہلے فرشتوں كوتھى بعض چيزوں كے نام كا علم تھا مگران كا علم انهیں چیزوں میں منحصرتھا جن کی خدمت بروہ مامور تھے دوسری چیزوں سے ان کو کوئی تعلق اور مؤکار نه نفا وخلافت كے ليے علم ما ور عام چاہيئے۔ بخلاف حضرت آدم كے كه التارتغالے نے انكوعلم مام ا ورعام عطا فرمایا منعردات ا و دمرکهات کے اسمارا و دخواص اور آثا رئتلائے صنعتوں اور حرفتوں کاعلم عطا فرمایا محفظان صحبت اور معالجرًا مراض كياصول و قواعد بتلائے واور ظامر بسے كه فرشتول كو ان بيزول كاعلم بهين ديا كيا-لبذا وه خلافت كاكام كيسے انجام د سے سكتے ہيں-اس ليے حضرت آدم كو تمام بجنرول كلي نام سحفات اوراسي آميت مين و عَلَّهَ احْمُ الْاسْمَاءُ كے بعد جو لفظ كُلَّها برهايا كيا وه الني عموم كى تاكيد به كيونكه آوم اور فرشتول مين ميى ماب الامتياز بهدكه فرشتول كوتمام اسماد كاعلم فين اور حضرت آدم کواسمار کی تعلیم بندلع الهام کے تھی کہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ فلاں چیز کا فلانا نام لیتے اور فلانی چیز کا فلانا نام ہے۔ اور اس تغلیم میں کلمہ اور کلا م اور صوب اور حرف درمیان میں نہ تھی بلاوا حرف اورصوت کے اور تبر کلم اور کلام ان سے دل میں دالا اور بیتحلیم بواسطرا لفاظ کے مرتحی بلکر بطراتی القار في القلب تقى جيس وَعَدَّمُناكُ صَنْعَةً لَبُوسِ كُكُ مِي العليم بواسطرالفاظ كي نه تقى -بلکہ الفار فی القلب کے ذریعیہ سے نقی کہ ان کے دل میں زرہ بنانے کا طرایتہ ڈالدیا · بھے جن چیزوا كے نام اللہ تعاملے نے حصرت آدم كوس كھائے ال جيزوں كى تصويروں كو فرشتوں بير بيني كيا بھر فرمايا كم تم مجھے ان چیزوں کے نام ٹھیک ٹھیک بناؤ اگرتم اس بارہ میں سیے ہو۔ کہ ننم میں خلافت کی صلاحیت بنے اور تم خلافت کی خدمت انجام دسے سکتے ہو۔ اس لیے کہ جب تک کہ حقائقِ استیار اور ان كى صفات اور خواص اور آثار اورط ليقر استعال كاعلم نه سمواس وقست تك ان مي تصرب اوران كا انتظام نامکن ہے . فرشتوں نے عرض کیا تو یاک اورمنزہ سے ہم کوکسی شی کا بھی علم نہیں مکر فقط أس چیز کاجس کا تونے ہم کو جتنا علم عطام کر دیا ہے شک حقیقت میں توسی علم والا اور محست والاسب تواس سيمنزه بهد كمتراكون كاعبت اورخلاف حكمت بوبهارا علم بهاري استعداد كيمطابق ہے اور اُدم کاعلم انکی استعداد کے مطابات ہے ور اُستعدادوں اور صلاحیتوں کا تفاوت اور اختلاف تیر مے کم اور محمت پیبنی ہے آپ مالکہ مطلق میں جس سے ہو استعداد جاہیں وہ بیداکردیں فرختوں پر حبب یہ بات واضح ہوگئی کہ آدم علیہ اسلام خلا نست کی استعداد اور صلاحیت میں مم سے بہتر اور برتر ہیں توبصد بجر وزاری بادگاہ خادید میں یہ ہوسے۔ سُبُطنَگُ لَا جَلْمَ کَنَا اِللَّا مَا حَلَّمُ تَنَا اِنْکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْعَلَیْمُ اللَّا مَا حَلَّمُ تَنَا اِنْکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ اللَّا اللَّا مَا حَلَّمُ تَنَا اِنْکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ اللَّا مَا عَلَمْ اللَّا مَا عَلَمْ اللَّا مَا عَلَمْ تَنَا اِنْکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ اللَّا مَا عَلَمْ اللَّالَا مَا عَلَمْ اللَّا مَا عَلَمْ اللَّا مَا عَلَى اللَّالَامِ اللَّا مَا عَلَمْ اللَّالَامُ عَلَمْ اللَّالَامُ اللَّامُ اللَّامِ اللَّامُ عَلَمْ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامِ اللَّامُ الْمُ الْمُعْلَمُ اللَّامُ الْمُلْمُ اللَّامُ اللَّامُ

يه تقاكضمير مؤنث كى لات اوربول كت معمَّ عُرضَها جيساكم ايك قرارت من سُعَّ عُرضَهُا ضمير المؤنث كے ساتھ آيا ہے سكن بجائے ضمير مؤنث كے ذوى العقول كى ضمير السنے لينى اللہ كا كافتى اللہ كاتے وجهاس كى بربي كمديدع ف باعتبار وجود خارجى اورجها مت ظاہرى كے نہتھا بلكه باعتبار وجود روحى اور ملکوتی یا بطور و بود مثالی کے نضاا وراس وجود کے اعتبار سے تمام مخلوقات عاقل اور مدرک ہیں اور تذکر و تا میت سے مرا ہیں حق جل شانئے مزمایا اسے آ دم نم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام مع خواص اور آثار کے بتلا دو کیونکہ آھے اوم ایم نے تمکو ا دیم ارض (یعنی روئے زمین) کی تمام اتبام کے مثبول سے ملاکم اور مختلف فتم کے بانبول میں گوندھ کر بنا یا ہے اور بھر برابر بنا کرتم میں دوح بھونکی ہے جوجنس ملانگ سے سے اس لیے تنم میں یہ استعداد اورصلاحیت سے کہ تم ان چزول کے نام اورخواص اور آثار بتلا سكواس بيك كرساري استعدادي اورصلاحيتين تم بس جمع بن جبهاني حيثيبت سيستم زميني سواور روحاني جننيت سے تم علوى معواس يع تم علوى اورسفلى خيزول كوش قدر سمجھ سكتے بھو دومرا وليما بنيس سمجھ سكتا. غرهن به كهتمها ر بسے خمیر میں زمینی اور آسمانی دو نول فشتم كی استعدادیں اور صلاحیتیں علی و حبرا لکمال موجود میں یس ان چیزوں کے نام مع خواص اور آثار کے فرطنوں کے سامنے بیان کروتا کہ تہا یا فضل و کمال ظامر مہداور تہاری فطرت میں جوعجیب وغربیب استعدادی اور صلاحیتیں ہمنے ودلیت کررکھی ہیں وہ بروستے کار آجا بین اور فرمٹنوں بریدام منکشف موجائے کریدائنغدا دبشر کے ساتھ مخصوص سے الماسكة كومليس نبين سي حبب بتائے أدم نے ان تمام خيروں كے نام جو بے شمار اور بے انتها تھيں۔ اوراس بهای میں کوئی غلطی بھی نہیں کی تو فرشتے حضرت آ دم کے اس محمال علمی کو دیکھ کر حران رہ گئے تو اس وقست الترجل جلالة نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیامیں نے تم سے بیسے بی کہا نہ تھا کہ میں تمام آسمانی اور زمینوں کی پوسٹیرہ چزوں کوخوب ما نتاہوں جیسا کہ جیلے گزرجیکا ہے ای آ عُک مُر مَالاً تَعَلَّمُون َ ا ورء تم ظا سركرنے موا ور جھياتے مواسكي تفوب جانبا ہوں.

مرد ہم میں ہر رہے ہے۔ ہم ایسے ماوی اور کلی علم کی صرفردت ہے۔ بغیر ایسے علم کے نملا فت المکن کے فیا فت المکن ہے۔ فرشنوں کا علم حاوی اور کلی نہیں ہم ضرمت ہر وہ مامور ہیں فقط اسی کے قوا عدا ورضوا لبط ان کو معلوم ہیں کسی دو مری خدمت اور نظام کا ان کو علم نہیں۔ اور علیٰ ہٰذا ملائکہ کی فدرت ومشیدت ان کے معلوم ہیں کہ افتیا را ورمرضی کے ناجے نہیں بلکہ حق جل شانہ کی مرضی کے ناجے ہیے بخلات انسان کے کہ اس کی قدرت و مشیدت خود اسکی مرضی کے تابعے ہے انسان کے کہ اس کی قدرت و مشیدت کو داسکی مرضی کے تابع ہے انسان ہی کا علم اور قدرت حق تعالیٰے شانہ کے علم اور قدرت کا نمونہ ہوں گا جب جو ضدین اور لقیضین سے متعلق ہوں تنا ہے۔ نیز بہت سی جنروں کا علم محض عقل سے نہیں ہوں گیا جب

ے اوراسی وجہسے کہ حضرت اوم کو تمام دھنے زمین کی مثیوں سے بنا یا گیاہے انکی اولادیں کوئی مرخ ونگ ہے اورکوئی گورا اورکوئی بین بین اورکوئی زم خواودکوئی تریشروا ورکوئی نیک طینت اودکوئی برطینت جبیا کہ مندا عمرا ورا بوداد اور ترمزی کی ایک حدمیث میں آیا ہے ۱۲ تک قوت شہوبیا در فضبیہ عقل کی معین اور مددگا دنہ ہواس بیٹے ایسی چیزوں کا نام وہی بتلاسکتا ہے جس میں قوت عقلیہ اور ادراکیہ کے علاوہ قوت شہوبیا ورغضبیہ بھی ہوا ورعی بنلا جنات کا علم بھی ناقص ہے اور علاوہ ناقص ہو نے کے غلبہ ناریت اور فؤت خیالیہ کے غلبہ کی وجہ سے ناقا بل اعتبار ہے اس بیے یہ خدمت انکے سپر دنہیں کی جاسکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اُ تَجْعَلُ فینہا کہ مَن یُنْ فَیْسُد وینہ فیا اللہ توجی تعالیٰ ما نائی وی جب ارشاد فرملئے ایک حاکما نہ اور ایک حکما نہ واکمانہ جواب تو یہ فرمایا کہ اِن اُ عَلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُ وَن رَمُودَ مملکت نوبیق خروال وانن اور حکمانہ جواب ما در نا یا ورائی اور کیا ہم اللہ کو اشیا ہو ہے تمام اوسان اور خواص یہ ارت ورائی اور ایک میں اور اسماری تعلیم وی تاکہ وہ ان اسٹیا رہیں تھون کرنے پر قا در ہوں اس سے حضر ت آدم کا بمقا بلہ اور اسماری تعلیم وی تاکہ وہ ان اسٹیا رہیں تھون کرنے پر قا در ہوں اس سے حضر ت آدم کا بمقا بلہ اور اسماری تعلیم وی تاکہ وہ ان اسٹیا رہیں تھون کرنے پر قا در ہوں اس سے حضر ت آدم کا بمقا بلہ اور اسماری تعلیم وی تاکہ وہ ان اسٹیا رہیں تھون کرنے پر قا در ہوں اس سے حضر ت آدم کا بمقا بلہ ملاک فعنل و کمال ظاہر ہوا۔

#### أيك شبه أوراس كاازاله

معن وحرکت خاصہ مولان کا تھا نوی قدرس الٹر مرفی فرما تے ہیں یہاں ایک شہر ہورکتا ہے وہ یہ کہ جو چئر ہی آدم علیالسلام کو تبائی اگر فرختوں کو بھی بتلادیت تو وہ بھی اسی طرح بتلاسکتے یہ تو ایسا ہوا کہ دو طلبہ کو شرکی امتحان کریں اور ایک کوخلوت ہیں جواب سکھلادیں اور کھر امتحان لیس جواب یہ ہوا کہ دو طلبہ کو شرکی امتحان کریں اور ایک کوخلوت ہیں جواب سکھلادیں اور کھر امتحان کریں جواب یہ بہت کہ یہ بہت نہیں تا بہت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں سے سامنے بھی تبلایا ہو اور یہی احتمال خوا تعلیا سب کے لطف کے اعتباد سے اور تا ہوں کہ مثال ایسی کے لطف کے اعتباد سے اور ایسی مثال ایسی سے کہ استاد نے اقلیدس کی کسی شکل کی دونوں طبہہ کے سامنے نقر بر کی مگر امتحان کے وقت ایک تو بوجہ منا امتحان کے دونت ایک تو بوجہ منا امتحان کے دونت ایک تو بوجہ منا امتحاد کی دونوں طبہہ کے سامنے نقر بر کی مگر امتحان کے دونت ایک تو بوجہ منا امتحاد کو بیسی تھی ۔ مثلاً بھوک کی حقیقت جو بئیل علیہ السلام نہیں سمج سکتے تو فرضت ہوں ہوں تعلی دونوں سلے کہ استحداد خواب کے بین سمج سکتے تو فرضت کی رہا یہ مشرکہ ہوں نے اس استحداد نواب کو بھی تبلا دیا کہ تم بیں وہ استحداد نہیں ماسی کی استحداد ذیا بہت ہوگی مگر ایک تو اس نے اور یہ سکتے کہ استوداد خاصہ نواب کو بھی تبلا دیا کہ تم بیں وہ استحداد نواب میں استحداد نواب کو بین استحداد نواب کو بیا تعلیم نوبس فرما ہوں کو بیا دیا ہو تھی ہوں کو بیا تعلیم نوبس درا استحداد خاصہ تو بیا ہو تھی جو اور پی تو بھاد نوبس جیسے کو مشرکہ کو بیات تو فرضتے نوفر شتے نوبس جیسے اور بیات تو فرضتے نوفر شتے نوبس جیسے اور بیات تو فرضتے نوفر شتے نوبس جیسے اور بیات تو فرضتے نوبس جیسے کو مشرکہ کا بھی جوان کا ہے آگر تو توں کو بیات تو فرضتے تو فرضتے نوبس جیسے اور بیات جیس کو بیات کو نوب کی تو بیات کی تو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو نوب کو بیات کو تو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی تو بیات کی دوبا کو بیات کو بیات

جائیگا - لہذا اس سوال کا حاصل یہ ہوگا کہ فرشتوں کو لبٹر کیوں نہ بنا دیا سوظا ہرہے کہ بیسوال ہے عنی ہے جو اب اسکا ظا ہر ہے کہ اس صورت میں فرشتوں کے بیراکرنے میں جو حکمت ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ اور اگر بہ کہا جائے کہ اول می فرشتوں کو بشر بنا کر خلیفہ بنا ویننے نو یہ سکلہ تقدیم کا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انکو بشر کیوں نہیں بنایا اس کی سبدت صوب میں کہا جائیگا ۔

حدثیث مطرب ومی گوودا ز وهر کمتر بخو نبخ به که کس نه کشو د و نکشا پر بحکمت این ممادا ( مِذاکلهٔ ملخص من وعظ نفی الحرج پندرهوال وعظ از سلسار تبلیغ) خلاصته کلام پر کرجب محضرت آ دم کی فضیلت ظاہر ہوگئی توفرشتول کو ان کی تعظیم کاحکم ہوا چنا بچہ فرماتے ہیں .

ا بلیس اصل میں جنات سے سے مگر ابتدار میں ملائکہ کے ساتھ انحتالاط ارکھتاتھا ۔ فسا د دوخونر بزی کی وجہ سے جب جنات کو ذہین سے بکال کرجزائر اورجبال میں منتشر کیا گیا توابلیس ان میں ہمرت بڑا عالم اور عابد تھا ۔ فساد اور نونریزی سے بہا ہے لوٹ ہونا فاہر کیا تو فرشتوں کی سفارش سے بڑے گیا اور فرشتوں میں رہنے کی اجازت ہوئی مگر دل میں یہ طبع گی دمی کہ کسی طرح زمین کی فرما زوائی مجھ کو مل جائے اس طبع میں خوب عبادت کرتا دہا جب حضرت دم کی خلافت کا وقت آیا اور تمام ملائک کو سجرہ کا حکم ہوا ۔ توا ملیس اس وقت ناامید مہوا اور استکبارا ور حسد نے اس کوحی جل شائم

کے مقابلہ اور محاد صدیر آمادہ کیا اور سمین کے لیے ملحون و مطود و درجم و مردود ہوا.

ابلیس آگر جبہ ملائکہ میں سے نہیں کما قال تعالیے گان جِن الجن (اور تھا ابلیس جنات میں سے) مگر خطاب سمجود میں بتبعید تہ ملائکہ بالا ولی داخل تھا۔ با دشاہ ہوب سیا ہیوں کو محکم دیتا ہے تو سیا میس اور فراش بررجہ اولی اس حکم کے ما بور ہو تے ہیں اور ممکن ہے کہ شیطان کو علاوہ ملائک کے سمجدہ کا کوئی صربی حکم کیا گیا ہوجیسے گھا منگفات اور قشیس بی ایک سمجہ و شاخت ڈاکھ اور حبور سمجھ کر سمجدہ کوئی صربی کوئی صربی کوئی اور درجی و سمجھ کر سمجدہ کا محمد میں ایک سمجہ و شاہد و سے اور درجی و سمجھ کر سمجدہ کر سمجدہ کی سے مقباد اور حبور سمجھ کا سمجہ و سمجہ کا سمجہ کی سمجہ کی سمجہ کی سمجہ کا سمجہ کی سمجہ کی سمجہ کی سمجہ کے ساس سمجہ کی سمجہ کہ سمجہ کی سمجہ کا اس کو سمجہ کی سمجہ کا محمد کی سمجہ کی

مناظرة عروالتردربارة فينيك فيلاثرالا

ابليس عليه اللعنة الحيد العندة الحيد القيام نے جب سجدہ سے انكاركيا توعلت يہ بيان كى.

اَنَا خَيْرُ مَنْكُ خُلَفَتْنِیُ مِنُ قَادِ وَ اسے خدا مِن اُدم سے بہتر ہوں تو نے جھوکو خکفت خُدو من خلیج مِن طِین ِ من اور آدم کو منی سے بیدا کیا اور آدم کو منی سے بہتر ہے اس لیے میں آدم سے بہتر ہوا مگراسکا یہ دعویٰ کہ اُگ متی سے بہتر ہے بالکی غلط ہے بکارے نے مران کا عنصر نادی سے بہتر ہوناستعدد وجوہ اور دلائل سے تنابت ہے۔ باکل غلط ہے بکاری کا عنصر نادی ہے احراق اور اتلان اسکا خاصہ ہے بخلاف تراب کے کہوہ در اور اتلان اسکا خاصہ ہے بخلاف تراب کے کہوہ

کے یعنی تجھ کو سجرہ کرنے سے کیا جیز مانع ہوئی جبکہ تجھ کو میں نے حکم دیا تھا۔ ۱۲ مریر علی سے اسکے اسلام میں ذکر فرما یا ہے۔ علی یہ مناظرہ حافظ ابن فتم رحمة اللہ تعالی علیہ نے مدالتے الفوا مترصف جہ میں ذکر فرما یا ہے۔

نه بهلک سے اور ندمحرق.

(۲) آگ کی طبیعت می خفت اور صربت اور طبیش سے بھری ہوئی ہے بخلات تراب کے کہاس میں

۳) زمین ہی حیوا نات کے اُڈزاق واُقوات اورانسانوں کے لباس اورزینت اورتمام سامان حیثت کامورن اور منبع ہے بمخلاف آگ کے کہوہ ان تمام نفع رسانیوں سے بالکل بیگانہ ہے۔

(۱۷) عنصرترا بی کی ہر حوال کو صرورت ہے کوئی خیوان زمین سے ستھنی نہیں ، بخلات عنصر بادی

کے کہ درخوش جہائم کواس سے بالکل ستعنی ہیں،انسان بھی بعض اوقات اگ سے تنفی ہوجا تاہیں۔ (۵) زبین میں کسی شعبے کا اگر ابکے تنفی و دلعیت رکھ دیا جا تاہیے توز مین ایک تنفی کوا صنعا نا مضاعط

بناكرواكيس كرويتى سے باك مي جوكيوس ركھا جاتے جلاكرس بكوخاكت بناديكى .

سے یہ بیا کی گئی ہے.

(د) حق سجان و تعالی نے اپنی کتاب میں بادبار زمین کا منبع برکات اور مرحیتم مونا بیان و ما یا ہے کہ فال تعاہے۔ اَسِتَ کُنْ وَ تَجْعَلُونَ وَ بَالَا کُنْ خَلَقَ الْدُرُصُ فَى يَوْمَ بَنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ اَنْكُونَ وَ الْلَاكُ وَلَيْ الْدُرُصُ فَى الْدُرُصُ فَى يَوْمَ بَنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ الْلَاكُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ

کو ذکر فرط با کہ جوزمین کے خاص خاص قطعوں کو حاصل ہیں بہر صال ذین برکات عام اور برکات خاصہ دونوں کا معرن اور بنیع بہے ، بخلات آگ کے کہ وہ بنیع برکات تو کیا ہوتی۔ اس کے برعکس وہ تو برکات کی معانے والی اور فنا کرنے والی ہے ۔
تو برکات کی مطافے والی اور فنا کرنے والی ہے ۔
دم) مساجرا در وہ بیوت کہ جن ہیں صبح و شام الٹرکا نام لیا جا تا ہے۔ ہروقت اس کی عبادت اور بندگی سے محور رہتے ہیں وہ سرب زمین ہی بر واقع ہیں . تمام دو تے زمین پر اگر سوائے اس بریا ہے اور بھی تام دو تے زمین پر اگر سوائے اس بریات حرام کے جس کو خلا نے مبالاک اور گھیدی یا تھی کیا بین اور رقیامًا لِلنَّاسِ فرما یا ہے اور کچھ

بھی نہ ہوتا تور زمین کے شرف اور نفنیلت کے بیے کافی اور وافی تھا۔

(۹) ہو چیزی زمین سے پیا ہوتی ہیں۔ آگ ان کی خدمت کے لیے ہے بجب صرورت ہوتی ہے تب آگ ساکھائی جاتی ہے، صرورت ختم ہو تے ہی آگ کو بچھا دیا جاتا ہے، آگ ذمین کے پیے بمنزلہ ایک خادم کے ہے اور زمین بمنزلہ مخدوم کے ہے۔

علاوہ ازیں اگریہ تسلیم تھی کر لیا جائے کہ نار نزاب سے بہتر ہے تب بھی یہ استدلال فاسر ہے اس سے کہ موسکتا ہے کہ ایک مشے کا ما دہ دو سری شی کے مادہ سے مفضول اور کمتر ہو مگروہ شی بهديئت موجوده دوسرى عنى سيافضل اورمبتر بومثلاً انبيار ومسلين نطفه اورعلقه سنع بيدا كي سُنت اور ملائکہ نورسے پیرا کئے گئے مگہ خدائے عزوجل نے ابنیار ومسلین کوملائکہ مقربین پرنفیلت دى آ دم علىالسلام كومسجود ملا تنكه بنايا اور بحرسُل اورمبِكا ئيل كونبي اكرم صلى انتزعليه وسلم كا آسمانون بروزيه بنایا اور ابو بجر وغرکو زمین میں آپکا و زبرا درمشیر بنایا اور اکرچیرا دم کوسم نے زمین کی خلافت اور اسکی عمادت کے لیے پراکیا سے مگر مردست ہم نے ان کو علم دیا کہ اسے اور تمہاری ہوی جنت ميں رہو۔ تاكر بہشت تے محلات اور باغات اور حثیموں اور نہروں كو ديكھ كر دنيا ميں اس كانمونہ قائم كرسكو إورفقط سير براكتفا ذكرو بلكه چندروز و مإل كي د بالشش اختياد كرو اور في الحال اسكووطن سكونت بنا وُ-تاكداس كى تعميركى كيفيت خوب ذبن نشين مو جلئے- اور حضرت حوار كوجنت ميں رسنے كااس بيسے کم دیاگیا کروہ بہشت کے محلول کی آرائش اور انکی زیب وزینت اور و مال کے ذبورات اور حریری ں کوخو ب غور سے دیکھ لیں۔ اور سمجھ لیں تاکہ دینا کی عورتوں کو اس طریق پر حیلاسکیں آور کھا کے س بہشت سے خوب وسعت اور فراعنت کے ساتھ جہاں سے جا ہو تاکہ تمام ماکولات اور روبات کے خواص اور آثار، منافع اور مصارتم کو معلوم ہوں اور بھراس علم تھے مطابق دنیا کے ماکولات بمشروبات مين تعرف كرسكوا ورزمين مين حوشجرا وأرغم تمها رسيلي بداكي كليه مين ان سع نفع المطا کو۔ مکر باوجوداس عام اجازت کے بطورا بنلار اورامتحان جب میں متبیار سے بیے *مرامرخر ہی خیرہے* تم کوبعض جیزوں کے استعمال سے منع بھی کرتے ہیں ناکہ نم لذا آمز اور مرغوبات کے نوکر نہ نہو جاؤ وروہ یہ کم تم اس در منت کے قریب بھی نہ جانا۔ درخوت کے تعین میں علماء کے اقوال مختلف ہیں ت يا حديث صحيح سي نابت بهين كروه كيا ورخست تقاديم بول كاتفا كرا بخير كا- زيون كا تھا مانگور کا پسلف اور خلف میں شہوریہی سے کہوہ گیہوں کا درخیت تھا اور اصل ہے کہ وہ کیا درخت تھا۔ حافظ ابن کثیر فرمائتے ہیں کہ اس کا علم کچھ مفید اور نا فع نہیں جہل کچھ مضرنہیں یغرض یہ کہ تم کورچکے دیا جا تا ہے کہ تم اس درخت کے قریب تھی نہ جانا مہار کچھ مضرنہیں۔ پیرس

مراد ہے جب کا نیامت کے بعد متعین سے وعدہ ہے جیسا کہ قرآن کریم کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا السلط اللہ ہے کہ حضرت ادم علیال الم کے قصة سے بیٹیۃ آبیت وَکِیْتِی الْکَنْکُارُ ، بین اسی جنت الخلاکا السلط اللہ ہے کہ من کہ کو بھات ہے اس کے بعد صفرت آدم اور حوائر کو کیا آاکہ کم اللہ کئی اُلگ کیا گائے کہ اللہ کے بعد صفرت آدم اور حوائر کو کیا آاکہ کم اللہ کئی اُلگ کی اُلگ کے الجام کہ کر فروا یا جسکا صاف مطلب بھی ہے کہ اس مقام بر الجنة سے معہود اور حوون جنت مراد ہے جب کا ساباق میں ذکر ہو چکا ہے بھر اس کے بعد جب حضرت آدم کے بوط کو کہ کو کا اور حوالے اور حوالے معنی اور سے نیجے انہ نے بین بعد اذال یہ فروا یا ور کی اور حکم تھی اور سے نیجے انہ نے بین بعد اذال یہ فروا یا ور کہ کو کی اور حکم تھی ۔ ورز آگر ہو جب سے کہ صفرت آدم کو انداز میں جس جگر آب کا حکم دیا گیا تھا وہ زمین کے علاوہ کوئی اور حکم تھی ۔ ورز آگر ہو جب سے کہ صفرت آدم کو ایس کہ تم ذمین پر اتر داور وہاں جاکر ظہر و۔

تعیی مسلم میں حذافینہ بن الیمان رضی الٹر تعالیے عنہ سسے مردی ہے کہ دیول الٹر صلی الٹر علیہ دسلم نے ادفتا و فرما باکہ تیا منت کے دن لوگ اوّل حضرت آدم علیال لمام کی خدم ست میں حاصر ہوں گئے اور عدد کر رہا ہا

یہ عرض کریں گھے .

ا سے ہمار سے باپ آب ہماد سے یہ جنت کا دروازہ کھلوا یہ تو آدم بیج اب دیں گے کہ تمہار سے باب کی غلطی تو تم کو جنت سے باہر لائی ہے.

يا ابانا استفتح لنا الجنه فيقول و هل اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم

معلوم موتا ہے کہ حضرت ادم اسی جنت سے نگا کے نگے تھے کہ جس جنت کا درو ازہ مؤمنین کھلوانا چاہتے ہیں صبحے بخاری اور صبحے مسلم میں حضرت ابومبر رہ رضی الترعنہ سے مروی ہے کہ رسول ریا جا روئے علی بیل نے در بناوف ال

الترصلي الترعليه وسلم في ارستا دفرايا.

عالم ادواح میں الٹر تھالے کے سامنے حصرت آدم و موسی علیہ السلام کا مناظرہ ہوا ۔ آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام کا مناظرہ برغالب آئے کہ موسی علیہ السلام و میں ادم میں جنکوانٹر تھا لئے نے اپنے و میں ادم میں جنکوانٹر تھا لئے نے اپنے دست بیرا کیا اور اپنی خاص دست قدرت سے بیرا کیا اور اپنی خاص دوح تم میں بھیو نکی ۔ اور فرشتوں سے تم روح تم میں بھیو نکی ۔ اور فرشتوں سے تم کو سجرہ کرایا اور اپنی جنت میں تم کوسونت میں تم کوسونت میں تم کوسونت میں تا کو سجرہ کرایا اور اپنی جنت میں تم کوسونت میں تم کوسونت میں تم کوسونت میں تم کوسونت

احتج ادم و موسی عند ربهما فحج ادم موسی عند ربهما فحج ادم موسی انت ادم موسی الذی خلقات الله بیده و افغخ فیل من روحه و اسجدلک ملائکته واسکنک فی جنته شو اهبطنت فی جنته شو اهبطنت

اللادض الى الخسى عطاء فرماتى اور يهرتم بى نے لوگول كولينى الحده ديث الى الحده دين كى طرف الى الحده ديث الى دين كى طرف الى الحده ديث الله ديث الله

خول صبح کلام کی این می می شان کے حضرت آدم علیہ السلام کوآ مین خلافت میں کھنے کے اپنے حرم خاص جنت میں جندروزہ کوئٹ کے بیعے حکم دیا اور تمام اٹ یار سعے تمتع اور انتفاع کی عام اجا ذت عطار فرمانی مرف کے بیعے حکم دیا اور تمام اٹ یار سعے تمتع اور انتفاع کی عام اجا ذت عطار فرمانی مرف ایک قسم کے درخت سے منع فرمایا سنیطان ناک میں تھا کہ ان سے کوئ گناہ اور لغزش صادر موم گرگ اہ اور لغزش اسی وقت ہو حیب کوئی ہے۔ جب کسی چنر کی ممانعت ہی نہ ہو تو معقبست کیسے مرز دہو و تنبیطان کوجب لا کھٹ کا ھذہ النظم قرائع ہی نہی اور ممانعت کا علم ہوا تو معقبست کیسے مرز دہو و تنبیطان کوجب لا کھٹ کا کہ النظم قرائع ہی خواد اس کی خواد اس کے اور اس کا اور اس کو کھٹر و تو کی مورت کی اور جب کا موقع مل جائے ۔ جائی محضرت آدم کی میں خواد ذہم و مانوری کی مورت کی اور جب کا کہ تم این اس تعظیم و تو کی میں مورو و جانوری مورت کی مورت کیا ہے۔ گئی طان نے مردہ جانوری مورت ہو کہا کہ تم اور خوال سے مورد کی طرح مجھ کیفیب اور میں کھوا کہ تا ہوائس سے معفوظ دسمنے کی تد ہیر کیب سے میں میں طوان نے کہا۔ بیکے اور خوف زدہ مورکہ ہو جبھا کہ اچھا اس سے معفوظ دسمنے کی تد ہیر کیب سے میں میں طوان نے کہا۔

121 هَلُ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ كَاسِينَم كُواس ورخت كَ نشان وي ن كروں كرحب كے كھانے سے موت اور الْخُلُدِ وَ مُلُكِ لِأَيْبُكُى ننا ندا کتے اور لقا را ور دوام اور دائی سلطنت اورلا ذوال بادستام اسلطنت ماسل ہوجائے۔ حضرت آدم نے بوجھا وہ کون سا درخت سے ۔ خبیطان نے دہی درخست بتلایاجس کے قربيب جا نے سے اللہ تعالے تے مصرت آدم کو منع کیا تھا پھرت آدم نے کہا کہ یہ ورخ سن نو فنا اورزوال كاسع -بقار اور دوام كانبيس بكه رسوائي اورندامت كادرخت سيم قرب اور وجامن كے بجائے بُعَدُ اور ذِلت كاموجب معالى وجه سعى تقالے نے مكانكے قرىب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگراس درخست میں یہ فائرے ہوتے نؤوہ ارحم الراحمین سم کومنع نہ فرماتا یشیطان متبارے بروردگار نے اس درخت سے مَانَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنُ هٰذِهِ الشَّجَدَة اس میصمنع نہیں کیا کہ اس کا بھل تہارے يعصوجب فنررسوكا بلكراس ليعمنع اِلْأَانَ تَكُنَّا مُلكَيْنِ أَوْ تَكُوناً كِيابِ كُمْمَ السَّحْ كَالْتِ سِيمِينِهُ ذِندُهُ ر سن والے یا فرستے بن جاد کے ہوایک مِنَ الْخَالِدِيْنَ. المحرك لي بعداكى يادسه غافل نهين

موت اور کھانے اور پینے اور زن وفرزنر اور دنیاوما فیماسے انہیں کوئی سروکائنیں

يس اكريه مالىت ئم كوماصل بوجائے توظا فىت كاكام كيسے انجام بائے - دنياكى خلافت

بی ابری و خرزنداور طعام و نزاب اورکسب معاش کی فکر میں سے ابخام بیسے دیاں طافت کا کام تو ذن و فرزنداور طعام و نزاب اورکسب معاش کی فکر میں سے فلی سے ابخام با سکتا ہے اور ظاہرے کہ زن و فرزندس مشغول رہ کر خدا کے ساتھ مشغول نہیں رہ سکتا ۔
حق تعلیے شانۂ کو چو تکہ تم سے خلافت کا کا م لینا ہے اس بیے تم کو اپنے سے دور بھیج رہا ہے اور ہے اور اس در فرست کے میرہ کا استعمال خدا و ند و والحلال کے قرب والتصال کا موجب ہے اور بہشدت میں دہنے کے میدہ کو میں در بہشدت میں دہنے کا کا محمد دیا ہے و در اس کے بعد تم کو محض آئین خلافت کے سکھانے کے بیے چندروز بہشدت میں دہنے کا حکم دیا ہے و اس کے بعد تم کو این بارگاہ قرب سے علیم ہ کرکے دنیا میں بھیجے گا، وہاں جاکر تم اور تہمادی اولاد طرح طرح کی پریٹ بوگ اور شعیبتوں میں مبتلا ہو نگے اور انجام سب کا موت ہوگا اور خداوند

ذوالجلال كا قرب اوروصال اوربيبال كايه ملك لازوال دنيامين جانے كے بعد اور خلافت ارضى كے ملنے سے بعد باتی تہیں رہ سکتا یحضرت اور ما اور حوار ابلیس کی ان دلفرسب باتوں سیے تردد اور اضطاب میں بر گئے۔ اور ظاہر سے کر ایک عاشق صادق حکومت اورسلطنت کو جھوا سکتا ہے مگر فہوب کی مفارقدت ا ورجدانی کوبردانشن بہیں کرسکتا عاشق صادق کے لیے تومفار قبت کا لفظری فراق روح کا بیغام ہوتا ہے۔ابلیس سے جب دیکھا کہ حضرت آدم اور حوار تروو میں باط گئے توان کو بختہ کرنے کے لیے بہت نسی تسمين كما تن - كما قال تعالى - و قاسم هُمَا إِنَّ كُمَّا لَمِنُ النَّاصِحِينَ - كه خداكي قسم محفى تهارى خیر خوابی سے تم کو بیمشورہ دے رہا ہول کہ تم کوسجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ادبی اور گے۔ تا خی مجھ سے سرزد موجی ہے اس جرخواہی سے اس کی مجھ تلانی کردوں تاکی عمر مع مجھ کو یاد کرواور میرے فتحرا رسو وحضرت آ دم اكويه خيال مواكه مخلوق كي يهجرارت اورمجال نهيس كه خداً و ند ذوالجلال بير حجو دلع فتسم كطاء اوراس تاكيد اكيد كيد كا تحف كها ئے۔اس يع بظا ہر يہ سے ہوگا اور قرب اور وصال كے مصول كے شوق میں لا تُقُرُبًا هٰذِهِ النَّنَجَرَةَ كے حكم سے زمول مُوكيا اوراس كى عداوت كوهى بجول كئے فَازَلَهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا لِيس سَيطان نع أوم اور واع كواس ورخت كے بحف سے اس طرح كيسلا ديا اور معلوم نہیں کہ حضرت واڑا ورحضرت آدم سے سامنے اس تعین نے کیا کیا دلفریب باتیں بنائی ہونگ جسِ سے وہ دھوکہ میں آگئے اور عبرالٹرین مسعود رضی الٹرعنہ کی قرارت میں بجائے فاکرکٹھ ک الشَّيُطَانُ عَنُهَا كَ فُوسُوسَ لَهُمَا الشَّيُطَانُ عَنُهَا آيابٍ . كما في الكشاف. اس قرارت میں لغزش کی ایک بیفیت کا بیان سے اشیطان سے بزراجی وسوسر حضرت آدم اور حوار کو لغزمش دی فَاخُرَجَهُمَا هِمَّا كَا نَا فِينْ بِي بَكَالَان دونون كواس راحت اور آدام سعيس وه نق اورگناه كى برائى ظا بركرنے كيے بيم نے آدم اور حوار سے كماكم اترونم بہنت سے اس يعے كم ميں سے بعض بعض کا دیشمن موگا۔ اورمہ شرن زمعصیت کاممل سے نہ عداوت اور دستمنی کا -اس کے لیے تو دارِ د بنا ہی موزوں اور مناسب بسے دنیا ہی میں ضراک نا فرمانی اور آلیس کی عداوت مکن سے خدا کی بہشت اورساتوں آسمان عق جل وعلار کی معصیبت سے بالکلیہ ماک اور آ لیس کی عداوت

الهُ مَظْمَة إلى خطا ب حزت آدم اور والركوب جيساكه دوسرى جكم قُلْنا الهُبطا

کے اعتبار سے قیامیت ہے بعضرت ادم علیہ اسلام اس خطاب سرایا عمّاب کوسننے ہی ہے جین اور ہے تا ب ہو گئے۔ فوراً بارگاہ خداوندی میں ایسے تصرع اور ابتہال کے ساتھ ملتجی ہوئے کہ سارے عالم كاتضرع اورابتهال بعي اس كے باسنگ نہيں موسكتا ۔ حق تقاسلے شان كى شان عفوا ورمغفرت جوش

ا سے نوشا حتے کہ آل گرمان اورت و سے سمایوں دل کر آل برمان اورست وریشے برگریے آخر خندہ الیست مرد آخر بین مبارک بندہ الیت ا ورحضرت آدم کوتوب اورمعذرت کے کلمات ملفین فرمائے گئے۔ اہلیس کی معصیبت ہونکہ تر داور سرکشی کی بنا ربیرُنقی اس بیسے اس کو توب اور معذریت کی تلفین نہیں فرما تی ۔ اور حضرت آدم کی حصیت سبواورنسبان اور ذمول ا در عفلت کی بنار بر تقی اس بیے انکو بارگا و خدا وندسسے کلما ت معذرت القاراورالهام مواجوا نى توركى فولىيت كالبنب بسي جيساكم آئره آييت بي ارشاد فرمات بي -فَتَكَفَّى الدَهُمُ مِن تَربِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّكَ هُوَ التَّقَرُابُ السَّحِيْءُ ں حاصل کیے آدم نے ایسے رب کے الہام سے موزرت کے بیند کلیے۔ بیس نوجہ فرمانی ان برا اللہ نے آپی رحمت اور مغطرت سے -اور مبینک وی توبہ قبول فرما نے والا اور دھم کرنے والاسے - تو آب کے بعدر حيم كصفنت ذكر كرنيس اسطرت اشاره سعف كه تؤبه كا بتول كرنا إس يردا جب بهيس محض ايي رحمت سے بنروں کی تورہ تبول فرما تا ہے اور وہ کلمات یہ ہیں۔ رَبُّنَا ظَلَمْنَا اَلْفُسَنَا وَ إِنْ اَتَ وَ تَعْفُو لِنَا وتَنْ حَمْنَا كَنَكُوْنَ وَمِنْ الْخَاسِرِينَ - جِيساكر سوره اعراف مين أنكاذ كربيد. حضرت حارثيج نكه حضرت أدم كے تابع تقبيل اس سينے اس جگر انكي نوب كا ذكر ما مَدُه منهي فرمايا . أورسورة أعراف من دونول كي توب ذكر فرمائي. قالا دَتَبُك ظلَمْنَا الح يعنى دونول سن كما ـ رَبَّنَا ظلكمْنَا الْفُسَنَا الح اس يرا للرفعايي رُحمت سعا ن كے گناہ كومعان كيا اور توبه كو قبول فرمايا اورالٹر بقالے كے فجبوب بن گئے۔ كما قَالَ لَعَالے إِنَّ اللَّهُ يُحِيثُ التَّقَّ البُّقَّ البين ولا لله الله التَّق البين ولمحبوب ركفنا سع

وسے مرہ الترب کے اصلی معنی رجوع کے بیں اور اور سے معنی بھی رجوع کے ہیں تائی اورتواب اسکو کہتے ہیں کہ جومتھیںت سے طاعت کی طرف رہو ع کرے اور آئٹ اور اواب وہ ہے جوعفلت سے ذکر اور فکر کی طرف رجوع کرے کما قال تعالیے ارد الب الرد الب المرد المستحد المرد المر

مروگئی کرا دم کی معصیت کی وجہ سے ان کی تمام اولا دگناہ کے بوجھ میں لدی ہوئی تھی عبیسی نے آکر تمام بنی اً دم کو اپنی صلیبی موت سے گناہول سے خلصی دی۔ نصادی کا بیعقیدہ بالکل مہمل ہے عمل اور نقل کے خلاف سے۔

# ازالة انتباه ازلغرنس سيرناوابينا أدم على الصلاة والسلم والتها وعميد التاكام عليه الصلاة والسلم وربارة عصمن البنيا كرم عليهم التهام والسكم وربارة عصمن البنيا كرم عليهم المسلاة والسكم

جس نے دسول کی اطاعت کی اُسس نے انٹر کی اطاعت کی۔ تحقیق جولوگ آپ سے بیعت کرنے ہیں قَالَ تَعَالَٰے وَ مَنُ يُّكِطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللّٰهَ-إِنَّ الدَّدِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّماً

ک درگذی بعنی افزش فتح ذار کے ماتھ ہے جسے معنی بلاارادہ اورا فتیار قدم بھیسل جانیے ہیں یہ لفظ ذار کے ساتھ ہے فال کے ماتھ نہیں وال کی ساتھ نہیں وال کے ساتھ نہیں وال کے ساتھ نہیں وال کے ساتھ نہیں والے سے جوعزت کی ضدیدے اور قرآن کریم ہیں فا ذلہ ما ، ذار کے ساتھ آبا ہے و فال کے ساتھ نہیں نبو وہ سمجھ لوکہیں لفز سن نہ ہوجائے سے حافظ توریشتی رحمہ النہ تالے فرماتے ہیں و از الجملہ آنست کر جوائے ایشاں بیئے فرمان حق بودہ است ونفس ایشاں ہموار درطاعت او بفرمان ایشاں وازیں وجائیا از نا فرمان خدالق صدر مان قراد میں واجب العقم سنا مذوبی الفت امرخوائے تعالی برایشاں دوانیست دیوکہ تی خلق وافرودہ است کہ بیروی ایشاں بکنند واگر عصیاں بقصد از ایشاں یا فنت شرب حدالت تعالی خلق دا متا العت ایشاں فادی مدالے تعالی خلق دا متا العت ایشاں فادی مدالے ۔ (معتمد فی المعتقد ص اللہ )

يُبَايِعُونَ اللهُ يَدُ اللهِ وه دره قيقت النُّر سي بيت كرتي بن فَوُقَ اَيُدِيهِ فَوَ اللهِ يَهِ وَ اللهِ اللهُ فَق ايديهم بر الله دست ادراح بي دست خواند تايد الله فق ايديهم بر الله

اور ظاہر ہے کہ بیا اتباع نبوی اور اقتدار مطلق کا محم ہوآیات ترآنیہ سے تاہت ہے وہ کسی خاص امرے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عقائد سے بیکراعمال نک کوئی عقیدہ اور کوئی خلق اور کوئی حال اور کوئی عمل کیوں نہ ہوسب میں اقتدار نبوی صروری ہیں جی جیسا کہ مقتضائے اطلاق بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کر حفاظ انبیار کرام کی ذوان بابر کات و تدرسی صفات اور ملکی سما ت بہوتی ہیں۔ انبیار کرام کی اصل فطرت و ہی ہی ہے جو ملائکہ کی ہوتی ہے وظرت کے عتباد سے انبیار کرام ۔ ملائکہ ایک ہوتی ہیں۔ فرق فقط ابس بشری کا ہوتا ہے اور عصد سے وطرت کے عتباد سے اور انبیار کرام ۔ ملائکہ سے افضل ہیں جیسا کہ حضرت آدم کی قصتہ اس پر شاہم ملل کہ کو نسلیم نہیں اسی وجہ سے ملون اور مطرود ہوا کہ اس نے حضرت آدم کی افضلیت اور برتری کو نسلیم نہیں ہیں جس سے نا بہت ہوا کہ حضرت آدم کی افضلیت اور برتر ہیں اور ظاہر ہے کہ عیز معصوم کیا جس سے نا بہت ہوا کہ حضرت آدم کی افضل نہیں ہوسکا۔

عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر دِ باطن نفس اور شیطان کی مرافلت سے عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر دِ باطن نفس اور شیطان کی مرافلت سے یاک اور منزہ ہوں اور نفس اور شیطان بہی دو چیزیں مادہ معصیر سن

له كما قال تعالى وَاذْكُرُ عِبَادَنَا إَبُرَاهِيمُ وَاللّهَ وَلَا يُعْوَى الْوَلِي الْآيَدِي وَالْآبُ مَا إِنَّا اَخْلَصْنَاهُمُ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ الْمُعْطَفَيْنَ الْآخُيَادِ وَقَالَ تَعَالَى حَاكِيا عَنِ اللّهِ يَنْ كُرِي النّارِ وَقَالُ تَعَالَى حَاكِيا عَنِ اللّهِ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ يَنْ اللّهُ وَبِينَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَلَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

كا منشا ربيع اور حق جل شان كماس ارشا د إلاَّ مَنِ ازْتَضَى عِنْ رَّسُوُلٍ مِن. لفظ مِنْ بيانيه سے اور لفظ رسول نکرہ لایا گیاہے معلوم ہوا کہ ہررسول کے لیے یرصروری سے کہ وہ خترا نعالے کا بسندميره اور مرگزيره بنده موبعني نمام اخلاق و عادان اورا فعال وملكات اورا حوال ومقامات ميں من كل الوجوه من تعالے كابر كرسيره اورليسنديده بنده بوا وربلا نركت عيرسے خالص الله كابنو مو اورظ برسے کدان آیا ت میں بعض وجوہ سے بندیدگی مراد نہیں اس سے کربعض وجوہ سے تو ہم مسلمان نگراکالپ ندیدہ بنرہ ہوتا ہے میعلوم مواکدا نبیبا رکرام کے اصطفارا وراجتیا واورار تصنار سے من کل الوجوه لسنديدگى اوربر كزيدكى مرادست اورمن كل الوجوه پاك وصاف اورخدا كالسنديده اوربلا مركت غیر خانص حق نعا سے کا بندہ وہی ہوسکتا ہے۔ جسکا ظاہر وباطن نفس اور شبطان کی بندگی اورا طاعب سے بالکلیہ پاکس سرا دراسی مادہ معصیت سے بالکلیہ طمارت اور نزامیت کا نام عصمت ہے اور اصطفارا درارتفارباب افتعال كيمصرربين جواين لين موتاس اكتيال اوراتزان الينبيكيل ووزن كرنے كو كينتے ہيں اور كبيل اور وزن عام سے خواہ اپنے ليے ہو ياغير كے يہے كما قال تعاليے وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوْهُ مُو اَفُ وَّذَنُوُهُ مُو يُخْسِرُونَ اينے ليے كيل كرنے كو اكتا لوا يعنى باب افتعال كے صيغہ سے تعبيركيا گيا اوردوسروں کے لیے تو لنے کو کالوہم اور وزنوسم نلاتی مجرد سے تغییر کیا گیائیں اس قاعرہ لغویہ کے بنا ربر اصطفار اورا دِ تفنار كم معنى ا ين يعيب نديده اور برگزيره بنا نبيح بين جيساكه دوسري جگ ارشادب قاصطنعتك لِنفي يسمعمس عصمت كا ماحصل برب كرحظات انبيار كرام عليهم العلاة والسلام تمام اخلاق وملكات وعادات وحالات واقوال وافعال عبادات ومعاملات مين مرتايالين خدا وندی اور سرگزیدهٔ ایزدی سوت بی اورظ برآ اور باطناً دخل شیطانی اورعوارض نفسانی سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں ایک لمحرکے لیے بھی عنایت ربانی و حابیت بزدانی سے علیح نہیں ہوتے جس كانتيجه يربعي كحضارت انبياركي بصيون وجرا اطاعت فرض سب اورآن كابرقول اورمر فعل قابل تبول بسے اور اُن کی اطاعت سے انحراف شقاوت ابری اور خران دارین کاموجب ہے۔ حفزات انبيار كرام سع الركسي وقدت بمقتصنا ك بيتريت كوئى لغيش بطور سبوون بان صادر برجاتى سعة وہ باہر سے آتی ہے اندر سے نہیں آتی جیسے آب گرم میں حوارت خارجی الرسے آتی ہے باتی یانی میں ماد ہ حوارت کا نام ونشان نہیں یانی کی طبیعت میں سوائے برو دت سے مجھ بھی نہیں ہی وجہ بعے کہ بان کتنا ہی گرم ہو اگر آگ بر فرالد باجائے تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے اسی طرح حضرات انبیار کراہ ا باطن مادہ معصبیت (نفس وشیطان) سے بالکل باک سونا ہے، البتہ تمبھی خارجی اشہوں کو تی کا باطن مادہ معصبیت (نفس وشیطان) سے بالکل باک سونا ہے، البتہ تمبھی خارجی اثر سے کوئی لغزش ہوجاتی ہے لیکن فوراً می دست قدرت اس با ہرسے آئے ہوئے غبار کوچہرہ عصمت سے صاف کردیّا ہے اور چیروُ نبوت بہلے میے ذیارہ صاف اور روشن ہو جانا ہے یک برنا یوسمف علالسلام

کے قصر میں حق جل شانۂ کا ارشاد۔

كُذُالِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ الشَّوْءَ وَالْفَحُشَاءَ الشَّوْءَ وَالْفَحُشَاءَ الشَّوْءَ وَالْفَحُشَاءَ الشَّهُ وَالشَّهُ وَاللَّهُ المُخْلَفِدِينَ الْمُخْلَفِدِينَ الْمُخْلَفِدِينَ

التر تعلی کا معاملہ اپنے خالص بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ دیوسٹ سے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ دیوسٹ سے برائی اور بجیائی معین صغیرہ اور کبیرہ کو اس سے دور رکھیں کونکہ وہ ہمارے

مخلص بندول میں سے سے

اسی طون متیر سبے کیو بحراس آئیت میں تق تعالی نے یہ فرمایا کرہا ادادہ یہ تھا کہ سور اور فخشا رکویوں سے دور رکھیں اور بہ نہیں فرمایا کہ یوسف کوسور اور فحشا رسے دور رکھیں ۔ پھیر نا اور بہنا نا اور دور رکھنا اسکے سی میں ہو تاہیے ہوآ نا چا ہتا ہو معلوم ہوا کہ سور اور فحشا برحضرت یوسف ادھر کی طرف آنا چا ہتا تھا۔ بس کوئی تعالی اس کی طرف آنا جا ہتا تھا۔ بس کوئی تعالی اس جا نا نہیں چا ہتے تھے ، معا ذائر آگر حضرت یوسف کا میلان سور اور فحشا ہوگا وی تعالی اس طرح فرطن کے گذاید کی معاد اور فحشا رسے بولا اور بحیا یا معلوم ہوا کہ یوسف علیا اسلام توسور والفحشا رسے بھاگ دہم نے یوسف کوسور اور فحشا رسے بھاگ دہم نظام ہوا کہ یوسف علیا اسلام تو اور والفحشا برسے بھاگ دہم نظام کو فحصات سور افتار کیا اور پوسف علیا اسلام تو فاص الٹر کے ہند سے جھاگ دار یوسف علیا اسلام تو فاص الٹر کے ہند سے جھاگ اور یوسف علیا اسلام تو فاص الٹر کے ہند سے جھاگ دار یوسف علیا اسلام تو فاص الٹر کے ہند سے جھاگ دار یوسف علیا اسلام تو فاص الٹر کے ہند سے جھاگ دار کوئی تعالی کی دیمت اور بالکل بچالیا کیو بحد ہوں کے خلص اور برگزیرہ بندہ بک بہند کے دیا اس کو خدا کے فلص اور برگزیرہ بندہ بک بہنچنے نہ دیا ۔

غرض یہ کہ خارجی اثر کی بنا ربیحضارت آبیا رکرام سے بطریق سپودان ہو لغزمض ہوجاتی ہے تو محض صورت کے اعتبار سے اس برعصیان یا معصیبت کا اطلاق ہوجاتا ہے یا اس کے مقام عالی اورمرتبہ علیا کے لحاظ سے اسکوعصیان کہہ دیا جاتا ہے۔

اور معصیات (گناه) مطلق نخالفت حکم کا نام نہیں بلکہ معصبیت اس مخالفت معصبیت اس مخالفت معصبیت اس مخالفت معصبیت اس محلی نے ہو ۔ یہی معصبیت کے علی اور خلی نے ہو ۔ یہی معصبیت کے دیا ہے اور خلی نے ہو ۔ یہی ا

وجہ ہے کہ موقع عذر میں یوں کہا کرتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا یا میں سمجھا نہ تھا اگر با وجود لیے بان اور ' غلط نہی سے بھی کسی مخا لفنت کو محصیت اور گناہ اور جرم کہا جائے تو بھر موقع عذر میں بیر کہنا کہ میں بھو ان گیا تھا ہدار لغہ موگا۔

معول گیاتها ساررلغوسوگا. معلوم ہواکہ مطلق مخالفت کا نام معصیبت نہیں بلکہ عقیبت اُس مخالفت کو کہنے ہیں ہوعمراً ہواور جو مخالفت سہوا درنسیمان کی نبا ربر ظہور میں آئے یا بتقا صلائے عظیت یا بتقا صلاتے مجبیت کوئی مخالفت مرزد ہوجائے تواسکو معصیبت اورگناہ نہیں کہتے بلکہ اس کو زَلِّت ُ اور لغرض کہتے ہیں جیسے کوئی

مخدوم اسنے کسی چھوٹے کومرصانے بیٹھنے کو کہے اوروہ اس کے کننے کونہ مانے توبہ رکشی اور معصیب نہیں بلک عین ادب اوردسل اطاعت بسصلح صربیبه اس مصرت علی کالفظ رسول انٹرمشا دینے سے انسکا ر مردببنااسي قبييل سيصيخفا اورحضرت آدم علبيال لام كاكيبول كصالبينا مجول بوك كي بنار بيرخفا جيساكه قرآن كرم من سے فنسِي ولئے بجل له عَنْ مَا حضرت وم بحق جل شان كى ممالفت الأ لَقُنَ بَا تَهُدِ وَ الشَّبَعَيَّةُ . كو عبى بهول مُسكنة اور سيطان كى عداورت سيعبى ذبول بوكيا اورحى تعالى كايراداله إلتَّهُ عَدُوٌّ تُكُمَّا فَلَا يُخْرِجَنَّنكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ بريمي ياد ذوبا سوب ماجرا معو لے سے ہوگیا اور معبول جوک کوگناہ اور جرم قرار دینا سرامر غلط ہے بحضرت آدم اور جواردوا جنت براث بال ورفر لفنة تنصاس بيابليس كي نشم سے دهوكم مين آكتے اور برسمجھ كرفداكا نام ليكركوني جهوط بنهين بول سكتا- نيز حصرت آدم كالكيهول كو كهالينا بتغناصلت مجست عداوندي تها بخلود اور رب خدا دندى كے شوق ميں تھا۔ جيساكه مَا نَهْ سَكُمَا رُبُكُمَا عَنَ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّالَ كَلُوناً مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونًا مِنَ الْخَلِدِينَ. اس يرولالت كرتاب نيزبتقفات عظمت عي تها اس يه كرجب شيطان نے يوسم كان وقاسك هُما آية لگنه كن النَّاصِحِينَ توحفرت آدم كويرشير ملى نهس مواكه خراكا نام ليكركوني جموس بوسے كا وه يرسم عص كه بنده خداتمالي كى جھو نے فتر نہیں کھا سکتا کیس معلوم سو گیا کہ حضرت آدم کا یافعل با رادہ مخالفیت نرتھا اور نہ بنتا مناتے موائے نفسانی تھا۔ بلکہ بتقاضائے محبت وعظمت خدا دندی تفالہذا اس کومعصیبت اور گناہ نہیں كها جائے گا بلكہ يركها جائے گا كها زفتهم زكّت ولغرُن سب لعيني الادہ تواطاعت اورِ قرب علادما ؟ كا تقام كرد سفن نے اليها دهوكرديا كر قائم ميسل كردوسرى جانب جايلا اسى كولغرس كيتے ہيں. فَدَلاَ هُمَا لِخُرُورِ اور فَازَلَهُمَا الشَّيْطِيُّ مِن اسى طَن انثاره سے كريد لغرش على جو كھو لے سے بوگئی ادادہ نافر مانی کانہ تھا۔

اورحصارت ابدیار کے حق میں ترک اول ایسا سے جسیاکہ دوسروں کے حق میں خطار (حاسیہ

ملا مجد حیر ملی الحیالی صدایعی حضرات انبیاری خطار کے معنی بر ہیں کا فضل اوراً والی سے بوک گئے اور مجو لے سے غیراؤلی اور غیرافضل کے مرتکب ہوئے اوراوروں کی خطار کے معنی بر ہیں کہ حق اور مہرا بیت سے بوک گئے اور باطل اور ضعال سے معصوم ہیں مبتلا ہو گئے حضارت انبیار کرام باجماع امت الیسی خطار سے معصوم ہیں جضر انبیا دی خطاء اجتمادی کے یہ عنی ہیں کہ کسی وقدت بھول چوک سے اولی وافضل کے بجائے خلاف اولی امران سے صادر مہرجا تا ہیں۔ اور بجائے عزیمت کے رخصت پریمل کر لیتے ہیں۔

حضرت آدم کی زلگت اور لغزش کواسی معنی پرمجول کرنا چا جیسے اور برمعلوم رہنا چا ہیئے اگر بالغرض والتقدیر انبیا رکوام سعا ذائد سماری طرح اسیرحرص وشہوت ہو تے تو خوا نق سے ہم پر ان کی ہے پول جوا الماعت اور متنا بعیت فرص نہ کرتا۔ اور نبی اکرم صلے الترعبہ وسلم کو ہو خلاص موجودات اور نبرہ کا کائنات ہیں ان کوا نبیار کوام کی اقتدار کا سم منز دیتا اور یہ ارتشاد نہ فرما تا۔ اُولا ہے اللّٰہ یُون کے مذکری اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اُولا ہِ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰ

#### متعلقات عصمت

ا مام داندی قدس الٹرسر فرملنے ہیں کہ عصمت کا تعلق جار جیزوں سے ہے اول عقائد۔ دوم بہلیخ احکام ۔ سوم فتوی اوراجہ نبادات ۔ جہادم ۔ افعال وعادات وسیت وکرداد۔

قد میں بین عقائد کے متعلق اہل اسلام کا القاق ہے کہ انبیادکرام ابتداد ہی سے توحیدا ور سے مصاب کے انبیادکرام ابتداد ہی سے توحیدا ور سے مصاب کے اور سے باک برخوب سے بیدا ہو نے ہیں اسی دقت سے ان کے تلوب کفر اور شرک سے باک اور مزخ اور اندان کے مبادک چہرے معرفت اور قرب النبی کے افا ور تحجہ بات سے برقت جی آج تک کسی تا دی خوسے تا بت نہیں ہوا اور قرب النبی کے افا ور تحجہ بات سے برقت بھی گرخ بی تا دی خوسے تا بت نہیں ہوا کہ مصاب کے مسادک جہرے معرفت کو میں اور قرب اور آلودہ ہو چکا ہو ہر گرنہیں کے عظیمال نائد میں بنو اور آلودہ ہو چکا ہو ہر گرنہیں عظیمال نائد میں بناز کا پر اور الدہ ور موجکا ہو ہر گرنہیں مورث اور تو بی مرزازی سے بہلے کھزا ور نٹرک کی بخاست میں ملوث اور آلودہ ہو چکا ہو ہر گرنہیں مرونہ ہو تو کہ اور تو بی اور آلودہ ہو چکا ہو ہر گرنہیں مورث ور بی تو بین کہ دو ہمرے اور بار اور ہو تو کہ ہو کہ ایک ولی اور ترب کے ساتھ وہ وہ نبید نے بین کہ دو ہمرے اور بار اور ہم بین کی دلا بیت اور قرب کے ساتھ وہ وہ نبید نے بین کہ دو ہمرے اور بار اور مقابی کے ساتھ وہ وہ نبید نے بین کہ دو ہمرے اور بار اور ہم بینی کی دلا بیت اور قرب کے ساتھ وہ وہ نبید نے بین کہ دو ہمرے اور بار اور ہم بینی کی دلا بیت اور قرب کے ساتھ وہ وہ نبید نے بین کہ دو ہمرے اور بار اور سے تا کی دلا بیت اور قرب اور بار سے اور بار اور ہم سے اور بار اور ہم سے اور بار مورند ہم تا کید وہ میں بین اور قرب اور بار اور ہم سے میں بین اور قرب اور ہم سے میں بین اور در بار تا ہم اور در بار کیا ہم تا ہو ہم تا ہم دور ہم کی در ایک میں بین اور اور بار اور ہم سے میں بین اور اور بار اور ہم تا ہم دور بیا ہم تا ہم در میں بین اور اور بار بار ہم تا ہم در میں بار بار ہم تا ہم در بار تا ہم تا ہم در میں بار کی میں بین دور بار تا ہم تا ہم در بار تا ہم تا ہم در بین در اور کر بار کیا ہم تا ہم در بار تا ہم تا ہم

سے اس بیسے است محدید کے تمام علمار کا اس بر الفاق سے کہ انبیار کرام کے دلوں میں کفرا ور گراہی کا عتقاد ناممكن اورمحال سے ، البتہ فرقه اماميہ كے نز دبك بطور تقيير ابنيا ركے ليے كفرجا كزيے۔ قسم دوم البليغ احكام-سواس باره مين بهي تمام امن محمديه كا اتفاق بسي كما حكام الهيدكي المسلم ومن البيد كي البيار كرام معصوم بوتي بين. دربارة تبليغ أن سع نه قصدًا كون على ہوستی ہے اور ندسہواً تبلیغ کے بارہ میں جھوس اور تحراف سے بالکلید پاک اور معصوم اورمنزہ ہوتے ہیں کسی طورا ورکسی صورت سے کذب اور تحرلفین کا اکن سے سرزد ہونا محال ہے تندرست ہوں یا مربض نو سنوں یا نا داخ کوئی صالبت ہو مگریہ نامکن ہے کہ وجی اللی کے پنجانے میں ان سے سے سی متم کی سہوا یا عمدا کوئی غلطی ہوجا سے ورنہ پھروجی الی بروٹون اور اطبینان کی کوئی صورت نہ ر ہے گی اور بنی کی تبلیغ سے و ثوق اور اعتماد ما اسکل جاتا رہے گا۔ بہی وجہ سے مرزول وجی کے وزیت فرشنوں کا پہر ہوتا بنے ناکہ وحی المی یشیطان وسیرہ کی مراخلیت سے بالکلیہ محفوظ رہے۔ کما قال معالی عَلِيْ عَلَى الْغَيْبِ فَ لَا يُظْهِرُ وَمِ عَالَم الغَيبِ بِعَ الْبِينِ خُزَانُهُ غَيبِ بِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِم الْمُعَالِينِ خُزَانُهُ عَلِي عَلَى غَيْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه بَكُنُو يَكُ يُكِ وَمِنُ خَلُفِهِ وَفَتُ السَّ رَسُولَ كُمَا يَكُ اور يَحِقَّ وَرُثَنُولَ كَا يَكُ الْ يَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُلِلْمُ اللَّالِمُ اللللْ دَ أَحَاظَ بِمَا لَدَيْهِ وَ اس يَعَ كِيالِكِياكُم علوم بُوجالَ كَوُنْتُول نَهِ اَحْطَى كُلُّ شَكَيْءٍ عَدَدًا النه ربّ كه بيام تُعيك بينيادين ہیں فیلطی سے پاک اور مباہیں اور التار تعالیٰ انکے تمام احوال کے محیط ہیں اور ہرجیز ایک ایک ان کومعلوم ہے۔ بعنی فتوی اور اجتها دیمے متعلق علمار اسلام کامسلک بیر میمے کر انتظار دمی کے بعدانبيا ركام مجمى مجى امورعيم منصوصري الجبهاد فرمان بي . الركسى وقست كوني اجتها دی خطام موجانی میصے تو فورا" بذرابعہ وحی کے مُتنابعہ کرد کینے جا تنے ہیں یہ نامکن ہے کہ انبیار سے کوڈ اجتما دی خطا دا نعے ہوا ورمن جانب انٹر انکو مطلع نہ کیا جائے يعنى إفعال وعادات سوال كمينعلق المل سنست والجاعب كامسلك بيرسي انسار كمائر سے تو بالكليد ماك موتے ہيں البتة صغائر بعنی خلاف اولی امور كہمی کہی

سهواً اورنسیاناً ان سے صا در سوجاتے ہیں۔ ظام اُ وہ عقیدت معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت ہیں ان سے سے سے سے سے سے سے معقود دہوتی ہے مثلاً بنی کریم علیہ الصلاۃ والتسیم سے ظرراع عمری نماز ہیں سہو کا بیش آنا بنظا مغلبت معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت ہیں سجدۃ سہو کا حکم بتلانا مقصود تقل اگر نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کونماز میں سہونہ ہوتا ہو اور علی ہذا اگر لیلۃ التولی اللہ علیہ وسلم کونماز میں سہونہ ہوتی ہوتا التولیم میں آئی نماز نہ فوت ہوتی وقت سندہ نمازوں کی قضا رکام سار کیسے معلوم ہوتا اس اعتبار سے بہرہ واور نسیان عین را فنت اور عین رحمن ہے اسی وجر سے صدیق اکر رضی اللہ تفالے عنہ فرمانے ہیں .

یا لیتنی کنت سهو کاش س رسول الترکاسبوبهوجاتا لینی حضور کاسبوبیوباتا لینی حضور کاسبومیری یادسے کہیں بہترہے

اور من تعالی شان کا بر ارشاد سنگین گگ فکد تنسکی الگی کماشکاء الله کے بھی اس پر دلائے مرتاہے کہ پیفی برکانے بیان محتیقہ میں کسی حکمت پر مبنی ہو تاہیے حضارت اببیار کو بمقتضا ہے بہتر برت ہو اور نسیان صرور پیش کا ہے۔ اس لیے کرانسان جب نک جامئہ بختر برت میں ہے خواص بشریر سے علیم وہ نہیں ہوں کتا ہے وہ مہر سے اور بیاس بھی ہے اور در نجے وہ مہمی صفک علیم وہ نہیں ہوں کتا ہے تھوک بھی سے اور موتی تعالی شانہ کے اس ادشاد میں اسی طرف اشادہ ہے۔ اور محق تعالی شانہ کے اس ادشاد میں اسی طرف اشادہ ہے۔ اور بھی تھی تھا گئی ہے تھ اور کھی تھا گئی ہے تھا ہے ہو کہ ہو تھا ہے کہ جزای نبیدت کہ میں تم

ب جيسابشر بول -

یعنی با دجود نبوت ورسالت کے پھریں بشر ہوں فرضتہ نہیں۔ تہاری طرح کھا تا اور بیتیا ہوں۔ اپنی حوائج مزور یہ کے بیے بازاروں میں بھی آتا جاتا ہوں۔ یہ سبب بیٹرین کے لوازم اور نواص ہیں۔ نبوت ورسالت کے منافی نہیں بہرعال سبوا ورنسیاں اسا نیت کے لوازم میں سے بے جس طرح دوسے پولاز م انسانیت مثلاً بھوک اور بیاس وغیرہ نہ نبوت ورسالت کے منافی ہیں اور نہ عصمت کے اس طرح انوال و عادات میں سہوا درنسیان کو دوام اور قرار ۔ بقارا دراستم ار نہیں کبھی بھی کہ میں مقتصل نے بشریت سبو ہوجا تا ہے یہ و جہ سبوا درنسیان کو دوام اور قرار ۔ بقارا دراستم ار نہیں کبھی بھی بھی تصفیل نے بشریت میں مورج کے کہ میں نہیں آیا۔ جیسا کہ حدیث میں بہتے لا یلد ع المقمن من جس مریت یہ بیٹی مومن ایک سبور بھی جاتے ہیں۔ وہ شیطان کو مرتبہ نہیں و سے دومر تبر نہیں فرساجا تا ۔ جن کے نلوب ایمان کی حلاوت اور شیر بنی جو کھ جی جیں۔ وہ شیطان سے دومر تبر نہیں فرساجا تا ۔ جن کے نلوب ایمان کی حلاوت اور شیر بنی جو کھ جی جیں۔ وہ شیطان صدراح سے دومر تبر نہیں فرساجا تا ۔ جن کے نلوب ایمان کی حلاوت اور شیر بنی جو کھ جی جیں۔ وہ شیطان صدراح سے دومر تبر نہیں فرساجا تا ۔ جن کے نلوب ایمان کی حلاوت اور شیر بنی و وہ دومر تبر نہیں بلکہ صدراح سے دومر تبر نہیں فرساجات ہیں اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کااس ڈرت سے دومر تبر نہیں اسی مقتصل نام کے موس نہیں کا نمرہ اور نتیجہ تھا۔ جنانچہ کھا۔ جنانچہ کھا۔ جنانچہ کھا۔ جنانچہ کھا۔ جنانچہ کو کھالینا بھی اسی مقتصل نے لئر میں اسی مقتصل نے لئر میں اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ وارتبیجہ تھا۔ جنانچہ کھا۔ جنانچہ کی کے دومر تبر نہ کو کھا۔ جنانچہ کی کو کی کے دومر تبر نہ کو کے دومر تبر نہ کی کے دومر تبر نہ کو کے دومر تبر نہ کی کے

خود حق جل شان کا ادشاد ہے فَنُسِیَ وَلَـعُ نِجِدُ لَدُ حَنُمًا۔ اُدمٌ پھول گئے حِق تعاہے شان دُ کی بمانعیت اورشیطان کی عداوت کا اس و قدت استحصار نه ریام عصیب اور نافرانی کا بالکل اداده نرتھا۔فقط شیطان کی قتم سے دھوکہ میں آگئے۔حدیث میں سے المتومن عِن کوریے میوسن وحوكمين أى جاتا ہے۔ وقال تعالىٰ لَيْسَ عَلَيْكُ وَ جُنَاحٌ فِيْمَا ٱخْطَائْتُ وَ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتُ فَ قُلُونُ مُكُونًا مِي مِعُول يوك مِن كوئى كناه نبيس وليكن كناه اس ميس بيسيجسكا تماري دل بخترا داده کرلیں) اس اس سے مطابق جب خطا اور نبیان میں کوئی گناه می نہیں تووہ بھے عصمت ك منانى كيسي بوگا- يهى وجرب كه حالست صوم مين عبول كركها لينام فسد صوم عي نهين يحضرت أدم كا تلب مطهرا ورسينة مبارك بيج نكه حق حل وعلارى عظمت اورجلال سيسيهم المهوا عقا-اس يسيحب شيطان ن التُرى فتنم كهاكرب كهاكم إنيَّ لكُ مَا كِينَ النَّاصِحِينَ وسي لقينا تمياً لاخير خواه بور) توصفرت آدم كوب وسم كلى نرمواكه كوئى بسے حيا اوركت اخ حق تعالي شانه كا نام ليخر حجوج في فتم كها ئے كا-اس ربيب كما فوشيطان في مفرت أدم كو نغر مش مين ذالا. قال تعالى فَدَلاً هُمَا بِعُرُورِ لِعِن ت انکو د صور اور فریب کے ساتھ مجسلادیا) غرور کے لفظ سے خود معلوم ہو تا ہے کہ سے معصبیت دھوکہ سے ہوگئی ورنہ حضرت آ دم کا را دہ نہ نفا۔ وہ تومز مدیقرب الہی کے تمکنی اور متلائنی تھے۔ دشمن نے طاعب کے بہانہ سے معلیب میں مبتلا کردیا مگر ریمحدیب فقط طاپراً اورصورة ا حصیرت تقی حقیقت میں عظیم الشان نعمت اور بسے پایاں رحمت تھی مقصود سے تھا کرگندگار<sup>و</sup> كوتوب اوراستغفار كاطرلقة معلوم سويجس طرح بنى كريم عليه لصلاة والتسليم كي سيروسي سيحرة مسوكا صحة بتلانا مقصود تها- اكرة بحر تنازين مبو نهيش آنا تواست كوسجدة مبهو كاطلم كيسي معلوم بوتا- اسي طرح حصرت دم عليالصلاة والسلام كيسبوسي توب اوراستغفاركا طرلقه بتلانا مقصود تها كرجب مجمى سی سے کوئی گناہ صا در موتوفورا ایسے باب آدم کی طرح تضرع اور زاری سے ساتھ بارگاہ خداوندی میں رہوع کرسے شیطان کی طرح معارضه او دمقابله نه کرسے، بالفرض اگر حضرت اوم مسے بیعصیت نهرزد ہوتی توسم گنبه گارول کو توب اور استغفار کاطرلق کیسے علوم ہوتا۔ عارف رباني سينج عبدالوباب شعرائ قدس الترسرة فرمات بي كم التركي علم مي سعاد دونوں ہی مقدر تھیں اسکی حکمت اسکو مقتضی ہوئی کرسعادت کا تھی افتیاح ہو۔ اور کتھا وت کا تھی۔اس کیے سعادت کا انتیاح حضرت ادم کے ہاتھ سے کما یا اور شقاوت کا افتیاح ابلیس کے ہاتھ سے کرایا۔ ۱۰کلامئر۔

رہ ہے۔ ہوں میں ہے کہ ہوضعص سندے جمنہ جاری کرتا ہے توجتنا اجراور تواب اس سندت پر معلی کرنے والوں کو ملتا ہے جب معلی کرنے والوں کو ملتا ہے اس قدراجرو تواب اس سندت کے جاری کرنے والے کو بھی ملتا ہے جب مکس وہ میں تباری دہیے گی اس شخص کے اجرمیں ہرا برا صافہ ہوتا دہے گا۔

اسى طرح حضرت ومعليالصلاة والسلام فياس عالمي توبرا وراستغفاد، تصرع اورابتهال اورباركاه خدا و ندی میں گریہ وزاری کی مبارک سنت جاڑی فرمائی۔ تا تیا م قیا ست جس فدر تھی تا تبین اور ستغفر ہے توبداولاستغفاد كرتے رہیں گے اسى قدر حضرت آدم كے درجات ميں اضافر سوتار سے كا-اس بيے له حضرت آدم ہی تمام نائبین اور مستغفرین کے امام اور تمام تضرعین اور خانشعین کے قدرہ اور میشوا

اورا بلیس نے اِجاء اوراستکبار کی سنت میں کو جاری کیا ۔ قیامت تک ہوشخص بھی حکم خدا سے اعراض وا نکارکریگا-اس سے ابلیس کی معونیت اورمطرودسین برابراضافہ ہونارہے گا-اس بیے کہوہ کا فرین اور سننگرین کا مام اوراحکام خدادندی پر اعیزات کرنے والوں کا پیشواہے شيخ ابوالعباس عرين جوكر شيخ لى الدين ابن عربي كي شيخ بي، وه به فرما باكرتے تھے كرمعاذ الترحفرت نے خلاکی نا فرمانی نہیں کی ملکہ میں تقیب سن اس بریخت ذر سین نے کی ہو حضرت آدم کی لیٹست میں بتورتهی اس بیے کہ حضرت آدم کی کیٹنسٹ ممنزلر سفینہ کے تھی جس میں ان کی تمام صالح اور طالح ذرہیہ

حافظا بن قیم فدسس الندسرهٔ فرماتے ہیں کہ حق تعالے شانهٔ جب کسی بندہ کے ساتھ خیر کاالادہ فرما تے ہیں تو ظاہراً اسلحو ذینب اور معصبیت میں مبتلا کرنے ہیں میگر حقیقت میں وہ ایک ہاطئی مرض یعنی اعجا ب اور نؤدلیبندی کا ملاج مونا سے «ابسی عالیت میں ذنب اور مصیب سے مبتلاہونا زار طاعتوں سے ذائر نا فع اور مفید سو تاہے اور صاحب بھیرے کے نزدیک بیم حصیب ، اس خطاً ازصد الراب اولك تراست كامصداق مونى سے بسب جانتے ہيں كه بعض مرتبرصحت اور عا فبیت اتنی مفیدا ور کارآ مرنہیں جتنام ض مفیدا ور کارآ مرسوجا تا سے اس لیے کہ مرض کے آتے بى طبيعت فررًا بربيزا ورعلاج كى جانب متوجر موجاتى سيساور طبيب حاذن كي مشوره سي بوك ہنمام کے ساتھ تنفیدا ورسپل کو مشروع کردیا جاتا ہے منتجہ یہ ہوتا ہے کرچیند ہی دوز میں تمام فاسد اور ر تری مادہ خارج ہوکر طبیعت ، پہلے سے زائر صاف اور ٹھیک ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد بھر جب لذائر وطبیبات - فواکه و مترات ، نطیعت غذاول اور مقوی دواوُل کا استعمال کیا جا تا ہے تو اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ اس مرض سے قبل بحالت صحب بھی اتنا قوی نہ تھا۔

ر بوبه به به به من مرت بسب به بالمان من المانون المقام المن طرح حضرت آدم عليالصلوة والسّكام كااس محصيت مين مبتلا بروكر مسلسل تبين سومال مك قوبا وراستغفا دا ورگريد وزارى كرنے دمہنا (جبسا كربعض) تارسے معلوم برق الهرے) بجائے منقصدت كے دفعت شان كا باعث بوگيا جنا بخدى تعليے شانه فرماتے ہيں ۔ وَ عَصَلَى الْكُمْ دَبِيكَ فَعَى يَّ آدم نے اپنے پر ور دگارى حكم عادلى منتے الجندائے كربيك كا حيث كى۔ بيس ان كى عيس في

یا مرسعصیست سے انسان معاذ التُرخدا کا مجتبے اور برگزیرہ بندہ بن جاتا ہے۔ حاشاتم حاشا ہاں البی معصیت کے بعد خدا کے فضل ورحمت سے مجننی اور برگزیدہ بن سکتا ہے جس معصیت کے بعد آدم علیارسلام جبیبی ندامت اور شرمساری اورتضرع اور زاری ظهور میں آئے، ماعزاسلے رضیانتا عنه وإرصناه ابك صخابى تقصے يعفزات صحابه مي انكوكوئي خاص شان امتيادي حاصل زنفي بمقتضائے بشرية زنامبي مبتلا سو كنت مكر لعديس اس ورجهميم قلب اورا خلاص سعة توبه كى كه نبى كرم عليه الصلواة والسلام اس توبر مصنعلق ارشاد فرمانے ہیں کہ والٹر اگر ما عزی توبہتمام مرینہ برتقبیم کی جائے تو یفنیناً سب کی بخات کے پیے کافی اوروانی ہوگی۔ زنا مبینیک محصیبت تفام کرماعز اسلمی کی مضطربانداور ہے تا بابنہ ندامت اورمشرمساری اور گرب و زاری نے اس کو عندالترابیام قبول اور محبوب بنا دیا کرساد سے عالم کی عفت وعصمت اس پر فدا اور قربان ہے۔ ماعزاسلمی کو ذنا کے مبب سے جوعندانٹر نقر بے اصل ہوا وہ اب بڑے سے بڑے ولی کونما نہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکنا نیوب سمجھ لو کہ کہیں لغزش نه موجلئے۔اس مثال سے معاذ النرب مفعد تہیں کہ حضارت انبیار تھی اس منتم کے کہا کر میں مبتلا موسکنے ہیں اس لیے کہیں ابتدار ہی میں بنلاحیکا ہوں کہ ابدیار کرام کبار سے بالکلی معصوم ہوتے ہیں۔ اس مثال سے صرف اتنابتا نامنعصود سے كابض مرتبه زكلت اورمعصيت كاصرور طاغت سے زيادہ لنغع بخش ہوتا ہے اور وہ معصبیت بجائے منفقدت کے رفعت شان کا باعیت ہوجاتی ہے۔ اسى طرح اس زلىت اورلغزىش مصحصرت أدمٌ كى شان ميں كوئى كمى نہيں آئى. بلكہ توبا و ر استغفاد کے مقرون موجلنے کی وجہ سے انکی نثان اور ملند مہو گئی۔ اور گؤیا کر بزبابِ حال مصرت آدم ا سے اس وقت یہ کہا جاریا تھا۔

اہے آدم تواس نفزش کے بیالہ سے مت گھرا کر ہو تیری ہوسے باری اور احتیاط کا سبب بنا اسی کی دجہ سے تجھ سے وہ عجب کی بیاری نکال دی گئی حب کے ساتھ ہماری محاورت نامکن ہے اب اس کے بعدیم کو عبود سے اور بندگی يا ادم لا تجزع من كاس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك حاء لا يصلح الن تجاور نا به و البست به حلة العبودية.

کے الثاد اس طرف ہے کوی کے منی گراہ ہونیکے نہیں بلکھیش کا مکدر مونا مراد ہے السان الوب مادہ غوا سے

كا طراو رخلعت عطاركما كما. ترجيشعر - اميد ہے كەنبر سے عماب كا انجام نهابيت مموداور بهتر بهو كا اوربسااوقا بماراول سے اجسام میلے سے زا مرتندرت بها علینا یا احمرانین بوجانے بین اے دم وہ گناہ جس المذنبين احب اليف توسمارك نزديك وبيل موده اس طاعت من تسبيح المدلين. سے بدرجها محبوب معيس پر توناذكرے (ملادج السالكين صال ج ١) اوراع آدم گندگارول كي آه وزاري باك نزدیک نازوالول کی تسبیح و تبلیل سے بدرجها بط هد كرفحبوب سے -

رشعى لعل عتبك محمود عواقبه وريما صحب الاجسام بالعلل . يا احم ذنب تذلب لدين احب الينا من طاعة تدل

مركب توب عجائب مركبست برفلك تاند بيك لحظرزليست يول برارند از پشباني انين المنه نبين

#### وَلِي اوررسُول مِي حَسَر ق

ولابت تقوی اور طہارت کی ایک مند (طی گری سیسے جوبندہ کی جدوجہداورسعی اوراکتساب سے ملنی ہے اور بنورت ورسالت ایک عہدہ اورمنصب ہے جو بدون حکم شاہی کے حاصل نہیں ہو سكتاء ولايت بمنزله ابك مند كے سے كہ جوامتحان سے فراغنت كے بعد مل جاتى سے اور نبوت و رسالت بمزارعبره كي بصفض قابليت مسخود بخود كوني وزيرا ورسفير نهين بن جأنا جب تك حكم شَابِي نَهُ مِو- وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحُمْنِهِ مَنْ لِسَاءُ

حضرت مولا نامحمر قاسم صاحب رحمة التله عليه فرملت ميس كم اوليا مركى تعرليف ميس حق تعالي شازع كايه ارشاد وارد مواسب راك أوليكاء والآ المُتفَوِّق اوررسول كى تعرفي مي يول فرمات بين فلا یمجہ وسی عیب اوراتقار مبنی للفاعل۔انقار مبنی المفعول کومتلزم نہیں ۔تیراور تاوارسے ہرایک رجو بندہ کا فعل بنے اوراتقار مبنی للفاعل۔انقار مبنی المفعول کومتلزم نہیں ۔تیراور تاوارسے ہرایک بیختے کی ابنی سی تدبیر کرتا ہے مگراس پر بھی بھی ذخی ہوئی جا تا ہے اور حاصل دسالدن کا درتفار ہے کیونکہ من دسول بیان ہے من ادرتفار فحل کیونکہ ارتفای کا فاعل ضمیر واجع الی التر ہے اور سب جانتے ہیں کہ التار تعالیٰ افاعت طور وندی ہوئے کہ ارتفای کا فاعل ضمیر واجع الی التر ہے اور سب جانتے ہیں کہ التار تعالیٰ افاعت سے واضی ہوتے ہیں اور معصیر من سے ناخوس ۔ اِتَ اللّٰهَ لَا یُرْضَی عَنِ الْفَتَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ سے واضی ہوتے ہیں اور معصیر من سے ناخوسش۔ اِتَ اللّٰهَ لَا یُرْضَی عَنِ الْفَتَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ معلوم ہواکہ رسول کے بیے من کل الوجوہ مرتضیٰ ہونا صروری ہے اور من کل الوجوہ ارتصاریبی حاصل معصومیت کا ہے. (اجوئہ اربعین صراف حصتہ دوم)

قامره المحقارت كي شانه الدرم مين البياري لغرائول كواس بيے بيان فرما يا ہے كه ان قامره المحفارت كي شان اورم تبهملوم موكر بير حفارت خلالت كياس درجبر مقرب نفي كرذرا

فراسی بات بر سوّاخذہ مرد تا تھا اور وہ خدا وند ذوا کبلال کے مُوّا خذہ سے برزال اور ترسال کر ہتے تھے دراسی بات سے موّا خذہ سے برزال اور ترسال کر ہتے تھے مطارت انبیاری بیانی بیاد مقدمی در مقدمی معمولی میں در حقیقت انبی معمولی ہیں جس شخص کامرتبہ جس تدریباند ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ اسی قدر اسی معمولی سی بات بھی عیرمعولی بن جاتی ہے۔

#### عصمت انبيارا ورحفاظت اوليارمي فرق

تین اکرفر طنے ہیں کہ صوات اجبیار کرام ہروقت بادگاہ خداوندی میں تھی دہتے ہیں کسی وقت تی افعالی شازی عظمت اور جلال انکی نظوں سے او جھل نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ حفالت انبیا رمعاصی سے معصوم ہوتے ہیں اور اولیا واللہ بارگاہ خواو ندی میں آتے جائے دہتے ہیں مگرمتھ نہیں اس لیے اولیار معاصی سے محفوظ تو ہوتے ہیں مگرمعہ منہیں ہوتے اور عصمت اور حفاظ کہ میں برفرق بہتے کہ اولیار بساا وقات مباحات اور جائز امور کو تحض حظ لفس اور طبعی میلان اور خواہش کے لیے کر گزرتے ہیں مگر حضالت ابنیار کسی وقت بھی طبعی میلان اور حظ نفس کے لیے مباح اور جائز امر کسی خواہد کی عند اللہ اس میاح اور جائز امر بیانا مقدود ہوتا ہے۔ ہاں جب سی شکی کی عند اللہ اس سے اور اسکا خدا کے نزدی سے اس نوب اس مباح کو استعمال فرماتے ہیں "ماکہ امت کو بی کے کرنے سے اس نوب اس مباح کو استعمال فرماتے ہیں "ماکہ امت کو بی کے کرنے سے اس نوب اور امر جائز کی اباحدت اور جو ان کا بیانا کھی فرض سے یہی وجہ ہے کہ بی کو ایک فعل مباح پر بھی اور امر جائز کی اباحدت اور جر ملتا ہے اس لیے کہ بی کے ذمہ مباح کی اباحدت کا بتلا نا بھی فرض ہیں۔ وزیا دہ تر فرض بیے۔ اور احرات ابنیا رعیب الصالی ہی والسلام کی عصمت کے بچھ دلائل ذکر کرتے ہیں۔ جو زیا دہ تر اب ہم حضارت ابنیا مرائی کی تفسر کر سے لئے گئے ہی دلائل ذکر کرتے ہیں۔ جو زیا دہ تر اب ہم حضارت ابنیا مرائی کی تفسر کر سے لئے گئے ہیں۔ اس کی اندین دائی دکر کرتے ہیں۔ جو زیا دہ تر اب موجوارت ابنیا مرائی کی تفسر کر سے لئے گئے ہیں۔

### ولأتل عصمت انبيار كرام عليهم لطناة والسام

بھس شخص نے دسول کی اطاعت کی

فَقَدُ اَطَاعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور دوسری آیمن بین رسول کی علی الاطلاق اطاعت کاحکم دیا ہے۔ اوراس بر رحمت کا عدہ فرمایا ہے۔ اوراس بر رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور طام ہر ہے کہ غیر معصوم شخص کی اطاعت کاعلی الاطلاق کسی طرح صکم نہیں دیا جا سکتا اور اسی وجہ سے کہ خلفا راورا مارمعصوم نہیں علی الاطلاق انکی اطاعت کاحکم نہیں دیا تی بکاران مسکتا اور اسی وجہ سے کہ خلفا راورا مارمعصوم نہیں علی الاطلاق انکی اطاعت کاحکم نہیں دیا تی بکاران

كى الماعت كايمعياد مقرموا.

امیر کی سننا اوراسکی اطاعت صرودی ہے بحب نکم حصیت کا حکم نرکیا جائے۔ اورامیر جب معصیت کا حکم کر سے تو بھر اسکی اطاعت نہیں۔

السمع و الطاعة حق مالم يؤمس بمعصية فاذا ام بمعصية فلاسمع ولاطاعة د بخارى

اورجن آیات میں بنی کی اطاعت کاصم فرمایا ہے۔ان میں کسی جگہ مال و یوٹ و بعد میں معصیة الرجب تک معصیت کاصم نہ دیاجائے کی قید تہیں اصافہ کی گئی جس سے صاف ظاہر ہے کہ بنی کاکوئی افعل معصیت ہوتا ہے کہ نہیں تاکہ امرار اور خلفا رکی طرح ان کے اتباع میں یہ قید لگائی جائے اور علی ہزا غیر معصوم شخص کی علی الاطلاق اطاعت بلاقید مذکور رحمت خداوندی کا سبد بھی نہیں ہوسکتی ۔

فیر معصوم شخص کی علی الاطلاق اطاعت بلاقید مذکور رحمت خداوندی کا سبد بھی نہیں ہوسکتی ۔

فیر معصوم شخص کی علی الاطلاق اطاعت بلاقید مذکور رحمت خداوندی کا سبد بھی نہیں ہوسکتی ۔

فیر معصوم شخص کی علی الاطراق اطاعت بلاقی معلوں ہوگی بلک آئے فتہ کیا گئے اور غاست کے دن بھا بلہ معلوں نہیں تھے کہ مربی قیامت کے دن بھا بلہ الم معلوں ہوگی مالا بکہ قرآن عزیز میں ہے کہ مربی قیامت کے دن اپنی مست برگوا ہی دیے گئے میں تال تعالی الے ۔

فَكَيْنَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلّهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلِمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلُمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ أُمَّية أبِشَهِيدِ قَ جِنْنَ مِنْ الله اور حال کا بیان کرنے دالا اور آ پکو ان سب بك على هَنُّ لاَّءِ مَثْنَ فِينِ مَا اللهِ المُلْمُ المُلّهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (۱) وَ مَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَه فَاتَ جَوْخِص النَّراوراس كَ رَمُول كَي نَا فَرَانَ لَهُ الله وَرَسُولَكُ فَاقَرَانَ الله وَرَسُولَكُ فَاقَرَانَ الله وَيَسِهُم كَي الله الله فَارَجُهَنَ عَا لِدًا فِي هَا. سيس مي وه سميشررسے گا. (٢) الكَ كَعُنَاتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ - خبرداراكم اللَّكُ لعننت سے نافرمانوں بر-مالانكه كوئى نبئ كسى كے نزد بك متحق عذاب اور سقق لعنت نہيں موسكتا۔ اس بيے كر جوفنحنص عزاب اللي اوربعنت خدا وندي كاستحق مع وه بن اوررسول نو دركنا رمتقي اورصالح هي نهيس موسكيا. نيز حضات انبيار كاكام بيب كم لوكون كوحق جل سشانه كى اطاعت كى طرف وليل حيام الله مين بي اكرده خودان كي مطيع اور فرط بردار بندي نهون تووه اس آبیت محصداق ہوں گے اَ تَاهُ وُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ كَمِا مِن وَمِرُولُ مِعِلَى بَاتَ كَاحَمُ مُرِتَ النَّاسَ وَمِولِتَ مِومَالاَ تَكُمْ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالاَ تَكُمْ وَاللَّهُ وَمَالاَ تَكُمْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالاَ تَكُمْ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَالاَ تَكُمْ مُرِيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللللَّاللَّا الللللَّا الللللَّ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لاَ تَفْعُكُونَ . المركے نزد كك سخت مزموم اوراس کے عضب اور نا راضی کامبیب سے. حالائكہ بربات ایک ادنی واعظ اور معمولی عالم كے ليے بھی مناسب نہيں يحضارت اببيار ومرسلين کی ٹایان ٹان لؤکیسے ہوسکتی ہے۔ نیز اکر انبیار کرام سے کہائز وسعاصی کاصدور جائز رکھا جائے تو پھر معاذاللہ دلیل بیخے ہے۔ انبیار کو معاصی پر تنبیہ اور زجرو تو پیخ اور ایڈار رسانی بھی جائز ہونی جو خدائے عزوجل کے نا فزمانوں کے بلے لازم اور صروری ہے حالا تکہ بی کوکسی فتنم کی ایڈار اور تکلیف بہنچا نا

دنیاا ورآخرت کی معنت اورعذاب الیم کا سبب سے کما قال تعالیٰ۔ (1) إِنَّ الَّذِيْنَ يُوْخُونُونَ اللَّهُ وَرُسُولَة مِنْ فِي اللَّهُ وَرُسُولَة فِي اللَّهُ وَرُسُولَة فِي اللَّهُ وَرُسُولَة فِي اللَّهُ وَرُسُولَة فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرُسُولَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ میں ایٹر کی لعنت ہو۔ و الاخرة-بولوگ الترك رسول كوا بنرام بهنجات بي (٢) وَالَّذِينَ كُوْ ذُونَ رَسُولَ الله لَهُ عَذَابِ اللهِ اللهِ لَهُ عَذَابِ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابِ إ بنزانبيا ركرام كا تمام كنه كارول سے زائد مستحق عذاب بونالا ذم آئے ا گا۔اس کے کہ انبیار کامرتبرسب سے بلند ہے اس سے انبیار سے معصیت کاصدوریمی بہت بڑاسمجھا جائیگا۔ یہی وجر سے کہ جاریہ بربتھا بلاحرہ نصف صداً تی ہے اورزان محصن بررجم اور غرمحصن برفعط جلد سے واور ازواج مطرات کے بیارشادہے۔ مَا لِنسَاءُ الْبَيْنَ مَن يَا سِن السِينِ الصبى كى عورتوا عُمْ مِن سِيجومريج بيجيانى مِنُكُنَّ بِفَاحِشَةِ لَمُبَيِّنَةٍ كاكام كرے تواسس كو دوجيند مار يُضَاعَفُ لَكَهَا الْعَذَابُ صِعْفَانُ . ا در ظاہر کے کہ نبوت اور رسالت سے کوئی اعلیٰ اور ارفع مرتبر نہیں بیس اگر نی سے بھی معاصی کا صدور روا رکھا جا تے تو تھے بنبوت ورسالیت کے منصب کے مناسب بی کوسی سے ذائدٌ معذب اورمعتنوب اورمعضوب خداوندي ما ننا لازم آئے گا اور جب بني بي معاذ الله خدا كا معتوب اورمغضوب عظما تو بيم مقبول المي كون بهو كا. من ا نیز معصیت کاصدور ہمیشرا تناع شیطان می کی دجہ سے ہوتا ہے لیس اكر ني معصوم نرمو تو بني كا متبع شيطان مونا لازم آئے گا. كما قال تعالے وَلَقَدُ صَنَّدُنَ عَلَيْتُ لِمُعَلِّقٌ عَلَيْتُ لِمُعَ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ اورابليس فان يراين كان كوسيح كرد كهايا سوائے تھوڑ ہے سے ایماندا دول کے، لوگ اسکے بیروہوئے۔ کہ کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ شیطان کے اتباع سے محفوظ ارہیں۔ مرمن موں بہرغیربی کا بنی سے افضل ہونا لازم آئے گااس لیے کہ آمیت بالا میں تبعیر مرمن کی مسلم شیطان سے مؤمنین کے ایک فراق کو مستنظے فرما دیا گیاہے لہذا یہ فریق جو

ا دراگر حضات انبیا رکے سواکوئی اور جماعت سب توبیکہنا پڑنے گا کہ ایک گروہ مومنین کا ایبا ہے جواتباع شيطان سے بری سے مگر عياذاً بالترا ببيا رعليهم الصلاة والتلام اتباع شيطان سے برى بہيں اور ظ سرب كروشخص اتباع شيطان سيرى بوكا وه اس شخص سي يقيناً افضل بوگا جوا تباع شيطان سے بری بہیں کا قال تعالے - إِنَّ أَكْرُمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْقُكُمُ -ا امن است تعالي شانه نے بندوں كو دوستموں برتقتيم فرما يا بسے ايك حزب الشيطان ملیم العنی شیطان کا گروہ کما تال نعاہے۔ میں۔ دوسے رحزب الترلینی الٹرکا گردہ ، کما قال تعلیے۔ اُولائع کی میں بیات برکی کردہ کا قال تعلیے۔ المخاسِرُون -أُولَاَعِكَ حِزْبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَالَّرِه وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله لهذا اكر بنى سے معاصى كا صدور أروا ركھا جائے تونى كاعيا ذاً بالله بحاستے حزب التار و مفلين كے حزب الشبيطان اور خاسري كى جاعت اور گروہ ميں شمار كرنا لازم آئے گا۔ ا عن تعاسك شانه نصغودا بليس مسانقل فرمايا من رمسيراغوارسية مل من مناص بندول كاكروة سنتنى مص كما قال تعليه فَيْعِنَّ تِلْكُ لَا عَبَا كُلُّ عَنِي يَنَّ لَا عَبَا كُلُّ عِبَا كُلُّ عَبَا كُلُّ عَبِي اللَّهِ عَبَا كُلُّ عَبِهِ عَلَى اللَّهِ عَبَا كُلُّ عَبِهِ عَلَى اللَّهُ عَبِهِ عَلَى اللَّهِ عَبِهَ عَلَى اللَّهُ عَبِهِ عَلَى اللَّهُ عَبِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال الْمُخْلَصِينَ. اورمن كل الوجوه يعبا دمخلصين كامصداق صرف حضارت انبيا رعليهم الصلاة مالسلام بي بين جبيه كه حصرت ابرابهم اور حضرت اسحاق اور حضرت لعقوب عليهم الصلوة والسلام كي شان بي سنع مراتبًا اَخْكَضْنَاهُ عَمْ بِخَالِصَةِ خِكْرى الدَّارِ اورحضرت يوسف عليه السام ك شان مي سے إِنَّكُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ مصطفیٰ اور بیار در می بیار در می ایسان کا باکسی تخصیص کے میں ایسان کا میں بیا اور میں انبیا دکرام کا باکسی تخصیص کے میں بیار در میں بیار در میں بیار در میں انبیا دکرام کا باکسی تخصیص کے مصطفیٰ اور مجتلے ہو نا ذکر فر ما با ہے لین یہ بی ہماد سے بنتخب اور برگزیرہ ہیں ۔ با فلال وصف کے اعتباد سے یہ بھا دے منتخب بندے ہیں جس سے صاف فلا مرسے کہ یہ حصرات کمسی خاص صفت باکسی خاص فعل کے لحاظ سے برگزیرہ نہیں بلکہ تمام افعال وا توال کے اعتباد سے کمسی خاص صفت باکسی خاص صفت یا کسی خاص صفت باکسی خاص صفعی کے لحاظ سے برگزیرہ نہیں بلکہ تمام افعال وا توال کے اعتباد سے

منتخب اور مركز مده مين كما قال تعالے -اور تحقیق وہ ہمار سے نز دیک منتخب اور وَ النَّهُو عِنْكَ نَا لَكِمِنَ الْمُضْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِي جنے موتے اور نیک لوگوں میں سے ہیں ادر ظامر بهد كم من كل الوجوه خراكا بركزيده اورب ندره مصطفط اورمجتبك مونا صرورمعاصى کے بالکل منافی اورمباین ہے۔ نيزسى تعالى شانه نعصرات انبياركي يرشان ذكر فرمائي بيهد وليل دوازوسم بسكار عُوْنَ وه بعلا يُول اورنيك كامول مين فى الْحَكْيُرُ اتِ بَهَا يَتْ يَنْرُدُو بِينَ -اوراً لخیرات کومعرف بلام الاستغراق ذکر فرمایا بس کا مطلب ید شعب کدانبیار کرام سے سوائے خیر محض سے سی امر کا صدور سوتا ہی بہیں۔ ہرعاصی اورگند گارکو مشرعًا اورعز فًا ظالم کہنا جائز ہے اور قرآن عز مز میں بکترت خدا کے نا زمانوں کوظالم کہا گیا جصے، لہذا اگر بنی سے بھی معاصى كأصدور جائز موتونج كوعبى معاذات ظالم كبنا جائز موكا - حالانكة ظالم بھی نبی اور رسول نہیں ہوسکتا۔ کما قال تعالیے مبارمنصب ظالمول كونهس مليا. لاَ يَنَالُ عَهُدى الظَّالِمِينَ. كبونكة اس آيت مين اگرعبد سي نبوت ورسالت مرا ديسے توصاف ظامر بيے كركند كارا وزطالم تبھی نبی اور رسول بہیں موسکتا۔ اور اگر ولا بہت یا امامت مصت بھی مرعاحاصل سے اس لیے کرجب امامت اور ولا بہت جس كونبوت ورسالت سے وہ نسبت بھى نہيں ہوقطرہ كو دريا تے عظيم كے ساتھ مصحبب وہی ظالم اور عساصی کو حاصل نہیں ہوسکتی۔ نونبوت ورسالسن کاعظیم الشان اور جلیالة منصرب كهال حاصل بوسكتاب اسی نے اُن پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جوان پر اسٹر کی آمتوں کی ملاوت الاُمِ آنَ دَسُولًا مِنْ الْمُ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

101

شانه کی اطاعیت اوراخلاق خدا وندی کا بهنرین نمونه موتا ہے تاکہ لوگ ہے یون وجرا اس کا تباع کریں اوراس کی مرحرکت اورسکون اوراسکے سرقول اور فعل کوا بنے لیے راہ عمل سمجھیں۔ کما قال تعالے۔ لَقَدُ كَانَ لَكُ عَرَفَ فِي رَسُولُ اللّهِ بَهِ اللّهِ عَدِهِ اللّهِ كَانَ لَكُ عَلَى اللّهِ عَمَده اللهِ عَمَده اللهِ اللهِ عَمَده اللهِ عَلَى اللهِ عَمَده اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل اورا خلاق خراوندی اورا طاعیت رسمانی کانمونه اور خدا سے ڈر نیے والول کے لیے اسو ہمن وسي شخص بروسكما بصبح سي حل وعلاكي معصبيت اورنا فرماني سع بالكليه ماك اورمنزه مبو-ا کوئی شخص اگر نبی اور پیغمیر کی موجودگی میں کوئی کا م کرسے اور نبی اسے فعل وليل شانزدهم برسكوت كرف توبئ كايسكوت بالاجماع اس فعل كيجوازى دليل سمجھا جانا ہے۔ بیں جب بنی کار خوت ہی اس فعل کو معصیت سے خارج کر کے جواز اور اباحث کی صر میں داخل کرد بنا سے تو سے کیسے مکن سے کہ خود نی کا فعل معصب سے فادج نہ ہو۔ ا تبعض لوگوں نے جب الترکی محبت کا دعویٰ کیا یہ آبیت نازل سوئی۔ وليل معديم قُلْ إِنْ كُنْتُهُ إِلَى كَنْتُهُ الله الترتف اس آبیت بی آبے اتباع کوابی محبت کامعیار قرار دیا سے -اور پھر آبکی اتباع پر دووعدے فرما ئے ہیں۔ ایک یہ کہ اگرتم ہمار سے بی کا اتباع کرو گے توہم تم کو محبوب بنالیں گے۔ دوسے رہے کہ تہمارے كنا موں كى مغفرت كريں گے-اور طاہر سے كم اللّٰركى محبت كامعيادا يسے بى تنفض كا اتباع بوسكتا ہے جومعصوم ہو ورنہ ایک عاصی اور گئم کا رکا اتباع معبت خدا و ندی کا معیار کیسے بن سکتا ہے اورنہ محبت الني اورمغفرت ذنوب كاسبب سوسكتاس

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُوْ مِينِي قَلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُوْ مِينِي قَلْمُ مِينِي مِنْ مِينِي مِنْ مِينِي مَهِ مِينَ مُنْ مِينَ مِ

# هُلُی فَمَن تَبِعَ هُلَای فَلْ خَوْفٌ عَلِيهِمْ وَلَا هُمُ وَلِا هُمُ فَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا هُمُ فَلَا عَلَيْ فَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ فَلِنَ سِي اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمُ وَاللّهُ اللّهُ ال



قال تعالیٰ قبلن المیماوا منها بجینگا ... الے ... کا قبل خلاف ک ، مورد کا قبل ہو گا خلاف ک ، مورد کا قبل ہو کا ذکر فر ما یا اب آئذہ ایا تیات پی بدارشاد فرما نے ہیں کہ توبہ قبول ہو نے کے بعد بھی آدم علیہ السلام کو ہمشت ہیں آئے کا کہ خو ہمیں آدم علیہ السلام کو ہمشت ہیں آئے کا کہ خو ہمیں آدا ہے کہ بعد بھی آدم علیہ السلام کو ہمشت ہیں آئے کا کہ خو ہمیں آدائی ہے۔ اور نافر مانی کا مادہ ظہور میں آجائے جینا نجہ ہم نے انتو حکم دیا کہ تم فی الحال اسی جگہ رہواس لیے کہ اگرتم کو اسی وقت ہمشت ہیں جائے گا اس جگہ رہو جہال بنم کو ہم شدت ہم الدا گا ہے۔ اور نافر مانی کا مادہ ظہور ہیں آجائی ہیں المور سروست ہمشت سے الدا گا ہے۔ اور نافر مانی کا مادہ ظہور ہیں آجائے ہیں بہت کہ المرتم کو اسی وقت ہمشت ہمیں جانے کی اجازت دی جان کو تو سب کا اجتماع ایک جبکہ در رہے گا متما الا بجماع مردل بول میں جانے کی اجازت دی جان کو ہوں گا ہم میں جانے کی اجازت دی موالی کو ہوں کو ہوں کو ہوں گا ہم میں جانے کی اجازت دی موالی کو ہوں کو ہوں کو ہوں گا ہم میں گا ہم کا موالی کو ہوں کو ہوں کہ ہوں اور ہوں گا گا ہم میں کا موالی کو ہوں کو ہوں کو ہوں ہوں کو ہوں ہوں کو ہوں ہوں کو ہوں کو ہوں ہوں ہوں کو ہوں ہوں کو ہوں ہوں کو ہوں ہوں اور ہوں کو ہوں کو ہوں ہو ہوں کو ہوں ہوں کو ہو ہوں کو ہ

میں مقیم دہنے کے بیے ہے۔

ببوط أدم عليال المكام كالروحم

گرختہ اس بعنی فَتکفی الدیم مِن گیتِه کلِمات فَتاب عَلیْ اِنْ کُھُوالی گاب کلیمات فَتاب عَلیْ اِنْ کُھُوالی گاب السی حیث اس سے برخبر مولا ورزین پراتر نے کا حکم لفزش کی وجہ سے تھانتا پر قور قوراً کی تولیکن ہے اس سے برخبر موکر پر موطا ورزین پراتر نے کا حکم لفزش کی وجہ سے تھانتا پر قور از اس کی اور میں بالد باتی ہو اس سے برخبر موطا ورزین پراتر نے کا حکم لفزش کی وجہ سے نمائن پر موجی پر گر یہ اس کے منسوخ ہونے کا کسر ب کو معلوم موجائے کہ بربوط کا حکم لفزش کی وجہ سے نہیں ناکر قبول نو برسے اسکے منسوخ ہونے کا خیال پا سنبہ کیا جائے بلکروہ حقیقت میں افی جا جائی فی الدر وضور اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ نوداس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ نوداس کو مقتصی ہے کہ ان کوزیرن پر انا دا جائے حضرت آدم سے جنرت کی خلافت کا وعدہ نم تھا بلکہ زمین کی خلافت کا وعدہ نم ان ان کے حضرت آدم سے پر مقال دوران کی خلافت کا وعدہ نم ان ان کے حضرت آدم سے برخوال کو ایک خلافت کا وعدہ نم ان ان کے حضرت آدم سے برخوال کو ان کو کہ کہ جائے گا گوری کے اور جوار کو یہ خطاب نمی خداس طرف انسادہ نما کہ حضرت آدم اس خطاب میں خداس طرف انسادہ نما کہ حضرت آدم اس خطاب میں خداس طرف انسادہ نما کہ کو کہ بی برخوال کی خطاب میں خداس طرف انسادہ نما کہ کہ بی نہیں جائے کہ خطاب میں مبتلار مو کر جنت سے دائی نہیں جائے کہ خطاب میں مبتلار مو کر جنت سے علی دہ ہوں گے۔ اور جزنت کی یہ کو نت بیندروزہ سے دائی نہیں جائے کہ خطاب میں مبتلار مو کر جنت سے علی دہ ہوں گے۔ اور جزنت کی یہ کو نت بیندروزہ سے دائی نہیں جائے گا

کی کا اک م اسے کہ آئی کو دو ہے گئے الجائے کے خوداس پر دلالت کرتا ہے کہ جنت بیند دوز کے لیے دارسکو نت بہتے نہ کردا اِلقامت اس لیئے کہ ہمیشہ رہنے والے کے لیے امرونہی مظوارات اورکٹ لوک کے اسکے علاوہ حضرت آدم علیالعملاۃ وال لام کے اتا اسکے علاوہ حضرت آدم علیالعملاۃ وال لام کے اتا اسلے عیاوہ عفرت آدم علیالعملاۃ وال لام کے اتا اسلے عفورا ور رحیم عفو اور حیم عفو اور حیم عفو اور حیم معفو اور حیم ایس بیسے کہ میں ۔ اس بیسے ق تعالیے شانہ کی حکمت بالغراسکو مقتضی اور ملا فی کہ کوئی داراور محل ایسا بہونا چا ہمیئے جس میں ان اسمار حسنی اورصفات عملی کے آثاد ظاہر بیول میس کے بیسے چا ہمے مغفرت کرہے اور حس پر چا ہے دیم کم رہے جب کو باس بیسے صفرت آدم اور حس کو چا ہمے بلند کرے ، حس کو چا ہمے عزت دے بوجس کو چا ہمے دارد نیا جا ہم اور کے بیسے دارد نیا بی خدا ہم اور کے بیسے دارد نیا ہی مناسب ہمے نم کر دارا کرت ۔

نیز حفرت ادم علیالمصلاہ والسلام کی نیزیت میں وہ کوگ بھی تھے ہو جنت میں دہ ہے کے اہل نر تھے ، حضرت دم کی نیٹ ست بمنزلہ سفیلنہ کے تھی جس میں نیک وہدم رقسم کے کوگ سواد تھے۔ اس لیے دنیا میں اتر نے کا حکم ہوا تاکہ خبیث کوطبیب سے اور مشق کو سعید سے اور مومن کو کا فر سے جوا اور الگ کی جاتے اور کھے خبیثین کو دار الحبیثین لعبی جہنم میں اور طیبین کو دار الطیبین لینی جنت میں بسائے

كاتال تعالى .

لِيَعِيْزُ الله الْخَبِينُ مِنَ تَاكَمَالِرُ خَبِيثَ كُوطَيِبِ سِے جَوَاكَمَ الطَّيْبِ.

اور تاگہ آن اشقیارا و رخبیت کے مقابلہ میں انبیار و مرسلین اور عباد صالحین کاسلسلہ جاری ہو۔
دوستوں کا دسمنوں کے ذراید استحان ہو۔ جب اللہ کے مخلص بند سے اس کی داہ میں جان و مال کوخرج کریں۔ اور اسکے دہنمنوں سے اسکا کلم ببند کرنے کے بیے جہاد و قبال کریں جانبازی اور رفز ورشی سے کریں۔ اور اسکے دہنمنوں سے دہمنی کریں توسی نقالے کسی تنہ کا دریغ نہ کریں خوات تقالے دہنمنوں سے دہمنی کریں توسی نقالے شاندان کو درجات عابیہ اور اینے تقریب اور رضا و خوشنوری سے سرفراز فرمائے۔

بنوت ورسالت، اما مت اور خلانت سنبادة فى سببل النرا ورحب فى النراور بغض فى النر خداكے دوستوں سے محبت اور موالات ۔ اوراس كے دخمنوں سے نفرت اور بیزاری اور دخمنی اور معادات بیرتمام فضائل و كمالات زمین می بر اتا دسے جانے كے نمائج ونماست میں ۔ جنت میں رہ كريہ باتيں كمال مكن تھيں

مبوط آدم على الصلاة والسلام كا الروحكم كى اكرتفصيل وركار بها فظ تنمس الدين ابن قيم قدس الترمرة في تصنيف لطيف بعني مفتاح وارالسعادة كامطالعه فرما مين معافظ موصوف

مدارج السالكين مين فرمات مين

يا ادمر انما ابتليتك بالذنب لاني احب ان اظلى فضلے وَجُود وكرمى على من عصانى - لولسم تذنبول لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذببون فيستغفرون فيغفى لسهمرباالم اذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى مر . اجود بحلی و على من اجود بعفوى و مغفی تی و توبتی وانا التعاب السيحية مرياادم لا تجنع من قعى لحب كرون اوران يردهم كرون -اسي آدِم لك (اخرج منها) فلك سيرك (اخرج منها) كمن سيطرد خلقتها ولكن اهبطالي متاس يحكيمنت كوس نے نيرے حارالمجاهدة وابذربد التقوى وامطر عليه سحائب تم مجايده اور رماضت كے ليے زمين ير الجفون فاذا اشتدالحب اتروج تهارت يع بمنزله خانقاه باغار و استخلط و استوح كيم اورزين أسمان كاعتبايس علی سوقب فتعال فاحصد بنزله غاربی کے سے -اور بہال اگرتقوی یا ادم ما اهبطت کے تخری کانٹن کرداور حیثم گرماں کی من المجنبة الالتوسل الى قى الصعود وما اخرجتك منها نفياًلك عنها ما اخرجتك عنها الالتعود.

اسے ادم میں نے بھو کو گناہ میں مبتلا کیا اس یے کرمیں یہ جا بتا ہوں کہ اپنے فعنل اورجود وكرم كوكنه كالدول يمظا بركرون حدیث سے کداکر نے گناہ د کرتے توالثر تعلي تمكو فناكردينا اوراكسي قوم كوبيداكرتا جوكن هكرك خدا سيصغفرت طدب ترتب اورخداان كى مغفرت فرماما اسے آدم مجھ کواور تیری ذرین کو اگر معصوم بنا دول تو اینا علم اورعفو وکرم اورمغفرت اورمعاني كس برظام كرول حالا نکمی تورسیم ہول بیس صرور ہے كدكنه كارموجود بول تاكهمين انكي نوبرقبول ی لیے بدا کیا ہے میکن اس وقت بارش سے اس کوریاب کرویجاب یہ وانہ توی اور مضبوط مرد جائے اورا پنے تنے يركه وا سوجائے نواسكوكات لو۔ اسے دم مجھ کواس لیے جنت سے اتارا تاكه نيرك درجات اورمدارج اور بلند سول- اور حنت سے چند روز

کے بیے اس لیے نکالا تاکہ اس سے بہتر حالت مي جنت كى طن تولوط كرائع-ترجريشعر - الرسمارے اورتيرے درميان وتناوت مناومنك الديار مي كوئى دنخش بيش آگئى بها وراگر مارے فالوحداد الذى عهدت مقيم اورتير ب درسيان سي منزلول كانصل بو والعثار الذي اصبت جبار كياب توكوني يرب في كي بات نهين اس سے کہ محبت ومودت کا تعلق اسی طرح باتی سے۔ اورجو لغرض تم سے ہوگئی ہے اس کا تدارک ہوسکتا ہے

ان جرى بيننا وبينك عتب وملارج السالكين صويه ١٤ برا)

فواند متنبط ازقصه آدم صلى الشعلى نبتينا وعليه بارك ولم وثرته فحاكم

ف ل قرآن كرم كے ظاہر سياق وسباق معے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت آدم اللہ كے نبى اور رسول مكلم من يعيى اليسے رسول ملى جن سے الله نے بالمثنا فر كلام فرما يا جنائج رحديث بيل ہے۔

في العظمة و ابن عرد ويه اورابن مردوب ني الوذررضي الترعنه روابیت کیاہے کہ میں نے عرض کیا یارسول الله الابيت احم أنبياً كان التركيا من تهي تهي تورسول التولى الترعليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه بال نبى بھی تھے اور رسول بھی جن سے اللہ نے بالمشافه كلام فرمايا اوربيه كهاكه أياا أهمرً اسْكُنْ ٱنْتَوَدُّدُكُ الْجُنْلَةُ -اورعبدين حميداور آجري نے اربعين ميں الجيذ ذر قال يا رسول ابودرضى الترعنرسے روايت كياہے ك بنى مرسل تھے۔فرمایا كم بال النزنے

اخرج الطبواني و ابوالشبخ طراني اور ابوالشيخ نے كتاب العظمة مي عن الى ذر قال قلت يارسول قال نعم كان نبيا رسولا كلمه الله قبله قال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة-واخرج عبد بن حميد و الأجرى في الاربعين عن قال نعم خلقه الله بسده

ان کواینے ہاتھ سے بیلا کیا اور این و سیاه قبله-و سوله قبله-زكذا في الدر المنتور صاف ج ال كونفيك بنايا. ف ا انعال خدا وندی کے اسار دھی موائے اس علیم و تھی کے کسی کومعلوم نہیں۔ ملائکہ ہتے ہ وعي سوائے سُبُحنك لا عِلْمَ لَنَا اللَّهُ مَا عَلَيْتَنَا إِنَّكَ انْتُ الْعَلِيثِ فَي الحكيث ويكن كوئي جارہ زموا۔ عاقل كاكام بيسے كما فعال خداوندى كے امرار كے دريے نم ہو۔ ملائکہ کی طرح سیخے نک لا عِلْمَ کنا جہر کر ہے جون وحرات می کرے۔ کرا از هسکرهٔ آل که از بسیسم تو کشاید زبال جز به کشیم زبان تازه کردن باتسرایه تو بنتیجن علیت از کار فسل حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے می ملائکہ کے سامنے حفرت آدم کی خلافت کا ذکر کچھ علیم شورہ کی جانب میرمعلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے متورہ کرلینا جا ہیں۔ اگر جرحق تعلاقے فسى استحقاق خلافت كے ليے جب ملائكہ نے نكے في نسكتم بحمدك وَلْعَدِيسُ لکے۔ کدرکرت سے و محمد تقدلیں و تمجد کو پیش کیا توحق جل خا نؤینے ملائکہ کے تبیع و تقدلیس کے بواب میں حضرت آ دم کاعلمی کمال ظاہر وزما باجس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم میں شغول ہونا نشیعے وتہلیل سے افضل اور مہتر سہے مگر خرط میر سبے کہ وہ علم الٹر کے نز دلیک بھی علم ہو۔ التر کے نز دنیک علم وہ ہے۔ جس سے ضِلاکی خشیبتہ ادراسکی عظمیت دل میں لاسسنے ہوتی ہو کما قال تعالی راتنكا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِةِ جزاي عيسن كر درت بي الترس العُكْمَاءُور السيح بندول مين سي صرف علمار-معلوم مواکہ خدا کے نزدیک عالم وہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہو اور جو خدا سے بنیں ڈرتا وہ اللہ كے نزديك عالم نہيں اكر جيرسارا عالم اسكو عالم كہد علمے كدراه حق ننما يرجمالترت -ف المائكة كوسجده كاحكم دينے سے بيتعلوم ہو تاہے كدانبيار كرام ملائكة سے افضل ہيں۔ اس لیے کہ سبود ساجد سے افضل ہوتا ہے۔

<u>فٹ</u> مدینے ہیں ہے کہ جب فرضتے صبح اور عصر کی نماز سے یاکسی محفل ذکر سے لوط کر جاتے ہیں تو ہی تعالیٰ میں دیکھا تو عرض کرتے جاتے ہیں تو ہی تعالیٰ میں دیکھا تو عرض کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے چھوٹرا میک سے اس میں یہ ہے کہ فرضتوں نے ایک باد کہا تھا۔ اُ کیجھکا کر فیٹ کیا کمن کے نفی سیس کہ نماز پڑھنے کے کہ فرضتوں نے ایک باد کہا تھا۔ اُ کیجھکا کر فیٹ کیا کہ سرب کمن کے نوفر کے نفی کو کہ کہ موسی کے نوفر کے تو فر کتھے موجہ کلیہ کے مرعی تھے، اُنکے جواب کے لیے سالبہ جزیم کا ذکر کا فی ہو گیا یعنی ایسے ہی ہوں گے تو فر کتھے موجہ کلیہ کے مرعی تھے، اُنکے جواب کے لیے سالبہ جزیم کیا ذکر کا فی ہو گیا یعنی ایک شخص باابک جماعت کا پیش کر دینا جوالتٔ دکی طبع کا مل ہواُ تکے موجہ کلیہ تو ڈے کے لیے کا بی ہے یہ سے سروری نہیں کہ سار سے ہم طبع ہول قیامت تک اسی طرح سوُال وجواب ہوتا رہے گا۔

فک اعجاب اورات بحبارا و را نترجل جلالۂ کے محم پراعزاض اورخود سمّائی نے ابلیس کو ملعون اورمطرو دبنایا اورا طاعت اورانقیا داور رضا ولسلیم اور عجز اور انکساری اور ندامت اور شرمادی اور تو برای اور ندامت اور شرمادی اور تو برای شان کو بڑھایا ۔

اور تو براورات خفار نے حضرت آدم کی شان کو بڑھایا ۔

مرموق نا کہ نیزاس قفتہ سے معلوم ہوا کہ جنت بیدا ہوجی ہے حبیباکہ اہل شرّت والجاعت کا مسلک مرموق نا کہ کرنے بی کرنے یہ ایکا وی در انہاں ہوئی ہے۔

جے مفترلہ کہنتے ہیں کرجنت ابھی پیدا نہیلن ہوئی۔ <u>ف ف</u> کا فرسمیشہ ہمیشہ عذا ب ہیں رہیں گئے کبھی نجات نہامیں گئے۔ معنی ایک انداز میں میں میں میں میں میں کہا تھا کہ اور اس کا میں اور کا میں میں اور کا میں اور کا میں میں معنی

فن اغلطی سے خلاف می مداوندی کوئی کام کرگزر نامنصیت ہے اور محکم خداوندی کوغیر مول اور خلات سمجھنا یہ کفر ہے۔

### رار فن الده جليله ترك اطاعت اواريكا معصيت من فرق ترك اطاعت اواريكا معصيت من

اقل یہ کر ترک امر کا جرم ارز کا بہی کے جرم سے اس بیے زیادہ سخت ہے کہ ارتکاب نہی کا منشا رہی بیٹ خلبہ شہوت ہونا ہے اور ترک امر کا منشا رہی پیٹر اسکیار اوراعیا ب (خود ب ندی ہوتا ہے محدیث میں ہے کہ جس کے قلب میں ذوا برا بر بھی کمر لیعنی تکر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ النڈرب العزت فرما تے ہیں بکر مائی میری دوار ہے اور عظمت میری ایک حدیث قدسی میں میری منازعت کرتا ہے میں اسکو کیل ڈوالمنا ہوں۔ بخلاف اس شخف کے کہ اذار ہے۔ بواجد کے بعد شہوات میں میری منازعت کرتا ہے میں اسکو کیل ڈوالمنا ہوں۔ بخلاف اس شخف کے کہ جو ایمان لانے کے بعد شہوات میں منہمک رہا وہ صرور جنت میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ

حسن في لا والله والله الله كما وه جنت مين طور داخل موكا- اكرجير وه يورى اورزنا كرسے-دوم - يدكم الترك نزديك انتثال امرا ودفعل مامور بربعني يحكم اللي كابجا لانا برنسبست منهيات سے احتراز اوراجتناب کے زیادہ محبوب اورلیسند کیدہ سے جیساکہ حدسی میں سے کرسب سے زیادہ محبوب عمل التر محانزديك اين وقت برنماز كاادائرنا سعادرايك صريث مي سع كرخيرالاعمال يعنىسب سي بيترعل ذكر التابيعيداسى وجرسيسي جل شانه نه جا با قرآن كريم بي اين مجبت كوامتثال احكام اوراوامركى بجاأورى يرمعلق فرما ياسم - كما قال نغاله والله الله أي حيث الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا - وقالَ تَعَالِمُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - وقال تعالى وَأَفْسِ كُلُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ وقال تعالى وَاللَّهُ يُحِبُّ الصّابِرِيْنَ دان أَبَوْل مِن التّر سناين مجست كوان لوگول كے ليے تخصوص فرما با جے ہواكسيں كان أحكام اورا دامركو بجالات بين - بعنى جهاد فى سبيل الله الصان عدل - وإقساط عبروهمل يرسرب التركي احكام بين - ان كى بجا آورى سيد أسى مجست حاصل موتى بيد اور محظورات اورمنهيات كوعق جل شانه نيےجب تبھى ذكر فز ما يا ہے تو عبست كى نفى كے ساتھ ذكر فزما يا ہے . كما قال تعالى وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وقال تعالى وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْمٍ -و قال تعالى وَلاَ تَعْتَلُا قُلْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُجِبُّ الْمُعْتَدِينَ وقال تعالى لا يُجِبُّ اللهُ الْجُهُرَ بِالسُّوعَ مِنَ الْعَوْلِ إِلَّا مَنْ كُلِيمِ - وقال تعالى إِنَّ اللهُ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ نُحْتَالًا فَخُوْرًا لِ

مسوم، يبكراوامرواحكام كى تعيل مقصودلذا ترب اورمنهمات سي بحيامقصود بالذات نهين ملكه فعل اموركم كي تحميل كے يعے سے اس ليے كمنهات اور محظورات كا ارتكاب عيادت اور بندگی اور احکام کی بجا آوری میں مخل سے مینانچہ حق جل شانہ نے بخریم خمراور بخریم قمار کی علست

شراب اور تمار الله كے ذكر اور نمانسے تمكو دو كتے ہيں بس كيا تم ان سے باز

یہ ذکر فرمائی سے یک منگ کھ بحث نوکس اللہ وَ عَنِ الصَّلَوْةِ فَهُلُ ٱنْتُءُ

ادر ما مورات کی بجاآوری ہی روح کی غذار ہے۔ بغیرایمان بغیرا طاعث اورانفنیا دیے دوح کی حیات نافعکن ہے۔اور محظورات ومنہیات سے بچنا بمنر آم کے ہے۔ پرمہزامس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ حیات اور فوت میں فتور نہ آئے۔اصل مقصود حیات

پر مہزر حایت کی نگہان کے تیے ہے۔ بہر میز حایت کی نگہان کے تیے ہے۔ بہجے ،۔ یہ کہ عبادت جس کے بیے جن والنس کو بیدا کیا گیا ، وہ امتثال ادامرا درا حکام خداد نری

کی بجا آوری ہی کا نام ہے جن وانس کو فقط مہمیات اور محظودات سے بچنے کے لیے نہیں پیداکیا گیا ( بلکہ عبادت اور بندگی اوراحکام خدا و ندی کی تعمیل سے لیے بیداکیا گیا ہے ) زنا اور سرقہ وغیرہ سے باز رہنے کا نام عبادت نہیں بلکہ وحکم اس احکم الحاکمین نے ویا اسکو دل وجان سے بجالا نے کا نام عباد اور بن گر سے۔

اور بندگی ہے۔ سخت نئے ایر کہ ایک ہے کہ کی تعمیل سے دس گونہ سے لیکر سات سوگونہ بلکہ لا الی نہا ہے۔ ٹواب ملتا ہے اکورمنہی عنہ کے از کا ب سے صرف ایک گناہ لکھا جا تاہے، اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ترک امراور عدم تعمیل حکم کا جرم از کا ب نہی کے جرم سے س قدراعظ ہے۔

معنی اور آن کا اجر کو نواب تمام نوصفت آور احتکام کی بجا آوری اور آن کا اجر کو نواب تمام نرصفت و سیمتعلق ہے، اور محظورات و ممنومات کا ارتکاب اور ان برسزا اور عقاب بیسب صفت فضرب اور انتقام سیمتعلق ہے، اور صفت و محتورات و ممنومات کا ارتکاب اور ان برسابق ہے عضرب، رحمت برسابق ہمی وجہ ہے کہ اللہ کے نز دیک رحمت عزاب سے اور عفوانتقام سے زیادہ محبوب ہے۔ و قال تعالیے ۔

كَتَبَ دَبُّكُ مُ عَلَى نَفْسِهِ تَهَادِ بِدِرَتَ تَ الْجَادِ بِرَتَ تَ الْجَادِ بِرَتَ تَ الْجَادِ بِرَتَ تَ الْجَادِ الْجَادِ بِرَتِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مگراس ادم الراحمین نے عضب کواپنے اوپرلازم نہیں فرما با . وقال تعالیے . ویسے گلگی منگ می دیکھ کے گئے گئے ۔ رکوبسے گلگی منگ کی دیکھ کے ایک انٹر ہرچیز کو با عتبار دھمت کے محیط ہے

مگر عفنیب اورا نتقام کے اعتبار سے محیط نہیں ، رحمت اسی دائی ہے کہی منفک نہیں ہوتی مگر عفنیب در ائی ہے کہی منفک نہیں ہوتی مگر عفنیب در ائی نہیں جیسا کہ صربیث میں ہے کہ بنی اکرم صلی انٹر علبہ دسلم فیامت کے روز فرمائیں

مبرر وردگارا جے عفتہ ہوا ہے ایسا غفتہ مواکہ نداس سے پہلے مہمی ایسا غفتہ ہوا اور ند اس کے 'بعد مہمی ایسا غفیہ مدسی

ان ربی قد غضب الیوم غضبا لمر یغضب قبله مثله و لن یغضب بعدهٔ مثله و

مسلام ہوت ہے ، برکہ طاعت وعبادت کے آثار جلد زائل نہیں ہوتے ، بخلا ف منہیات و مخطورات ہوت ہے۔ از کہتے عفوا ورمخفرت سے کہ آثار بہت جلد زائل ہوجاتے ہیں معاصی اور سینٹات کے آثار بہت جلد زائل ہوجاتے ہیں معاصی اور سینٹات کے آثار بہت جلد زائل ہوجاتے ہیں معاصی اور سینٹات کے آثار بہت عفوا ورمخفرت سے اور مجھی توبدا وراستعفا رسسے زائل ہو جانے ہیں مجھی اعمال صالحہ اور مصائب سے ان معاصی سے درگذر جاتا ہے اور اجھی شفاعت سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرسے توان سئبات کوحسنات سے بدل کیا جاتا ہے اور اگر صیم قلب اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرسے توان سئبات کوحسنات سے بدل

نېهم، بېركېزنك كا دارومداراحكام كى بجا آورى برسېم اگركونى شخص تمام منابى اور محظورات سے بچنا ہے مگرا جکام خدا دندی کونہیں ماناتا تواس کی نجا ت نامکن ہے۔ اوراسکے برعکس اگر کوئی شخص احكام خداوندى كونسيم مرتاب محرزنا اورسرقه اوركسي فحشار اورمن خرسي بربيز نهبي كرتا تواسس

ديم . يركه ادامراوراحكام سيكسي فعل كا وجو دمطلوب مؤتاب ادرنهي سيكسي شق كا عدم اور ترک مقصود موتا سے اور ظا ہر ہے کہ عدم میں کوئی کمال نہیں . کمال وجو د اور ایجاد ہی ہیں ہے اسی وجہ سے مشربعیت کی نظر میں اوا مرکا انتثال ملنا ہی کے اجتنا ب سے زِبادہ بہتر ہے اور حکم خلاد ملا سے مرکشی کرنامنی عنہ کے ارتکاب سے زیادہ جرم ہے تملک عندی کا ملک ، کذا فی کتاب الفوائد صوال للحافظ ابن القبم قدسس الترسرة -

## ولينبي السراءيل اذكروا نعميى التي أنعث

## عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِئِي أُونِ بِعَهْدِا

بورا كرو فراد ميل تومين بوراكرون قرار بهمارا

سیح بتاتا تہادہے پاس والے کو اور مست ہو تم پہلے

ازدین فرونتی و حق پوستی (لينى) أن نعمتول كابيان جوخاص بنى ارائيل برمب زول بونتي. قال تعالى - ينبني إستى إلى الحكوث والعِنصَين ... الله ... وَانْهُ وُ إِلَيْهِ دَاجِعُقُ

اله العنى درجيع عابات ومصائب والتداعلم - فتح الرحل



(رليط) شروع سورت مين تعالي نے متقبن اور كافرين اورمنا فقين كے اوصاف اوراسوال إن كيد بعدازال كا أيُّهَا النَّاسُ ا عُبُدُ ولا مين خطاب عام فرما يا اوركسي قوم كرما تق مخصوص نهين كيا تھر تو حیرا ور رسالت اور قیامت کے دلائل بیان کیے تاکہ عبادت کر کے آخرت کی تیاری کرسکیں بغداً زال این انعامات کو بیان کیا جو تمام بنی آدم کو عام اور شامل بین آب عنان خطاب ایک عاص گروہ بعنی بنی اسائیل کی طف ریجیزنے ہیں اور اُن نعم خاصہ کو بیان کرتے ہیں جو خاص بنی اسائیل برمبزول ہو تیں اور منجلہ دیگر قبائل عرب گردہ بن اسرائیل کو اس لیسے خطا ب کے لیے منصوص فرمایا کہ بیسور س بهل سورت سب جو مدمینه میں نازل ہوئی اور مدینہ میں بہو دایک کثیر نغداد میں آبا دیجھے بہودگو اگر جیہ اُوس اور خزرج اور دیگر قبائل عرب محے مفا بلدیں عددی آکٹرین حاصل نرتھی سین میہود کو ڈیگر قبائل کے مفا بله میں علمی تفوق اور امتباز حاصل تھا برلوگ اہل کتاب اور اہل علم کہلاتے تھے اور خاندان بنوت سے تفاود منزكين عرب أمى اوران بطره تفعاورا بل علم أكرحى كوفنول كرلس توعوام يراسكا بهبت اثريط تا بصاس بياس ركوع مين خاص بني امرائيل كوخطاب فرمايا اور اولاً ان تنمتون كواجمالاً يا و ولايا جواس خاندان پرمبنرول ہوئی تھیں ۔ اور دوسر سے رکوع سے ان کی تفصیل فرمائی ہودور تک جلی گئی اورمقصود يرب كذبنى اسرائيل ال تعنفول كويا دكر كے اپنى اصلاح كى طرف متوجهوں اوراينے رب كريم اور منعم قديم كالطاف وعنايات كويا وكرك الفارعمد كعيد كالحال معد تبارم وجامين كوكة تورسيت میں نبی آخرالزمان کی بشار تنیں اور صفتیں مزکور تھیں اور نبی آخرالزمان برایمان لانے سے عہد کا بھی ذکر تھاا در علمار ببود اس سے بخوبی وا تفف تفے اس بیے مناسب بواکہ اولاً اہل علم کواسلام کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی انکی تعلیر سے لاہ سی پر آجائیں اور انکا اتباع اوروں کے لیے جب بن جائے اور بنی امرائیل کے خطاب سے پہلے مطارت اُدم کا نفتہ ذکر کیا جس سے یہ بات معلوم ہوگئی کم ابلیس نے عض حسر اور بحر کی وجہ سے حضرت آدم کوسجرہ کرنے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد بن ارائل كونعين ببود كوخطاب كيا الكرمننبرا ورخروارم وجائين كهتم كو يجرا ورحسد كا انجام معلوم بهدايم كو جا ببنے كە تىجىزا در سىركى دىجە سىسے خمدرسول التر صلى الله عليدوآ بدىلم كى اتباع سے اعراض نەمرد نینا پخہ فرماتے ہیں ا<u>سے وزندان بعقوب یا د</u> کروئم مبری ان اعاص معتوں کو گھنکا میں نے خاص تم پرانعام يما . أمر بنل معقوب عليه إلسام كا نام بع جوائرًا اور إيل سيمركب بهد الدارك معن بنده بالرزيد مے بیں اور ایل امٹر کا نام سے لہذا اہر ایل کے معنی عبدالند باصفوۃ الند کے سول سے۔ اور بیصفرت بعفو بعلیدالسا م کالفب تھا۔ بجائے یا بن لیقوب سے با بن اسائیل فرمانے میں ایک خاص لطافت ہے۔ وہ یہ کہ اس لقب کی طرف مضاف کرنے سے بیمعنیٰ ہونگے کہ اسے اولا دہمار سے مطبع اور فرما نبردار

له نيره نرجمة الاضافة التي في قوله تعالى لِغُمَّتِي لان الاضافة تفيد الاختصاص فافهم ١٢

اور برگزیدہ بندہ کی تم کو تو اتباع حق میں اینے باب کانمونہ ہو نا چاہیئے جس طرح کہتے ہیں یا ابن الكوبيع افعل كذا الم كريم ك بين ايساكر يا ابن الشجاع بارز الا بطال -اب ستحاع كے بلطے بہادروں كامقابلركر- يا ابن العاليد اطلب العلد ورا سے عالم كے بلطے مرحاصل كريه يجيراس كےعلاوہ تمتمها رہے خا ندان میں حضرت لعقوب علیہ السلام سے حضرت عیشی ملام نک چار سرار بنی آئے ۔اس سے تم کو بینجبروں کی علامتیں خوب معلوم 'ہیں لہذا تم کو بنی *اکم* ، صلی النّه علیه و آبه وسلم کے اتباع میں کوئی تا مل نه ہونا چاہیئے۔ علاوہ ازیں بنی مرم علیالصلاۃ ، محد معظمہ میں تشریب فرمار سے اکثر مناظرہ اور مکالمہ ترکیش کے ساتھ ڈلہتا تھا۔ بب بجرات فرما كر مريزمنوره تشرلف لاست توبهو و سع مناظره ا ورم كالمدمشروع مواييهود يو نكابل تماب سونے کی وجہ سے علمار کہلاتے تھے، تمام عرب کی نگاہیں ان پر لگی ہوئی تھیں کہ بر لوگ اہل علم میں ا ن کے خاندا ن میں ہزاروں نبی ہوئتے ، انبیار کی علامتوں سے خوب وا فف ہیں۔ دیجھیں یہ لوگ انجھ بلی الٹرعلیہ وسلم کی تصدلت کرتے ہیں یا تکزمیب اس بیے حق تعالے شانہ نے آپینے خاص خاص انعاماً لوجو وقعاً فوقفاً بنی امرائیل پر ہو نے رہے۔ یا د دلایا اس کیے کہ عام تعمتوں کا تذکرہ اتنا مفید اور مؤثر نہیں ہوتا۔جتنا کہ خاص نعمتوں کا تذکرہ دل میں اثر رکھتا ہے اس کیے اوّلاً اجمالی طور برحق جل شانه نے اس رکوع میں بن اسرائیل پر ایسے خاص انعامات کا ذکر فرمایا تا کہ مشرماکرا مان لا میں اس کے بعد دوسے رکوع میں تفصیلی طور پرایسے انعامات کا اور بنی اسرائیل کی شرار تول کو ذکر فرمایا "نا که نوگ انتی مشرارتوں سے واقعت مرد جائیں اور سمجھ لیں کہ ان کا قول اور منحل قابل اعتبار نہیں۔ اور بورا کردتم اس عبد کو جوئم نے مجھ سے کیا تھا میں بھی بورا کرد نکا اس عبد کو جو میں نے

ادر بورا روم ال بهرو برم مع به صحیح ایا ها یا بی پرا روساای بهروبوی می تم سے کیا ہے۔ مس بھری فرماتے ہیں اس عبدسے وہ ماد ہے بوسورہ مائرہ کی اس آبت میں مذکور ہے۔ وَلَقَدُ اَحَدُلُللهُ مِيْتَاقَ بَنِيْ اَللهُ وَلَيْنَا مِنْهُمُ وَ اَتَدُتُ مُ اللّٰهُ وَلَيْنَا مِنْهُمُ وَ اَتَدُتُ مُ اللّٰهُ وَلَيْنَا مِنْهُمُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَل

الأنهاء -

اور بعض کہتے ہیں کہ اس عہد سے وہ عہد مراد ہے ہو بن امرائیل سے لیا گیا تھا کہ تمہاد سے بھا یُوں ہیں سے بعثی بن اسلیل میں سے ایک بنی ہر پاکروں گا۔ بعنی محمد رسول الترصلی الترعلیہ وسلم بھا یُوں ہیں سے جوممد رسول الترصلی الترکاعبد میں تھا کہتم میں سے جوممد رسول الترصلی پرایمان لا سے کا عہد مراد ہے۔ اور اہل کتا ہے سے انٹرکاعبد میں تھا کہتم میں سے جوممد رسول الترصلی علیہ دسلم پرایمان لا نیکا اسکو دواجر ملیں سے جیسا کہ سورہ قصص کی اس امیت میں ہے اور الم لے گئے تھی تھی اس ایک است میں جے اور الم ایک المیت میں جے اور المی المیت میں جے اور المی کی اس امیت میں جے اور المیک گئے تھی تھی تھی ہوں ۔ ایک اجرحضرت ہوسی یا حضرت عیلی علیہ الست الم پر گئے تھی تھی تھی ہوں است الم پر

ایمان لانے کی وجہ سے اور دوم البحر محمد رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ بس اسے اہل کتا ب تم محمد رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس سے نہ ڈر و کہ ایمان لانے سے تمہارے ہد ہوجا کے گیا اور در پیٹے ایزار تمہارے مخالات ہوجا کے گیا اور در پیٹے ایزار واصرار ہوجا کے گیا اور قوم تم عاصن سے نکال باہر کر سے گی جس سے طرح طرح کے واصرار ہوجا کے گیا اور قوم تمہارا کھو نہیں بگاؤسکتی بھلائی اور برائی سب محمد سے در و قوم تمہارا کھو نہیں بگاؤسکتی بھلائی اور برائی سب مسرے ہاتھ میں ہے۔

ایمان لانے سے دنیا کے حقیراور معمولی اور جنر روزہ اور فانی ہی منافع فوت ہو نگے مگرایمان نہلانے سے خدا کی رصنا اور خوشنو دی اور ہخرت سے دائی بیش بہا منافع فوت ہوجا میں گے۔

لكل شيئ اذا فارقت لل عوض وليس بلله ال فارقت من عوض

(جس چیز کوبھی حجوظ و اسکاعوض مل سکتا ہے۔ مگرخلا کو بھوٹر کراسکاعوض بیانا نامکن اور محال ہے۔ اس بیے ارشا دہموامجھ سے ہی ڈرو امرار اور رو سار سے ڈرنے کی صرورت نہیں ، دنیا اور آخرت کے

نفع اورضرر كا مالك عرب مين بي سول.

و المحدثي المحتال المحتال المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث و لا تحديث القال كافر إله المحتال المتحدث المتحدث الترايان القاس كتاب المحتال المتحدث الترايان القاس المحتال المتحدث الترايان القاس المحتال المتحدث الترايان المتحدث المتحد

لے اشارة الى ان الضمير فى قوله به عائد الى القرآن الذى لقدم ذكرة قوله بسما انزلت و اختاده ابن جرير و قيل الى محمد صلى الله عليه ويسلع-

مُعَارِفُ القرآن جِلد : ١ 144 ف امٹرکین مکۃ اگرچہ اہل کتاب سے پہلے انکار اور تکزیب کر چکے تھے مگر وہ مگز میب جهالت اور نا دانی پر بکنی تقی دیده و دانت به حق بوشی نه تقی- ابل کتاب حق سے خوب باخر تھے۔ ويره ودانسترى كو تجهيا تعقف اس ليه ادشاد موا. وَلاَ تَكُونُونُ أَقُلُ كَافِي بِهِ يعنى اله امل كتاب سب يهل تم حق يوسى كرنے والے نہ بنود اس ليے كه كفر كى حقيقت حق يوسى سے. وَلاَ لَسُ أَوْوُل بِالْمِنْ ثُمَنًا قَلِدُ لاَ قَرايًا يَ فَالْقُون - اورمرى أَيُول كَي عُوض مس الك تنهابت قلبل اور منظر معاوضه لين برآماده اور راضي نه مهو حاق آن آخرت كے عزر كو دينا كے عزر سے برطور كر جانو اوركثير اورباتي كے مقا بلر ميں قليل اور فاني كوم كرترجيح نه دويس بھري رضي الله تعالى عنه ز ماتے ہيں كرسارى بى وينا كاكل سازوسامان من قليل سعد قال تعالى ممتلع الدُنْيَا قِلِينُ ورام محدوده كى طبع میں میری آبیوں میں تحرلین اور تبدیلی نه کرو-اور خاص مجھ سے می طرو -عوام الناس سے مرعوب موکرحق سے اعراض نہ کرو۔ ف إظابر كامقتضى يه تفاكراس طرح فرما ته للا تَشَدُّ تُوفِل بِايَا تِيْ مَتَاعًا قَلِيدلا مِين آبات کے بدلے میں تفوا سامان مت خرمیرہ اس سے کہ عرب میں سامان خرمدا جا تاہیے پہٹن اور فيمدن نہیں خربری جاتی لیکن بجائے اسکے وَ لَا تَشَكُّرُ وُإِبَائِيْ ثُمَنًا قَلِي لاً فرمَا نے سے اس طرف انتارہ سے کہ تمام دنیا کا سازورامان بمنزلہ قیمن کے بعے اوراصل مفصود آخرت ہے اور بیسلم ہے کہ معاملہ میں مقصود بالذات تیمن نہیں ہوتی۔اصل مقصود سامان ہوتاہی اور تیمیت اورزیش مقصود کے ماصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے بیس اشارہ اس طرف سے کہ نم نے اپن نادانی اور علط

بهي سية من ادر نتيب كومقصود بالذات سمجه ليا اورباقي كودبير فان كوخرمدليا. وَلاَ تُلْبِسُولِ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكُنَّمُ عُلَ الْحَقَّ فَيَ أَنُكُمُ تَعَلَمُونَ وَاور عَلَ كُو باطل کےساتھ نہ ملاؤ اور زحق کوچھیاؤ حالا نکہتم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا نا ادر حق کو

چھیاناکس قدر مزموم سے۔ زمر کو زہرجان کر کھا نا انتہائی نا دانی ہے۔

گزشته آبیت میں بنی امرائیل کو بیر صکم تقا کہ تم خود گمراہی سسے بازآ وُ اورا بمان اور ہدا بیت کو تبول كروداس آيب ميں يرحم سب كردوس ول كو گراه نركرد -جن لوگول كے كان كچھ حق سے آتنا مو چکے ہوں اور کلم رحق ان کے کان میں بڑچ کا ہم انکو گراہ کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ حق اسے آشنا اور کلم رحق ان کے کان میں بڑچ کا ہم انکو گراہ کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ حق اور ماطل صدق اور کار براہت اور صلالت کو انکے سامنے خلط ملط کر دیا جائے تاکہ حق کے قبول کرنے میں ممتر دد موجائیں۔ لا تلکی سے کار تحق سان میں اسی طف راشارہ ہے اور جس شخص نے کار بحق سنا ہی کہ موجود رسی اسکا ہے کہ حق کواس کے سامنے کہ موجود رسی کے گراہ کرنے کاطریق یہ ہے کہ حق کواس کے سامنے کا ہم نہ کیا جائے گئے۔ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور تک میں الحق میں اسی طرف اشارہ ہے۔ یہاں تک اہل کتا ب کوابیان کی دعوت دی گئی ۔ ایمان کے بعد سب زائد مجوب عل اللہ کے نز دیب نماز ہے اس لیے آئدہ آ بیت میں نماز کا اور پھر زکواۃ کا محکم فرمایا کہ جان اور مال کی اطاعت میں نگے رسم بعینی اسرائیل ایمان سے بعد اور نماز کو قائم اور درست رکھو یعنی بحض کتمان حق اور تلبیں اور خلط ملط سے باز رہنا نجات کے لیے کانی نہیں جب بمک کہ احکام خداوندی برعمان مرد ورس بوا کہ ایمان کے بعد مناز کو قائم دکھو۔

علام نظری فرانے ہیں کہ الصّکافی میں الف لام عبد کا ہے۔ بعنی الیسی نماز ٹرھو کہ جیبی صحابہ کرام بڑھتے ہیں۔ منا نقول کی سی نماز نہ بڑھو ہو حقیقت میں نماز نہیں بلکہ فقط صورت اور بہتت مناز کی ہے اور طبیب خاطر اور انفراح صدر کے ساتھ ذکو ہ دیا کرد ۔ جس طرح سے بنت عرب میں انتان سہولیت سے انے کا نام ہے ۔ اسی طرح ایتا رسہولیت سے دینے کا نام ہے اور دکوع کرور توقع کرور توقع کرنے والوں کے ساتھ بعنی جاعت کے ساتھ نماز پڑھو جاعت کے ساتھ نماز پڑھو نا بعن مناوری اور لاز فی ہے ۔ اور محراب مبی میار تہ اس لیے کہ نماز بھی ایک قیم کا جہا دہے جس میں اجتماع صوری اور لاز فی ہے ۔ اور محراب مبی میار تہ شیطان کا محل ہے اور قبال کے لیے صفوت کا ہونا میں صروری اور لاز فی ہے ۔ اور محراب مبی میار تہ سیطان کا محل ہے اور قبال کے لیے صفوت کا ہونا میں صروری ہے اس لیے صفوت جاعت کے سیدھا رکھنے کی حدیثوں میں بہت تاکید آئی ہے۔

توبیخ عالم بے عمل

ا تَا مُورُونَ النّاسِ بِالْبِرِ وَ تَنْسُونَ الْفُوسِ عَلَى وَالْمُولِ وَالْمُلِي وَمِنْ وَالْمُولِ وَالْمُلِي وَمِنْ وَالْمُولِ وَالْمُلِي وَمِنْ وَالْمُولِ وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ لِمُعْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ و

ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ یہ آبت یہ وکے بادہ میں نا زل ہوئی ہوا ہے خوکیش افارب کو جوا بیان سلے آئے تھے آنکو یہ کہا کرتے تھے کہ تم دین اسلام پر قائم رہو مجرص بی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق میں دوسروں کو ایمان اور اسلام کی ترعیب دیتے اور خود ایمان اور اسلام کو قبول نہ کرتے ہیں وہ حق میں ہوا کہ تم تورس کی تلاوت کرتے ہو اور اس میں نبی آخر الزمان کی بشار تیں بھیھے ہو با وجود اس علم کے تم خود توایمان نہیں لاتے اور بہار سے افارب اور احباب میں سے جو آنے فرت مسلی اللہ علم میرا میان لیے آتا ہے اسکوالمیان اور اسلام بر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہو تمہار عجب صلی اللہ علم کہ با وجود اس میر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہو تمہار عجب حال ہوت کہ دوسروں کو تو نیک باقوں کا حکم حال ہے کہ باوجود ان برعمل نہیں کرتے ہو میں اس کے میں میں تھیں ہو تھی اور ایل علم کہلائے جا نیکے کہ دوسروں کو تو نیک باقوں کا حکم حمل کرتے ہو مگر نور دان برعمل نہیں کرتے ہو۔

عالم بردوبین فرض ہیں ایک ترک محصیت ایمی نود معصیت نرکزا، دوم یک دومرول کو محصیت سے منع کرنا۔ اگر دولوں نوم یک دولوں نوم یک دولوں کو جو ایمی نہیں جا سکتا۔ کا لا محصیت سے منع کرنا۔ اگر دولوں نوم کو مربین کا معالم یک کہ لا یہ تول کا کہ یہ طبیب اگر کسی مرض میں خود مبتلا ہو تواسی مرض کے مربین کا معالم کرسکتا ہے میکن خود اسکا مرض جب بی زائل ہوگا جب وہ خود بھی دوا کا استعال کرنے دور سے مربی خود اسکا مرض جب بی زائل ہوگا جب وہ خود بھی دوا کا استعال کرنے مضد دوسے کو دوا بتلا دینا اس کے مرض کے ازالہ کے لیے کائی نہیں اور لیے تقول کو استعال کرنے مضد دوسے کو دوا بتلا دینا اس کے مرض کے ازالہ کے لیے کائی نہیں اور لیے تقول کو ن کا لا تفعلون کی طرف راجے ہے لیک اور امر بالمحووف کی طف راجے ہیں بلکہ تقولون کی فید لیے کہ جب کو کی شکی کسی قید کے ساتھ می مربی کے بعداس برعمل کیوں نہیں کہت بلا عنت کا قاعدہ سے کہ جب کوئی شکی کسی قید کے ساتھ مقید کو جب اور انسانہ نبی برجی ہیں مگر حقیت مال اور حب بحاد ہی بند موجا بیس کے اور او سے مانع تھے کہ امرام کی نظاوں سے ہم کرم علیہ العملاۃ والنسلیم نبی برجی ہیں مگر حقیت مال اور حب جاد آب کے اتباع سے مانع تھے کہ امرام کی نظاوں سے ہم کرم عالی اور وہ ایس سے موما میں کے اور اور ساس اور وہ ایست سے کو ماصل ہے وہ جاتی دہ ہے گئے کہ امرام کی نظاوں سے ہم کرم عالی اور وہ عاد سے اور وہ ایست سے کو ماصل ہے وہ جاتی دہ ہے گئے کہ امرام کی نظاوں سے ہم کرم عالیہ اور وہ ایست سے کو ماصل ہے وہ جاتی دہ ہے گئے۔ امرام کی نظاوں سے ہم کرم عالیہ وہ باتی دور مایا۔

## اصلاً ح نفس كاطريقة إور مُتِ مال اور حُتِ جاه كاعلاج

وَاسْتَعِیْنُوْ ا بِالصّبَرِ وَالصّلُوةِ وا اوراگرَمَ حب دینا اور موس کے مہلک مض میں مبتلا ہوگئے ہو تو شہوات اور لذات سے پر بہز کرو اوراس کے معالجہ کے لیے یہ دوا میں استعال کرولای صبر سے مدد طلب کرولایات سے پر بہز کرو اوراس کے معالجہ کے لیے یہ دوا میں استعال کرولای صبر سے مدد طلب کرولایات کا عادی بناؤ ۔ تاکہ دنیا کی معبدت دل سے ذاکل ہو۔ اور حق اور باطل میں تمیز کرسکو مرض کا اذالہ جب ہی ممکن ہے کہ اوّل مضارت سے پورا پورا پر بہز ہوا ور بھے دوا کا استعال ہو۔ اسی طرح باطنی امراض کے اذالہ کے لیے صبر منز لہ پر بہز کے بہے اور شکر پر منز لہ دوا کے سے جنا پنہ حد میں ہے کہ الّا نِیمان نِفْفَانِ نِفْفَانِ اور دوم اور شکر کے استعال ہو۔ اسی طرح باطنی امراض کے دوجے بیں ایک صبر نِفْفانِ اور دوم النکی سے اور شکر کے استعال پر۔ جب المث سے "ایمان کے دوجھے ہیں ایک صبر اور دوم النکر" یعنی ایمان کی صحبت اور سامتی دوج پر دوا کے استعال کا صحبہ دیا تعنی مفاز کا کہ حمدو ثنا کی بہتر کرتے پر اور دوم دوار منکز کے استعال پر۔ جب تک پر بہتر کا من ہو اس وقت تک دوا پورا نفع بہتر کے دانوں کی میں میں میں کہتر ہے۔ دوا کے استعال کا صحبہ دیا تعنی نماز کا کہ حمدو ثنا کی محدوثنا کہتر ہے دافتانے سے دوانوں میں دوجہ کو استعال کا صحبہ دیا تعنی نماز کا کہ حمدوثنا کہتر ہے دافتانے دوائی میں دوجہ کا میں دوجہ کا شکر ہے ۔

عزیزے کراز درگہش سربتافت ہمر در کہ بترہیج عزت نیافت ہمر در کہ بترہیج عزت نیافت ہمر در کہ بترہیج عزت نیاف ہوت ہے ہمر در کہ بترہیج عزت نیاذ برجبین نیاذکو ہمرہ آرتم عزت کے متلاشی موتوا و اوراس ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ بے نیاز برجبین نیاذکو خم کرو ناکہ دنیااور اخرت کی عزیم ممکور ماصل مول یعنی نماز بڑھو۔ نماذکی فاصیرت ہی سے کہ دہ فخشار اور منت ہے ہوئی ہے اور مناز کی ففرت اور ان خریت کی رعبت کو دل میں لاسخ کرتی ہے بخلوق سے تعلق کو قطع کرتی ہے اور خالق ذوالجلال سے تعلق کو سے دوایت مضبوط کرتی ہے مسئدا حمد اور سنن ابی واؤو میں حذافیۃ بن الیمان رضی الٹر تعالے عنہ سے دوایت ہے کہ بی کریم علیال صلاق والتسلیم کو جب کئی امر بیش من آنا تو فوراً گھرا کر نماز کے بہے کھڑے ہو عالم ہو جاتے۔

 رہے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اُن تَعْبُدُ اللّٰهُ کَا تَلَک تَکَاهُ اِنْهُ کَا اللّٰهِ کَا تَلَامُ کَا اللّٰهِ کَا مِن اللّٰهِ کَا مِن اللّٰهِ کَا مُن اللّٰهُ کَا کُلُورُ کَا کُلْمُ کَا اللّٰهُ کَا کُلُمْ کُلُمْ کَا کُلُمْ کَا کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کَا کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ ک

" مرا نکه عشق کیجے دردرسش گرفت قرار روا بود که محمل کند جعنب کئے ہزار عشق آل شعاست کو چول بر فردخوت ہرجیہ جزر معشوق باقی جملیر سوخیت

اس لیے اُرزہ آمین میں بھی آن تھتوں کے یاد کرنے کا صکم دیتے ہیں اور شامتوں کو بہلے اہما لاً یاد دلایا تھا اب انکو تفصیلاً بیان فرماتے ہیں۔

اور

|                                                   | بقرة ٢          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ****                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| メ                                                 | 2               | هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَزِدْ قُلْتُمْ لِـ مُوسَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 怒                                                 | 0               | والمواب الرجيم ورد فلتم يموسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <del>\$\$</del> —                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 怒_                                                | یقین س          | و ہی ہے معاف کرنے والا ہر بان اورجب متنے کہا اسے موسیٰ ہم!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 袋                                                 | 9910            | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 怒                                                 | تام             | الله عَمْنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى الله جَهْرَةً فَأَخَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XX-                                               |                 | The state of the s |
| 袋                                                 | نو جلي          | کریں کے تیرا جب یک نه دیکھیں التار کو سامنے پھر لیا تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                                                 | 2 w 9           | الصِّعِقَةُ وَأَنْتُمُ تُنظُرُونَ ﴿ ثَالَمُ تَنظُرُونَ ﴿ ثَالَكُمُ اللَّهُ مِعَاثَنَاكُمُ السَّعِقَةُ وَأَنْتُمُ تَنظُرُونَ ﴿ ثَالِمُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| タ ア                                               | من              | mases 6 margares and a services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del>-</del>                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 缀                                                 |                 | نے اور تم دیکھتے تھے بھراٹھا کھڑاکیا ہم نے تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <del>X</del>                                      | 9/1-            | بعُدِ مَوْتِكُمْ نَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 叕                                                 | عليلة           | بعب مويم تعتم تشكرون وطلناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <del>X</del>                                      | /               | مریکئے بیجھے شاید تم احسان مانو اور سایہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 怒_                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 袋                                                 | 20,00           | 2 17 = 1 - = - 21 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 翠                                                 | 190             | الْغَمَامَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُولِي الْمُنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُولِي الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <del>X</del>                                      | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 叕_                                                |                 | تم بر ابر کا اور آبارا تم بر من اور سلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 鎹                                                 | 2 6             | مِنْ طَيّبتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 綴                                                 | تين             | را حيب ما رزقنام و ما طلمون و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <del>                                      </del> |                 | ستھری چیزیں ہو دیں ہم نے تمکو اور ہمارا کچھ نقصان نمکیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 怒_                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 怒                                                 | 12010           | 2 1178 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 叕                                                 | عاوا            | كَانُوْآ اَنْفُسُهُمْ يَظُرِمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| X                                                 |                 | اینا ہی نقصان کرتے رہے اور جیب کہا ہمنے وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 粱_                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 叕                                                 | 17              | هٰذِي الْعَرْيَة فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 叕                                                 | 100             | عرب المريد معوامه عيب رسامرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 器                                                 | محظه نيا موكر   | اس شہر میں اور کھاتے بھرواس میں جہاں جاہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 怒_                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 綴                                                 | 3500            | و اد خُلُوا الْبَابَ سُجَّلًا وَ قُولُوا حِطَّةً نَّعَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 綴                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>X</b>                                          | نار بم          | اور داخل ہو وردازے بی سی کرکر اور کو گناہ اترے تو بخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>X</b>                                          | 17 0.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 怒                                                 | 77.4            | فالما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 怒                                                 | 0,0             | محمد و سروي المعسيدي هونال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>数</b> -                                        | الماران الماران | متح تقصیرین تبهاری اور زیادہ بھی دس کے نیکی والوں کو بربرل کی سے انصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XX.                                               | 7009            | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <del>2222</del>                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



الْاُرْضِ مُفْسِدِينَ -

(البط) گزشته آیات میں بنی اسائیل کواجها لی طور براین تعمین یاد دلائیں اب آئنرہ آیات میں ان کی تفصیل ہے ہو دور تک جلی گئی اور تفصیل میں سرب سے بہلی تعمین تفصیل کو ذکر فرمایا اسس کیے کہ تفصیل علی العالمین سرب سے بہلی تعمین تفصیل کو ذکر فرمایا اس کے کہ تعمین کی اور تفصیل علی العالمین سرب سے افضل نعمیت ہے جو لطف پر کہ اپنے العالمین سرب سے ان کی جنایا سے کہ جب آیک طرف خدا و ندکر م کی عنائیوں کو دیکھیں گے اور اس اور دوسری طرف اپنی جنایات اور تفقیدا من کو دیکھیں گئے تو لا محالہ می تعالم سے بشر ما مین کے اور اس وقت اُنگا یہ حال ہوگا اور قال معی ہوگا.

شکرنعتہائتے توجند انگرنعتہائے تو عدد تقصات ماجند انکہ تقصات ما اور حیارایمان کا ایک درمیانی اور مرکزی شعبہ ہے جس پرایمان کے باقی سنعے گھو منے ہیں جنابی اور مرکزی شعبہ ہے جس پرایمان کے باقی سنعے گھو منے ہیں جنابی اور میں ان خاص آئی اور میں ان خاص خاص آئی آئی کہ انعمن ہے کہ اور میرانی اسٹی آئیل انح کے می فوار فی میں ان خاص خاص تم برانعام کیا اور میرانی منابیوں برنظ کروکہ کیا ان نعمتوں کا بہی حق تھا جوتم کرد ہے ہو اور بھادی اس نزکیراوریاد و بائی کی نعمت کوجی یا دکروکہ ہم نے تم کو خواب غفلت سے جبکایا۔

انعام اوّل

 خاندان بعقوبی کے شرف کو ضائع کیا تم بھی فاردن اور سامری کی طرح محمدر سول الترصلے التد علیہ وسلم کی فالفت کرنے ای فضیلت اور بزرگی اور اینے نشرف اور منصب کوضائع نہ کرو۔ اگر نم محمدر سول الترصلے التر علیہ وسلم برایمان لانے ہو تو اپنی سالتی فضیلت اور گزشتہ منصب برقائم ہو بلکہ تم سے دواجر کا وعدہ بسے اور اگر تم ایمان لانے سے انحاف کرتے ہوتو سمجھ لوکہ تم البینے منصب سے معزول ہو۔

حضرت یعقوب علیہ الصادہ والسکام کے وقعت سے اس وقعت ہک بنی اسرائیل ہی سب است افضل اور اسر فی تقے۔ یہ وقعت خطاب مفہون کلام سے خارج ہے گزشتہ زما نہ سے تیکراس وقت خطاب تک بنی اسرائیل کا ان ففید لتوں میں کوئی نئریک اور مہیم نہیں رہا اور یہ وقت خطاب مفہون کلام سے خارج ہے۔ گزشتہ ففید لت اور گزشتہ نئر ویک والی کے دعوت کو قبول مروی مگر اس میں برحق کی دعوت کو قبول مروی مگر اس میں ان لوگول نے اس وعوت کو محمد این اور شخصوب علیہ ما ورضالین کے نام سے دسم مربی مہر ہے اور سو لوگر ایس اس تعریب میں مرفواز ہوئے اس تقریب سے برشبہ رفع ہوگیا میں میں اس میں اس ان کو کو اس میں مرفواز ہوئے اس تقریب سے برشبہ رفع ہوگیا میں میں اس وقت کے افسال ہونا لاذم اکا ہے جواب یہ ہے کہ آ بیت میں اس وقت کی تعفیل کا ذکر نہیں گزشتہ زمانہ کی تفقیل کا ذکر نہیں گزشتہ زمانہ کی تفقیل کا ذکر ہے وقت خطاب سے مون کلام سے اس وقت کی تعفیل کا ذکر نہیں گزشتہ زمانہ کی تفقیل کا ذکر ہے وقت خطاب صفحون کلام سے

خارج ہے۔

و لا تَنفَعُها سَفَاعَة عَاكم وونول قسم كى طف راشاره موجائے۔ اس آبیت مشرلینه میں مطلق شفاعت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ فرعون اور یا مان کی طرح انبيار التُر سے انحاف كرنے والول كى شفاعت كى نفي مفصود سے يعمكاة مؤمنين یعنی گنبه نگارسلمانوں کی شفاعت جو دبگر آیان اور احاد میث متواترہ سے نابت بھے اس کی نفی مقصود منہیں تفصیل اگردر کارہے تو تفسیر کیر کی مراجعت فرمایش ۔ نبران آبات كامطلب يربيك كه خدا تعليك كى مرضى اور منشار كے خلات كوئي شخص اپنى وجامت سے سفارش نرکر سکے گا اور آیت مکن کی الّذی کیشفع عند کی الا یاف ندمی لفظ اذن آل کی دسل سے کہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے سفارش سوسکے گی۔ وَإِذُ نَجُّيُنَاكُ مَ مِنْ الْهِ فِرْعَوْنَ ... الى ... مِنْ رَبِّكُ مُ عَظِيْمُ اور ما د کرواس ا نعام کو مجبکہ سم نے شکو قوم فرعون سے نجات دی جوتم کو سخبن نربن عذاب کی تکلیف دے رہے تھے تبہار سے بیٹوں کوذیح کرتے تھے اور تبہا رہی غورتوں کو زنرہ حصوط<u>ت تھے۔ ع</u>نورطبیعتیں سمجھ سکتی ہیں کہ عور زوں کا زنرہ حصوط نا مبیٹوں کے ذرجے سے بخت بسے اور اس میں مہارہے بروردگا رکی طون سے ٹری آزمائٹس تھی۔ تم نے دیکھ لیا کہ سوائے خدا تعلیے کے کسی نے بھی دنیا میں ان سختیوں میں تہا دی کوئی مرد نہ کی کس سمجھ لوکہ آخرے میں جبکہ گفسی خ ہوگی کون تہاری مرد کرسکے گا۔فرغون نے ایک وحشیت ناک نواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی سے جس نے مصر کا احاط کرلیا ہے۔ ہوبطی کے گھر میں داخل موتی سے اوراسکو جلاتی ہے بن اسالبل سے کوئی تعرض نہیں کرنی کا مہنوں نے اسکی میہ تعبیر دی کہ بنی اسالبکل میں ایک اطاکا بید ا ہوگا ہوتیکے اور تیری قوم اور نیری سطنت کے زوال کا باعیث ہوگا اس کیے فرعون نے حکم ذیا كربن امرائيل ميں جونز كا بيدالبواسكو قتل كرديا جائے اس زما نہ ميں نجوم كا براا جرجا بقا . اور بخومول كو خواب کی تعبیر کا بھی ملکہ تھا اسی زما زمیں موسی علیالہ ام میرا سم شے۔خدا کی قدرت کا کرستمہ دیکھو کہ فرعون می کے گھر میں موسیٰ علیالسلام کی پرورسش ہوئی۔ سے وربست و دفتمن الدرخاندبود قصر فرعون زي النانه بود وربست و دفتمن النه بود المحتر فأنجكين كثم وأغرقنا الوفعون موم كانت عرفت النظر في الراسي الرائيل السنعمت كوسي يادكروس ہم نے بحض تہماری وجہ سے دریا کو پھاڑا تعنی محض تہمارے صبیح سالم گذر جانے کی وجہ سے دریا کو پھاڑا تعنی محض تہمارے صبیح سالم گذر جانے کی وجہ سے بہم نے لینے الادہ اور شیریت سے دریا کو شق کیا۔ الفاتی طور پر جزر و مدنہ تفالیس تم کو خیات دی دختمین سے بھی بخات ملی اور خدا تعالے کے علم و قدریت میں اور حضرت موسی علیہ اسلام کی بنوت میں جو مثبہا ت تھے ال سے بھی تم کو نجات ملی ۔ ساد سے مصبے رفع ہوئے اور فقط تہمانے نجات دبینے برکنا بیت بنہیں کی بلکہ قوم فرعون کو ہوتہاری دشمن تھی عرق کیا۔ تاکہ آئرہ ہی دشمنوں کا خطرہ دل سے بحل جائے اور ہجرعزق بھی انحواسی حالت ہیں کیا کہ تم انکوعزق ہوتے ہوتے اپنی آنھول سے دیکھ دہیں جائے اور ہجرعزق بھی انکواسی حالت ہیں کیا کہ تم انکوعزق ہوتے ہوئے اپنی آنکھول کے سام منے عزق ہوتے ہوئے دیکھنا یہ ہمت ہی بڑی نعمت ہے اورائیسی نعمت کا اپنی آنکھول کے سام منے عزق ہوتے ہوئے دیکھنا یہ ہمت ہی بڑی نعمت ہے اورائیسی نعمت کا تو ہمرت ہی نتکے جا ہیئے ۔ احا دیمیہ صحیحہ سے نابت ہے کہ یہ دل جس میں بنی اسرائیل کو بخات اور قوم فرعون کو عزق کیا گیا عائمورہ کا دن تھا۔ اس دورکا دورہ کو عامتورہ کا دورہ رکھتے دیکھا نور ما باکہ تم سے ذائد موسی کا حقوار میں ہوں پنود بھی دوزہ کو کا اور دوسروں کو بھی دوزہ کا حکم دیا۔ فرز ما باکہ تم سے نائد موسی کا حقوار میں ہوں پنود بھی دوزہ کی اور دوسروں کو بھی دوزہ کا حکم دیا۔ فرز ما باکہ تم سے نائد موسی کے کھی دوزہ کے گئر رہے کے لیے داستہ بنا دینا ایک سلفل فرون سے نبات دینا آئی سلفل انعام بھا اس سے نباق بحرکو علی و ذکر فرما یا۔

العام جهارم من بَعْدِه وَ اَنْتُ مُوسَى اَرْبُعِينَ كَيْلَةً مُسْتَمَ الْتَحَدُّ الْعِجْلَ الْعِجْلَ مِن بَعْدِه وَ اَنْتُ مُ ظَلِمُ وْنَ وَعُون كَعْرَق بُولْهِ كَالِمُ وْنَ وَعُون كَعْرَق بُولْهِ كَالِمُ وَنَ وَعُون كَعْرَق بُولْهِ الْعُرْدِينِ

بن ارائبل مقرمین داخل ہوئے آوانٹر تعالے نے بنی ا مارئیل کی ہوا میت کے لیے تور میت عطافہ مانے کا وعراق فرما یا اور بریجی وعدہ فرما یا کہ موسی علیالسلام کوہ طور بریجالیس سنب کا اعتکاف فرما بئی موسی علیالسلام تو کوہ منافق تقا اس نے بعد میں گو سالہ بریستی کا نتنہ کھڑا کردیا جسکا مفصل قصتہ آئنہ آئے گا۔ جنانچہ ادشاد فرماتے میں اسے بنی ا مرائیل اور تم ہما ہے اس انعام کو ماد کر دجبکہ ہم نے موسی سے چالیس لات کا وعدہ کیا۔ تیس رائیس ذی قعدہ کی اور دس دائیس ذی امجہ کی آت کی محفیص اس بیے فرمائی کہ دات کی عبادت میں جب ہرہ فربادہ ہے کہا تال تعالیٰ۔

ستحقیق لات کاا تھنا نفس کے دفندنے اور ما مال کرنے اور بات کے سیرھا بکان میں شدہ است

َ إِنَّ كَاشِئُةَ الَّيْلِ هِحَتِ اَشَكَّ وَكُلُّ ۚ وَكُلُّ ۗ وَكُلُّ الْكَا الْفُقَ هُمِ قَــُــُـلاً عَــُـلاً اللهِ الْمُلِّا اللهِ اللهِ اللهِ

عمروبن عنبسه دصى الترعنه فرمات بي

عَنْ عمرو بن عنسة رضي

کہ انہول نے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے موتے سنا کہ حق جل شانہ بندہ علیہ وسلم یقول کساتھسے سےزائد قریب اور نزدیک وسط سننب میں سوتے ہیں کس من العبد في جوف الليل الرتم سے يرمكن بوكه تواس وقت الاخب فان استطعت میں اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے ہو ان تھون ممن یذک تومزورہوجا۔اس مریث کو ترمزی نے الله في تلك الساعة فكن روابي أيا اوريه لفظ ترمزى كى روابيت رواه الترمذى و اللفظ له كيس اورابن خزيم في اين صححم و ابن خنيمة في صحيحه وقال اسكوروايت كيابع اورامام ترمذي فرطة

الله تعالى عنه انه سمع النبحب صلى الله اقرب ما يكون الرب الترمذي حديث حسن صحيح غرب . بين برمديث من اور سح اورغرب سے۔

يهى وجد سے كربى كريم عليالصلاه والتسليم اور آ يكے صحابر كوتيام ليل كا حكم سواريّ آي يكا الْمُزَّجِّلُ قُرِ النَّكَ اوردان ي بني تبيد كاحكم بوا - و مِن َ النَّيل فَتَهَجُّ أَيه انْ فِلَةٌ لَّكَ اور

لات مي من آيك أسمال كي سيركواني من . المنبطئ الله ي أكشرى بعبيد م كيثلاً - الاية .

عرب كاطرافية يه عقا كرجب سفركرت تولات كوصلت اور دن كوهرت اس ليه كرلات مي لات جاز فطع مرجا ما الماسي الحالة كيلية وات كوخاص كياكيا تاكرسالك جالد منزل ففد بيريبني جائية وبايام كه چاليس كاعدد كبول خاص كياكياسواس كى وجه بيہ ہے كما عداد كے مختلف مرتب يي آحاد (اكائيال) عزات (دھائيال) مان (سينكران ألوث (مزار) جن میں سے دس کا عدد فی حد ذاتم فی نفسہ کا مل اور سکمل سے جیساکہ حق جل نتا نا کا ارشاد سے -تِلْكَ عَنْ الله كَامِلَة في ابرس كامل بين ليس سي في خاص طور يرتكيل مقصود بوتى سي تواس عدد تعنی دس کو حیار گنا کرلیا جا تاہے۔ چنا بخر حضرت ادم کی مٹی کا خمبر حیالیس دن مک کیا گیا اور حدث سي ہے كربطن مادر ميں جاليس روز نك نظف رستائے سے پھر جاليس روز نك علقہ (خون بسته) تھے چالیس دوز تک مضغر لینی یاره گوشت اسکے بعدروج میونکی جاتی ہے معلوم ہوتا سے کماس عدد کو عروج اور ترتی سے کوئی خاص منامبت سے بس جس طرح جمانی عروج اور ترقی سے لیے جالیس کا عدد منتخب موااسي طرح حق جل مثنانه انے اپنی اس قدیم سنست کے مطابق حضرت موسی علیہ الصلوٰۃ والسلام كے باطنى اور روحانى عوج اور ترقى كے يسے جاليس كاعدد خاص فزمايا - سُتَكة الله الَّتِيْ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

وروی عن ابن عباس ان ابن عباس رصی التر تعالی عنه سے دایت رسول الله صلى الله عليه عليه سيكدرسول الترصل الله عليه وسلم نے

ا دشا د فرما یا ہو حیالیس دن تک عمل خاص التذك ليكرك توعلم اور حكمت ك الحكمة من قلبه على لسانه يشماسكة قلب سنكل مراس كي زبان یر جاری سو جامیں گے۔ (رواہ رزین الحبری)

وسلم قال من اخلص لِله اللعين يوما ظهرت ينابيع ذكره رزين العبدرى (ترغيب وتربي صفح ج 1)

بینی اندر خود علوم اولیاء بے کتاب و ہے معید و اوستا ادراسی طرح نبوت ورسالت بیغمری اور بعثت کے بیے جالیس کا عدد خاص کیا گیا-علاوہ ازیں اصل عمرانسان کی جانبیس سال سے اس کے بعدانحطاط اور زوال ہے جبیباکہ مختی ہے ایک ا بلک خ اَشْكَاكُا وَبَلَغ اَرُلْعَ بِينَ سَنَاةً . (سورة احقاف) سع علوم بوتاسے .

اسى وجه سي حظالت إلى الثر (حشى فا الله تعالى فى ذم رتبه عو احاتنا على حبهه و سبرته مع امين م فعامره اور رياضت خلوت اورعزلت كي ليع عِلْمَ تُورَ

فرما یا. حافظ منبازی رحمتا بشرعلیه فرمات بین. خنیرم رہروے درسر دینے ہیں۔ کے ہمی گفت ایں معما بات رینے کما کے درسے درسے درسے درسے کے معما بات کے درسے کے معما کی مدرسے کے معما کی مدرسے کے درسے کے معماند اربعہ نے کہ درسے پشر بماند اربعہ نے معماند اربعہ کے درسے پشر بماند الحاصل - <u>سمنے موسکی سے توریب دینے کے لیے ج</u>الیس داست کا دعرہ <del>کیا ، بھرتم نے ہوسکی کے</del> جانے کے بعد می کرجن کی ساری عمرہی مدعی الوہریت کے مقابلہ اور عیرالٹر کی عبادت اور پرکتش سے رد کے میں صرف ہوئی آن کے جاتے ہی تم نے عبد سن اور جلد مازی میں ایک عجل اگوسالہ اور سجیط ای بناکر كمطاكرليا اورتوكون سي يكاكه ويجفونها داخرا بيسب جواس كوساله ك صورت مين ظاهرا و رنمو دارسو ا ہے اور جو تبدار سے یاس سے اور موسی خداکو کوہ طور ہر ڈھونیٹ تا بھے تا ہے جدیساکہ آج کل مندونوں

كأعقيده ببئك كه خدائسي حيم بين حلول كرسكتا بيسے اصطلاح متكلين ميں اس فرقه كانام فرقه موليم ہے سامری نے لوگوں کو بہی سمجھا یا کہ متہارے پر ورد گارنے اس گوسالہ تی صورت میں ظہور کیا ہے غرض بيك سامري نهے گوساله بناكر كھواكرديا -اول نوگوساله بنانا بى جُرا تقااس ليے كه ذكى روح كى تصوير بنانا قطعاً حرام ہے پھر ہے کہ گوسالہ بنا کر کیا کیا وہ زبان پر لانے کی چیز نہیں۔ اندلیتہ ہے ں زمین اور آسمان نہ تھوسط جامیں اور تم بڑسے ہی ظالم تھے۔ کہ خدائے عز وجل کو بھوڑ کڑ يسے جانور كر جوعاقت ميں ضرب المثل سے اس كى محض ايك تصوير كواينا خدا بناليا۔ بيل حما قت ميں المثل مصاور بل كالبحية وبيل سع بهي كم مع اس يد كروه ب نشعوري اور ب عقلي مين اس سع برها مواسب بریایا انتهائی ظلم نہیں - ذرائم البنے عدل اور انصاف فہم اور فراست کا مجھ تو امزازہ اسکاؤ کیا بائھ کی بنائی موئی جزیجی خدا اور مجد د موسکی ہے .

نیزتم نے بیر نہ مجھا کہ موسیٰ علیالسلام حبب تمکو فرعون کی عبادت سے روکتے تھے حالانکہ رہ کسی درجبر مين لفغ وصرر برتهي فلدرت ركفتا نهاتواس بعقل اور ب جان حيوان كي عبادت كي كسياجازت د سے سکتے ہیں ۔ آخر فرعون بیل سے بچہ سے توبہتر ہی تفا اس عمل شینع کا مقتصنا تویہ تفاکہ تم کو فوراً بلاک ر دیا جاتا مگر ہمنے این کمال رحمت اور غابیت لافت سے درگزر کیا جیسا کہ آئندہ آبیت میں فرماتے تُمْرِ عَفَى نَا عَنْكُمْ مِنْ الْعَدِ ذَلِكَ لَعَلَّمُ لَتَنْكُمُ لَتَنْكُمُ لَتَنْكُونَ يهر سمنے اس جرم عظیم کے بعد تھی تم کومعاف کیا تاکہ تم احسان مانو کہ ہم نے اپنے نضل اور رجمت مسيحة كومعاف كيا ال فرغون عي طرح مِلاك زكيا، درنه بيجرم في بل عفونه تها عفو سياس جگہ مرا د ترک موان و سب کے منکواس جرم کے بعد نسست و نابود کرکے نہیں چھوٹا۔ ا بارگا و خداد ندی میں موسی علی السلام نے عرض کیا کما سے پرورد کا رہنے ہے نتمار حكابيث لنمتين مجه كوعطار فرمائين اوران پر ضحر كاحكم ديا تيري نعنول كالشكر خود ا بکے عظیم الشان معمن سے پھرکس طرح شکر کروں ۔ التُرجل جلالۂ کی طرف سیسے ارشا د ہوا کہ اسے موسی بندہ کا یہ سمجھ لینا کہ ہونعمت تھی ہے وہ میری می طرف سے ہے یہی لس اس کے لیکا فی ہے. (خازن) وَ إِذْ الْكِنْ الْمُوسَى الْكَتْبَ وَالْمُرْفَقَانَ كَعَلَّكُ مِنْ تَهْتَكُونَ - اورا سے بی آمرائیل اس انعام کوھی یاد كروجبك سمنه موسیٰ کوکتاب بعنی نورمیت دی جواحکام النی کی جامع تھی اور جوحق اور باطل روا اور ناروا میں فرق کرنے والی تھی۔شاید کہ تم راہ راست یاؤ۔علامہ زمختری کے نزدیک اس جگہ الکتاب اورالفرقان دولوں سے توریت کی مراد سے - اور یہ وونوں توریت کی صفتیں ہیں اوربعض مفسري ك زديك كماب سعة تورست مرادسها درالفرقان سي عجزات مراديس كرجن سعة حق اور باطل کا فرق واضح اور نما یاں ہو تا ہے جب بنی اندائیل نے سامری کے اغوار سے گوسالہ کی پرستن مشروع كردى توبى اسرائيل مين تبن كروه موسكت. إيك حضرت بإدون علياً بسلام اورأن كي متبعين كا كه خود بھى اس سے عليى ورسے اور دوسرول كو بھى منع كيا۔ دوسرا فريق سامرى اور اسكے متبعين كا اور تیما فریق ساکتین کا که مذنو دگوساله بیرستی کی اور نه دوسروں کو متنع کیا۔ بیسلے فرلق کو تو آبر کی حاجت خانتھی دوسرے اور میرے فریق کو توبہ کا اس صورت سے حکم ہوا کہ تمیما فریق بینی ساکتین دوسرے فریق بعنی سامری اور اس کے متبعین اور مرتدین کو قبل کریں تا کہ مقتول ہونے سے مرتدین کی توبہ ہوجائے اور قبل

لى اشارة الى ان اصل الكتاب موالجمع وسى الكتاب كتا بالكونه جامعًا للعلوم والقواعد والله اعلم-١١منه

سے ساکتین کی توبہ ہوجائے اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض تھا اس سے سکوت کیسے اگر تھا اس لیسے اس سکوت کی توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آئی خولینس اور اقارب اوراحباب ومخلصین کو کہ جو گوسالہ پرسنی کی وجہ سے مرتبر ہو گئے ہیں انکو اپنے ہاتھ سے قتل مروجیسا کہ اگرہ وا بیت میں

العام مفتم الدينة. اوراك بني المرائيل السائعا م ويَحْتَمَ ظَلَمَ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَمُ مُوسَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ے ای قوم سے کہا کہ العقی ہو جو المان کی بہتریقا کو اس بھا کہ کہ اس بھا ہو کی اور در ایک اس بھوط ہے سے تو فرغوں اور ہاہان ہی بہتریقا ، جب ایک انسان کی بہتنش کن اور نترک ہوتی تو ایک اس بھوط ہے سے بہتریقا ، جب ایک انسان کی بہتنش کنے اور نترک ہوتی تو ایک ام می جوان کی بہتنش کیسے کفا ور فرکرک نہ ہوگی ۔ بہذا فوراً ہی ہاکسی ناخیر اور مہدا پیدا کیا اس علیم و توجہ نے تم کو حقیقت رحوج کا کرو بھی سنے اس کو ترک اور فترک سے باک اور نبری منز و اور ہمرا پیدا کیا اس علیم و توجہ نے تم کو حقیقت اور فطر ہو اسلام میربیا کہا تھا تھ نے اپنی جہالات اور ناط فی سے اس کو ترک اور اینا انتہی تھجھو اور اینا انتہی تو بھی کرو اور اس کو ترک این ترک کے ساتھ اور بھر اس کو ترک اور اینا انتہی تھجھو اور اینا انتہی تھے ہو تعلق کے ساتھ اور بھر اس تو بھی اس کو ترک اور اینا انتہی تھے ہو تعلق کر میر بھی الکہ میں مربی کو تو تو ترک کی تعلق کر میر بھی الکہ میں مربی کو تعلق کر میر بھی الکہ میں میں میں کہ تعلق کر میں بھی المعلق کر میں جا کہ اور تو اور اس کو سالہ بیر سنی کہ تھی تعلی کے اور تعلق اور اور تعلی کے اور تو اور اس کو سے کہ اور اور اینا تو تو ترک کی جیسے اور تو رست می تو تو ترک کے اور تو اور اس کے کہ تقولین کی تھی تعلی کرم الٹروجہ سے موجود کے کہ تو تو ترک کے اور ترک کی تو تو تو ترک کے اور تی تو تو تو ترک کے اور اور اور اینا کر اینٹرون کی ایک کرم الٹروجہ سے کہ تقولین کی تھی تھی اس کی میں عفو کی درخواں سے کی تو تو تو تو تو تو تو تو تو تی تو تا تو ل فرمائی اور بوزنرہ رہا وہ کا اس نے مرتبر بٹھا درت پایا اور بوزنرہ رہا وہ کا اس سے ماک میوا

فف ا مام دازی قدرس الترمرهُ فرطتے ہیں کہ جس طرح ہمادی شراعیت میں قاتل عمد کی نوبہ ک

کے ہزائفیر کلم قدالی التی ھی لانتہار الغایت فی قولہ الی بادی کے ہوا۔
تعملے التی اور تابعین اور توربیت سب سے یہی تا بت ہے کہ یہ تنل تلواروں اور خووں سے تھا لہذا فَاقْدُوْ اَنْفُو کے تُحرِّ سے نفس کشی مراد لیناصیح نہیں ، نیزنفس کشی ایک امر خفی ہے جسکا علم بہرست دشوا رہے .

تحبیل ا ورتتمیم کے بیسے بیرصروری ہے کہ فاتل اپنے کوا ولیا رسفتول کے سرد کریے کہ جاہیں فنق کریں اور جاہیں معالف کریں اسی طرح اسٹر تعالیے نے موسیٰ علیالے مام بروی نا زل فرمائی کنمر تدین کی توبہہ مكمل ہو گی كرجب وہ الينے كو قتل كے ليے سيرد كرديں اھ ( تفسير كبير ، يہى تمهار سے ليے ہرطرح سے بہة اور نا فع ہے تہارے خالق کے نزدیک بنب تم نے التّر کے حکم کی دل وجان سے تعمیل کی توان نے تم پرتوجه فرمانی اور متهاری توب تبول کی اگرجه تهارا جرم فرعون سیم نیاده سخست تقااس لیے که وه ابنداء ہی سے کا فرتھا اور تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اور مرتد موستے۔ دین اللی کی بے حرمتی اور آبروربزی كى بيے نتك وہ بطابى توب فيول فرما نے والاسے اور بڑا ہى جہر بان سے كم ايك گھڑى كى تكليف برقات كركين بريمنشه كى عزت اوركرامت عطار فرماً تلب وه حيات حبكي حقيقت لبود لعب سے زائم

نہیں الیسی حیات لیکر حیات مرمری اور ابری سے سرفراز فرما تاہے۔ سے

نیم جال بستاند و صدحب ال دید می میکنت نیاید آل دید واقعُدُ قَتَل کے بعد وسی علبالسلام نے با ذن الہی سنتر آدمیوں کوکوہ طور پر لیجانے کے لیے منتخب فرمایا ناکه گوساله برستی کی معذرت کریں اسب نے دوزہ رکھا اورغسل کیا اورغمدہ کیے سے بہنے جب كوه طوريرييني توموسى عليه السلام سي در خواست كى كرآب بارگاه خدا و ندى مين عرض ينجي كريس اینا کلام پاک سناستے۔ تھوڑی دیریس ایک نوانی ابرطا ہر ہوا موسی علیہ انسلام اس میں عزق ہو سنتے اور بى الرأئبل نيجي كمطرك رسب بسب التركاكلام سنا بجب كلام اللي ختم بوكيا اورموسى عليلها اس ابرسے برآ مر بر سے اور دریافست کیا کہ تم نے کام اللی سنا تواس بریہ کہا ہم توکام اللی ہونے کا اسس وقت نك يفين نركري كي حبب مك علانيه طور بيرخداكو نه ديكه ليس أنو كالبيت مين اسي قصته كي طرف ا شارہ ہے۔

وَ إِذْ تُحْلُتُ مُولِكُ لِيُمُولِهِ لِنَ نَوْجُهِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهِ لَهُ وَاللَّهِ لَكَ عَتَّى نَرَى اللَّهِ لَهُ جَهْرَةً فَانْخَذَتُكُمُ الصِّعقَاتُ وَ ٱنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اورياد

كروا ہے بن اسرائبل اس وقعت كوكرجب تم نے كماكدا سے موسل ہم محض تبارہے كمن سعاسكا مركزلفين مرك كي كم مم في جو كيد سنا وه الترجل جلاله مي كاكلام يص مكن سب كه یس برده کوئی اور کلام کرتا موجب تک که سم خود انٹر کو علا نیه طور میرنه دیکھولیں اس طرح کر ہمار سے اور خدا کے درمیان کوئی مجاب حائل نہ ہو پس آ بچرائم کواکس گٹناخی پر بجلی سنے اور تم اس بجلی کو آتے۔ ہوئے دیکھ درجے تھے بنی امارئیل اس موقعہ پر دو وجہ سے عفیہ بالی کے مورد بنے . اول تواس مجنے کی وجہ سے کہ اسے موسیٰ ہم بہا درہے کہنے کا ہرگز لقین نرکریں گے اور محض تہما ہے بھروس اور اغتما دیر اسکا کلام الہٰی ہونا تسلیم نہ کریں گئے۔ بہی ایک گسنا خی نزول عنداب کے لیے کا فی تھی اس لیے کمان کرنے بی پراغتماد اور بھے وسر ذکر نا اور جن طن کے بجائے اس سسے بدخلن اور مدر گھان ہونا یہ مجھ عولی

گستاخی نہیں بٹی بیراعتما دیز کرنا صریح کفرہے۔ نبیؓ ہی کےاعتما دیرا لٹر کی ماتوں کو ما ننا ایمان ہیےاور بوضعنص نی براعتماد نہیں کر ما آخروہ یہ تو سوجھے کہ نبی کے بعد بھرکس پر وہ اعتماد کرسے گا · دوم بیر کہ گستا خا اورب باکانه طوریہ یہ کہدینا کہ کنی ذری اللہ جھی ہ"کہ موسیٰ کی تصدیق جب کریں گے کرجب التاركوعلا نبراورظا برطور رر ديجولين مإل اكراوب كے ساتھ بركتنے كما سے موسى كرم و مداراللي كے منتاق اور آرزومند بن تومور دعفس زبنت اسكا جواب توبه موتا كهتم ابهي اس تعمن كے فابل تہیں آخرت میں جب آلود گیوں اور نجاستوں سے پاک ہو جاؤ کے تب دیکھو گئے عرض بیر کہ اس کتنا خانہ اور ہے باکا نرسوّال کی وجہ سے عذاب اللی نے آگھیا۔ اورموسلی علیہ السلام کا رَبّ اَدِنی اَنْظُرْ اِلَیکُ كبهكر ديدارا للى كاسؤال كرناسوا ول تو وه سؤال نفالعيني عاجزا نه اورموُد بإنه ايك اُست عاً مرا ور درخواست تفي مطالبه نرتفا دوم يه كه وه ايك والهايذا ورعاشقانه استدعار نياز تفي جويمار ربحبتت ادراست تباق يرمبني تهي - حاشا بني السائيل كي طرح تعندن اورعنا د اسكا منشا نه عقا - بيرموسلي عَليه السيلام كي درخواست يرحب كامفصل قصته مورة اعراف مين أئيكا بمهنية تمكؤ زنده كيانتهار سيمرجا نسك بعد لعنى عقيقةً تم مر<u> چ</u>ے تھے غشی اورسکنتہ کی حالیت نہ تھی اور نرکوئی نواب تھا سقیقتہ مرنے کے بعد سم نے تم کو اپنی رحمت سے دویارہ زندہ کیا نتا پر کم تم شکر کرو کہ حق جل شانہ نے اپنی رحمت سے ہمادا قصور معان فرمایااور ا بی عبادت اور بندگی توبیرا ورات نغفار انا بهت اوراعتذا ر کے لیے اور مہلبت عطار فرمائی اور لعث بغدالموت كانمونه أنكفول سع وكهلاديا تاكه بعث بعدالموت كے بارہ ميں تمكو ذرہ برا برائير نتيہ زارى ا ورتم اس ایمان شهودی کا شکرا دا کرو. ایمان استدلالی میں تزلزل اسکتابے مگرا میان سنبودی میں تزلزل مکن بہیں گویا کہ قیامت تم کو انکھوں سے دکھلادی گئی۔

العام من المحام المحام المحتمد الفكاكم الفكاكم و الفكاكم و النكاك المكن والسّلوك المرت المكن والسّلوك الديالة و المحتمد العام المحتمد الديالة و المحتمد المحت

ظُلُل مِينَ الْغَمَاهِمِ وَالْمَلَائِكَ حُدُّ. ابر دوقسم كابوتاب إيك وه بولنجاريا دخان وغيره كم الجمآ دسسے ظاہر مرد دورا وہ جو عالم عنبب اورعالم مثنال سے بدون کسی سبب ظاہری کے ظہور میں آئے لبذاابن عباس رضى التزعنها كالرشاد كامطلب يرسي كدير ابر دومري فتهم كانتهاا دراسي طرح قيامن کے دن ہوا برظا ہر ہو گا وہ بھی اسی فتم کا ہو گا۔ اور آنا را ہم نے وا دی تیہ میں خزانہ عنیب سے تم پر من سلوی من ایک مثیری چیزیمی . وطفیئے کے سے دانے ترتجبین کےمشابددات کواوس میں برکسی لتبعج كوسرشخص ايني صرورت تحييم موافق جن ليتا اورسلوي ايك پرند كا نا مسيمے مبسكو بطير كينے ہيں بااور کوئی پرند بنے جومتا بہ بٹیر کے ہوتا ہے شام کولٹنکر کے گرد ہزاروں جانور جمع ہوجا تے اندھیا ہونے محبعد بجرالات اور كماب بناكر كھاتے - مدت تك اسى طرح كرتے رہے .

144

ف اطبار نے من لعنی ترجین کے بہرے فوائڈ بیان کیے ہیں منجلہ انکے یہ ہے کہ اس پیس کرمونگها جائے تو مالیخولیا اوروہم اوروساوسس اور دماغی ریاح نیامیدہ کے لیے بہت مفید پڑتا ہے عجب نہیں کہ بی امرائیل کے دماغوں کے تنقیہ کے لیے من تجویز کی تنی ہو ناکہ اُن کے دماع اس فتنم کے وساوس اور شبهات سے پاک ہو جا میں اور بطر کا گومٹنت دل کو نرم کرنا سے بیران کی قساوت قبلبی دور لَهِ تَجُوبُرُكِياكُمَا مِووَالتِّرَاعِلَم كُلُولُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا ذُذَفَناكُمُ وَ مَا ظَلْمُقُ نَا وَ الكِنْ كَانُقُ ٓ اَنْفُسَهُ عَوْ يُظُلِمُ قُ نَ اوركِها بِم نِے أُن سے كہ كھا وُتم أُن ياكيزہ بيزوں ميں سيے ج نے تمکو دس بعنی یہ چیز س محض تبهارے کھانے کے بیے اتاری ہی ذخرہ دکھنے کی صرورت نہیں بی الم نے اس محرکی تعمیل نرکی اور باو بود اسکے کہ خداکی لا گفت ورجمت کا کرفتمہ روزانہ اپنی آنکھوں سے ويجفته تفي بيمر بهى خداير بجروسه اور إعتماد نه كيا. انجام يه مواكه جوذ خيره ركفته وه مرطرجا ما . التر و مات م . اور مِهَادا نجههُ عَمَى نَقِصَان نهمين كيا بِلِكه إينا مِي نقصان كر<u>ت تھے</u> كه البيا لذق كھويا جس ميں نه دنياكي

فنقت بنقى أورنه آخرت كاحساب بقياء حافظ ابن كثيرج فرملت بيب كماس آيت سعيني اكرم صلى الثار عليه وسلم يحصحابرى فضيبليت دوسر سي حضات انبيا ر يحصحابه يمنظام بهوني سبي اس ليع كرصحابه لنه دهوب ا در گرمی مکس غزدات اور سرا یا تھے لیے سفر کئے مگر تہمی اس قتم کے خوارق کے خواہشمند نہ ہوئے کہ نیاراتا

لى طرح ہم برمن وسلوي نازل كيا جائے. أور دھوب سے بچاؤ كے ليے ابر بھيمديا جائے حالا نكہ بني

اکرم صلی انڈ علیہ دسلم آگر دعافرہ تے توخرو دالیہ ہو جاتا۔

العم صلی انڈ علیہ دسلم آگر دعافرہ تے توخرو دالیہ ہو جاتا۔

العم میم یک میں موزی کے اللہ کھنٹ المد کھنٹ کے المقتر کے المآید، حمافظ ابن کثر زمانے العام میں مراد ہے اور یہ واقعہ اس وقعت کا جمعہ بنی امرائیل جالیس سال کے بعد میلان تیہ سے بوضع بن نون علیہ السلام کی معیت میں نکلے جمعہ کی شام کو بہت المقدس فتح مواا ور کھے دہر کے لیے مورج دوکا گیا یہاں تک کہ بوضع بن نون علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقعت بیسے مواکم تم اس شہر کے دروازہ میں سجدہ فتکہ کرت موئے کے بین نون علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقعت بیسے مواکم تم اس شہر کے دروازہ میں سجدہ فتکہ کرتے ہوئے

اور زمان سے استغفارا وراینے گنا ہول کا عراف اورا قرار کرتے ہوئے داخل ہو جیسے حق جل جلالۂ

جب التُدكي نصرت اور نتح آپہنجي اور آينے لوگول كودىن اسلام مى فوج در فوج داخل فِيْ دِينِ اللَّهِ أَفْقُ اجَّاط فَسَبِّح مِو مَا مِوادِ يَكُولِيا تُوالْسَكِ فَكُرْسِ اللَّهِ كَى الترتعالية براتوجه فرملنے والاسے۔

نے ایسے بنی (علی الصلوة والسلام) کو صحم دیا. إِذَا جَاءِ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُ حُ وَ رَأَيتَ النَّاسَ كَلُخُلُونَ بحكمه كريك كاستغفره وأتك سبع اورتحداوراستغفاريحي ببيك

بيغالجه بني أكرم صلى التدعليه وسلم جب تتح مكه مكرمه كصيلية تشرلين فرما موسئة تو مكه مكرمرس داخل موتے وقت خنوع اورخصوع تواضع اور تذلل کے آثار آئے سے ظاہراور نمایاں ہو رہستھے۔اس شان سے مکتبی داخل موسئے اور منتج موجلنے کے بعد عسل فرمایا اور آ تھ رکھت نماز بڑھی بعض علما ركے نزديك بينماز صلاة الضملي بعني حائثرت كى نماز بھى۔اوربعض كينے ہيں كہ بيصلوة الفتح تھى بعنی فتح مكر كي فنكرى نماز تقى و سعدا بن ابى وقاص رضى الترتع سلے اعتر سب ايوان كري ميں فاتحانہ واخل ہوئے تو محل میں پہنچ کرآ ٹھر رکعت نماز بڑھی آئندہ آبیت میں اسی واقعہ کی طرن اشارہ<u>ے۔ اور با دکروا س</u> وقت کوجتب کہا ہم نے کہ داخل ہواس شہر ہیں ہیں تھاتے بچرواس میں جہاں جا ہو وسعیت اور فراغیت کے ساتھ اور داخل مواسکے دروازہ میں سجدہ کرتے ہو تئے بیشکہ مدنی ہواا ور تخشش کخشش کینے ہوئے۔ لعنی توبه اوراستغفا رکرنے ہوئے اور اپینے گنا ہوں کی معافی جاہنے ہوئے داخل ہو۔ پیشکر اسانی ہوا اور ان دونوں عملول کی دوح ندامت فلبی معے بس اگرالیا کرو کے توسم تہاری تما مخطاؤں کو بخش دس کے اورا خلاص سے ساتھ منیکی کرنبوالوں کے اجرمیں بقدر اُسکے اخلاص کے اور اضافہ کری گے بیس مبل ڈالا ظالمول نے مات کو خلات اس طریقہ کے کہ جوائن سے کہی گئی تھی۔ بجائے سجدہ کے سرین کے بل داخل ہو تے اور حطتہ ا ہے بجاتے کے بتک نے جو فی مشعب قر ( کیہوں کا دا نرجو کے دانہیں ) ایک جہل لفظ بطور تسیخ کے کینے ۔ پس نا زل کیا ہم نے ان توگوں برجنہوں نے ظلم کیا تھا ایک عذاب اُسمان <u>سے ا</u>س وج<u>ہ سے ک</u> معدولی کرتے تھے بعنی اس درجہ ہے باک تھے کہ بجائے اسکے کہ تعمت کا شکر کرتے ہے اوبی کی ررتوٰبه اوراستغفار کی جگرمسخرابن اور پهنسی کاطریقه اختیار کیااس لیسے عذاب دینئے گئے اور بجائے ملیہم کے عَلَی الَّذِیْنَ ظُلَمُنُلَ کَہِنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ بین عذاب تمام بنی اندائیل پر نا زل ہٰیو کیا گیا۔ ملکہ خاص ان لوگوں پر نا زل کیا گیا جنہوں نے حکم عدولی کی اورانٹر کے حکم کے ساتھ استہزار اور نسخ کیا. سعید بن جیبرفرماتے ہیں رِجز سے مراد طاعوں ہے۔ادر معد بن مالک اور اسامہ بن زید اورخزیمیزابن نابت رضی الٹر لغسے عنہ سے رواست سے کہ رسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ طاعون رجز لینی عذاب ہے جس سے بہلے لوگوں کو عذاب دیا گیا (رواہ النسائی) کہا جا اہے كراس طاعون سے ايك ساعت يي سر بزار آ دمى مرسے ـ

تنمير العام ومم إلى إفر السُتَسْفَى مُوْسِى لِقَوْمِهِ. الآيه تنمير العام ومم (دربط) كزيشته أيات بي آساني خوراك بيني من وسلوي كا ذكر تمااب ان

آیات میں غیبی یا فی اور غیبی شیمول کا ذکر فرماتے ہیں جوموسی علیال الم کے عصا سے ظاہر ہوئے کھانے تع بعدياني در كارس تاسيد يهر لطف يركر جس طرح كها نابطور فرق عادت عطا فرمايا أسى طرح باني تعى تبطور خرق عادست عطا فرمايا تاكه خدا وند دوالجيلال كي قدرست اوركليم التهي اعجاز نبوست ورساليت ظا ہر مبوکر قلوب کے لیے موجب سکینیت وطانینت ہواوراس غیبی طعام وسراب کے استعال سے قلب کی حالت درست موسی انجہ فرماتے ہیں اور باد کرو اُس قست کو جب موسی علیہ السلام تحاستسفاری د عام کی اور خاص این قوم مصلیے خدا مسے یانی ما نگا میہ نصتہ بھی میدان تیہ کا ہے۔ جبب بنى الرائيل بيا سي بوئے تو موسى عليه السلام نے حق نعالے شان سے بنى الرائيل سے بيے یانی کی د عا مانگی ۔ نیس کہا ہم نے مارا سے موسلی ایسنے عصار سسے بیٹھر کولس مارتے ہی فوراً ہی نوب دوال ہو گئے اور نتوب بر نکلے موسی علیہ السلام کے مار نے سے بنی ارائیل کے بارہ خاندان کے مطابق بارہ <u> خضمے بخفیق نوب جان لیا ہرگروہ نے اپنا اپنا گھاط</u> اس ایٹ میں حق حل شانہ نے فَالْفُجُرَاتُ فرما یا جس کے معنی خوب روال موجانے کے ہیں اور سورہ اعراف میں فَانْکِحُسَتُ فرما یا جس معنیٰ رسنے اور بھوڑا بخوڑا یا نی سکلنے سے ہیں عطا فرماتے ہیں کموسیٰ علیالسّکلام اس بچھر سر یا رہ مرتبہ عصا مارتے جس سے برجگر برعورت کے لیستان کے مثل ایک شکی ظاہر ہوتی بھراس سے یا ن رسنا سروع ہوتا اسکے بعد وہ دوال ہوتا اور نوب بہتا . (معالم التنزيل) امام دازی فرماتے ہیں تمکن ہے کہجب صرورت زیادہ ہوتی ہواس وقبت زیادہ بہتا ہوا در تجب صرورت کم ہونی موتنب تقوط بهتا ہو۔ اور میروا نُعهموسیٰ علیہ انسلام کامتعددا عتبارات سے معجزہ تھا۔ اوّل تو یا کی کا پیھرسے بكلنا- دوسم سيركم ايك جيمو في سينتي سي اس قدر كثيرياني نكلناً. تبيرے يوئد يا في كالقدر حاجت نكلناً يَوْتِه يه كم محض عصاك ما دسنسه يانى كابريط نا . يا بخوس به كه صرورت بورى موجانے يرياني كابند مروجاناءان اعتبادات سعي واقعه قدرت البيه كأايك خاص نشان اورموسي عبالسام کامغجزہ تھااوراسکےعلادہ بنیامائیل کے بیے ایک عظیمالشان نعمت تھی کھیں کے بغیر میات اور زندگی کا بقار نامکن ہے وہ بغیر سی مشقنت کے عطا فرمائی ۔

ف اموسی علالت الم می و عاداستسقارخاص این قوم کے بیے تفی اس بیے مرف پھرسے پانی جاری کیا گیا۔ بخلاف بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضارت انبیار کرام سے کہ انہوں نے خاص اینی این جاری کیا گیا۔ بخلاف بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضارت انبیار کرام سے کہ انہوں نے خاص اینی این قوم کے لیے استسقار کی دعانہ ہی ملکہ تمام جہمان کے لیے پانی مانگا اس سیے اسمان سے بانی برسایا گیا اور اس بالانِ دیمت سے مؤمن اور کافر دوسرت اور دیمین سرب می منتفع ہوئے۔

القر م مَعَارِثُ القرآنِ جِلدِ ١١ 119 ف موسی عبیالسلام کا استسقار کے لیے فقط دعایر اکتفا فرمانا مئلہ استسقا رمیں امام عظم تدس الترسرة كے مسلك كى تا يتركر تاہے كراستسفار كے ليے خاص نما ذ صرورى اور لا ذم نہيں فقط دعام يريهي اكتفاركيا جاسكتاب نماز استسقار سنت سے واجب نہيں . اور کہا ہم نے بنی امرائیل سے کھاؤ اور پیوتم انٹر کے خاص رزق سے جوالٹر تعللے نے خاص رر پربغیرظا ہری اسباب کے تُوسط کے تم کوعطار فرنا باسے اور دل وجان سے اللّٰہ کا فتکر کرو اور التُّرِيَّا رزق کھا کراس کی معصیت اور نا نہ مانی پر دلیرست بنو۔اور زمین میں فسا دمچاتے اور بھیبلانے نه بچروبعنی زمین برانٹر کی معیبہت نہ کردہ . فی ایک تعکشی اعلی مسیم مستق ہے جسکے معنی سخت فساد مجانے کے ہیں بعنی مفسد اور فسادی توتم ہیں ہے۔ ہوسکے بوسگرخیاس فسا دکوتم اپنی ہی دانت کے محدو درکھو۔اس میں اور کسی فتم کا اصافہ نہ کروا در نہ لوگوں میں اسکو بھیلاڈ ۔ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخِرْجُ لَنَا مِمَّا ثُنُّبِتُ لِهَا وَقَالَ أَتَسُتُبُدِ لُوْنَ الَّذِي هُوَادُنَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہو ایک بیز ہو ادنی ہے بد صُرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَ

## صِّنَ اللهِ طَلْوَلْ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكُفُرُونَ بِالْيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِالْيَتِ اللهِ اللهِ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِالْيَتِ اللهِ اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ عَمَّوا وَيَقْتُلُونَ النِّبِينَ بِعَيْرِالْحَقِقَ الْخُلِكَ بِمَا عَصَوا وَيَعْتَلُونَ النِّبِينَ بِعَيْرِالْحَقِقَ اللهِ اللهِ عَمَلُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

و كَانُوايَعْتَنُ وَنَ قَ

تھے اور مد ہر نہ رہتے تھے۔

#### ذكر شنائع بني اسرائل فبهان تعتنت ايشان بانبيار رسيجليل



عطارفرما)-

عرض یہ کہ تم نے موسیٰ علیار سام کانام میکر سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پرم گرضر زکریں گے۔
اس پیمار سے بیمار سے بیمار سے بیمار سے وعالیجنے کہ نکا ہے ہمارے واسطے ان بیزوں ہیں سے کہ جن کو ذمین اگانی ہے ساگ اورکلوی اور کیہوں اور مسورا وربیا نہ بن امارئیل کاموسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا کہ آب اپنے درب سعے دعالیجنے اس کلام سے بیگائئی گی ہو آتی ہے اس کامطلب تو یہ ہوا کہ الٹر تعالیے موسیٰ علیالسلام ہے وورت بین مگرانکے درب نہیں ہیں اس طرح کیوں نہا فائی ح گنا کئیا الٹر تعالیے موسیٰ علیالسلام ہے ورب بین مگرانکے درب نہیں ہیں اس طرح کیوں نہا فائی ح گنا کئیا ہوئی ہمتر اور عدہ شے کے بدلہ میں لینا جا ہتے ہوا تنا نہیں سمجھنے کیمسورا وروہ پیاز حس کی بدلوسے ملائکۃ اللہ کومن اور مدوں اور وہ پیاز حس کی بدلوسے ملائکۃ اللہ کومن اور اور وہ پیاز حس کی بدلوس کی بدلوس کی بدلوس کی بدلوس کی برلوسے بیا ایسی چرنوں مورا ور اور وہ کی ہمتری اور آخرت میں اس پرکوئی حساب نہیں خیر مورا ور باز جا بہت کی بدلوس ایک اور میں ہیں ہیں جیر اس اور آخرت میں اس پرکوئی حساب نہیں خیر ایک اور میں ہیں جیر اور اور بیاز کی بدن اور میں جا کہا ترویس تہمارے بیا ہوگا جوتم ما نکتے ہم و بسری منظی میں اس برکوئی حساب نہیں خیر ایک ہو باز جا بیت کی اور میر سے بیا ہوگا جوتم ما نکتے ہم و براگا و خداوندی میں البی چرزوں کی درخوامدت کر وار جواب تی اور کومیہ تو یہ بیار کی و خداوندی میں البی چرزوں کی درخوامدت کر وار برا جواب تکے مواب کی اور کومیہ تو یہ کی درخوامدت کی وار کی جواب کی درخوامدت کر وار کو کے اور کومیہ تو یہ درخوامدت کی ورب الدت کرے۔

191

خرا کاغضب اس بیے ہواکہ وہ خُراکی آبنوں کا انکار کرتے تھے اور خدا کے بینیہ وں کو ناحق قبل کرتھے تقع تعنی خود بھی اُن کے قتل کو ناحق سمجھتے تھے اور انکے نز دیک بھی حصزات انبیار کے قتل کی کوئی وجہ نه کتی محض عنا د اور مرکشی اسکا باعث موئی انبیا رانشر کاقتل میمیشه ناسی می موتا سے انکے بخرم ک شَدّت بتلانے کے بیے بطور تاکید بغیرالحق کا لفظ ذکر کیا گیا جیساکہ دَبّ الحکمُ بالْحَقّ (ا سے برور دگاری کے مطابق حکم دیجئے )اس آبیت میں بالحیق کالفظ محض ناکید کے لیے میے بی مقصرین كرمها ذا متَّرُ التُركي حكم كي دونسمين بن ايك سن أورايك ناحق -اس ليه كرحق لعل شانهُ كا حکم میں بنہ سی برموتا ہے۔ اسی طرح انبیا مالٹر کا قتل بھی ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، بہو دیے بہبود کے جرم كى شارت بيان كرن كے ليے بغير الحق كالفظ محض تاكيد كے ليے بڑھايا كيا ھا نثا بمطلب سركزنہيں كانبيار كا قنل كمبهمي عق موتا ہے اور مبهى ناحق - يا بعنوان ديگر اس طرح سمجھنتے كہ بغرالحق سيے ظلم اور نقری مراد سے ، بینی سوائے ظلم اور تعتری اور سوائے جوروستم اور سوائے تمرد اور سرکشی کے اور کوئی امرانبیار کے تتل کا باعث نر عفا حضالت انبیار نے توان کوحق کی دعوت دی اور نصیعت کی اورفلاح دارين كى طف بلايا اوراك بوكون في انكا ناحق مقابله كياء

خلاصہ ہیا کہ یہ لوگ التاری آبتوں کا انکار کمتے اور پینچہ دِل کوقتل کمے نے تاکہ رس و مرابت كالسلسلى منقطع موجائة اورونيض عام كا دروازه مى بندسوجا تنے اسى ليے ذلىت وسكنت أور

عفنب اللي محمورد سے۔

عبدالتُدين سعود رضى التُرتعاك عنه صع رواييت سي كررسول التُرصلي التُرعليه وسلم ندارشا وفرايا کرسب سے زا مذہبخت عزاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہو گا کرجس کوکسی نبی نے قتل کیا مااس نے تسى نبئ كوقتل كيا- باكسى گرامي كاميشوا باتصوير بنانے والا- (مسندا عرب

ف عبدالله بن عباس اورجن بصي عن فرمان عبي جن ميغمرون كوحق جل ثنا ز نه كافرول سے جهاداورقة الكاحكم دياانبي سعد رخمنول كيمتقابله يرفقح ونصرت كاوعده كيا- كما قال تعلاله- إنا لَنَّنْصُى رُسُلَناً وه ليغير صَدَق الله وعُدك ونصى عبدة وهنم الاحزاب وحدة کے مصداق بنے وہ کبھی دسمنوں کے ماتھ سیے مقتول نہیں ہوئے اس لیے کہ حق جل مثنا نہ کا انکو ہما دکا تح محم دینا پھرا بنی صبیانت اور سفاظیت نه فرما نا بنظام رشان محمت کے مناسب نہیں معلوم ہوتا ایسے ایسے حضارت سمبیته منطفرومنصورا وران کے رشمن سمبیتیہ خاسب وخاسر ہو سے اور جن بیغمروں کوجہا د وقبة ل كاسم نهبين ديا گيا اور نهران سيست حق عل وعلان عصمت اور نصرت كاوى ده فرما باأن مين سيست كاوى ده بالايا.
مردوستال سلامت كه تو د بلاكت بيغت مردوستال سلامت كه تو منجر آ ذما في

تاكداك كے مدارج اورمراتب ميں عزبت اور وجام سن ميں اور قربت اللي اور رفعت شان ميں

ا صنا فہ ہو۔ اور ان کے دشمنوں پر ذلبت اور سکنت نوادی اور رسوائی گرائی اور بینوائی کی مہر لگے کذا فی روح البیان وجامع الاحکام للاما م القرطبی صعصی جا .

خَالِكَ بِمَا عَصَوْا قَاكَ اللهِ اللهُ ا

#### اِتَّ الَّذِينَ أَمَنُواْ فَ الَّذِينَ عَادُواْ وَالنَّطِرَى

یوں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے اور جو لوگ یہودی ہوتے اور نصاری

#### وَالطَّيبِينَ مَنْ أَمَنَ إِلَا لِلهِ وَ الْيَوْمُ ٱلْانِحِروَ

اور صابتین جو کوئی بقین لایا الله پر اور پھلے دن بر اور

#### عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْلَ رَبِيهِمْ ۗ وَلَا

کام کیا نیک تو انکو ہے اُن کی مزدوری اپنے رب کے پاس اور نہ

#### خَوْفٌ عَلِيهِم وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ٠

ان کو ڈر سے اور نہ وہ عم کھاویں

له قال ابن عباس والحسن لم لقتل قط من الانبياء الامن لم بوه س بفتال وكل من احس بقتال نصر فظهر انبه لا تعارض ببن قوله تعالى ويقتلون النبيين بغيرالحق وقوله تعالى انا لننصى سلنا وقوله تعالى ولله تعالى عبادنا المرسلين ١٢ روح البيان صراح الدحكام العرادي المرسلين ١٢ روح البيان مراك المرسلين ١٤ المرسلين ١٤ المرسلين ١٤ المرسلين ١٠ المرسلين مراك المرسلين ١٤ المرسلين ١٤ المرسلين مراك المرسلين ١٤ المرسلين مراك المرسلين ١٤ المرسلين مراك المرسلين ١٤ المرسلين مراك المرسلين المرسلين مراك المرسلين ١٤ المرسلين مراك المرسلين مراك المرسلين ١٤ المرسلين مراك المرسلين المرسلين المرسلين المرسلين مراك المرسلين ا

#### ذلت سي كلنا ورعزت من اخل بونيكاطرلقيه

خلاص مطاعب یہ ککسی فرقہ کی تخصیص نہیں جو بھی ایان سے آئے وہ عذاب اللی سے نجات

ے اور بعض مفرن یہ فرماتے ہیں کرمات الّذِین المنقل سے وہ لوگ مراح ہیں ہونا المنقل سے وہ لوگ مراح ہیں جوظاہراً دسول الله صلی الله علیہ وسلم برزبانی ایمان لائے عام اس سے کہ ایمان دل میں داخل ہوا یا نہیں اس تقدیر براس میں منا فقین بھی داخل ہول کے اور اخیر آئیت مَن آمُن هِنَ هُمُن هِنَ هُمُو مِن اخلاص کے ساتھ ایمان لانا مراح ہوگالہذا ایمان کا ذکر آئیت میں کررنہ ہوگا.

ایمان لا نااس وقبت تک مین نہیں کہ جب نک انبیارا ورط سکے اورصحف سماویر برایمان مر لائے اس میں کہ اور سے اس اس می کا اس کے کہ اور سے میں اور وحی اور صحیف کا فروخی کا فروخی کا فروخی کا فروخی کا فروخی کا فروخی کی کا فروخی کی وساطنت سے ہوتا ہے۔

ويتم والمسان بالثرا ورايمان بيوم الآخرت موقون بسيايمان بالانبيار اورايمان بالملائكاور

ا بمان بالكتب براس ليس ان من جيزول برايان لان كوعليم بيان نهين كياكيا ـ

ف اضابتین ایک فرقد بنے کہ جوکسی آمانی دین آور بنتی کا قائل نہیں خوا اور بندہ کے در مان میں روحانیات کو داسطہ قرار دیتے ہیں کہ بندہ کو جوفیض بھی حاصل ہوتا ہے وہ روحانیات کے واسطہ سے ہوتا ہے بنوت ورسالت کے سرے سے قائل نہیں ۔ کہتے ہیں کہ بیغبروں کی کوئی حاجت نہیں تفصیل اگر در کا رمو تو نفسل بن کثیروغیرہ کا مطالعہ فرمامیں۔

علامہ شہرِ نیانی شنے اپنی ملک و تخل میں حنفا را ورصابتین کا ایک مناظرہ ذکر فر مایا ہے ہو قابل دمیر ہے اس ناچنر نے اپنے علم السکام میں اسکا ترجمہ بھی کیا ہے جو بحدہ تعالے شائع ہو جکا ہے ہاں

دیکھ لیاجائے۔

آمام رازی فرماتے ہیں کہ صمابیس کے بارہ میں مفرین کے متعدد اقوال ہیں کہ یے کون لوگ ہیں اوران

کا مزہب کیا ہے۔

ر ۱) ، قول اقول مجاہداور حن بھری فرماتے ہیں کہ صابئین ایک قوم اور فرقہ ہے جسکا دین بہو دہرت اور ر

مجوسببت سے مل کر بناہے۔

(۱۷) قول دوم ، قادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فرم ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتی ہے اور سور ج کی طرف منہ کرکے روزانہ یا نج نمازیں بڑھتی ہے اور فتادہ سے یہ پھی منقول ہے کہ دین پانچ ہیں جس میں سے جار توشیطان کے لیے ہیں اور ایک دین رحمٰن کے لیے سوصا بئین جو فرشتوں کو پوجتے ہیں اور مجوس جو آئش پر سست ہیں اور منز کین جو بتول کو پوجتے ہیں اور اہلِ کتا ب لعنی میہود و نصاری ۔ ان

سب فرقول کے دہن شیطان کے کیے ہیں۔

(۳) تو کی سوم ، صابعین وہ گروہ جہے جو ستا دول کی عبادت کرتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ یہی تول اقب الحسب الحسب الصواب ہے اور اس فرقہ کے دوعقیدے ہیں ایک تو یہ کہ خالق عالم توالٹر نفالے ہی ہے اور اس فرقہ کے دوعقیدے ہیں ایک تو یہ کہ خال اور عالم کا قبلہ تھہ ایا جائے۔ دور آیہ کہ انٹر تعالی اللے نے افلاک اور کواکب کو بیرا کیا بھرتمام عالم کے خیر ویٹر صحت ومض کے مدہریہ کی کواکب ہیں اور یہی ال سرب چیزوں کے خالق ہیں اس لیے بیٹر ہو انہی تعظیم اور عہادت فرض ہے کیونکہ عالم کے الله اور معبود یہی ہیں اور یہی عالم کے مدہر ہیں۔ بھر یہ انہی تعظیم اور یہی عالم کے مدہر ہیں۔ بھر یہ کواکب انٹر کی عبادت کرتے ہیں کیوانیوں کا یہی مزہر بست تھا جنگے ردا در ابطال کے بیے حصر ت

ابراہیم علیالسلام مبعوث مہو کے تھے۔ (تفسیر سلات جا) امام قرطبی فرما تے ہیں کہ صابئین کے مذہب کا حاصل یہ جے کہ یہ لوگ موحد تھے مگر تائیر بخوم کے قائل تھے اور کواکب کو مدبر عالم سمجھتے مذہب کا حاصل یہ جے کہ یہ لوگ موحد تھے مگر تائیر بخوم کے قائل تھے اور کواکب کو مدبر عالم سمجھتے تھے اسی وجہ سسے جب خلیفہ قادر بالٹر نے صابئین کے متعلق ابوسیدا صطفی سے دربافت کیا تو ابوسید نے ابکے کفر کا فتوی دیا۔ ( نفسہ قرطبی صف ہے )

ادرا ہل افت استحص کوصابی کہتے ہیں جوایک دین سے فارج ہوکر دوسے دین ہیں داخل ہوگیا ہواسی واسطے اہل عرب سلانوں کوصابی کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ اُباقی دین چھوڑ کہ ایک سنے ہیں واسطے اہل عرب سلانوں کوصابی کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ دین چھوڑ کہ ایک ہوسوی اور دین عیسوی سے تکل کر فرست توں اور کواک ہ کی عبادت میں شغول ہوگئے تھے بولانا عبدالحق صاحب تفیہ حقانی صن الے جا ہیں تعققے ہیں صابی ایک قدیم فرقہ تھا حفرت ابراہیم کے عہد میں اس فرقہ کا بڑا دور تھا فیہ ہر بابل اور ببینوی کے لوگ بھی یہی مذہر ب دکھتے تھے یہ معلوم نہیں کہاس گروہ کی ابتداد کب سے میونی اسکا اعتقاد تھا کہ فوا توالے جو سرمجر دہمے بندہ کی جو مادی ہے کسی طرح رسائی تمکن نہیں اس کی برستش اسکے مظاہر کی پرستش ہے بھراس کے دوگرہ ہو گئے ایک وہ جو ستادوں اورا فناب اور ماہ باب اور عام کی برستش کر تے تھے دوم وہ جو اصنام کو دہ کا مظہم تھو کر پوجتے تھے اس لیے ماہتا ہو اور عام کی برستش کر یہ ہے تھے دوم وہ جو اصنام کو دہ کا مظہم تھو کر پوجتے تھے اس لیے ماہتا ہو اورا فنا باخیں مو گئے ایک وہ جو ستادوں اورا فنا باخیں ماہتا ہو اور عام کی برستش کر یہ ہو گئے ایک وہ جو ستادوں کے نام کے معبد بنے ہو تے تھے بھرا گے جل کر اور بہیت می شاخیں سوگئیں ۔

ایران کے آنش پرست اور سندوستان کے قدمار وید ما ننے وللے بھی اس گروہ کی شاخ ہیں۔ پھر سر ملک میں اور سرزمانہ میں اس مذہب نے ایک نیادنگ مبرلا اور نیا نام پیدا کیا۔ انہی کلامہ.

# 

### الله عليكم ورحمته لكنتم هن الحبيرتين الخبيرتين التي عليكم ورحمته لكنتم هن الحبيرتين

#### شناعب دوم

ابیب بن اسرائیل فدراً سجده میں گر گئے اور توریست پرعمل کرنے کا قرار کیا۔ اس آییت میں حق جل شامر سے اسی واقعہ کویا در والا یا ہے کہ اسے بن اسرائیل تم اس وقست کویا دکرو۔ جب ہم نے تم سے توریست برعمل کرنے کا کہتم توریست کوقبول کر دیعنی مصبوط بحولو توریست برعمل کرنے کا کہتم توریست کوقبول کر دیعنی مصبوط بحولو توریست برعمل تم اس چیز کوجو ہم نے تم کو عطاری بعین توریست برعمل تر توریست برعمل مصبوطی اور قوت سے ساتھ بچولو وا ور فقط ظاہر توریست برعمل کرنے پر اکتفار مرست کرو بلکہ جو توریست میں ہے اس کو باد بار کرو اور اسکے اسرار اور فوائد میں عور اور فکر کرد

شایدتم دنیا اور آخرت کے عذاب سے پیچ جاؤے اور مقام تقوی کم کو حاصل ہوجائے۔

ف ابنی امرائیل نے موسی علیاب لام سے بارباداس کی درخواست کی کہ آپ الٹر سے استرما کی جئے کہ ہم کو کوئی الیسی کتاب عطار فرمائے جواحکام البید کی جامع ہو موسی علیابسلام نے اُن سے اس کا بختہ عہد لیا کہ جب وہ کتا ب عطار ہو توضروراس پرعمل کرنا اگر جہ اس کے احکام تہماری نفسانی

خواہشوں کے خلاف موں - بن امرائیل نے اقراد کیا کہ ہم حزوداس برعمل کریں گے جب الٹر تعالیے نے تورست عطار فرمائي تواسيح فبول كرئے مسے اوراس كے احكام برغمل برا ہونے سے برتابى كى اسس عبد سننسكى سب بازر كھنے كے ليے كوه طوركوان كے سرول بيرلاكر كھ اكر دياگيا۔ بيما وكان كے سرول بيرلاكم كفراكر دينا ايمان لان برجبوكر نيك ليه نه نفا اس ليه كدايمان تووه يهله بي سب لا يحكم تفير و فقط نقض عبدسيه روكنه نمه يلية تها جيسه سلانول برحدودا ورفصاض اورلغز بإيت كأقائم كرنا إزمبيل اكراه نهبين بلكه زناا درسرقه اوربشرب خمر بنوزيزى اور رمزني اوراس ستم كيے تمام فوامنش سلے روكنے كے ليے سے بال أكر بهالا كامعلق كرنا دين فتول ترنے كے ليے سونا تب آيته لا آگئاہ في اليّديني کے خلاف مہوتا ہیںا فرکا مسرم لاکھٹا کرنا تحض عہد ضحی اور مبرغیدی اور ایک نامننا بستہ حرکبت <u>سے</u> روكف كے ليے تھا نه كرين فبول كرنے كے ليے ديمو تكو كَيْنْتُ مُو مِينْ بَعْدِ ذالك فَلَقُ لا فَصُلُ اللهِ عَكَنْ عُمُو وَرَحْمَتُهُ كُنْتُ مِ مِنْ الْخُلِيرِينَ وَتَمْ فَيُحِرِاسَ كَالِعِرِيمِي روكرداني كى . يعني تير تمان تاكبدول اورسخة عهدول كيابدرهي احكام نورس سيف منحوب موسكتيس اكرتم برالنار كافضل اوراس كى رحمت نه موتى تويقينا تم خساره الحان والول ميس سيموت بتهاري برعهدى اورعهد شكني كااقتصا تويه تهاكهم كوفوراً عذاب سي بلاك كردبا جاتا مكراسك نصنل اوررخمت نے نم کو عذاب سے بحایا اور نم کو تورہ اور استعفار کے بیے مزیبر مہلت دی اور اب مک تور کا درازہ كھول ركھا بھے لمذائبي آخرائز مال كى متابعت كى سعادت حاصل كرو ا در أكرتم اس بنى آخرائز مائ بإيان نہ لائے اور کفر میر سکتے تو پھراس خران اور نقصال کی تلافی کاکوئی امریان نہیں دہے گا۔ توریب میں جوتم سے بی آخرانزمان برا بمال لانے کا عبد لیا جاچکا سے اسکوبورا کرو ورزتم بھی عبد شکنی کرنے والول میں شامل مجھے جاؤ کے اور عہد منکئی کی سزا کے ستحق مو کے بائند آبیت میں بطور نظر حکم متر لعیت <u>سط کخاف کے دنبوی زیاں اور لفصان کو بیان فرما نے بین کرتم کونوب معلوم سے کر پہلے لوگوں سے</u> منفتة کے بادہ میں توریت کے حکم سے عدول کیا اور پیغمری متابعت سے الحراف کیا سوائے مسخ اور لعنت كے كيا طابيناني ارشاد فرمانے ليس ـ

وَلَقُلُ عَلَمْ تَمُولُ لِيْنِ اعْتَلُ وَامِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور جان چے ہو جنہوں نے ہم یں زیادن کی ہفتے کے دن میں فقال کا کہ مودود و قرد لا خسیدن فاجعلنها تو ہم نے کہ بر جادی بندر بھٹکارے پھر ہم نے دہ

#### نَكَالُّرِلْهَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

دہشت رکھی اس سنہر کے روبرو والوں کو اور بیجھے والوں کو اورنصبحت کھی

#### تِلْمُتَّقِينَ۞

طد والول كو

#### ثناعت سوم

قال نعالى وَلَقَدُ عَلِمُتَّكُمُ الَّذِينَ اعْتَدَ وَالْمِنْكُمُ .... ادراببة تحقیق تم خوب جان چکے ہو حال ان لوگول کا کرجنہوں نے مہفتہ کے دن حد سے سجاوز کیا ہیں نے ان سے کہن جاؤ بندر ذلیل بعنی دھنکا رہے ہوئے بحضرت داؤ دعلیالسلام کے زمانہ میں ایک مردرماکے کنارہ آباد تھا جس میں بن امرائیل کو ہفتہ کے دن محصلی کے شکار کی ممالعت تھی۔ ۔ بنی اسائیل کی آزمائش کے بیے مفتہ کے روز مجھلیاں دریا کے کنارہ بر مجزت جمع موجاتیں اور م ختہ گزدنے کے بعد رہے حالیت ہوتی کہ ایک مجی لی نظر نہ آتی ، بی امرائیل نے جب یہ حالیت دیکھی توفتكاركرنيكا يك حيله بكالاكرك برياحيو شي حيو شي توض بنائے اور درياسے ياني اور محيليا ال أنه كے ليے ناليال بھي بنا مبنن مفتہ كے دوز جب وہ حض مجھليوں سے بھر جاتے تووہ نالياں بند كردية اور بحشذ کو آنکا شکار کرنے بعرصہ تک اسی طرح کرتے رہے اُسی بستی میں اُن کے علاوہ بنی امرا بیل کے اور دو فزیق تھے ایک فریق انکواس حیلہ سے منع کرتا اور دوبرا فریق بیمجھ کرکہ انکو نفیعے ی کرنا ہے ہود سے اس لیے خاموش رستا تفیعیت کرنے والول نے جب یہ دیکھاکہ کوئی تفیعیت کا دگر نہیں ہوتی تولیستی لفنسم كرليا اور درميان بس ايك لمبي دلوار كهينج لي اس طرح سيص شهر دوحصول پرمنقسم موكيا اورآ مرورفنت تحسيب درميان ميں دروازه رکھ ليا اور سرفرلق عنبيره رہينے ليگا جب وه کسي طرح بازنرائے تو داؤد علايسلام نے ان برلعندے فرمائی۔ بنی کی برد عارسے بندر بنا دیسے گئے۔ مرد بندرا ورعور میں بندر بال بنا دی گئیں نب صبح بهوئی اور کوئی جلتا بھر تا نظر نه ایا تووه لوگ جنگو انٹرنے اس عذاب سے عفوظ رکھا تھا آپس بیں کہنے لگے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے جو بنی اسرائیل نظر نہیں آتے اور سخت مترود ہوئے جاکر دیکھا توسکا نات کے درواز سے بند نھے بسی طرح در واز سے کھول کرا ندر داخل ہوتے دیکھا سب بندر بنے ہوئے جاکر دیکھا ہوئے جاکر دیکھا اور سے بندر بنے اور ملامت یہ کہتا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا نھا تورہ کا مرتب جو شخص ان کو دیکھنے آتا تو بطور تو بیخ اور ملامت یہ کہتا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا نھا تورہ کا کہ مرب سے بہا تا کہ مبیتک تم نے منع کیا تھا ۔ اور میرلوگ آنکھوں سے بہا نے جاتے تھے کہ یہ فعال مرب مرکب یہ تمام تعفیل امام ابن جریہ فعال ہے۔ اور وہ فلال میں دن تک اسی حالیت میں رہے بھرسب مرکبے یہ تمام تعفیل امام ابن جریہ فعال ہے۔ طری اور حافظ ابن کثیر نے ابن اپن تفسیس ذکر کی ہے۔

ا ما ما بن جریر فرمانے ہیں کہ ظاہر قرآن سے میں معلوم موتا ہے کہ وہ لوگ حقیقة بندر بنا دیتے كَتْ تَصِينَى صُورْمَيْنِ اورشكلين بندرول كى بن كُنين وكا خالك على الله بعن بن على الديد التذريجيد دشوادنهب اورة تارصحابرا ورتابعين بهي اسكي شهادن ويسدر بيمين اوراسي يرتما ملمت كا اجماع ہے كە دەلوگ حقبقة بندر بنا د بيئے گئے تھے۔ا ورجس شخص نے يہ كما كەحقىقة "بندر نہيں بنالے سنے تھے بلکہ اُن کے اخلاق اور عا داست بندرول جیسے ہو گئے تھے توبیصر نجے خطابیعے نظا ہر قرا ان اورظا برروا بات اوراجماع سلف كے خلاف بسے كا فرول كے اخلاق تو برزمان ميں بندرول سے بھی برط هر چرط هر کرد بسے اوراب تو ترقی کا دور بسے اوراس زمانہ کے کافر تو اخلاق میں بندراور سور سے بھی بڑھ کر ہیں بہ خضرت داؤ دعلیہ السلام کے زمانہ کی خصوصیت نہیں۔

المسخ كي تين قسمين مين . اق ل المسخ حقیقی ۔ بعنی حقیقت اور ما مریت کا مدل جا نا جیسے گونٹ نے کا پنام

موجا ناجيسا كربعض صرينوں مين آيا ہے۔

دوسے رہمنے صوری کیفی حقیقت الساینرتو باتی رسے اور نقط صورت اور شکل بدل جائے جیسے اس قصتہ میں ہوا کہ بن اماریک کی فقط صور میں اور شکلیں مسنح کی گئیں کہ بجا ئے صورت انبانی كے بندر كى صورت بنا دينے مُخے مگر حقيقت انساني جسكے ذراعہ سے انسان ادراك اوراحساس كرتا ہے وہ بحالہ باتی تقی گو مابئ اور لو لنے کی قوت سلب کر لی گئی تھی گریس باتی تھی جس کے ذریعہ سے اپن صورت برلنے کا ادراک کرتے تھے اور بیکمی سمجھتے تھے کہ بر ہماری نا فرمانی کی سزا سے مسخ سے فقط اُن کی السِّيانى صورتِ ذا كل موئى اورفهم اورشعور انسانى سب باتى رياداسى يس خَاسِرِيْنَ ذوى العقول كى جمع لان كئى تاكدادلك انسانى كى بقارير دلالىت كرس\_

فِرَكَ فَا كَا الله الله الله المرك صورت مونا معلوم موا اوركُق نُول كي خطاب اور خايسيان سے عقل اورانسانی مشعور کا باتی رہنا معلوم ہوا۔ اورجب طوارون کی تحقیقات برایان رکھنے والوں کے نزديك بندرنزني كركانسان بن سختا بي تواكرا نبيار التركيه نفا بله بن نزفي معكوس بوكرانسان سے بندربن جائت نوكبول محال سع حركت كى مسافىت ا يكب سعي حيوا نيست سعيدانسا ببست كى طرف ہو یا انسانبت سے میوانبت کی طرف ہو۔ حیوان کو انسان بنتا توکسی نے دیکھانہیں اور ہزار ہا انسانوں کو بندر بنتے ہوستے لاکھول انسانوں نے حصرت داؤ دعلیالسلام کے زمانہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھااور قرآن اور صربیت نے اسکی خردی . اور صربیت نے اسکی خردی . فکھن شکاء کھیٹ جن گ کئ جسکا جی جا ہے ایمان سے آئے اور جس شکاء کی فلیک کے فکر ۔ منکاء کو فلیک کے فکر ۔

تحاسبیان ، اسکے بعد لوگ اُن کے پاس آنے اور یہ کہتے کہ کیا ہم نے تم کومنع نہیں کیا تھا تو سرسے اثنارہ رتے کہ بے نتک .

بن ادر ائیل کا منع معنوی ہے ہو جی کا نھا اس وقدت توفقط مسیخ صوری ہوا کہ ہجائے شکل انسانی کے بندری شکل بنا د بنتے گئے اس بیے کہ مسیخ معنوی توانسی وقدت ہو جی کا تھا کہ جدب انبیار اور علی بنا د بنتے گئے اس بیے کہ مسیخ معنوی توانسی وقدت ہو جبکا تھا کہ جدب انبیار اور کے مثل المجدت قبول کرنے سے انکار کردیا تھا اور کے مثل المجدمار اور کے مثل المکٹب کامصداق علمار کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کردیا تھا اور کے مثل المجدمار اور کے مثل المکٹب کامصداق

بن مح تھے.

العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المسلاحة والحر تكفيه المسلاحة د البطر اب آئده آيات مي ال كي دوگرداني كاايك اور واقعه ذكر فرمات مي كردي الجي پر اطينان نركيا اورمعاندان سوالات كاسلسله منزوع كرديا -

إِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهَ يَا مُوكِ بقرة مقالوا اتتكفن كاهزوا مقال اعود اللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ @قَالُوا ادْعُ لَكَ الثرك اس سے كہ ميں ہوں نادانوں ميں بو کے بکار ہمارے واسطے رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ اللَّهِ عَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ بنے رب کو کہ بیان کردے ہم کو کہ وہ کہیں ہے کہا وہ فرما تا سبے کہ وہ ایک گاتے ہے لاَّ فَارِضٌ وَلا بِكُرُّ عُوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ مُ فَافْعَلُوْا نہ بوڑھی اور نہ بن بیان میانہ ہے ان کے بہے اب کرو جو اتُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا بولے باد ممادے واسطے استے دب کو کہ بابان کر دسے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا اہے دنگ س کا کہا وہ فرما تا ہے وہ ایک گائے ہے زرد فَاقِعُ لَوْنُهُا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ﴿ قَالُوا ادْعُ نَنَا مَ تَكَ وللا دنگ اس كا نوش آنى سے ديھنے والوں كو بولے بكار ہماد سے واسطے اپنے دب

#### بقرة لا ذكول تنيير ألا تهن وكرتسقى الحرت ع

گائے ہے معنت والی بہیں کہ با ہتی ہو زمین کو یا بانی دیتی ہو کھیت کو

#### مُسَلَّمَةٌ لا شِية فِيها وقالوا النَّ جِئْتَ بِالْحَقُّ الْمُ

بدن سے پوری سے داع کچھ نہیں اسمیں بولے اب لایا نو عظیک بات

#### فَنَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُونَ ۞

پھر اسکو ذیح کیا اور لگتے نہ تھے کہ کریں گے

#### شناعت جهام معاندانه سوالات

قال تعالی ق اِخ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِ آنَ اللّه یَامُوکِ نِے الله کامُوکِ نِے ... الی ... وَهَا کَادُ وَاکَفْ وَاکْفُوکَ وَ اور مالار تخص جسکا نام عامیل کہا جاتا اور مالار تخص جسکا نام عامیل کہا جاتا ہے سوائے بھتیج کے اور کوئی اسکا وارث نہ تھا ایک مرت تک اسکے مرنے کا منتظر رہا ہجب دیکھا کہ وہ مرتا ہی نہیں تو ایک دوزمو تعہ باکر قتل کر ڈالا اور شدب میں اسکی نعش کو محلہ میں لا ڈالا جب صبح ہوئی تو اہل محلہ بیزوں کا دعویٰ کیا۔ تاکہ ترکہ کے علاوہ اہل محلہ سے مقتول جچا کی دمیت اور خون بہا میں وصول کر ہے وصول کر ہے میں کی مربت اور خون بہا

بھی دخول کرنے جنیباکہ ہماری مشرکعیت میں قسامت کا حکم ہے۔ حضرت موسی علیہ لسلام نے اہل محلہ سے دریافت کیا کتو اہل محلہ نے قسم کھاکر بیان کیا کہ والسّر نہ ہم نے قبل کیا اور نہ ہم بکتو توائل کا کوئی علم ہے۔ اسے بنی الشراورا سے کلیم الشرآ ہے ہم بارگاہِ خداوندی میں عضر مدہ دخ رکھیں تاکہ اس ماقہ کرچھ کی مربح نہ بعد کہ آنہ این کانہ

عض معروض سیجئے تاکہ اس واقعہ کی تقیقت منکنف ہو ( تفیاب کیٹیر )

اس وقت اللہ کی ہے وحی نازل موئی کہ تحقیق اللہ سبحانہ و نعالے تمکی یکم دینے ہیں کہ ایک گائے دی کو اور اُس گائے کا ایک طلح اس مقتول پر لگا دو تھوڑی دیر سے لیے وہ مقتول زیرہ موجو بائے گا اور اپنے قاتل کا نام اور بتہ بتلا وسے گا. بیطر لقیاس سے امتیار کیا گیا کہ انسکاری گنجاش نہ رہے بحضرت ہوئی علیہ السلام اگر بزرائی وجی اسکا نام بتلا دیتے تو ممکن تھا کہ یہ لوگ موسی علیا ہمام کی سیزمیب کرنے اور انسکی بات کا بقین نہ کرتے اور کو میں بیتلا موٹنے وادر جب ایک مردہ ذیوہ ہو کہ کرخبرد سے گا تو اس میں نہ تو کذب کا احتمال ہوگا اور نہسی کوچون وچرا کی گنجائے س ہوگی اس سے کہ جوسے بول سکتا ہے نیزاس میں ایک حکمت یہ تھی کہوں کہ جوسے بول سکتا ہے نیزاس میں ایک حکمت یہ تھی کہوں کہ جوسے بول سکتا ہے نیزاس میں ایک حکمت یہ تھی کہوں



برسمجه جابین که گائے اور بچھ طراحی کوبن امارئیل نے عبود بنا لیا تھا وہ اس قابل نہیں کہ اسکی پرستش کی

جائے وہ توذ کے ہونے کے قابل سے۔

قَالُوُلَ أَنْ يَحْدُنَا هُنُ وَأَط قَالَ اَعُونَى بِاللهِ الدَّرِ اَكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ.
بى الرئيل بيحكم سنكر بوك كياآب بم سي مسئر سخري على الله الكائد كوزي كون الدوقا تل كرمعلوم بون مين الرئيل بيحكم سنكر بول كي معلوم بون مين كيا مناسبت بم توبي كم قاتل كا بتر بنلاد اور آب فرما ت بي كمرايك كاست در كي كرو.

موسی علیالسلام نے فرما یا کہ بناہ ما نگتا ہوں میں الترسے اسکی کہ میں نا دانوں سے ہوں بیوال سے مطابق ہوا ب نہ دینا اوراستہزار اور نتسخ کرنا جاہوں کا کا م سے معاند اللہ انبیا رائٹر کا کا م نہیں.

اوري وه محى احكام الليس.

بنی اسائیل الینے ذعم میں اس سوال کوفلسفہ مجھے مگر حقیقت میں سازم جہل اور سفہ تھا کہ احکام الہید کے سائیل الینے دعم میں اس سوال کوفلسفہ مجھے مگر حقیقت میں سازم جہل اور اسبات احکام الہید کے سرار سوائے مقربین بارگاہِ خدا وندی کے کس کومعلوم ہوسکتے ہیں اور اسبا با ورسببات کے ارتباط اور منا سبت کو کون مجھ سکتا ہے۔ گلئے کے پارچہ لگا دینے سے مردہ کا بول اٹھنا کا نے کا ذاتی اور طبعی خاصہ نہیں بلکہ قدر سے الہید کا کر شمہ اور بارگاہ کلیم اللّٰہی کا معجزہ ہے۔

كر تحقیق التارتعالیے فرما تاسیے كروہ ایک كاتے ہے بعنی اسی جنس كی سے سی دوسری جنس كی كا نے نہیں اور نہاسکی کوئی نئی حقیقت ہے اسی قتیم کی ایک گلتے ہے حقیقت اور ماہمت کے اعتبار سے کوئی نرق نہیں البتہ سن ا درعمر کے اعتبار سیے کمچھ فرق ہوگا وہ بیر کہ وہ نہ بوڈھی . نہ جوان بلکہ تتوسط اور بين مين مو نعيني ميانه سال موجسكوا دهيط كيتے بين يس فوراً كر گزروجو محمد ديئے گئے ہو . كوئي دشوار امرنہيں. حضرت اراہی علیانسلام نوخواب سے اشارہ پر بنتے کوذ کے کرنے پر تیار ہو گئے اور تم ایک گائے سے ذبح نبیں سزار جنتی کرر سیسے ہو۔ رہا خواص اور آتا رکا پیدا ہونا سووہ محض الٹار کے اُرادہ اور مشبہت پر ہے بھنیفن اور ماہریت کے اقتصار پر موقون نہیں ، وہ جب چاہیے اپنی تدر سے یہ خواص يمُ الرسخة البعض محرانكواس يرتهي لشفي نهيس موئي اورم يحررسوال كيا. قَانُوا ادُعُ كُنَا رَبَّكَ بُبَيِّن كُنَّا مَالَوْنُهَا طِ قَالَ إِنَّ لَهُ يُقُولُ إِنَّهَا كِفَرَةٌ صَفْرَا وَمِ فَاقِعَ ۚ لَّوْنُهَا تَشَكَّى النَّظِيُّن کہا انہوں نے کہ آپ اپنے پرور دگارسے استرعار کیجئے کہ ہمارسے بیان فرما کے کہ اسکا دنگ کیا سے۔ کہا موسلی علیہ السلام نے کہ تحقیق الٹر فرما نے ہیں کہ وہ ایک گائے ذر د رنگ والی سے رنگ اس كانيزا وركهلا مواسم. ويحفف والول كواهي معلوم موتى سمه. بن امائيل كواس يريعي تشفي نهي موتي اور يه سوال كما - قَالُولِ الْمُ عُ كُنَا رَبَّكَ يُبِكِينُ لَّنَا هَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَىٰ تَشَاكَ عَكَنَا وَ اثَّا إِنْ شَاءِ اللهِ لَهُ لَمُهُنَدُونَ - قَالَ إِنَّ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَىَة ﴿ لَا ذَكُولُ ا شِيْرُ الْأَرْضَ وَلِا لَسُقِى الْحَرُثَ أَمْسَلَّمَةٌ لَا شِيدَةً فِيهُ هَاط قَالُواالْأَنْ جَمُّتَ بالْحِقُّ ﴿ فَنَذَ بَعُقُهُا وَ مَا كَأَدُقُ لِفَعَكُوْنَ -كِيا ابْول نِے كُما سِرِعاً يَجِيُّ البِنْ درب سِي ، بیان فرمائے سارے لیے کہ اس گائے کی حقیقت شخصیہ کیا سے جس کی یہ خاصیب سے . اگرجہ اس كاسن اورسال رنگ اورجال سب بتلا دیا گیانگین ا ب بھی آبچو پورا انکشاف نہیں ہوا تحقیق گائیں م رمنتبہ ہو گئیں ہیں ۔ بداوصاف ہرست سی گایوں میں یائے جا سکتے ہیں کوئی وحبرتر جیجے بیان ذمائیے كرنبه خاصبیت اس كائتے میں کس بنار میرہے لہذا مزمیر توضیح کے لیے کچھ اوصاف بیان فرماً دينے جائيں.

اور انشارا بنز تعالے مین اگر خدانے چاہا تو ہم ضرور بتہ چلالیں کے کراس کائے میں یہ خاصبت عجبيبكس بنأير يه مديث مشرليف مين به كما كروه انشا رائترنه كيت نوكهي مي يته نه علما

ما بین اس کلمه کی برکست سے انکانخیراور تردور نعیم بوا بجب نک ایست عجز کا اقرار واعتران اور
بینی اس کلمه کی برکست سے انکانخیراور تردور نعیم بوا بجب نک ایست عجز کا اقرار واعتران اور
اسکی قدرت اور شیدت سے استعانت نه موکوئی عقدہ حل نہیں موسکتا .

اسکی قدرت اور شیدت سے استعانت نه موکوئی عقدہ حل نہیں موسکتا .

ووبارہ سوال کیا گیا کہا موسلی علیالسلام نے کہ اسٹر تعالے فرماتے ہیں کہ وہ ایک کا نئے ہے مونان والی نہیں کہ وہ ایک کا نئے ہے ویزنت والی نہیں کہ وہ ایک کا نئے ہے ویزنت والی نہیں کہ وہ تی موز مین کو اور نہ پانی دینی موکھیتی کو بعنی نه بل جو سنے کی محنت اس سے لی گئی ہوا ور نہ

آب بالتی کی مشفت اس برطوالی گئی ہو۔ ہے عیب ہوا وراس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہاانہوں نے کہا ب لائے آپ عن بات کو بعنی واضح اور مفصل بات آپ نے اب ذیائی جس سے ہمارا تر در رفع ہوا کرابیا حیوال نمام حیوا نول میں حیات کا مظہراتم ہوگا۔ بیس ممکن ہے کہ اس کی حیات کے افر سے دو مرسے میں بھی جیات کا افر آجائے بیس ایسی گائے کو خربید کر فر بح کیا اور مگنتے نہ تھے کہ وہ کریں گے۔ اُن کے نفنت آمیز استفسا دات سے تو بنظا ہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ غالبًا ذبح نرکریں گے۔ مگر خیر افشارا دار کہنے کی رکت

<u>فران</u> بن الرئبل چونکہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے تھے اور سیمجھاتھا کہ معاذ التُریجانور غدًا ہوسکتا ہے تواس کے دوکرنے کے بیے بھی گلئے کے ذبح کا حکم دیا گیا .

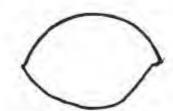

#### وَإِذْ قَتَلْتُ نَفْسًا فَالْحَرَءُ ثُمَّ فِيْهَا وَاللَّهُ مُحْزَجٌ

اور جب تم نے مار ڈالا نفا ایک شخص کو۔ بھر لگے ایک دوسے ربردھرنے اورالٹر کو نکالناہے

#### مَّا كُنْتُهُ وَتُكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ رِبِبَعْضِهَا ا

و متم چھیاتے تھے ہم نے کہا مارواس مرے کواس کلئے کا ایک ٹکڑا

#### كَنْ إِلَّكَ يُحِي اللَّهُ الْمُونَى \* وَيُرْتِيكُمُ أَيْتِهِ تَعَكُّمُ

اسی طرح جلا دے کا اللہ مرد سے اور دکھاتا سے تم کواپنے نونے شاید تم

#### تَعَقِلُونَ ﴿

يو جھو ۔

#### شناعت سنجيب ۵۱

قال تعالىٰ وَإِذْ قَتَلُمْ أَنَفُ اَ فَادَّرَ عُنْ مَعْ فَيْهَا ط... الى ... وَيُرِيْكُوُ النِيْدِ لَعَلَّكُ وَتَغْفِلُونَ وَ قَالَ تَعَالَىٰ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سے سرتھو پینے لگے وہ کہتا ہے کہاس نے مادا اور وہ کہتا ہے کہاس نے مادا . اور حن چنروں کوتم دلور مس جھیا تے تھے انٹر تعالیے اُنکو اندرسے باہر نکالنے والا ہے۔ جس سے نہما ہے اندرونی خطرا ا ور د لی خیالات اس طرح عیال اور آشکا را موجا مئیں <del>جیسے کسی محسوس شنی کو کسی بند صندو نی سے</del> نکال كر مجع ميں لاكرسب كے ما منے ركھ ديا جلئے .كرسب اسكواچى طرح و يكھ ليس كيا ہم نے كم لسگادُ اس مرده براس گائے کاکوئی ٹکرا آ زبان یادم میست پر دکھ دوجی ایکھے گا جنا بخہ ابیسا ہی کیا گیا مقتول فوراً زنده موكياً اورلين تاتل كانام بناكر كريرا اورمركيا. تاتل كو يجرا اكيا اورضياص ليا كيا اورميراث سے بھی محروم رکھا گیا . اوراسی و قدت سے یہ حکم ہوگیا کہ قاتل سمبیتہ میات سے محروم رہے گا آگرجہ قاتل مقتول كاباب يا بليا مي كيون نه سو -

فال مفتول كا قول مركر زنده مونے كے بعداس وجه سے معتبر مانا كيا كه وہ عالم برزخ كود مكھ چکا سے لبذا اس کے قول میں اب کذب کا حتمال ماقی تنہیں رہا اور نہ وہم وخیال اور خطار اورنیان كا بصيب شخرا ورجر كاكوامي دينا بي كامعجزه بصاسى طرح مرده كا زنده موكر قاتل كا نام بتلا نا موسى عليالسلام كامعجزه تقا. آكة ارتثاد فرمات بين كم عس طرح اس واقعرس الترفيعض اين فدرت سع عدل ور تصاص جاری کرنے کے لیے عارضی طور رتھوڑی دیر کے لیے ابک خاص طرورت اور صلحت کے يسے ايك مردہ كوتمها رسے روبروزنرہ فرما با اوراس مردہ كا كلام متر نے ایسنے كا نوں سے شنا .اسى طرح التدتعاكي فبأمن كے دن بعض جزار دينے اور عدل فائم كرنے كے ليے اور انصاف كے ليے دوباد ا بي قررت كامله سيم دور كوفي في قدرت سيفنده فرا يكا أورسب كانصاف كربيًا ا ويطلوم كاظالم سي قصاص ا وربرله ہے گا اور وقتاً فوقتاً اپنی فذردن کے نو اے اور کر شمے وکھلا تا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ اس فتم کے خوارق اورعجائب وقناً فوقتاً فذرب كاابكارب عقلول كاكام ب

ا ما المنتكلمين عبدالكريم شهرسة اني ملل ولخل ميں فرما تھے ہيں كرخب طرح بيل اور گدھے انسانوں کے فجيب وغرميب افعال كومنظرالتنعجاب يحتة بين فلأسفئر دودان اوربط سے برط سے سائنسدان ، انبيار ومرسلین کے آبات ببینات اور خوارق و مجزات کواس سے کہیں زائد سے کی نظروں سے دیجھتے ہیں أتركسى فلسفى اور سأئنسدان كااين ناقص اورمهوا يرسست عفل سيسے انبيار ومرسلين كے معجزات كااكار

جست معتوبیل اورگدهول کا النیا فی عجائب قدرت سے کیوں جست نہیں نوب سجھ لوکہ شعور النیا فی عجائب قدرت سے کیوں جست نہیں نوب سجھ لوکہ شعور النیا فی عجائب قدرت سے کیوں جست نہیں نوب سجھ لوکہ شعور النیا فی کوشعور سینے ہوئی کہ یہ لنبہت کی کہ یہ لنبہت کی کہ یہ لنبہت کی کہ النہ کہ مشرسگا .

فرای اس آبیت میں جو مضمون مذکور ہے وہ قصتہ مذکورہ بالا کا ابتدائی حصتہ ہے۔ اس تعدیم و تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اگر قصتہ کو ترتیب سے بیان کیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ فقط ایک واقعہ کا بیان مقعود ہے۔ ترتیب کے ہد لئے سے دو باقوں کی طرف اسٹارہ فرمایا اول اس طرف کہ کم المی کا فوراً المتنال کیوں ہے۔ ترتیب کے ہد لئے سے دو باقوں کی طرف اسٹارہ فرمایا اول اس طرف کہ کم المی کا فوراً المتنال کیوں

نہیں کیا اور حکم خداوئری میں معانداز جمنیں کیوں نکالیں ایک صریح اور واضح حکم سی لیننے کے بعد اس قسم کے گستا خانہ اور تعدیّت آمیز سوالات کیوں کیے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وجی اہلی کی کوئی عقمت اور وقعت نہمار سے دلوں میں نہمیں اور یہی سخت بھاری ہے جو تباہی اور برمادی کی نشانی ہے۔
اور و اِخ قَدَلْتُ مُو فَفُسُ اللایہ میں اس طوف اشارہ و زمایا کرتم نے اس ال و نبا کے طبع میں ایسے محرم نفس کوقت کیا کہ جو تہمار سے یہ برنزلہ باب کے تھا اس بیے کرجی بھی برنزلہ باب کے سوتا ہے جو تباس کے موتا ہے میں ایسے جیسا کہ حدیث میں جے۔

عبد المحبل صنوابید انسان کا بجااسکے باب کی مانزہ ہے اور بھراس کوٹ ش میں بڑے کہ بینون دوسروں کے سرنگا دیا جائے۔

(رلبط) یہاں تک بن اسرائیل کی عادات شنیعہ کا بیان فرما با کہ سمیشہ احکام خداوندی میں عیلے اور بہلانے کرتے دیے ہوئندہ آبات میں اسکا منشار بیان فرما تے ہیں کہ منشاء اسکا فتا وت قلب ہے اور اور اس قیاوت برانجہ ارتبار کی منشاء اسکا منابعہ فرماتے ہیں کہ لیل ونہار آبات قدرت اور معزات بنوت کامشابعہ کرتے رہے ہوئی دل نرم نہاں موجے کے تصبحت قبول کریں ۔

عُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعَلِ ذَلِكَ فَهِى اللهِ اللهِ فَهِى اللهِ اللهِ فَهِى اللهِ اللهِ فَاللهِ فَهَا اللهِ اللهُ اللهُ

#### التعجاب برفساوك بعثمتنابدة عجائب قدر

قال تعالى نُحُو قَسَتُ قَلُوبُكُ عُرِمِنْ كِعَدِ ذُلِكَ ... الى ... وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمُلُونَ پھرتمہار سے دل خدا کی ان عجیب نشانیوں کے دیکھنے کے بعد تھی سخت ہو گئتے حالا نگہ ہرا مک نشا فی رقت فلب کے بیسے ایک نسخہ جا معرتھی خصوصًا مقتول کا زندہ ہو کراینے قاتل کا نام بتلاناایک بمب وغربب كميشمه نفا . به نشانی دليل قدرست مجي تقي ا ور دليل نبوت در سالت بھي نقي ا ور دليل قيامت بقی تھی مگر کھر بھی ول نرم نہ ہو سے لیں وہ مثل تھروں کے سخت ہیں یاسختی میں تھرول سے بھی ئے ہیں بشبیداور انمثیل میں لوہے اور تا نبے کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ بویا اور تا نباآگ ر کھنے سے یکھل جاتا ہے مگران کے دل اس قدرسخت ہیں کہ تخولف اور ترہیب کی آگ سے بھی نہیں عکھلتے متھ کی طرح میں کہ جوکسی حال میں بھی زم نہیں ہوتا یا پتھے سے بھی زیادہ سخت میں ں لیے کہ بعض متھ الیسے ہیں کہ ان سے نہری جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اگر جیہ اک سے نہری تو نہیں جاری موجانیں لیکن بھٹ جآتے ہیں پھران سے یانی اہستہ استہ نکلیارہتاہے اورلعض اسے بین کہ اللہ کے خوف سے گربرط تے بی اسی طرح بعض قلوب السے بیں کر جن سے علوم ومعارن کی نہری جاری موجاتی ہیں کہ خن سے دنیا سارب ہوتی ہے۔ یہ علما روا سخین اور ائمر ہادین کی شان ہے کہ جن کے کلمات طیتبات نے مردہ دلوں کے حق میں آ ب سیات کا کام دیا. اور لعض قلوب ایسے ہیں کران سے بہرس تو نہیں مگر علم و حکمت کے چیتے دوال مو گئے اور لاکھوں اور ہزاروں کواک سے نفع ہوا. یہ علمار رہانیین کی ننان سے اوربعض فلوب ایسے ہیں کرالٹر کی عظمت ا ورجلال کے سامنے لیسٹ ہیں جبجہ اور عزور سسے پاک ہیں تھی اسکے حکم کے خلاف سرنہیں اٹھا تے

اور بیان کا در اور کُر بنان ہے۔ مگران کا دروں کے دل بچھرسے بھی زائر سخت ہوگئے ہیں کہ غروراور ترکبر عناد اور مرکشی سے بھی سی کے سامنے جھکتے بھی نہیں انٹر کی ہوارت کو قبول کرنا تو در کنا راس کی طرف نظراعظا کر بھی نہیں دیکھتے. بعض سلف سے منقول ہے کہ کی رات ہوئے۔ الاکٹھل مطبے وہ لوگ مراد ہیں ہو نوف خوا و ندی سے بحز ت روتے ہیں اور کی رات ہے۔ الاکٹھل مطبے وہ لوگ مراد ہیں ہو نوف خوا و ندی سے بحز ت روتے ہیں اور کی رات ہے۔

كَمَا يُشَيَّقُ فَيْحَنُ جُونُ لَ الْمَاعُ. سے وہ لوگ مرادیس کہ جو کم دو تے ہیں اور ف اِنَّ هِنْهَا كَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَنْيَةِ اللهِ سعوه لوك مراديس جودل سعة توروت بين مركم أنكون سع آنسول جاری نہیں ہوتے. ہم سب کوانٹر سے یہ دعاً مانگئی یا سنے. سے عيش وعشرت سے دو عالم كے نہيں طلب مجھے حشم كريان سينه بريال كرعطابارب مجھے۔ آين المحبدالتربن عمرة سيمروى مبي كمرسول الترصيلي الترعليه وسلم في ارتنا و فرما باكه سوائے اللہ کے ذکر کے اورکڑ ت سے کلام ندکیا کرواس لیے کم زیادہ کلام کرناقلب میں قساوت (سختی) بیداکر تاہے اور سخت دل می خدا سے سے سے زائد دورسے اتر مزی) اس مفام بریمی بنی امارئیل کی جس قسادت کا ذکر ہے وہ بھی اسی سب بعنی کٹرٹ کلام کی وجہ سے ہے کہ جب کاتے کے ذبح کا صحم ہوا تومواندا نہ سوالات کا ایک سلسلہ مثروع کر دیا ۔ ان بہودہ سوالا كاينتيجة بكلاكه دل تخصر سعيمي ذائد تخدي يوكئے. أكے ارشاد فرماتے ہيں كراسے بني امرائيل أكر حيرتم اپني تساوت قلبي كي وجر سے خدا سے غافل موكَّتُ مومكر خوب مجولو- وكما الله عن الله عن الله عن الله الله من الله مهادي اعال وافعال سے غافل اور بے خبر نہیں . تساوت قلبی کا خاصر ہی ہے ہے کہ وہ خدا سے غافل بناتی سے اس لیے صربیت میں آیا ہے الْفَسُنُى وَ الْغَفُلَةِ -يناه مانگٽا ٻول۔ يتحدل مين توفعم اورا دراك مي نهين بيمر خداكے نوف سے بيتم ول كے كرنے كا ا املسنت والجماعت كے نز ديك حيوا مات اور جمادات ميں بھي رفرح اور حیات ہے اوران میں ایک خاص قسم کا متعور اورا دراک ہے جس کی حقیقت التّٰدي كومعلوم سے جيساكہ ا مام قرطبي اور علامہ بغوى اور حافظ ابن كثير نے اس كى تھر كيج فرما ئي ہے۔ اسی وجہ سے فترآن کریم میں جا بجا سے وانات اور جمادات کی تبیعے و تحمیداً ورصلاۃ کا ذکر میں قال تعاسلے . در) تُسَرِّحُ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَ الْمُرْضُ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَ السَّبْعُ وَ السَّبِعُ السَّمِعُ السَّبِعُ السَّبِعُ

تَسُبِيْ لَهُ مُوطِ (٧) هُجُنَّ فَكُ عَلِيءَ صَلَوْتَ لَهُ وَيَسُبِيْ فَكُ عَلِيءَ صَلَوْتَ لَهُ وَيَسُبِيْ فَكُ عَلِيءَ صَلَوْتَ لَهُ (٣) وَالنَّجُسُومُ وَالشَّجَسُ يَسُجُكُ اللهُ ط.

(٧) قَالُفُ الِجُلُودِهِ فِي لِي كَالُفُ الْجُلُودِهِ فِي فِي الْبِي وَكَالُفُا اللّهِ عَلَيْنَا قَدَالُؤُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۵) يَوْمَئِلًا تُحَكِّدُثُ أَخْبَادُهَا بِأَنَّ زَبِّكَ كَ اَوْجَا بَانَ زَبِّكَ كَ اَوْجَا بَانَ رَبِّكَ كَ اَوْجَا

اوراسی طرح انتجار وا حجار حوانات وجادات کا انبیار و مرسلین کی اطاعت اور فرما برداری اوران سے کلام کرناا حادیم می اورمتوارہ سے اسے میں اسے کلام کرناا حادیم میں اوران سے کلام کرناا حادیم میں اوران کی میں میں میں اوران کی میں میں کا میں میں میں میں میں کا میں میں میں کرنا میں میں میں کرناا حادیم میں میں کرنا میں میں میں کرناا حادیم میں میں کرنا میں میں کرنا میں کرنا میں کرنا میں کرنا میں میں کرنا میں میں کرنا کرن

(۱) متونِ حنا نه كا واقعه منها ميت تفقيل كي ساتق ضيح بخارى مين مذكور بهي ميس مؤدِّل منفلسف كوتا ويل كي ذره برابر منبائت منهين .

عادب رومی فرماتے ہیں

استنی حتانه از رسجت رسول ناله میسندد در می ادباب عقول فلسنی کو سنستر حتیانه است از سواسس انبیار ہے گانه است

٧١) صحيح بخارى مي ميك كرني كريم عليالصالوة والتسليم ني جبل اَصركو ويحدكريه فرمايا هذا جبل يحبب المحتدين المركوبيت المحبب المحترب المحترب المحترب المحترب المحترب المحترب المحترب المحترب المحترب المحتربي المركوب المحتربي المركوب المحتربين المركوب المحترب المحتربين المركوب المحتربين المحتربين المحتربين المحتربين المركوب المحتربين المركوب المحتربين المحتربين المحترب المحتربين المحترب المحتربين المحترب المحتربين المحترب المحتربين المحترب المحتربين المحترب المحتربين المحترب المحتربين المحترب المحتربين المحترب المحتربين المحتربين المحتربين المحتربين المحتربين المحتربين المحتربين المحتربين المحتربين المحترب المحتربين المحتربين المحتربين المحترب المحتربين المحتربين المحترب المح

(س) ضیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلے انٹر علیہ وسلم نے فرما یا کہ میں اب بھی اس بچھر کو بہجانی اموں کے جوزمین میں سید ملیثہ ہے کہ دیدلاد کا کہ تاریق

بهی صحیحین میں حضرت انس رضی انٹر عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیالیصلاۃ والتسلیم اور حضرت ابریکی میں میں حضرت انسیام اور حضرت صلی ابریکی میں انٹر علیہ وار عمر اللہ التحدید التحریر برحیط صفے تو بھالا کوجنبیش ہوئی تو آل حضرت صلی انٹر علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک بھالا پر مارا اور سے فرما یا کہ اسے بھالا بھی ہے۔ تجھ بر ایک بنی ہے انٹر علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک بھالا پر مارا اور سے فرما یا کہ اسے بھالا بھی ہے۔

اورایک صدیق اور دوسپیر-

۵۱) حضرت على كرم التيروجية سعمروى سے كه م جب كيمي نبى كرم على الصلاة والتسليم كے ساتھ مكر سعيام ماتة توجن درخت يا بهاؤ يركزرسوناتوباوازاني استكام عكيك كا دَسُولُ الله (اخرجرالبغوی باسناده فی المعالم) اس تسم کے اور صدیا واقعات ہیں جو کتب صربیث اور سیرس مذکور ہیں بطور نمونہ سم نے چند

واقعات ذكركرد يت بس.

عارف رومی قدس الترسره فرمات میں. بادو خاک و آب و آنش بنده اند باس و تو مرده باسی زنده اند اب و باد و خاک و نار برنترد بیخبر اذ حق داذ چندین نظر بیخبر ان حق داذ چندین نظر بیخبر ان حق داذ چندین نظر بیش تو استون سجر مرده است بیش احمد احت خالفاست بیش احمد عالفق دل برده است مرده و بیش خدا دانا و دا م مرده زین سویندوز انسوزنده اند

ادراسی برتمام انبیار ومرسلین کا اجماع سے کہ جمادات میں ایک روح مجرد سے جوحق تعالی شان کو پیچانتی سے اور اس کے احکام کی میل کرتی ہے ایک مخلوق کا دوسری خلوق سے بے تعلق

ا ور بے خبر تہو ناعقلاً ممکن ملکہ واقع ہے۔ دیکن مخلوق کا خالق سیسے بے تعلق ہو ناعقلاً ناممکن معلوم ہو تا ہے۔ عادف دومی ذماتے ہیں. عے بیندت مخلوفے ازو اور بے شماراً بات اور احاد سبت اسکی شامر ہیں جوامل علم میخفی نہیں.

#### مَاعَقَلُولًا وَهُمْ يَعَلَمُونَ ۞

#### ر داع من شن من داري

#### متضمن بر فع كلفت نامين شقين ازانتظار طمع ايمان ندين

قال تعالى - اَفَتَطَمَعُونَ اَنْ يَّتُ مِنْوَلَ لَكُ وَسَالُونَ وَهُوَ وَلَا عَلَيْ وَالَّهِ وَالْ وَالْ الْمَالُونَ وَمُطَابُ وَمَا تَعِينَ كُمُ وَالْ الْمُ وَمَعَالُونَ وَمُطَابُ وَمَا تَعِينَ كُمُ وَكُمْ اللّهِ مِنْ الْمِعْتَ عَلَى كَمْ يَسْمُ وَالْمِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

جانب سے بچھ اضافہ کردینا اسی کا نام سے لیے بیان ان لوگوں نے کلام المبی میں اپنی طرف سے دون اور الفاظ کا اضافہ کیا اور ایجاب اور لزوم کو تخیر سے بدل ڈوالا .

اور الفاظ کا اضافہ کیا اور ایجاب اور لزوم کو تخیر سے بدل ڈوالا .

اور بعض علماد یہ فرماتے ہیں کہ کلام الٹر سے نور میت مراد ہے اور کیٹ کوئی کلام اللہ سے بواسطہ انبیا رکام مننا مراد ہے ۔ اور تخریف میں ایک میں انبین لفظی اور معنوی تخریف کرنا مراد ہے ۔ متلا تور میں جو آپ کا حلیہ مبارک فرکور تھا اس میں انبین کے بائے آدم بنا دیا اور دیعت متالاً تور میت میں جا کہ جائے طول لا . بنا دیا اور بہت سی جگہ تا ویل فاسر کر کے معنی دیعت ہی جگہ تا ویل فاسر کر کے معنی دیعت سی جگہ تا ویل فاسر کر کے معنی دیعت سی جگہ تا ویل فاسر کر کے معنی

مِن تحرلفِ كى اور يهلى تفيرى يكت مَعُقى فَ كلاهرَ الله سيسترا دمول كا الله كوملا واسطرمننا مراد تفاأ ورنخرلين سي يرمرادتهي كه ان سترادميول نهجب توم سي جاكر الشركا كلام نقل كيا تواسس میں یرامنا فرکردیا کرانٹر تعالیے نے اخیرمی یہمی فرمایا ہے

ان استطعتم ان تفعلوا هذه من يين يريزي اكرتم سي بوسكين توكر لينا

الاشياء فافعلوا و ان لسع اوراكر ذكر وتوكوتي مضالقة نبين -

تفعلوا فلا بأسر

ا جا نناچا سینے کہ تورست میں لفظی تحرلیت بھی ہوئی سے اور معنوی تحرلیت بھی اور یہی علما رمحققین کامسلک ہے .اوراصل تحربیت نوتحربیت لفظی ہے اس لیے کہ تحربیت كي معنى حروب اورالفاظ كے بدل والنے كے بين . اور تاويل فائد كركے معنى كوبدل والنا مجازاً اس كو تخرلیف کہاجاتا ہے اور قرآن کریم میں جہال کہیں تورین کی تخرلیف کا ذکر آیا ہے اس سے تحرلیف لفظی می مراد سے کیونکہ تحراب معنوی توقرآن میں بھی مہوئی ہے اور مور ہی ہے اور حق جل شا نه کا یہ الشاد. يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ هَوَلَضِعِهِ اور فَوَيُلُ اللَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابِ بِأَيْدِيهِ عُ شُعَ يَقُولُونَ هُ لَمَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا ائس متسم كي أتنين صاحة "تحريف لفظي بر دلالت كرتي مي جنساكه تغييا بن كثيرا ورتغبيه أبن جربيه اورتفسيه درمنثور میں ان آیا ت کے شان نزول سے صاف ظاہر ہے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمَنُوا قَالُوا أَمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا

اور جب ملتے ہیں مسلانول سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوتے اور جب ایکے ہوتے بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوْآ أَتُحَرِّاتُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ

بیں ایک دوسرے پاس کنے ہیں تم کیوں کہدیتے ہوان سے جو کھولا

#### شناعتِ بيفتم (٧)

الانسان حاخوذ باقساره یعنی انسان اینے اقراد میں بچرا جاتا ہے
یعنی تنہارا زبان سے اقراد کرنا اور بھر نہ ایمان لانا قیامت کے دن یہ زیادہ رسوائی کا باعث
ہوگا مثلاً اگر کوئی شخص زبان سے اقراد یا دستا دیز لکھ دینے کے بعد حام سے سامنے انکار کرے
تو زیادہ رسوائی ہے اور اگر حام کو معلوم ہوا ور گواہ بھی وجود ہوں مگر اس شخص نے افراد نہ کیا ہو تو
حام کے سامنے انکا دکر نے سے رسوا تو صرور ہوگا مگر اتنی رسوائی نرہوگی جتنی کہ اقراد کے بعد ہوتی ۔

#### أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونَ مَا يُسِرُّونَ

کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ الٹر کو معلوم ہے ہو چھیا ہے ہیں

وَمَا يُعْلِنُونَ

اور جو کھولتے ہیں



#### تحمیق بہوتے ہمبود

قال تعالی او لا یغکمون ان الله یغکمون کی الله یک کور کار کردیک الی .... و کما یع کور کور کی و ر یعنی کیاانکو پر کمان سپے کماس جھیا نے سے الله کے نزدیک ان پرکوئی جمت قائم نہ ہوگی اور کیاان کی پر ہاتھ کی تھی ہوئی دستاویزیں ایعنی نور سے الله کو قیام ت کے دن ہم نہ ہم نے ہم کے سکیس گی کیا والتسلیم کی صریح صریح بشاری مذکور ہیں ) خداوند ذوالجلال کو قیام ت کے دن ہم نہ ہم نے ہم کے سکیس گی کیا انگومعلوم ہمیں ہم تحقیق الله نحا ہے ان تمام جیزوں کو خوب جانت سے جنکو وہ چھیا نے ہیں اور جن کو وہ فاہ کرتے ہیں بہ وجلوت ہیں آئی نبوت ورسالت کا اقراد کرتے ہیں انکو بھی جا نتا ہے اور جو خلوت ہیں اعراد منفی سے بی انکو بھی جانتا ہے بیان اقراد کرتے ہیں انکو بھی جا تیا ہماری نظر سے تو کوئی ہماری نظر سے تو کوئی میا میں اور شیاد دے کا حاضرونا فل سے فی سے می رہماری نظر سے تو کوئی سیم کے کہا صل حللہ اقراد کرلیا ہو کہ ہم جلوت اور خلوت غرب اور شیما دین کا حاضرونا فل سے بیاحتی اتنا ہمیں سیم کے کہا صل حللہ اقراد کرلیا ہو کہ ہم جلوت اور خلوت غرب اور شیما دست کا حاضرونا فل سے بیاحتی اتنا ہمیں سیم کے کہا صل حلا ہمی اس میں اور خلوت کی ساتھ ہے جسکے بہاں طاہر و باطن سر اور عکن جلی اور خفی سرب یکسال ہے ۔

و خدا کے ساتھ ہے جسکے بہاں طاہر و باطن سر اور عکن جلی اور خفی سرب یکسال ہے ۔

من انورمیت اورانجیل کی تخراه بست کے متعلق حضرت مولانا دیمیت انٹر کیرانوی دیمۃ انٹر علیہ منبسیس کا رسالہ اعجاز عبسوی ملاحظہ ضرما دیں جواس با ب میں بسے نظیر ہے۔

دسالهٔ وصوفه میں اس امرکو بنها بیت بسط ومضرح سیے نائبت فرآ مایا بہے کہ تواہیت اورانجیل میں ہرقسم کی تحرافیت ہو ہرقسم کی تحرافیت ہوئی ہے نفظی بھی اور معنوی بھی کمی اور بیشی زیا دتی اور نقصان یکنیراور تنبدیل عرض پر کہ سخر لیت کی کوئی نوع ایسی نہیں کہ جس سے نور سے وانجیل خال ہو۔

یه رسالداددو زبان میں ہے۔ مولانا موصوف کی دوسری کتاب اظہارالیق جوعربی زبان میں ہے۔ اس میں بھی تحرلیب توربیت وانجیل کی کافی اور شانی تحقیق فرمائی۔ اور بہت سیسے علمار بہود نصاری بھی تحرلیب لفظی کے مقراود معترف ہیں چصارت اہل علم اسکی مراجعت فرما نیس ۔

ر دربطی ان آیات میں پیم دیسے خواندہ لوگوں کا ذکر تھاا ب آئندہ آیات میں ان کے ناخوا ندوں کا کی مذہب



#### وَ مِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلكِتْبَ رَالَّا مَا نِتَ

اورایک ان میں اُن پڑھے ہیں خرنہیں رکھتے کتا ب کی مگر باندھ لی اینی اُرزویس اور

#### وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ۞

ان پاس نہیں مگر اپنے خیال

#### ثناعت بېشتم (۸)

قال تعالى وَمِنْ لِهُ مُ أُمِّيْقُ نَ لا يَعْلَمُ فَ نَالِتُبَ إِلا الْكَانَ وَإِنْ هُ مُ اللَّا يَظُنُّونَ ه

تقوارا سونرابی ہے ان کو اپنے ہاتھ کے تکھے سے اور خرابی ہے

#### مِّمَّا يُكْسِبُونَ۞

ال کو این کمائی سے

#### شناعت نهم ( 9 )

 كَنْ يَكُنْ تُكَلَّ الْجُنَّكَةَ إِلَّا هَنْ كَانَ كَانَ كَابِهِ مِنْ سَيْسِ سُواتِيْ يَهُود يا نصاري كاور هُوْ گَا أَقُ نَصَالِي كُونَي نَهُ جَانِيكًا.

کوتی از جاتیکا،

اوداگر بالفرض بہنم میں گئے بھی تو کئی تھسکنا المتاک الا ہم ایکا گا تھے ہی فری کا گینی حرف چنر

اوداگر بالفرض بہنم میں گئے بھی تو کئی تھسکنا المتاک الا ہم ایکا گا تھے ہی فری کا گئی ہی حرف چنر

دور جہنم میں دہیں گئے بر ارز وئیں ان جابوں کے علما رسو رہے ابیح دل بوش کرنے کے لیے دل نشین

انگواسکا یفین بہیں کہ ہما رہے سواکوئی جزن بین داخل نہ ہو گااس لیے انکو بہ تسبب علمار کے کم بخاب

ہو گاان پر عذاب فقط اپنی گراہی کا ہو گا اور علما ر پر لیے گراہ ہو نے اور دو سر سے گاہ کہتے کا بھی

عذاب ہو گاجہ بساکہ آئن ہ آبت ہیں ارش و سے بس خرابی اور بربا دی سے ان لوگوں کے لیے کہتو کئی ب تورایت میں اور اس بیے کہتو کئی ب تمالا کتھ ہو اور دوسر سے گاہ کہتے کہتو کئی ب تورایت ہو تھا ہوا اللہ ہی کی وال بی کو بسانے کہتو ہی ہو ب اور پر بادی سے ان لوگوں کے لیے کہتو بی بی کہتے ہوں کہ دیتے ہوں اور پر بینی کی اللہ کی طرف سے بینے و بین اگر اپنے دوسا اور عوام سے اس در لیے سے کچھ قبل معاوضہ حاصل کری بیسی اسے دوگوں سے بینے والی کی طرف سے بینے والی کی طرف سے بینے والی کو ور سے کہتے ہوں کہتے ہوں اور ہو بینے عزاب سے دوگوں سے کھور بینے کہتے ہیں کہ اس خراجی اس در لیے سے کو ور سے کہ انکھ باتھوں نے بیسی اس دو کو کئی بینے ہیں کہ اس کے دو اور میں ماون کو کوں سے بینے والی کو کوں سے بینے والی کو کوئی سے کہتے ہیں کہ اور پر بینے کی ب اور پر بینے کی ب ابلی میں تحدید کی اور پر بینیوں کی طبع میں اور پر بینیوں کی طبع بین سے کہا کر بالفرض میں اور ہوا ہو تی کئی بینے ہیں ۔ بین سے کہا کر بالفرض میں اور ہوا ہوت کو کئی ب کہا کہ کا کہ اس کے مقابلہ میں کے خزا نے اس کے مقابلہ میں بینے ہیں ۔

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّا مًا مَعْلُ وَدَةً الْقُلْ اللَّهِ عَلَى النَّارُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل



#### شناعت دیم (۱۰)



اور کا زوں کے اعمال ساب کی طرح بے تفیقت ہیں۔ دیکھنے والا انکو بانی کی طرح اعمال صالحہ سمجھتا ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ وَالَّذِنْنَ كَفَنُّوْآ اَعُمَالُهُمُّ كَمَرًابُ رِهِيْتَكِيْةٍ كَيْحَسَبُهُ النَّطْمُانُ مَكَاءً

خلاصہ بیکجس کے پاس ایمان نہیں اُسکے پاس کچھ می نہیں گنا ہوں میں ہرطرف سے گھرا ہوا ہے بخلاف تون کے کہ وہ کتنا می بدکر وارکیوں نہ ہو۔ گنا ہول میں گھرا ہوا نہیں بالفرض کوئی عمل صالح اسکامعین اور مرد گا رنہ ہوتوایاں توضروراسکانجگہان اور پارسان بنا ہوا ہے جوشیطان کے قاتلانہ وارکورو کے ہوئے ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادرصاحب رحمہ اللہ انعالیے فرماتے ہیں. گناہ کے گھر لینے کامطلب بہ ہے کہ گناہ کرتاہ ہے اور شاہ ہوسکتا کرتاہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حال کافر ہی کا ہوسکتا ہے مومن کا نہیں ہوسکتا

المسندن والجاعت كے نزدیک جو فریق ایمان لایا اور اعمال صالح می كئے اسكا تواب دائی اور معان سال میں اور در اعمال صالح کے اسكا تواب دائی اور عیر متنامی ہے فریق اقل میں ایمان اور عمل صالح دونوں موجود نہیں اور فریق نمانی میں دونوں نہیں ۔ اس لیے ذیق اول كا ثوا ب دائمی ہے اور فریق نمانی كا عذا ب دائمی ہے اور جو فریق ایمان تو لا یا مگراعمال صالحہ نہمیں كیے اسكی جزار ثواب اور عقا ب سے مركب اور ملی جلی ہے لئن اوّل عذا ب دیں گے اور لوبر میں بہشد میں دخل اور می جو نہیں اور دوز نے میں ڈوالنا خلاف حكمت ہے عور ت دینے کریں گے۔ بہشت میں داخل كر كے بھر بہشت سے نكالنا اور دوز نے میں ڈوالنا خلاف حكمت ہے عور ت دینے کے بعد ذلت كے كرا ھال اور دوز نے میں اس سے كرا عمال مو شے بیچو نفاات ال یہ ہے کہ جو بو مدالی مالح بدون کے اعمال صالح بدون

ایمان کے معتبر نہیں ۔ ہرعل صالح کے لیے ایمان مفرط ہے۔

وَإِذَا فَاتَ الشَكْوطُ فَاتَ الْمُشْرُوطُ اللهُ وَاللهُ الْمُشْرُوطُ اللهُ وَلا بِواء اسی وجبسے کفار کے صدفات کو صرف صورة اعمال صالحہ کہا جا سکتا ہے ورنہ حقیقت میں اعمال صالحہ

نہس کا قال تعالے

وَالَّذِيْنَ كَفَرُ قُلَ اعْمَالُهُ مِ كَسَرَابِ كَافروں كَاعَال سابِ كَى ما نديمين كردور بقيعَ يَحْسَبُ مُ انظَمُانُ مَا وَ استعَالَ مَا وَ السَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَانَ مُرَاجِع.

جس طرح لکڑی کا گھوڑا اور تغبیر قالین اصلی گھوٹہ سے اور اصلی تغییر کی صورت میں مشابہ ہے اسی طرح کا فر کا عمل ظامرصورت مبن عمل صالح كيمشا أبرمو تابعي مكر حقيقة مي نيك تنهي موتاب اس ليد كرعمل صالح کی دوح اہمال سے اور وہ موجود نہیں۔

[ سرشربعیت میں به قاعدہ ریا ہے کہ کافر مخلر فی الناد ہے۔ سمیشد ہمیشرا درا بدالاً بادیک ١٣١٠ ا جهنمين رسے گا-اورمون عاصى چندروز دوز خ ميں عذاب پاكر جنت ميں داخل كر

دماحات كاكما قال تعالے. إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِي أَنْ تَلِشُكَ كَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَغْفِي أَنْ تَلِشُكَ كَ

بِهِ وَ يَغْفِقُ مَا دُوْنَ وَالكَ لِمَنْ لِنَشَاءِد

بیتک اللز تعاللے اس بات کو زنجنتیں کے کہ ا نکے ساتھ کسی کونٹریک قرار دیا جا دیے اوراس كيسوا اورجين كناه بس حسك لي منظور ہو گا وہ گناہ بخش دیں گے.

اوريهود سوبير روايت كرت بي كر لعفوب على السلام سے الله نغالی نے برعبد كيا كرتم اولاد كوعذاب نہ دول گا مگر تحلیہ للفسم بعنی محض قسم بورا کر سے سے یا یہ فرما یا کہ مقط چندروز کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پیر روایت بالفرض اکرصحیح موتواس سلے حضرت لیقوب عبالسلام کے صلبی بیطے مراد ہیں جبنہوں نے پوسف علیہ السلام سے إينا تصور معاف كرايا اور باركا و خدا وندى مي بر بزار عجز ونياز توبر اور استغفار كى اور التر تعليا نے انکی توبہ قبول فرمانی ۔ یہ تائبیں جہنم میں نہیں جائیں گے اوران کی اولا دیس سے بو چندروزے لیے جہنم میں جائے گا اس سے موس عاصی مرا دہے جلیسا کہ تمام ترلیعتوں کا فاعدہ سے کہ جو صخص موس ہوا ورگناہ گار مہواس پر دائمی

وہ صورت باتی نہیں رہی اس وقعت تم دین تق اور نبی بری کے اتباع سے انحراف کیے ہوئے ہو۔ اور نبی اکرم صلی التّر علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوا ور نبی کی نبوت کا انکا رکفرہے اس لیسے تمہمارا عذا ب دائتی ہوگا جیسا کہ کا فرکاتمام شریعتوں میں بہی سکم ہے کہ وہ ہمیشہ عذا ب میں دہمے گا۔

#### وَإِذْ اَخَانَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ يَلَ لَا تَعْبُلُونَ اور جب ہم نے يہ اترار بن اسرين کی بندگ ذركرو اللّٰ اللّٰه تَنْ وَ بِالْوَالِلَ بِنِ اِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْ بِي اللّٰ اللّٰه تَنْ وَ بِالْوَالِلَ بِنِ اِحْسَانًا وَ ذِي الْقَرْ بِي اللّٰهُ اللّٰهُ يَنْ اور الله باپ سے سوک يک اور قرابت والے سے وَ الْمُسْكِيْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اور يتيموں سے اور متابوں سے اور کبو لوگوں سے یک بات اور اور يتيموں سے اور متابوں سے اور کبو لوگوں سے یک بات اور اور يتيموں الصّلُولَة وَ النّوالَّ كُولَةً اللّٰهُ اللّٰه

#### شناعت یازدیم ۱۱۱

قال تعالی وَاِخُ اَحَدُنَا مِیْتَاقَ کَبِی َ اِسْکَ بِیْلُ ... الی ... وَانْتُ وَ هُمْ وَصُونَ وَ الْمَرَا لَا لَهُ اللهُ الل

ع كر درس راه فلال ابن فلال بعيرے سيست

علاوه ازس تمهاری عهد نشکیون کامقتطی یمی اس کے خلاف سے کہ نم کومرن چندروزہ عذاب دیا جلت عن قوم نے خدا تعالمے سے خدا ور پیمان کرکے نوٹر سے نبول اس قوم کوچنرروز عزاب دیجر چیوا دینا خلان حکمیت <u>ہے خ</u>صوصًا جبکہ عہرننگیٰ ان کی طبیعیت ثانیہ بن گئی ہوا و رنبیت بھی یہ ہو کہ ہمیشہ ان گناہو یر قائم رہیں گے اس بیے آئنرہ آبات میں بنی اسائیل کی عبد شکتیوں کا ذکر فرماتے ہیں - اور یا دکرواس وقت کو کرجب ہم نے نور مبت میں بنی اسرائیل سے چند باتوں کا پختہ عہد لیا۔ اول برکہ سوائے خدا تعلیے کے سی كى عبادت نهين كروك ودم يركه والدين كے ساتھ خاص احسان كرو كے جواحسان كى تمام الواع واقسام كوشامل ہو اوراس کی مین شمیں میں (۱) ترک ایزام (۲) خدمت مالی (۳) خدمت بدنی سوم اہل قرابت کے ساتھ حب قرابت احسان كرتا ا درجهادم نتيمول كيساته سلوك اوراحسان كرنا اور پنجم عام غربار ا ورمحتابوں كيے ساتھ مسلوك اور احسان كرناا ورششهم يركم ثمام لوگوں كے ساتھ فواہ موس موں ماكا فراجھي طرح اور نرمي سے بات كرنا يصن خلن ا در ملاماة میں کسی کی تخصیص نہیں اور مفتم بیکہ نماز کو قائم رکھنا اور مشتم بیر کہ ذکواۃ ادا کرتے رہنا۔ یہ وہ عہدتھے ہو تنے سے لیے گئے میر تم نے ال مضبوط اور محم عمدوں سے روگردانی کی مگرتم میں کے بہت ہی تھوڑ سے افراد ان عبدول برقائم رسب اورتم احکام خداوندی سے اعراض اور انخراف کے عادی اور نوگر می مو گئے ہواور يدا عراض تنهاري عادت تانيربن كني معد أوريميراس بردعوى يرسي كمهم التركي محب اور مجبوب بي مطلب یہ جے کرانٹر تعالے نے دوزخ میں چندروز رکھنے کا تو تم سے کوئی عبدنہیں کیا تھا البتہ تم سے یہ عبد لیا تھا کہ تم سوانے خدا کے سی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور بنیموں اور سکینوں کی خبر گیری کرنا اورلوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے بیش آنا مگرتم نے بیع پریعی توڑ ڈالا اور بہت می خلیل لوگ تم میں سے اس عبد برتائم رہے مثلاً عبدالتربن سلام وعیرہ -

والدین کی تربیت تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ والدین عالم اسباب میں اسکے وجود فاردی کا ایک نمونہ ہے۔ والدین عالم اسباب میں اسکے وجود فاردی اور کی تربیت بل ہری سبب ہیں، مال بات اولاد کے ساتھ ہو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی غرض اور عوض کے لیے نہیں اولاد کی تربیت سے مال با پیکسی وقعت ملول نہیں ہوتے۔ اولاد کے لیے جو کھالیکن میں اور کا دی تربیت سے مال باپ کسی وقعت ملول نہیں ہوتے۔ اولاد سے لیے جو کھالیکن میں اور کا دی تربیت سے مال باپ کسی وقعت ملول نہیں ہوتے۔ اولاد سے لیے جو کھالیکن

ہووالدین دل وجان سے اس کی آرزو کرتے ہیں۔ اولاً کی ترتی اور معروج برسمبی حد نہیں کرتے ہمیشہ اپنے سے زیا دہ اولاد کو ترتی اور عرج بردی بھینے کے خواہم شمند اور آرزو مندر ہمتے ہیں اس بیے الٹر تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد تعظیم والدین کا حکم دیا اور انہی وجوہ کی بنا ربر والدین کی تعظیم تمام منز لیعنوں میں واہر ب رہی اور چونکہ بیتی محض مال با ب ہونے کی وجہ سے ہے اس بیے و یا لوالد آئی میں ایمان کی قید نہیں اسکائی گئی اشارہ اس طرف ہے کہ والدین کی تعظیم والدین ہونے کی حیثیہ سے ہمال میں واجب اور لازم ہمے۔ والدین مواہ کا فرو فاجر ہموں یا منافق و فاسق ہوں۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیال سام نے آذر کی دعوت و تلقین میں سے بیت ترکی ورب اور کی دعوت و تلقین میں بیت ترکی ورب اور کی دعوت و تلقین میں بیت ترکی ورب اور کی دعوت و تلقین میں بیت ترکی ورب اور کی دعوت و تلقین میں بیت ترکی ورب اور دیا ہم میں میں میں دیا ہم دیا ہم دیا ہم دیا ہم دیا ہم میں اور دیا ہم دیا ہ

بهیشه تلطف اور نرمی کو ملحوظ رکھا۔ جیساکہ سورہ مربیم میں مفصل قصہ مذکور ہے۔ اور قرآن اور صدیب میں جابجا

کا نہا در مشرک ماں باب کے ساتھ بھی سکوک اوراحسان کا حکم دیا گیا ہے۔ محتاج توبتیم اور سکین درنوں ہی ہیں . منگریتیم کم مین مونے کی دجہ سے کمانے ک فائدہ دوم فائدہ دوم طاقت نہیں رکھتااس لیے بتیم کوسکین پر مقدم زبایا .

الى سلوك اوراحسان زيادہ ترا قارب كے ساتھ ہوتا ہے ملى احسان ہرايك كے ساتھ في في اللہ اللہ اللہ كے ساتھ قول اللہ كاسوم مكن نہيں اس يہ وَ قُولُول مِللنَّاسِ حَسْنًا بن اجانب كے ساتھ قول حسان

كاذكر فرمايا اس ليے كر تواضع اور حن خلق كا معاملہ مرايك كے ساتھ مكن ہے۔

دعوت اور تذكيريعنى وعظ ونفيعت كيموفعه بيرنرمى اور ملاطفت معمود بعث مكما قال فالدة جمام المعند معلى المرابط عندم المعند الموت المعالى المرابط المعند المرابط ا

#### غائرهٔ پنجسم در بیان فرق مدارایت و مداهنت

بہت سے لوگ مراداۃ اور مداہبنت میں فرق نہیں سمجھتے۔ حالائکے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اپنی دنیوی اور جسمانی داحت اور منفعت کے خیال سے چھوڑ دینا اس دنیوی اور جسمانی داحت اور منفعت کے خیال سے چھوڑ دینا اس کا نام مداداۃ ہے۔ اور کسی دنیوی لحاظ کے خاطرا پنے دین کوچھوڑ دینا اور اس میں سنی کرنا اسکا نام مدام بنت کی دنیوی کے خاطرا پنے دین کوچھوڑ دینا اور اس میں سنی کرنا اسکا نام مدام بنت ویک مداراۃ شراعیت میں سخس اور پسند میں جسے اور مدام بنت جیسے اور مذہوم ہے کہا قال تعالیے وَدُّوُاللَّوْ تُلُومُ فَی کُومُ وَدُولاً مِنْ اَسْ اَلْ اِلْمُ مَالُّولُونَ وَ اِلْمُومِ مَا اَلْمُ اَلْمُومِ اَلْمُومُ اَلْمُومُ اَلْمُومُ اَلْمُومُ اَلْمُومُ اِلْمُومُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُومُ اللّٰمُ مُومُ اللّٰمُ مُومُ اللّٰمُ مُومُ اللّٰمُ مُلِيْ اللّٰمُ مُومُ اللّٰمُ مُومُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُومُ اللّٰمُ مُومُ اللّٰمُ الل

خلاصہ بیکہ دین میں سستی اور نرمی کا نام ملاہنت ہے اور دنیوی امور میں نرمی اور سستی کا نام ملا دات ہے۔

#### وَإِذْ آخَانَا مِيْثَاقِكُمْ لِا تَسْفِكُونَ دِمَاءُكُمْ

اورجب یہ مم نے اقرار تہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں

#### الْعَلَابُ وَلَاهُمْ يُنْصِرُونَ ۞

عزاب اور نه ان کو مرد پہنچے گی۔

#### شناعت دوازدیم (۱۲)

قال تعالى. وَإِذْ الْخَذُنَا مِيْتَاقَكُمُ لَا تَسْفِحُونَ وِمَاءِكُمُ ... الى ... وَلاَهُ وَيُنْصَرُ وْنَ وَ ( رابط علاوہ ازیں تہاری دوسری عبدشکینوں کا بھی مقتصلی یہی سے کہ تم کو چند روز عذا ب نہیں بلک وائمی عذاب دیا جائے بینانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرواس وقت کو جب کرہم نے تم سے اس امر کا پخت عبدلیا کرایس میں خوزیزی نر کرو گے اور نرایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے۔اپنے ہم مزہبوں کوتال کرنا اور انکوجلا وطن کرنا در حفیقت اینے بی کو قتل کرنا اور جلا وطن کرنا ہے۔ اسی وجہ سے بجائے کا قار بکھے وَاَهُلَ مِلْتِ كُوم كُو كُ أَنْفُ كُ فَعُد كَالفظاستعال فرمايا اور يهم نداسكا اقرار عبى كراياكه يوعمد اور بیمان ہم کومنظورا ورقبول سے اور فقط اقرار ہے اکتفار نہیں کیا بلکہ تم اس پر شہادت اور گواہی بھی دیتے ہو کہ بیٹنگ ہمارے بزرگوں نے بیعبد کیاتھا اور تھیر اس صریح اقراراورصریح شہادت کے بعد تم ہی وہ لوگ و کر با سم ایک دوسے رکو تنل معبی کرتے ہو اور اپن قوم کے ایک فریق کو جلا وطن می کرتے ہو۔اس طرح متم ان کے مقا بلمی التر کے گناہ اور معیب اور مبدول پرطلم اور تعدی کے ساتھ فنال کرنے اورجااوطی المن میں اُسکے مخالفین کی امراد کرتے ہو۔ تورسیت کے ان دوم کموں کو تم نے بیں بیٹست ڈالا اور میل حکم ہوآ مان تھا اس پرعمل کرنے کے بیے تیار ستے ہو اوروہ یہ کہ اگر تمہمارے ہم مذہب لوگ اسیراور گرفتار ہو کر ہے ۔ بين توانكا فديير ديرانكو قبير مسيح يصطان يو اور حالا بحرتم يران كالمكالنا اورجلاوطن كرنا بهي تو قطعًا حل تقاآ ورقنل كرنا تواس سے بھى بڑھ كرجرم تھا مگر تعجب ہے كرجو جرم شريد نفااس كا تواريكاب كرتے ر بص ادر وجم ذرا خفیف تضااس سے اجتناب کیا اور وہ اجتناب بھی اتباع مشراییت کی بنار پر نہ تھا بلكراس بنارير تفاكه وه حكم عرض اورطبيعت كم موافق نفا لهذا اليسي تخص م بيريندروزه عذاب كافى نهي دائتى عذاب جا سيتے۔

مرینہ منورہ میں بہود بوں کے دو فران تھے۔ ایک بنی قریظہ اوردومسے بی نضیہ۔

اسی طرح مدینہ میں مخرکین کے بھی دو فران تھے ایک اوس اوردوسے خزرج اور سرفریق دوسے فراق کا دشمن نھا آبس میں لڑتے دہتے تھے۔ بی قریظہ تو قبیلا اوسس کے علیف اور دوست تھے اور بنی نھنہ قبیلا کم دخررج کے حلیف اور دوست تھے اور بنی نھنہ قبیلا کم خزرج کے حلیف اور دوست تھے۔ جب بھی اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو حلف اور دوستی کی وجہ سے بنو قریظہ تو آوس کی جمایت اور دوست تھے۔ جب بھی اوس نفیر قبیلا مخزرج کی جمایت اور امراد کرتا اور سرقبیلہ اپنے سے بنو قریظہ تو آوس کی جمایت اور امراد کرتا اور سرقبیلہ اپنے



خلفا رکے سانچھ مل کرلینے دشمن کو مارتا اورجلا وطن کرتا۔اوراگر کوئی یہودی جنگ ہیں اسپر ہوجا یا نوسر پ مل كردوبية جمع كرسته اورزر فدير دبيراسكح قيرسي جيط اكر للسته اودا كركوني ان سع پوچهتا كرتم آپس میں جنگ و جدال اور قبتل و قبال کرتھے ہوا ور ابک دوسر سے کو گھروں سسے نکا بنتے ہو تو پھر انہی تیدلوں كوجن كوكفرول سع نكالاتها زرفدي وسيحركيول جفط انتهم وتوجواب مين يركهت بين كرتورميت مين حق تعليا نے ہم کوئیں حکم دیا ہے۔ کہ جس دقعت متہار سے ہم ندم ب بھائی کسی کے ہاتھ میں قید ہوجا بین توان کو تید سے چھطانا ہم برواجب ہے۔ اور رہی آپس کی جنگ تووہ دنیوی مصالح کی بنا رپر ہے اس میں اكرابين ملفاركا ساتھ نه دبن توموجب عارو ننگ سے حق جل ثنا نہ نے اس آبیت میں بہو دكى اس شناعت كو ذكر فرما يا جسكاحاصل برسي كمتم كوتورسيت مين قنتل كرين اورحبلا وطن كرين كى اورظلم اور تعدی میں مرد کرنے کی ممانعت کی گئی تھی۔ اور قیدیوں کو فدید دیچر حیط انے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان تمام احکام مي سيم نے نقط فدار اسيال كے حكم بيكل كيا اس ليے كه وہ تمهاري نفساني خواہش كے موافق اور مطابق تھا۔ يہ در حقیقت خداکی اطاعت نہیں بلکہ اینے نفس کی اطاعت ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی حماقت ہے کہ اپنے بھا میوں کے قبل کو اور گھروں سے نکا لنے کو تو جا نُز سمھتے ہیں اور اگر کسی غیر کے مانھ میں اسیر ہو جا میں توفد ہے ديكران كے چيطرانے كو واجب سمجھتے ہيں۔ خلاصة كلام يركم تشريعيت كے بعض عمدوں اور بعض محكوں كو بے دھواک توڑتے ہوا ورسٹرلعیت کا وہ حکم جمہاری خواہش نفس اورطبیعت کے موافق ہواس برعمل کرتے ہو يس كياتم كتاب خدا وندى بعنى توربيت كع بعض محكول بير توايمان لاتهم و-اوربعض احكام كاانكار كرية مرد حالا نکرایمان میں تجزی اور تقسیم جاری نہیں ہوتی۔ ساری بی حکوں کے ماسنے کا نام ایمان سے جوشخص ابك محكم كابھي انكاركرد سے وہ كافر سے اوركافركى سزا دائتى سے نهكرايا م معدودہ يس كيا جزار سے اس مخص لی جوایسا نثنیع کام کرے کمالٹر کے بعض حکول کو مانے اوربعض کونہ مانے خصوصًا تم میں سے جوابنے کو ا بل كتاب اورا بل علم بتلانے بيس مگر خوارى اور رسوائى دنياوى زندگانى ميں جيسے قتل و غارت اور كما لي ذلت وا بإنت كے ساتھ ان سے جزیر اور خراج وصول كرنا اورا نكے جرم كے لحاظ سے برسزاكوئى بلى سزانهيں. البنة فيامت كے دن سخت ترين عذاب كى طرب بہنچائے جائيں گے اور نوب سمجھ لوكم جو كچھ تم كرر سے والترتعاك تواس سے غاقل اور بے خبر بہیں اللہ تم بی غفلت اور بے خبری میں ہو۔ دیکھ لو بے عقل لوگوں كا كروه ايساسي مرد تاسمے كرجنهول نے اس دنياتے دني اور فان كى حقيرز ندگى كو اخرت كے عوض ميں بصدر زمبت بدلیا ہے پس یہ نادان آخرت کے منافع سے توکیا منتفع ہوتے۔ ان سے توعزاب اخروی ملکا بھی نہیں لیا جاتیگا اور ندا بی کسی فسم کی مرد کی جائے گی کم کوئی زور آور بزورانٹر کے عذاب کوان سے دفع کرد سے يس معلوم بواكه يه لوك دائمي عذاب كي ستحق بي اس يد كركفر ف انكا برطرت سع احاطه كياب لهذاي وك الين قول لن تمسنا النار الا ايامًا معدوده مي جموط بين. فألده امعلوم بواكم وشخص شريعيت كاس محكم كوتوما نے جواسكي طبيعت اورمزاج كے موافق بواورجومكم

مخالف طبیعت میواسکے فنول نہ کر سے وہ کا فریسے مسلمان نہیں دنیا وی حکومتوں میں بھی ایک تا نون کا انکار بغاوت سے جوشخص حکومت کے سی حکم کے ما ننے سے انکار کرد سے اس پر بغاوت کی دفعہ لگ جاتی سے اور کفرالٹر کی بغاوت ہے۔

وَلَقُلُ أَتَيْنَا مُوسَى أَلَكِتُبَ وَقَطَّيْنَا مِنَ بَعَلِيهِ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور پے در پے بھیجے اسکے پیمھیے بِالرُّسُلُ وَ الْبَيْنَا عِلْسَى ابْنَ مَرْبَيمَ الْبَيّنَا اور دیتے عیلسی مریم کے بیٹے کو معجزے وَأَيِّكُ نَهُ بِرُوْجِ الْقُلُسِ أَفَكُما جَاءَكُمْ رَسُولًا قوت دی اس کو روح پاک سے پھر بھلاجب تم پاس لایا کوئی رسول بِمَا لَا تَهُوْآَى أَنْفُسُكُمُ إِسْتَكُابُرُتُمْ فَفِرْيُقًا كُنَّ بُتُمُ جو نہ چاہا تہار سے جی نے تم تنجر کرنے لگے پھر ایک جماعت کو جھٹلایا وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ ۞

اور ایک جماعت کو مار ڈالتے

#### ثناعت بينردهم (۱۳)

قال تعالى ـ وَلَقَكُ التَّبُنَا مُوسِى الْكِتَابِ ١٠٠٠ الى ١٠٠٠ وَ فَرَيْقًا تَقْتُلُونَ ـ اورالبتد تخفین ہم نے بی امرائیل کی ہوا بیت اوراصلاح کابرط استا م کیا چنانچے موسی علیہ السلام کو ایک روشن كتاب بعنى توريت عطارى اور بهر انتجے دنيا سے چلے جانے كے بعد بن اسرائيل كى اصلاح اور تربيت كے يا در دلات ديگر سے بيغمروں كو بھيجاكر التركے عہدول كو باد دلات رئيں اور مشر ليجت موسويہ کی بیروی اوراس پراستقا مت کی تلقین کرستے رہیں اور پھر خا ندان بنی اسارئیل کے اخیر میں عیلی بن مرتم کو نبوت ورسالت کے واضح اور روشن دلائل دیکر بھیجا اور خاص طور سے روح القدس بعنی جرائیل این سے

انحوقوت دی جوہروقت اُن کے ساتھ رہتنے نجھے اور دشمنوں سسے انکی حفاظت کرتے تھے ولادت سے بیکررفع الی انسمار کے دفنت تک جبرائیل آیکے محافظ رہے اوراسکے آثا روٹمرات وانوار و تخلیبات اپنی آنھو سے ویکھنے تھے تو کیا اسکے بعد بھی تم نرم نہ پڑے اورجب مجھی کوئی بیغیر تنہار سے یاس ایسا حکم لیکر آیا کرجس کو منبار سےنفس بسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکرا ورسکشی کی حالا تکم عقل کامقتضی یہ تھا کہ اللہ کے بنی اور رسول کی ول وجان سے اطاعت کرتے اورلفس سرکش کی مخالفت کرتے تم جیسے نا دان یہ تو کیا کرنے بس تم نے ا مٹی ہی لاہ اختیا رکی اور پیغمروں کے ایک گروہ کو حجط لایا اورا نبیبا رکی ایک جماعت کو مار ڈالتے ہو اور ظامیر سے کہ چومریض بجائے اسکے کہ طبیب کی ہدا بہت برجلے ۔الطاطبیب کی بےحرمتی کرسے اور اسکو جھ طلاتے بلکہ اسكوقتل كر واليه وه كهال شفاياب بوسكاب اورايس روحاني مريض كيا بام محدوده كى سزاكاني نهين بلكددائمي اورا ميرى سنراجا سيق-

 ا بہود انبیار کی تکذیب تو ایک سرتبہ کر چکے اور قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی نبی اکرم صلی التذعليه وسلم كے دریئے قبل ہیں اس لیے كذّ بُنتہ و بھینغہ ماضی لائے اور تَقْتُلُونَ كوبطینغرْ مصنارع لاتے ہوان کے فعل فتل کے حال اور استقبال میں جاری اور ستمر ہونے پر دلالت کرتاہیں۔ نیز قبل کا واقع ارجي كزمشته زمانه مي مرحيكا مع مكريونكه انبيار كافتل نهابت بي عظيم اور سخت بهاس الياس كى عظمت اورشناعت كے ظام كرنے كے بلے صيغة مطارع سے تعبيركيا تاكہ وہ بيش نظر ہوجائے كوياكه وہ اب مرور باسماور بر مرولناک اورجر تناک وا قعرلوگوں کی نظروں کے سامنے سے۔

( وبط ) بہاں تک بن اسامیں کے اس معاملہ کا ذکر تھا جو انبیار سابقین اور گزشتہ کتب منز لہے ساتھ عفااب آئندہ آبان میں ان بربختوں سے اس معاملہ کا ذکر کرتے ہیں جوانہوں سنے نبی آخرالزمان اور فتر آن کے ساتھ کیا۔

#### 

# فَقِلْیلُامًا یوَفِونَ سوکم یقین لاتے ہیں

قال تعالى - وَقَالُوا قُلُوُ مُنَا

اوران کے غرورا ور تحرکا یہ عالم سے کہ خوا کے بیخروں سے بطور نخر ہیں کہ ہماد سے دل غلاف میں محفوظ ہیں سوائے اپنے دین کے سی نئی بات کا اثر ہماد سے دلوں تک نہیں ہینجتا لینی ہم اپنے دین پر مہا ہیں محفوظ ہیں سوائے اپنے دین کے سی نئی بات کا اثر ہماد سے دلوں تک نہیں ہینجتا لینی ہم اپنے دین پر مہا ہیں بہا ہین کی تجہ اور مضبوط ہیں۔ الٹر لفالے فرمائے ہیں یہ وجہ نہیں بلکہ الٹر نفالے نے اُ بیکے انکا داور تکذیب کی وجہ سے ان براٹر نہیں کہ تی اوران کے دل حق اور اینی دحمت اور عنا بیت سے دور ڈوال دیا ہے اس بیے حق بات ان برا ٹر نہیں کہ تی اوران کے دل حق اور نسیحت کو قبول نہیں کہ تنے دلوں کو اس قدر سیاہ نہیں بلکہ انٹر کی لعنت کی نشانی اور علامت ہے ۔ اور حق سیمتنفر اور ہزارہیں یہ غلاف نہیں بلکہ انٹر کی لعنت کی نشانی اور علامت ہے ۔ کفرا ور لعنت کے ذبک نے ایکے دلوں کو اس قدر سیاہ قبول کرسکے۔ اس یہ یہ یہ سے بہا گار توجید ورسالت کا قرار کھی کر لیا۔ اور اجمالی طور برجنت و جہنم نام ہے کہ ایمان قبل کو ایک اور ہوایت کے دور کر ایمان اور ہوایت کے دور کر ایمان کے دور کر ایمان کے دور کر ایمان کے دور کر کر ایمان کو می ایمان کے دور کر ایمان کے دور کر ایمان کے دور کر کر ایمان کے دور کر کر ایمان کو می نے نے دور کر کر کیا۔ اور اجمالی طور برجنت و جہنم کہ یہ کہ ایمان کو کہ بیاں اند کے تمام احکام کا انکار کر دویا تو ایسے ایمان سے کوئی فائر کر ہوئی کا نام ہے خص قبل کوئیر کے مانے سے شراحیت میں مؤمن نہیں کہ دین کی کثیر اور کر کر نام ان کا میں مؤمن نہیں کہ بین کہ بات کی مانے سے خراحی کی کا نام ہے خص قبل کوئیر کے مانے سے خراحیت میں مؤمن نہیں کہ داتا گار کر دیا تو ا

فامرہ حضات مفسرین نے خُلفٹ کے دومعنی بیان کیے ہیں اول یہ کہ غلف اَخُلف کی جمع ہے موسلام معلان اور اِغْلف اَخْلف کی جمع ہے موسلام اور اِغْلف اِخْلف کی جمع ہے موسلام اور اِغْلف اسی شعے کو کہتے ہیں جو کسی غلان اور بردہ میں محفوظ اور ستور مہو۔ اس صورت میں آبیت کے معنی بر ہمونگے کہ ہمارے دلوں پر غلات اور بردہ بی خفوظ اور ستور ہم اس بے آبی بات ہمارے دلوں تک بہنچتی نہیں جیسا کہ دوم مری آبیت میں ہے اور بردہ بی جا ہما ہوا ہوا ہے ایک بات ہمارے دلوں تک بہنچتی نہیں جیسا کہ دوم مری آبیت میں ہے و قَالُولُ قُلُولُ اِنْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

دوم ہے کہ غُلف کی جمع ہے دراصل غُلف کی جمع ہے دراصل غُلف کی بہت کتاب کی جمع کتاب کی جمع کتاب کی جمع کتاب کی جمع کتاب آتی ہے مگر تخفیف کی وجہ سے لام کو ساکن کر دیا گیا اورا بن عباس خمکی خلف بیضم لام پڑھتے تھے۔اس صور ہیں آبیت کے بیمعنی ہو بھے کہ ہمارے ول علم کے غلاف اور برتن ہیں جن ہیں ہرفتہ کا علم بھرا ہوا ہے۔ تہما دے علم کی صورت نہیں ۔الٹرنے ان کے اس قول کا روفر ما یا کہ جموط بو لتے ہیں۔ نہ اُ بکے دنوں پر پر دہ ہم اور نہاں کے دلوں اور ظرف ہیں بلکہ ان کے کفر اور عنا دکی وجہ سے اللہ تعالی نے ابنی دھمت سے وور پھینک دیا ہے اور ان کے دلوں سے قبول حق کی استعماد کو سلاب کر بیا ہے اس سے ان کے دل حق کو قبول نہیں کہ آنکو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے اور وہ مالک طلق ہے جس کو چا ہے طام ہر کا اندھا بنائے اور وہ مالک طلق ہے جو یہ لوچھ سکے کہ اس کی ظام ہر کا اندھا بنائے اور جس کو چا ہے باطن کا اندھا بنائے کہا کہ کھی وی پھوٹری ؟

اخرج احمد بسند جيد عن الى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمو القلوب اربعة قلبُ اجرد فيه مثل مربوط على غلافه و قلب سی اجه فیه نوره و ا ما القلب الا غلف فقلب الكافي و اما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف تعانكرو ايمان و لفاق فمثل الايمان الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القايح. فاحت المادتين غلبت على الاخرى غلبت عليه ( در منتور صحم ج ۱)

امام احمر نے سنجید کے ساتھ الوسعید ضدری مسے روابیت کیا کہ رسول انٹر صلے الٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل چار قسم سے بیں ایک دل تو ده سے جو آئیند کی طرح صاب السراج يزهم و قلب اغلف وشفاف بهاوراس من كوئي يراغ روشن ہے اور ایک دل دہ سے جو غلاف میں منكوس و قلب مصفح-فاما بنرسم اورغلان كامنه تاكے يارسى سے القلب الاجرد فقلب المؤمن بندها بواس الاجرد فقلب المؤمن اور ایک دل وہ سےجس کے دوصفے یعنی دو جانبیں ہیں ایک سفید ہے اور ایک صفحرسیاه بیس صاف وشغاف<sup>و</sup>ل تومومن كادل معصص ميں ايمان كاجراغ اما القلب المصفح فقلب فيه دوش سے اور غلاف ميں بندكافركا دل سے اور الطا اور اوندھا دل منافق کا فید کمثل البقلة یمدها جے کہجس نے حق کو بیجانا ور بھراس کا انكاركيا اور در روبير دل وه كي كرحس مين ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں بیں ایمان اس دل بيسمثل سنره كيدي كم ياكيزه یانی اس کو برها تاسید اور اس کے دل میں نفاق مثل نا سور کے سے کہ جو دم بدم پیسیدا ورخون کو بڑھا تاہیے پس ان دو مادول میں سے جونسا مادہ فالب آجائے

## وكتا جاء هم كتب من عند الله مصر قل لله

# مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنَ قَبِلُ يَسْتَغَيْرِهُونَ عَلَى الّذِنِينَ اللهِ عَلَى الّذِنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَغِرِينَ ﴿ يَهِ بَهِال لِكَا مَا عَرَفُوا كَفَرُوا لِبِهِ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَغِرِينَ ﴿ يَهِ بَهِال لِكَا مَا سَاسَحِ مَرَهِ وَ سَوَ اللهِ عَلَى الْكَغِرِينَ ﴿ يَهِ بَهِال لِكَا مَنَ اللهِ عَلَى الْكَغِرِينَ ﴿ يَهُ بَهِال لَا اللهِ عَلَى الْكَغِرِينَ ﴿ يَهُ بَهُا اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَ

#### شناعت پانزدهم ۱۵۱

قال تعالیٰ و کما جَاءِ کُھٹے کہ کہ جِنْ عِنْدِ اللّهِ … الی … ولِلَکِفْرِ بُن عَنَابُ ہُمْ ہِنْ کَ اللّهِ … الی … ولِلَکِفْرِ بُن عَنَابُ ہُمْ ہِن کا ذکر ہے اللّهِ عَناد اور حسر کی دجہ سے ایمان نہیں لائے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللّہ کی میں مگرعناد اور حسر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللّہ کی طرف سے ایسی کتاب آئی یعنی قرآن مثر بین جسکے اعجاز کو دیکھ کر خود ان کو اس بات کا لیمین ہوگیا کہ یہ تاب کی تصدیق الله کی تصدیق الله کی جانب سے جوان کے پاس ہی ہے اور تھے مزید مہال وہ قرآن جو منجانب الله ان کے پاس ہی ہاس کی تصدیق اور موافقت کرتا ہے حالانکہ آپ کہ تاہ جو کتا ہے جوان کے پاس ہو اس کے مضامین کی اس تاب عران خط میں ہو اس کے مضامین کی اس تاب عران خط میں ہو اس کے مضامین کی اس تاب عران خط میں ہو اس کے مضامین کی اس تاب عران خط میں ہو اس کے مضامین کی اس تاب تاب تو عربی خطا و رعبادت بھی نہیں بڑھ سکتے تھے جو کتا ب عران خط میں ہو اس کے مضامین کی اس تاب تو عربی خطا و رعبادت بھی نہیں بڑھ سکتے تھے جو کتا ب عران خط میں ہو اس کے مضامین کی اس تاب تو عربی خطا و رعبادت بھی نہیں بڑھ سکتے تھے جو کتا ب عران خط میں ہو اس کے مضامین کی اس تاب تو عربی خطا و رعبادت بھی نہیں بڑھ سکتے تھے جو کتا ب عران خط میں ہو اس کے مضامین کی

وا تفیدت کیسے ہوسکتی ہے سوائے وی کے اور کوئی ذراج پر علم نہیں اور تعجب ہے کہ یہ لوگ آپکی نبون ہیں تر در دم تے ہیں۔ حالانکہ نزول قرآن اور آیکی بعثن سے مسلے ہی لوگ کا فرا ورست پرستوں کے مقابلہ میں آ ب کے نام اور بركست سيے فتح ونصرت الترسيم انگاكرتے تھے۔ چنانچرہیو د مدیندا وریہود خیر كى جب عرب كے بن برستول سے اروائی موتی تو بیر وعا ما نگتے۔

اسے النّد ہم تجھ سے اس احد مصطفے بی امی کے حق سے سوال کرتے ہیں جسکے ظاہر کرنے کا تونے ہم سے وعدہ کیا ہے اور المنمان و بكتابك المذى اس كتاب ك واسطراور يركب سے تنذل عليه اخرما تنزل موال كرتے بي عبى كو توسب سے خير میں نا زل کر بگا کہ سم کو سمارے قصمنوں پر فنخ اور نصرت عطار فرما به دوامیت وغيره عن ابن عباس ابن عباس درابن سعوداورد بير صحاب بالفا ظمختلفهم *وی ہے*۔

اللهم ربنا انا نسألك . حق احمد النبي الامي المدي و عدتنا ال تخرجه لنا في اخر ان تنصرنا على اعد أسداخهه الوتعيم والحاكم والبيهقي وإبن مسعود وغيرهم بالفاظ

مختلفة (درمنثور) غرض یہ کہ آ چے کے ظہور سے پہلے ہی میرور آ بکو خوب بہنچا <u>نتے تھے</u> اور آ بکے نام مبارک اور قرآن *ر*م کے واسطہ اور برکت سے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں فتح ونصرت کی دعا ما سکتے تھے اور فتح یا تے تھے اورائی کے توسل کو موجب خیر و برکت مجھتے تھے کیس جب ان کے پاس وہ چیز خود کور آ بہنچی بعنی نبی اُئ اور قرآن جس كوا تعصيب بهليمي خوب بهجيان چيخته اوراسيخ ظهور سے منتظر تھے آتے ہى محض حسداورعنا د کی وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے ابسے لوگوں کے عذاب میں کیسے شخفیف ہوسکتی ہے یا ایسے لوگوں کا عذاب ایام معدوده کیسے ہوسکتا ہے ہی لعزے ہوالٹر کی ایسے کافروں بیجنہوں نے دیدہ ود انت حق کو محض حسدا ورعنا دی وجہ سے چھیا یا ۔ حق تو بہتھا کہ جن کے مام کی مرکت سے نتنے و نصرت کی دعائیں مانگئة تنصے اور ننخیاب مرد تفتی آج دل وجان سے اس بی ای اور اسکے دین کی نصرت اورا عابت ر اختزار مبعنی بیع کے بہے اور انکی جال بمنزلہ مبیعے ہے اور کفر بمنزلہ بنن ہے اور

لیا اورا پنے خیال اور زعم فاسر کی بنار پرانکو عذاب اللی سے چھٹا لیا وہ برکرانکارکرنے گئے اس چیز کا جو الٹر نے ا نے اپنے بی پر نازل کی محض اس حسدا ورعناد کی بنار پر کہ الٹر تعلالے اپنے فضل اور عطار لعنی وحی سے جس بندہ پرچا ہے کھھ ناذل فرمائے بیس یہ لوگ عضد ب پرغضر ب کے سنحق ہو نے کہ طرح سے اسباب عضد ب کے مذہب سے سے مزنک بروئے۔

(۱) جس تورست برایمان کے مرعی تھے اس میں سے نبی آخرالز مان کی بشاد توں کے چھپانے کی خاطر تحریف

۲۷) باوجود کیراس نبی امی اور قرآن کے واسطہ سے باربار فتح و نصرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بھر جب وہ نبی امی اور وہ کتا ہے جز سامنے آئی تو افرار اور اعتراف کے بعد اس سے انخوات کیا ۔ جب وہ نبی اور وہ کتا ہے مجز سامنے آئی تو افرار اور اعتراف کے بعد اس سے انخوات کیا ۔ (۳) نبی برحق پر محسکیڈ کیا اور در بردہ الٹر براعتراض کیا کہ بیمنصر ہے دسالت کے اہل نہ تھے ان کو دینصر

کیوں عطا رکیاان وجوہ کی بنار برانٹر تعالے کی جانب سے قسم ہافتم کے غفرب اور غفتہ کے مورد بنے بس جو شخص غفرب ضراوندی کے پشنا رہ کا حامل ہو نہاس کے عذاب میں خفیف مہرستی ہے اور اسکا عذاب جندروز میں منقطع ہوسکتا ہے اور اگر ان تمام وجوہ غفرب سے قطع نظر بھی کر بیاجائے تو دائی عذاب کے بیندروز میں منقطع ہوسکتا ہے اور اگر ان تمام وجوہ غفرب سے قطع نظر بھی کر بیاجائے تو دائی عذاب کے لیے فقط ایک کفر بی کا فی ہے جوان میں موجود ہے اور کا فروں کے لیے ذمیل کرنے والا عذاب سے اور گاجیا مسلمانوں کو جوعذاب موگا وہ اما نمن اور تذمیل کے لیے نہ ہوگا جاتا ہے۔ جلانے کے بیے بہوگا جی مارنا کہ مبلا اور گندہ کی اور تا ہوئی پرمیل کھیل صاف کرنے کے لیے چڑھا یا جاتا ہے۔ جلانے کے بیے نہیں دشمن کو مارنا تذمیل اور تعقر کے لیے ہوتا ہے اور تا دیب کے بیے ہوتا ہے ایک ما د تذمیل اور تعقر کے لیے ہوتا ہے اور تا کی سے اور ایک تہذیب کے لیتے ۔

#### أَنْ بِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤُمِنِينَ ®

بی اللہ کے پہلے سے اگر تم ایمان دکھتے تھے

#### شناعت شانزدم ١١١١

وَ إِذَا قِيلَ كَهُمْ الْمِنْقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُنْتُمُ مُنْفُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ادر دبیل اس امرکی (کریہود کا بیمعاملہ آپکے ساتھ محض حَسَدٌ کی بنار پر سے) یہ سے کرجب ان سے بیر کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ مراس چیز رہو الٹر نتعالے نے نا ذل کی سے خوا ہ کسی پیغمہ راس کا نزول ہوا ہو جو جیز تھی خدانے نازل کی اس بر ایمان لانا واجب سیے خواہ وہ نور بیت والجیل ہو یا قرآن كريم مود وجوب إيمان كى علىت محكم خلاوندى موتاب مع جوتمام كتنب الديد مي منترك سع وهاس کے جواب لیں یہ کتے ہیں کہ ہم نوفقط اس کتا ہے برایمان لا بین گے . ہو خاص ہم پر ہمارے بی کے وا سطہ سے نازل کی گئی۔ اس قید سے ان کا حسد صاف طاہر سے کہ جو کتا ب بی اسرائیل پر اتری اس پر تولیمان لا بین گے اور جو کتا ب بی اسمعیل بر اتری اس برا بیان نہیں لا میں گے اور محض حسد کی بنار بر این کتاب <u>ے سواتمام کتا بول کا انکار کرتے ہیں حالا نکہ تور سیت کے سوا اور جو کتا ہیں خدا نعالے نے نا زل کیں وہ فی نفسہ</u> حق ہیں تعین سی اور وا قع کے مطابق ہیں اور ان کے تمام مضامین محقق اور مدلل ہیں اور نی نفسہ حق ہونے کے علاوہ اس کتا ب کی تصدیق کرنے والی ہیں جوان سے ساتھ ہے لہذا جوچیز نی حد ذا ترحق اور واقع کے مطابق ہوا ورمیراسکے علاوہ اس بچیز کے ساتھ مطابق ہوجیں کو وہ نسچا اور مرحق سمجھتے ہیں تواہیں بچیز کو نہ ما ننا مارم خلان عقل ہے اس لیے کہ مطابق کا مطابق بھی مطابق ہی ہوتاہے لہذا ایک مطابق کو ما ننا اور دوسرے مطابق کو نہ ما ننا تناقض کومستلزم سے اور اگراس پر بھی وہ توریت برایمان کے مدعی ہیں تو آ ہے اُن سے یہ کینے کہ اچھائم یہ بتلاؤ کہ تم التر کے پیٹم ول کوکس لیے پہلے ہی سے قبل کرتے چلے آرہے ہوالانکہ وہ بیغمر تورسیت ہی کے مطابق حکم دینے تھے اور مشراحیت موسویہ کی تا بیدا ورسیدی ہے سے مبعوث موتے

#### وَلَقَلْ جَاءًكُمْ مُعُوسًى بِالْبِيّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْ تُمُ الْعِجْلَ

اور آ چکا تم پاس موسی صریح معجزے ہے کر پھر تم نے بنا لیا بچھڑا

#### مِنْ بَعْدِام وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ٠

اس کے یہ اور تم ظالم ہو

#### شناعت بيفتم (١٧)

قال تعالی وَلَقَدُ بِحَاءَ کُومُ مُوسِی عِلْمِاسِما مِ کے بہت بعد کا ہے خود حضرت ہوسی علیہ السلام کے زمانہ

اورا نبیار کے قتل کا واقعہ توموسی علیہ السلام سے بہت بعد کا ہے خود حضرت ہوسی علیہ السلام کے زمانہ

میں اس سے بڑھ کر کفر کرچکے ہو وہ یہ کرموسی علیہ السلام شہارے پاس توجید درسالت کی نہا بیت واضح اور

روش دلیلیں لیکر آئے جواس بات برصاف طور پر دلالت کرتی تھیں کہ عبادت اور بندگی الٹر ہی کے ساتھ مخصوص ہے انڈ کے سواکوئی لائوت عبادت نہیں بھر بھی تم نے انکے جانے کے بعد ہی ایک گوسالہ باعق کو اپنامعبود بنا لیا اور جب خدا ہی ایک بعقل حوال کے ہند وجو گوسالہ بیرستی کرتے ہیں ۔ ایسامعلوم بند سے کس درجہ بے عقل اور جیوان ہو نگے ، مہند و رستان کے ہند وجو گوسالہ بیرستی کرتے ہیں ۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ انکا سلسلہ سندسامری سے ضرور ملتا ہوگا اور تم بڑے ہی ظالم ہو کہ اپنے ما تھر سے ایک بنائی ہوئی صورت کوتم نے فکر ابنا لیا۔ کیا اس سے بڑھ کر مھی کوئی ظالم ہوسکتا ہے ۔

اوسالہ کو معبود بنا نا اس لیے تھا کہ یہ لوگ غایت جماقت کی وجہ سے یا تو مجتبہ نے کہ ایک بنائی ہوئی صورت کوتم نے فکر ابنا لیا۔ کیا اس سے بڑھ کر مھی کوئی ظالم ہوسکتا ہے ۔

اوسالہ کو معبود بنا نا اس لیے تھا کہ یہ لوگ غایت جماقت کی وجہ سے یا تو مجتبہ نے ایک بنائی ہوئی صورت کوتم نے فکر ابنا کاسی جہم میں صول کرنا جائز سمجھنے تھے ۔

اوسالہ کو معبود بنا نا اس یہ تھا کہ یہ لوگ غایت جماقت کی وجہ سے یا تو مجتبہ نے کہا بیت جماقت کی وجہ سے یا تو مجتبہ نے کہا بیا کہا میں جہم میں صور کرنا جائز سمجھنے تھے ۔

ای اسلیہ کو بنائا اس کے خوالے کاسی جہم میں صور کرنا جائز سمجھنے تھے ۔

#### وَإِذْ آخَنُنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

اور جب ہم نے لیا اقرار مہادا اور اونجا کیا تم بر

#### الطُّوْرَ عَن وَاماً أَتَيْنَكُمُ يِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا طَاكُولُ

پہاڑ پکواو جو ہم نے تمکو دیا زور سے اور سنو بو ہے

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ، وَأُشْرِرُبُوا فِي قَالُوبِهِمُ الْعِجْلَ

سنا ہم نے اور نہ مانا اور رج رہا ان کے دلوں میں وہ بچھڑا

#### بكفرهم وقل بئسما يأمركم ربة إنيا كأون كنة

مارے کفرکے توکیہ بڑا مجھ سکھاتا ہے تم کو ایمان تہارا اگر

#### م و منان ا

تم ایمان والے ہو

#### شناعت مشترم (۱۸)

قال تعالی، ق اِخْ اَخَذْ نَا مِیْشَاقَ کُمْ مِنْ الله الله الرائد الله الله الله الله الله الله الورایک اور تصد سنوجس سے توریت کے ساتھ بہود کے ایمان کا حال معلوم ہوگا ، جب ہم نے تم سے اس بات کا عبد لیا کہ جب توریت تم سے اس بہنچے تو دل وجان سے اس کو قبول کرنا اور سے تم سے اس بات کا عبد لیا کہ جب توریم ہے بھر گئے ، اور توریم بیرعل کر نے میں جیلے اور بہانے نزوع کے احتمام برعمل کرنا مگرتم ابنے اس عبد رسے بھر گئے ، اور توریم دیا کہ جواحکام ہم نے تم کو دیئے بین ان کو نہایت صغبوطی اور بھتا ہے۔ اس وقت ہم نے تم کو دیئے بین ان کو نہایت صغبوطی اور بھتا کی کے ساتھ بچڑ و اور گوش سے انکو سنو مباداکوئی عم تم کو یا ونہ دیمے اور بھر تم نہاری یہ غلات کو سنو مباداکوئی عم تم کو یا ونہ دیمے اور بھر تم نہاری یہ غلات موریت کوشن کو نہا نہیں اور اگر اُن کے قر داور عصیان کا سب سے بڑا نمونہ دیکھنا جا ہو تو یہ ہے کہ ان کے کفراور سکھنا کو سالہ پرستی لذینہ اور خدا برستی سے بار شکال ہو ہے کہ مہود نے اسی حالت میں بی اور خدا برستی بین اور ناگوار معلوم ہوتی تھی ، ظاہر نظر سے برمعلوم ہوتا ہے کہ مہود نے اسی حالت میں بی مسیم خونناک حالت میں اور خدا برستی عدادت بیں بھی مسیم خونناک حالت میں اور خدا بران سے عصیدنا کہنا بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔

وقت کوه طورگرا این می بالفرض والتقدیر آگریسی حالت میں زبان سے عصینا نکالتے تواسی وقت کوه طور کرم الکر کھڑا کرانکو پورچ رکر دیاجا تا اور سب کے سب بلاک کرد بیٹے جاتے کیونکہ کوہ طور کو سروں پر لاکر کھڑا کرنا اس بیے تھا کہ وہ توریت کو قبول کریں ایسی حالت میں بھی اگر زبان سے عصینا کہا تھا تو پھر کوہ طور کھڑا کرنا اس بیے تھا کہ وہ توجیہ کی ہے کہ سیمنے کا کہنا بزبان کھڑا کرنا اس اشکال کی بنا ریر بعض مفرین نے توجیہ کی ہے کہ سیمنے کا کہنا بزبان مال تھا زبان سے نو فقط سیمنے کیا ہی کہا تھا لیکن جب اقراد کے بعد فوراً بی عصیبان اور نافر مانی کرنے گے توان کی حالت کے اعتبار سے تھے بحضرت شاہ عبدالعزیز کیا گیا گویا کہ وہ اسی حالت میں بزبان حال عکمینکا کہد د ہے تھے بحضرت شاہ عبدالعزیز

اس آبین سے صاف طاہر ہے کہ قبول کے ایک مدت بعدانحراف کیا اوراس مقام پر ان کے ابتائی حال کا بیان ہے کہ ابتدائی حال کا بیان ہے کہ ابتداریں انہوں نے قبول نہیں کیا اور هئے ہے نکا کے ساتھ عَصَیْدَنَا بھی کہا لیکن بعد میں مجبور موکر قبول کیا اور عبورات سے انحراف کیا ۔ محمداللہ اس تقریبے پر کوئی اشکال ہاتی نہیں رہتا ۔ انتہا کی گلا مُک مُحصُّدًا کَ وَمُحَوَجَاءًا ۔ انتہا کی کلا مُک مُحکُما کُلُوں کے محمداللہ کلا مُک مُحکُما کُلُوں کے ایک محکومی انتہا کہ محکومی کا محکومی کا محکومی کا محکومی کا محکومی کے انتہا کی محکومی کے ا

خلاصہ سے کہ جس ایمان کے وہ مرعی ہیں اس ایمان کی حقیقت اورکیفیت ہے ہے ہو بیان ہوتی اسے ہمارت ہمار اسے بنی آب ان سے مختصر ایس اتنا کہ مرجئے کہ بہت ہی بڑی ہے وہ چیز جس کے کرنے کا ہم کو تمہاد ایمان جم دیتا ہے اگر حقیقة ہم موں ہو۔ اور دعوات ایمان ہیں سیحے ہو۔ لیمنی یہ محض تمہادا ساختہ اور پر ہاختہ ایمان جم دیتا ہے بولیسے افعال شنیعہ اور اقوال قبیحہ کا حکم دیتا ہے حقیقی ایمان کبھی ایسی قبیع اور شنیع باتوں کا حکم نہیں دے سکتہ۔ اگر تمہادا ایمان ہم کوالیسی ہی باتوں کا حکم دیتا ہے تو بہت بڑا ایمان سے مطلب ہر ہے کہ تمہادا ایمان مورد کا در مطلق کو چھوڑ کر ایک بنے زبان اور لا ایعقل جانور کو خدا بنالو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم اشان دسول کی تکذیب کرولیس ایسا ایمان جو تمہیں کفر کا حکم کرتا ہے یہ تو ہہت ہی برایمان ہے۔ ایا م معدودہ کا عذا ب ہرگز کا فی نہیں۔

#### قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ اللَّهُ الْآرُ الْآخِرَةُ عِنْلَ اللهِ

توكيہ اگرتم كو ملنا ہے گھر آخرت كا التر كے يہاں

خَالِصَةً مِّنَ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنَّ

الگ سواتے اور لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو

الكُنْ الْحُرْصِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### شناعت نوزدیم ۱۹۱

قال تعالی قُلُ اِن کا مَتُ کَکُمُ الدّارُ الْاِخِرَةُ ... الی ... وَاللّهُ بَصِیْو بِہَمَا یَعْمَلُوْن و یہ مود باوجو دان شنائع اور قبائے کے یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سواکوئی نہیں جائے گا اور اسلام کے یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سواکوئی نہیں جائے گا اور اسلام کے یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سواکوئی نہیں جائے گا اور کی آخرت کی نعتیں ہمادے بی ایسان خاص ہے اوروں کے یہ نہیں بعثی ہمیشت اور لنعل نے آخرت کی میں تہما ال کوئی سریک اور سہیم نہیں تو بھر مرنے کی تمنا اور آرز و کر کے دکھلاؤ اگر تم اپنے اس وعورے میں تہما الکوئی شریب اور سہیم نہیں آئ کی میں سیجے ہواس بیے کہ دار آخرت کی دہ لا زوال اور بیمثال نعتبیں کہ جن میں تہما داکوئی شریب اور سہیم نہیں آئ کی نعتیں تہما اور خاران کی نعتیں تہما اور خاران کی نعتیں تہما اور خاران اور خاران و پر لیٹائی سے خلاصی اور نجا سے کہ اس دار فائی اور کالبہ احزال و پر لیٹائی سے خلاصی اور نجا سے کہ مار دانی فائد کی ذلت اور سنقت کو ترجے دینا کسی عاقل کا کام نہیں خصوصا جب جال و قبال کی نام کی بنائے جا در ہم دور مار سے ہیں اور بچے اور عور تیں غلام بنائے جا در ہم دور مار سے جار سے ہیں اور بچے اور عور تیں غلام بنائے جا در ہم دیسے ہیں مال و کا بالاً ادار م میں غلام بنائے جا در ہم دور مار سے جار سے ہیں اور بچے اور عور تیں غلام بنائے جا در ہم دور مار سے جار سے ہیں اور بچے اور عور تیں غلام بنائے جا در ہم دور مار سے جار سے ہیں اور بھے اور عور تیں غلام بنائے جا در ہم دور مار سے جار سے ہیں اور بھے اور عور تیں غلام بنائے جا در ہم دور مار سے جار سے ہیں اور بھی اور بھی خالے کی اس در کیا کہ میں خالے کی کا مالاً در ہم دور کے مرد مار سے جار سے جار کیا کہ میں دور کیا کہ میں خالے کیا کہ میں دور کیا کی میں دور کیا کہ میں دور کیا کہ میں دور کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک



امبا اوطا جار ہا ہے اور جزید اور خراج ان برتائم کیا جار ہا ہے توانسی حیات سے بلائٹبرموت افضل اور بہتر ہے تمکو معلوم ہے کہ لذائز دنبوی ۔ نعم اخروی کا مقابلہ نہیں کرسکتیں اور تم اس وقت مسلانوں سے جنگ وجدال کی وجر سے تکلیف اٹھار سے ہوتو موت کی تمناکرو الکہ اس رنج ومین سے چھٹکارا ملے اور ہو بچہ اینے دعو سے کے موافق خاصان خدا سے میواس لیے نتہماری دعابھی صرور قبول ہوگی خلاصہ بیا کہ اگرتم آن دعو ہے میں سبچے ہوتو موت کی تمنا کرو ۔ اور سم موت اور حیات کے مالک ہیں بھی حص و فت بھی تم موت کی تناكرد كے اسى وفدت موت واقع كرديں كے جيساكہ صريميث بيں ہے كماكر بہودى موت كى تمناكرتے تومانى ہی کے گھونٹ سے گلا گھے کرمرجاتے وجہاسکی یہ ہے کہ جوشئ مکن الوقوع ہو بنحدی اور انظما رمجزہ کے فقت اسكا وفوع اور تحقق واجب اور لازم مروجاتا بصيلين مير وجوب اور مزوم أن كي نتنا اوراً رزوير موقوت تقالمهزا جب انہوں نے تمنا نرکی توموت بھی تحقیق نرہوئی اور چو نکہ انکو یقین تھا کہ الٹراور اسکے رسول کی سخری کے بعدالكر بهم نے موت كى نمناكى توموت ضرور آجائے كى اس بيے در كے مار سے موت كى نمنا نہيں كى -خوب جا ننتے تھے کہمون کی تمنا کرنے سے آنحفرن صلے اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا اس لیے موت کی تمنا کرنے سے عاجز رہے جیسا کہ آئرہ آبہت میں ادشاد فرمانے ہیں اور ہم ابھی سے خردیتے ہب کہ بہ لوگ مرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گئے اُن اعمال شنبعہ کے نوٹ کی وجہ سے جوان کے یا تھ دہلے ر چکے ہیں بہ جملہ بطور بیشین گوئی اور عنیب کی خبر کے سے جو حضور کامجزہ اور یہود کے عجز کی دلیل ہے اور ا متر تعالے ظالموں کوخوب جانتا ہے اگر جبر دہ موت کی منا نہ کریں اور موت سے کتنا ہی بھاگیں ۔ ایک نمایک دن صرود موست آئے گی اور ان سب اعمال کفریہ کی انکو سزاملے گی .

كامعجزه ظابرنه ميو-

بروی بر مربی اور برتحدی ان بیمو دلیوں کے ساتھ مخصوص تھی جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی بیشین گوئی کی بیشین گوئی کے ماتھ مخصوص تھی جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیشین گوئی کے دمانہ میں جن کی بیشین گوئی تورسیت میں ہے اور مرز مانہ کے بیمود سے بیخطا بنہیں جیسا کہ دوح المعانی صلاح اجراللہ بن عمرضی

التّرعنبها سے نقول ہے اور ابداً کا لفظ انہی کے عمرے لحاظ سے فرمایا گیا۔

بہودنے نہ ذبان سے تمناکی ورنہ ضرور تنقول ہوتی اور نہ دل سے تمناکی ورنہ اگر فریر تنقول ہوتی اور نہ دل سے تمناکی ورنہ اگر فریر فریر نے کے لیے زبان سے ضرور النزام کے دور کرنے کے لیے زبان سے ضرور السکا اظہاد کرتے۔

اگریہ کہاجائے کہ بیسوال توبیود کی طرف سے سلمانوں پربھی وارد ہوسکتا ہے کہ تم ایک سب کی بیرعقیدہ رکھنے ہو کہ سوائے مسلمانوں کے اور کوئی جزنت میں نہیں جائیگا لہذا

تم کوتھی جا میئے کہ موت کی تمنا کرو۔

#### موت كى تمنا كاحكم شرعى

احادیث بین بلا ضرورت مموت کی تمنا کرنے کی یا دنیاوی مصائب سے گھرا کرموت کی آرزو کرنے کی مانعت آئی ہے بھرکا ذیادہ ہونا اور توبہ اور اعمال صالحہ کے لیے وفت کا میسر آجا ہا ایک نعمت عظی اور عنیمت کری ہے۔ البتہ اگر قلب برلقار خوا وندی کا ثنوق غالب ہموتو پھرموت کی تمنا جا کز ہے مگر مثر ط غیبمت کری ہے۔ کہ فرط شوق سے اس در جیم خلوب الحال ہو جائے کہ دنیا وی منافع اسکی نظروں سے او جھل ہوا بین اور غلمہ شوق میں اس کواسکا بھی خیال نہ رہے کہ جسقدر عمر زیادہ ہوگی اسی فدر قرب خوا و ندی کے اسباب

زیادہ حاصل کرسکوں گا۔اورحصارت صحابہ سے ہواس قعم کی اگرزومنقوں ہے سووہ اس وقت ہیں تھی کہ ہجہ ب اسباب ہوت کے مسلمنے آگئے اور دنیا کی زندگی سے مایوسی ہوگئی اس وقت موت کی فرحت اورمرت میں بچھ کا اس ز بان سے بحکے اور یہ وقت محل بحرث سے خاد جہ ہے ۔ تفصیل کے لیے تفیہ عزیزی الم تفسیم خطم کی ماجوت کی جائے۔ اور یہ لوگ موت کی تمنا اور اگرز و مرکز نہیں کرسکتے اس بھے کہ البتہ شخصی آپ انسانہ محصے ہیں دباوہ اس فائی زندگی پرحرامیں پایٹن کے حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی ذیادہ حرامیں پایٹن کے عین کہ ان لوگوں سے بھی ذیادہ حرامیں پایٹن کے عین کہ ان لوگوں سے بھی ذیادہ حرامیں پایٹن کے جو لوگ میرک اورب پر سے بیں اور اخروی جیا ت کے بالکل قائل نہیں دبیوی ہی جیات کوجیات مسمجھتے ہیں اورب و دبیج دیات اخروی جیا انسانہ کے مائو اور احتیاب کے قائل ہیں انسانس امرکی ہیں دلیل ہیں کہ انکو اپنے بھر م ہونے کا لقین کامل ہم میں انسانس امرکی ہیں دلیل ہم کہ کہ انکو اپنے بھر م ہونے کا لقین کامل ہم میں انسانس کی عرویا ہی کہ در ایک ہم فیات تی مال کو خوب کے فائدہ نہوں جی قدر انسی کے دوریا جانا بھی انسان کے مقال کو نوب دیکھ فائدہ نہوں جی قدر انسی کے در ایک کو کر ماز در بادہ ہم کو گا اور الٹر تولے لئے ان کے اعمال کو خوب دیکھ فائدہ نہوں جی میں خفیف عذا ہے کہ کوئی صورت نہیں۔ دیا ہم کوئی صورت نہیں۔ دیا ہم کہ در میدم کفر اور محصیت میں اصافہ مور ہا ہم ہم ۔ ان کے حق میں تحفیف عذا ہی کہ کی صورت نہیں۔ دیا دورہ ہم کوئی صورت نہیں۔ دیا ہم کہ کوئی صورت نہیں۔ دیا ہم کوئی صورت نہیں۔

#### قُلُ مَنْ كَانَ عَلُ قَالِجِبُرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ تَوْكِهِ جُوكُونُ بُوكُ وَهُمَن جَرِيلُ كَا سُو اس نَهِ اللهِ عِي كَلام يَرِهِ رِبِرُدُنِ اللهِ مُصَلِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَهُلَّى وَلَيْنَاكِمُ وَهُلَّى وَلَيْنَاكِمُ وَهُلَّى وَلَيْنَاكِمُ وَهُلَّى وَلَيْنَاكِمُ وَهُلَّى وَلَيْنَاكِمُ وَهُلَّى وَلَيْنَاكِمُ وَهُلَّى وَلَيْنَاكُمُ اللهِ مُصَلِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَهُلَّى وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَاكُمُ وَهُلَّى وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَ يَكَيْهِ وَهُلَّى وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَاكُمُ اللّهُ وَلَيْنَ يَلَا يَهُ وَهُلًى وَلَيْنَاكُمُ اللّهِ مُصَلِّقًا وَلَيْنَاكُمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُصَلِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَكَانِيهِ وَهُلًى وَلَيْنَاكُمُ وَلَيْنَاكُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دل پر اللہ کے محم سے بھے بتانا اس کلام کو جو اس کے آگے ہے اور راہ دکھاتا اور خوشی

يِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَنْ كَانَ عَلُ قُالِتُلُهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِم

سناتا ایمان والوں کو جوکوئی ہوگا دشمن الله کا اور اسکے فرشتوں کا اور اسکے درسولوں

وَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكُلُلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنُ و يُلكِفِرِينَ ٠٠

کا اور جبریکل کا اور میکائیل کا تو اللہ دستمن ہے ان کا زوں کا ۔

شناعت بستم (۲۰)

قَالَ تَعَالَى قُلُ مَنْ كَانَ عَدُ قُل بِجِبْرِيْلِ فَإِنَّهُ نَزَّكَهُ ... الى ... فَإِنَّ اللَّهَ عَدُ وَ يُلْكِفِرِيْنَ.

ان آیات میں بہود کے نہ ایمان لانے کے لیے ایک خاص بہانہ کو ذکر کرکے اس کا رد فرط تے ہیں ۔ وہ یہ کہ ہم قرآن پراس سیے ایمان نہیں لانے کا اسکو جر ملی ہیکر آتے ہیں اور وہ ہماد سے دشمن ہیں و ہی ہم پر بہینشہ اللہ کا عذا ب بیکر آتے ہیں اس لیے ہم ان کی بات نہیں مائیں گے۔البتہ میکا ئیل ہماد سے دوست ہیں جو دھمت اور بالاش کے فرطتہ ہیں وہ اگر ومی لیکرآتے تو ہم مان بیتے اس پرائڈ تفا لئے نے فرطایا کہ عموصلے اللہ علیہ وسلم اگر بہودی بر کہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جر میل کے واسطہ سے نازل موسے اللہ علیہ وسلم اگر بہودی بر کہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جبر میل کے واسطہ سے نازل موسے اللہ کا میں اور اسے بھی جس قدر بلا میں اور محمد رسول اللہ کو ہما رسے پوشیدہ امرار سیے مطلع کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جس قدر بلا میں اور احکام شافہ نازل ہوتے وہ مرب جبر میل ہی لیکر آئے اس سے پہلے بھی جس میں جبر میل کا دشمن ہے اس لیے کہ جبر میل نے اس کے کہ وہ دو صلے اس کے جواب میں یہ کہ بوشخص جبر میل کا دشمن ہے اس لیے کہ جبر میل نے اس قدر اس خواب میں بر نظر کو کہ نازل کر نیوالاکون سے یہ جل شانہ اگر بجائے جبر میل کے یہ کام کائل میں ایکر ہما تے جبر میل کے یہ کام کیا نیا در اختیار نہیں وہ تو جس میں جبر میل کا کوئی دخل اور اختیار نہیں وہ تو جس سے سے بھی جس تیں تر اس نے بر میں کر تے ۔ سفیلیون الیکر وہ بیل سے بھی جس تی تو میں شانہ کا گر بجا تے جبر میل کے یہ کام کیا نیا کی کے بہر میل کے یہ کام کیا نیا کی کہ کروں تھی دیں کر تے ۔

عرب او بہر نائی و ماجز نی نیم اوسان بر نظر فالو کہ وہ کیسا ہے سواس میں بین صفتیں ہیں۔ آول یہ کہ وہ تما مجھی کما بوں کا تصدیق کرنے وصلا ہے لہذا قرآن کریم کی تصدیق تمام کتب البید کی تصدیق ہے اور اسس کی نگذیب تمام کتب البید کی تصدیق ہے اور اسس کی نگذیب تمام کتب البید کی تصدیق ہے اور اسس کی نگذیب تمام کتب البید کی نگذیب تبالاتی ہے اور اسس کو القول کرنا چاہیتے یہ سوٹم یہ کما ہ الم ایمان کے بیے جو خوا وند ذوا کھلال کے لقا مرکے مثنات وا وہ متمنی ہیں۔ ایک عظم بیشارت سے بیس اب تم ہی بتلائو کہ جو فرشتہ منان قبین کے بیاے خدا وند ذوا کھلال کی طف رسمت والمیت کے الوان نعم سے کہا توان کہ ہو فرشتہ اور علی کے بیان اور کے مثنا و اور بھر مجبین اور کرنا ویس کے خوالی نعم سے کے الوان نعم سے کو مشمنی کرنا اللہ سے اور نیس میں واضل ہو سے یا وضمنی کرنا اللہ سے وشمنی کرنا اللہ سے اور توشخوس اور اس کے فرشتوں اور اس کے درستوں کا دو میں جو کی کہا تا گئی ہیں۔ جوشخوص بھی ان میں سے کسی کے دوستوں کا دو سے اور اللہ کا ذول کا در میں اللہ کے دوستوں سے عداورت رکھے وہ کا فر سے ادر اللہ کا ذول کا دشمن ہے۔ حدیث میں ہے کہالٹہ کے دوستوں سے در شمنی کرنا اللہ سے دول کا در میں اللہ کا ذول کا در میں اللہ کا در اسے ادر اللہ کا ذول کا در میں اللہ کر سے عداورت رکھے وہ کا فر میں اللہ کا ذول کا در شمنی کرنا اللہ سے دول کے دوستوں سے عداورت کے دوستوں سے عداورت کر کے دوستوں سے عداورت کرتے کہا کہا کہ دوستوں سے عداورت کرتے کہا کہا کہ کرنا ہے۔

ا یک روابیت میں ہے کہ جب یہودلوں نے یہ کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں اورمیکائیل ہمارے

دوست ہیں تو حضرت عمر فی ان سے بیسوال کیا کہ یہ بتلائ کر جبر بلی اور میکائیل کو بارگاہ ضرا و ندی ہیں کیا متربہ اورکس درجہ کا ترب حاصل ہے بیمجود نے کہا کہ جبر ئیل اللہ کے وائیس جانب ہیں اور میکائیل باتیں جانب حضرت عمر فینے فرمایا بیس خداکی قسم یہ ناممکن ہے کہ جبر بلی ۔میکائیل کے دہمی مہوں ۔اور بیھی ناممکن ہے کہ میکائیل جبر ئیل کے دہمنوں سے دوستی اور صلح کریں۔

اور ایک روابیت میں ہے کے حصرت عمر اللہ فرماً یا کہ جب ان دونوں کو حدا سے یہ قرب ہے تو یہ میں میں از میں میشند میں مشخصیں میں اس میں انداز میں م

نامكن مع كميددونون أيس من ويتمن بول - (كذا في الدرالمنتورصن و ج ا)

مری کام نے نازل ہونے کے دوطر کیتے ہیں ۔ ایکٹ یہ کہ وہ کلام اوّل کان پر ہمینے اور مکت مسلم کی کان سے دل تک ہمنے یہ طرابقہ عام اورمنعادت ہے۔

دور المعنی سب سب کرات کی بین کرات کرائے اور لفظ اور معنی سب سنے پہلے دل ہیں اتریں اور بھر دل سے کان اور زبان پر پہنچیں - یہ طریقہ اہل انڈ کے ساتھ مخصوص ہے ۔ قرآن کریم کانزول بی اکرم صب الشرعلیہ وسلم براسی طریق پر ہوتا تھا اسی وجہ سے اس حضرت صلی انڈ علیہ وسلم کو قرآن کے یاد کرنے اور باربار برط صفے کی صاحب نہ ہوتی تھی بلکہ ایک ہی مرتبر شکر آ ہے کو یاد ہوجا تا تھا ۔ اس لیے فَاتَدُهُ مَن کَلُهُ اللہ عَلَیْ فَالِّی عَلَیْ اللہ اللہ کے کہ انکو قرآن می عرون اور معتاد طریقے سے بہنچا ہے کہ اقل کانوں سے سنا بھر دلوں تک بہنچا ۔

نیزنزدل وجی کی حالت میں تواس ظاہری بالکل معطل ہوجاتے ہیں اور بیخودی طاری ہوجانے کی وجہ سے حواس ظاہری ابنا کام نہمیں کرتے اس لیے ایسی حالت میں الفاظ وجی کا تمام ترورو و اور نزول قلب ہی برمو نا جسے حس طرح انسان خواب میں الفاظ ہی سنتا ہے میگر ان الفاظ کا اصل مدرک قلب ہی ہوتا ہے اس بیے کہ خواب کی حالت میں حواس ظاہری انکے معطل ہوجاتے ہیں یا قلب پر نا ذل ہونے کے معنی بہر ہیں کہ وہ قرآن آ بیکے قلب میں الیسا محفوظ ہوجا تا ہے کہ پھر آ ہے اس کو مجو لتے نہمیں اور نہ آ ہے کواس کی مراد اور معنی میں کوئی اشتباہ لائی ہو تا ہے۔

#### ()

#### وَلَقُلُ أَنْزُلُنَّا إِلَيْكَ أَيْتٍ بَيِّنْتٍ وَمَا يُكُفُّرُبِهَا إِلَّا

اور ہم نے اتاریں تری طرف آیتیں واضح اور منکر نہ ہونگے ان سے سگر

الْفُسِعُونَ ﴿ آوَ كُلَّمَا عُهَلُ وَاعَهَدًا ثَبَانَا لَا فَرِيْقٌ

وہی جو بے حکم ہیں کیا اور حس بار بانرهیں کے ایک اقرار بھینک دے گی اسکوایک جائت

اور اس علم كوجواترا دو فرستول بر

# الآرباذن الله ويتعلمون ما يضرهم وكرينفعهم وكوينفعهم وكوينفعهم وكوينفعهم وكوينفعهم وكوينفعهم وكوينه الترخرة من المنظم ما المنظم ما كالم في المرخورة من الدجان على المرخورة من المنظم الم

#### ثناعت بست وتم ١١١)

قال تعالیٰ و لقک اُنْوَلُنا والیہ کے ایلت، الی ، کو کانُول کی کانُول کی کُلُمُون ، اور آپی بوت نقط قرآن پر موقوف نہیں کہ جسکے متعلق سے بہانہ کر دیا کہ قرآن توجریل لیکر آپ ہیں کہ جسکے متعلق سے بہانہ کر دیا کہ قرآن توجریل لیکر آپی ہیں جو بہارے وظمن ہیں بلکہ البتہ تحقیق ہم نے آپی بوت و رسالت کے ثابت کرنے کے لیے نہایت واضح اور دوست والائل نازل کیے جن میں کسی قسم کا اشتباہ اور القباس نہیں اور نہ ان میں جبریل کا توسط ہے پس اگر قرآن کو دلیل نبوت نہیں سمجھتے کہ جرئیل سے دشمنی ہے تو ان آبات بینات کی توجہ سے انکار کرتے ہیں۔ابن عباس جریل این کا واسط نہیں اور انکو نود بھی معلوم میں کرئا ایسی کو واسط نہیں وار انکار کرتے ہیں۔ابن عباس سے مردی ہے کہ ابن صور یا یہودی نے ایک مرتبہ انکورت ورسالت کی کوئی آئیں نشانی نہیں لا شے جسے ہم بھی پہچائیں اس پر بر انڈ علیہ وسلم سے کہا کہ آبی اور ان آبات بینات کا نہیں انکار کرتے مگر دہ لوگ جو مد ہی سے گزد گئے نشانیاں موجود ہیں اور ان آبات بینات کا نہیں انکار کرتے مگر دہ لوگ جو مد ہی سے گزد گئے نشانیاں موجود ہیں اور ان آبات بینات کا نہیں انکار کرتے مگر دہ لوگ جو مد ہی سے گزد گئے نشانیاں موجود ہیں اور ان آبات بینات کا نہیں انکار کرتے مگر دہ لوگ جو مد ہی سے گزد گئے



ہیں اور مقتصنا رعقل ونقل دونوں ہی کوخیر ما دکہ چکے ہیں کیا یہ لوگ اینے فسق کے منکر ہیں حالا تکہان کی عادت مستمرہ یہ رہی ہے کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد دیمان کیا ہے توایک فریق نے تواس کو بالكل لين كيشت بي ڈال ديا ہے حالا نكەنفض عہد عقالاً ومشرعاً ہرطرح فبنج اور مذموم سے اور فيقط مدعهدی ہي نہیں بلکہ اکثر توان میں سے تورنب پر تھی ایمان نہیں رکھنے اور تورسیت میں ہو محضور کرایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا اس کو واجب العمل نہیں مجھتے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ مبرعہدی توادنی درجہ ی چیز ہے بہت سے تو توریت ہی برایمان نہیں رکھتے اورجب تورست ہی کو واجب الایمان اور واج ب العمل نہیں سمجھتے برعبدی کرنے کو وہ کیا گناہ مجھیں گے۔اُب آئندہ آبیت میں ایک خاص عبد شکیٰ کا ذکر فرمانے ہیں اور جب المبيح باس أيك غظيم الشان رسول آيا لعني محمر رسول التار صلى التأر عليه وسلم عب كو و ٥ بينجا <u>نتس تن</u>ھے كه ببررسول التذكى طرن سسے بہلے انبیاء سالقین كى بشار تبیں اور اس رسول سے معجزات اس تے صدف برتما بد تھے اور پھراسکے علاوہ وہ پیمبراس کتا ب کی تصدیق بھی کرنے والا سے جوان کے باس سے مثلا "توریب اورزبورس میں بی آخران مان کی خبردی محتی سے مگر باوجود اسکے اہل کتا ب کے ایک فریق نے کتاب اللہ لعنى تورست كونس يشت والا كوباكه وه جانتے يى بہيں كه الله كات بين كيا لكھا ہوا ہے اور يا يرسعني بين کہ جانتے ہی نہیں کہ برالٹری کتا بہے اوراس برعمل کرنا واجب سے غرض یے کہ بیرود نے النٹری کتا ب کو توليس لبنيت وال دياعس كى انبيار كرام تلادت كرتے تھے اور ان منتروں كے پیچھے ہو ليے جن كى شياطين المانس والجن حضرت سليمان كے دور حكومت ميں تلا وت كيا كرنے تھے مصرت سكيمان عليہ السلام كى حكومت جو مكم عام تقی جن اورانس چر نداور پرندسس ان کے زیر حکم تھے اس لیے شیاطین اور جنات اور آ دمی سب ملے جلے دہشنے تھے۔ شیطانوں نے آدمیول کو جادوس کھاڑ کھا تھا اور معاذ التّربير سلمان عليہ السلام کے علم سے ہرگزمرگزنر تھااس لیے کہ برکام کفر کا سے اورسلیمان علیہ السلام نے کبھی کسی فشم کا کفرنہیں کید مرعملی اور نداعتماً دی اور نه قبل النبوة اور نه بعد النبوة اس بیے که وه توالتر کے پنجیبر تھے کفرے مثانے کے بلےمبدوٹ ہوئے تھے سح کوسلیمان علیہ لسلام کی طرف لنبدیت کرنا مرامرافر ارسے ۔ بہود یونکہ سحر وسیلمان علیہ السلام کی طرف لنبرت کرتے تھے اس آببت میں اللہ تعالےنے ان کی برارت طا ہر فرمادی یاطین نے ازخود یہ کفر کا کام کیا کہ لوگول کوسحر کی تعلیم دینے لگے. میہود بر کمننے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ نسلام التارکے نبی نہ نتھے بلکہ ساحرا ور جا دو گرتی ہے ۔ اس کے زور سے جنات اور آدمبول اور سو ا بیر اسلام الندے بی سطے بعد سائر اور جادو ہر سے۔ اس سے دور سے جات اور اور بول اور ہو ابہ ہر کام مہیں حکومت کرتے تھے اللہ تقالے نے اسکار دفر مایا کہ برکام کفر کا ہے اور سیمان علیہ السلام نے کہیں یہ کام مہیں کیا اس بیے کہ بنی معصوم ہو تا ہے اس سے کفر کا صادر ہو نا نا ہمکن ہے بئی تو کفر اور نشرک کے مطانے کے لیے آتا ہے نہ کہ کرنے لیے اور علا دہ ازیں میہودا سے کا بھی اتباع اور سپروی کرتے تھے جو کہ شہر بابل میں دو فیر تنوں پر ایک خاص حکمت کی بنا دہر نازل کیا گیا تھا جن کا نام ہادوت اور ما دور تنقا وہ صکرت برتھی کہ فرشوں پر ایک خاص حکمت کی بنا دہر نازل کیا گیا تھا جن کا نام ہادوت اور ما دورت تھا وہ صکرت برتھی کہ فرشوں پر ایک خاص حکمت کی بنا دہر نازل کیا گیا تھا جن کا نام ہادوت اور ما دورت تھا وہ صکرت برتھی کہ فرشوں کی التباس اور اشتباہ نہ ہو کیوں کہ فرگ سے اور عور دی کوئی التباس اور اشتباہ نہ ہو کیوں کہ ظاہراً معجزہ کی طرح سحربھی خارق عادت ہے اس لیسے سی تعالیے نے دوفر سنتے بصورت انسان بابل ہیں آما ہے کہ لوگوں کوسحر کی حقیقت سمجھا میں تاکہ لوگوں کوسحہ اور معجزہ میں کوئی اختیبا ہ بیش نہ سے اور جو نکہ مقصوریہ نھا۔ اس لیے یر دونوں نرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھا تے تھے جب تک یہ نہ کہدیتے کہ جزای نبیست کہ ہم نومخلوق سے لیے فتز ا در از ما کشق میں کہ کون سحر سیکھ کر کفرا و ژمعصیہ ست میں مبتلا ہوتا ہے اور کون اس کی حقیقت اور قباح ست کو معلوم ک ے اس سے احتیا ط اور پر بہنر کر تا ہے سو د بچھو ا<del>س کوسیجھ کر گفر کا کام زکر نا</del> بعنی سے نہ کرنا اس سے ایمان جا ر سے گالیکن اس کے بعدیہی بع<u>ض لوگ ان سے وہ</u> باتبیں <del>سیھتے جن سے میاں اور بیوی کے درمیان ن</del>فر قنہ والنتاورية مجعته كربيجيزي بدون التركي شيدت كي صرر بهنجاتي بي اور برامر ليقيني سهي كريه جادو كراس سحر کے ذریعہ سے سے سی کو بھی بغیرالٹر کی مشیب اور ارا دہ کے ذرہ برابرصر رنہیں بہنچا سکتے جب ضراتعالیٰ چاہتا ہے سحریں نا نیر پدا کر دیتا ہے۔ اور حبب چاہتا ہے تواعمال کی نا نیر کو بند کر دیتا ہے اور سحر کو ہے اٹر بنا دیتا ہے اور اگر بالفرض والتقدیر سحریس کوئی کفراور شرک بھی نہ ہوتا تنب بھی عقل کا مقتصلی سی تھا ک*ے سحرسے احتراز کرتے کیونکہ بہ* ایسے علم کوسیچ<sub>ھ اس</sub>ے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کے بیے صرر رساں ہے اوراگر بالفرض مضرنه موتو نافع بھی نہیں اور ما قل کا کام یہ سے کہ جوچیز نقصان دے اور لفع نہ دیسے اس سے احتراز کریے اورا نکاسحرمیں بیرانتیغال اورا نہماک لاعلمی اور نا دانی کی بنا ریرنہیں کہ اس کے ضریسے بيخر ہوں۔البنتہ خدا کی قتم انکوخوب معلوم سے کم جو کفریا سے کوخر میرے گا اس بھیلئے آخرے ہیں کوئی حصتہ نہیں ہو گا البتہ بہبت ہی بڑی ہے وہ چیز حبکے بدلہ میں انہوں تے اپنی جانوں کو فرونے سے کر ڈالا کاش اس بات وجلنتے کہ ہم سعادت ابدیہ کو فروخست کرکے شقاوت ابریہ کوخرید رہے ہیں۔خلاصہ کلام یہ کہ بہود نے ا بنے دین اور کتا ہے علم کو تولیں بیٹسٹ ڈال دیا اور علم سحر کے بیٹھیے ہو لیے اور سحر کا علم لوگوں ہیں دوطرن سے پھیلاایک توحضرت سلیمان علیالسلام کے عہد میں جو نکہ جنات اور انسان آیس میں ملے تجفله ربيت بتفياس ليعة دميول نعبنات اورشياطين سي سحرسيها اور حضرت سليمان كاطرف نسبت ر دیا کہ یہ سحر ہمکوانہی سے پہنچا اور اسی کے زور <u>سے حضرت سلیمان ج</u>نا ت اور سوایر حکومت کرتے تھے التُد تعاليے نے اس کارد فزمایا کریہ کام کفر کا ہے پہلمان نے بھی نہیں کیا۔ اُن کے زمانہ میں شبیطالول نے آدمبول كوسحها باسع. دوسر على باروت اور ما روت كى طرف سع يهيلا كروه دو في تقت تهدانسان كى بتے کواس میں ایمان جاتا رہے گائیکن جب وہ اصار کرتا توسکھادیتے اور صاف کہہ دیتے کہ یہ انٹر کی طرف سے آز ماکنٹس ہے ایسے علم سے آخرت میں کوئی فا مُدہ تہمیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کہ یہ انٹر کی طرف سے آذ ماکنٹس ہے ایسے علم سے آخرت میں کوئی فا مُدہ تہمیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں بہی ہے بھاں تواب پانے بہی میں نقصان ہے بغیرانٹر کے بہاں تواب پانے اور اگر ہے اور ایس کا اتباع کرتے اور علم سحرا ور بھا اور ایس کا اتباع کرتے اور علم سحرا ور بھا اور بھا اور بھا کہ بھا کہ اور بھا کہ بھا کہ اور بھا کہ اور بھا کہ اور بھا کہ بھا علوم سے پر بہنز کرتے جیسے اس زمانہ بین ناول اور باتصویر رسالے ہوتخریب اخلاق میں جادو کا اثر رکھتے ہیں توانڈ تعالیے کے بیباں سے جو برلا ملے اگر بچہ وہ تھوڑا ہو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے چہ جائیکہ سے رس بطور مزدودی برائے نام کچھ مل جائے کائ انکو اتن عقل ہوتی تو سمجھتے کہ دنیا کے تمام منافع آخر ت کے ایک نفع کے مقابلہ میں بہتے ہیں۔

پاس نہیں اسکتی ایس میں دونوں نے مشورہ کیا کہ شرک اور فتلِ ناحق توبہرت بڑے گناہ ہیں اور مثراب بینا اس درجه کی معصبت بہیں اس کیے اس کو اختیار کرلینا چاہیئے۔غرض یہ کہ اس عورت نے پہلے اُن کو نزاب پلائی اور بھر بہت کو سجدہ کرا یا اور بھر شوم ہر کو قتل کرایا اوران سے اسم اعظم سکھا اور بھیران کے ساتھ ہم بہتر ہوئی بعدازاں وہ عورت سے عظم مراه مراسمان برحیل می اوراس کی دوح زمرہ ستارہ کی دوح کے ساتھ جا ملی اور اس کی صورت زمره كي صورت موكئ اوروه فرستن اسم اعظم بجول كيَّ - اسس ليه آسمان برنه جاسکے جب موش میں آئے ہمایت نادم ہوئے اورا در سیس علیہ السلام ی ضرمت میں حاصر ہو کر دعا اور استغفاد کی در نواست کی-اور بارگاہ خدا وندی میں شفاعت کے نواستنگار ہوئے۔ بارگاہ المبی سے بیہ محم آباكه عذاب توسم كالميكن اس تدريخ بيف كي جاتى ہے كرتم كويدا ختيار دبا جانا ہے كدنيوى اوراخروى عذاب مين كو جيا مو اختیاد کراو فرشتوں نے دنیاوی عذاب کوسیل اور آسان سمھاکہ یہاں کا عذاب توعنقریب منقطع ہوجائے گااس میصاس کواختیا دکرلیا بینانجروه التر کے حکم سے بابل کے کنویں میں النے لٹکا دینے گئے اورو ہیں ان كوآگ مسے عذاب دیا جار ہا ہے۔ پھر ہوكوئي ان كے پاس جاد وسيجھنے جاتا ہے وہ اوّل تواس كو سبجھا دينت بين اورجب اعراد كرتاب تواس كوسكهاديتيين. (قعدة تهم موا)

متع مد الإرون وماروت كاجو قصه نقل كيا گيااس بين علمارك دو فريق بين ايك فريق به كمتاب من کم بینفته سرتاباموضوع ہے اور بہود کامن گھڑت قصتہ ہے اورا نہی کی کتابوں سیطخوذ سي حصنات محدثين اس قفته كو باعتبار روايت كے غير معتبر قرار دينئے ہيں اور حضارت سنگلمين باعتبار دراميت ے اس کوغیر معتبر کہتے ہیں۔ قاضی عیاض اور امام دازی نے اس قصہ کا نشرو متر سے انکار کیا ہے اس لیے کہ

یر تصداصول دین کے خلاف ہے.

(1) اول یہ کہ فرسنتے معصوم میں ان سے گناہ کاصدورعصمت کے منافی سے۔

(٢) دوم به كهجب وه عذاب مين كرفنار مين توان كوفرصيت كها ك سع ملى كداوگون كوجا دوس كها مين نيز تعلیم و تعلم کے لیے اختلاط مشرط سے جومحبوس ہونے کی دجہ سے مفقو دہے۔ ان کو لوگول سسے اختلاظ كيسي بيسربواء

(۳) سوم یه که ایک ناخشها در بد کارغورت کا دهوکه سیساسم اعظامیکه کراسمان پرسیط هر جانا مهام رغیر حقول ہے۔اسما رالی کے لیے تقویٰ اورطہارت نشرط معے۔

(۷) چہارم بیکہ سخ اور تبدیل صورت عقوبت کے بیے ہوتا ہے اور عقوبت کے بیے تحقیراورا ہانت لازم بہت اور انہ کوئی عقوبت کے بیے تحقیراورا ہانت ہے جہارم بیکہ سخ اور انہ کوئی عقوبت ہے اور نہ کوئی تحقیراورا ہانت ہے اور انہ کوئی تحقیراورا ہانت ہے درک بیخم یہ کہ زہرہ توایک منٹہورستارہ ہے جوا بندار آفر بنش عالم سے موجود ہے اوراس قصتہ سے معلوم موتا ہے کہ اس عورت کو مسنح کر کے زہرہ ستارہ بنا دیا گیاجس کا مطلب یہ مہوا کہ یہ ستارہ اس وا قعہ

كے بعد وجود میں آیا اور اس وانعه سے پہلے برستارہ موجود نہ تھا اور بیر مرامرغیر مقول سے ان وجوہ

کی بناریران علمارنے اس قصته کا انکار کیا تین جلال الدین سیوطی اور ملاعلی فاری وغیرہم فرماتے ہیں کہ اس بارہ میں دوایا نن مرفوعہ اور آٹارصحابراسانید صحیحہ کے ساتھ اس قدر کٹرنت <u>سے آئے ہیں</u> کہ جن کا انگار نامکن سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہ تھتہ ہے اصل نہیں ۔ انتہلی ۔ لہذا اس تھتہ کی محت اور عدم صحت کے بارهين توقف اورسكوت مناسب سے اورجن حضان مفسرتن نے اس قصته كو ذكر كيا سے ان يركشنيع اور نا زببا کلمات سے نکا ذکر کرنا مارمرخلاف ادب ہے بہرت سے اکا برمخدنمین اورمفسرین نے بخرض تحقیق وتنفيح این كتابون میں رطب ویائس كو جمع كيا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دملوی فدرس اللہ سرا فرماتے ہیں کہ اس قصتہ کے بارہ میں جس فدر روا بناس کی ہیں اگر تنبیع کرکے ان تمام روایات کو جمع کیا جائے تو اُک کا فدر شترک حد تواز کو پہنے جا تا ہے اگرجہ وا نغہ کی خصوصیات میں اختلات ہولیکن جو قدر مشترک حد تواتر کو جہنے جیک سے اس کا انسکار دستوار سے الفرا دی طور براكرج سرطراتي اورسرسنده فيعف اوروائهي موتكين ضعيف روايتول كاتوا ترتجى ترجيح صدق كاموجب ہوتا بیسے لینا مناسب بیر بیسے کہ بجائے انکاراور تکذیب کے قصتہ کی کوئی مناسب توجیہ کی جاتے جس مصاصول دین کی مخالفت باقی نررسے ۔

11) وہ توجیبر برسے کہ فرختوں کی عظمت اس وقست تک معصب تک فرکشتے اپنی اصلی حالت اوراصلى حقيقت يرربي اورجب ان مين عبى سيحكمت اورصلحت سيوشيوت اورغضب كي کیفیت بیدا کردی گئی تورہ خانص فرشتے نہ رہے اس بلیے اب ان کے لیے عصمت بھی لاذم اور

ضروری نه بیوگی .

(۳) نیز عذاب اودگرفتاری کی حالت میں تعلیم بحر کاجاری رہنا محال توکیا مستبعد تھی نہیں کیاجل خانر میں ره كرا فا ده اوراستفاده مكن نهين - ايك ما ذق طبيب أكرا سكة بوش وحواس سالم مول تو بماري كي حاست مي ميم علم طب كاتعليم و سيسكنا به اود ظام رسيك فرشتول كي قوت ادراكيرانسان كي قوت ادراكيرسيكيس اكمل اوراتم سے عذاب اوركرفيارى كى حاليت ان كے يعقيم سے مالغ نہيں بوسكتى خصوصًا جبكه غيب سے انگو مرد تھي پہنچتي مرد كيونكہ اسمان سے اس تعليم كے ليے اتار ہے گئے تھے۔ جیسا کہ قدادہ سے مردی ہے کہ ہرسال اُن کے پاس ایک شیطان جاتا ہے اور نازہ سحر سیکھ کم آتا ہے بینه به ما رو سر بیسلا تا ہے۔ بہر ماں سے بیال ما کہ ہوتا ہے۔ تووہ بیاری اور لاچاری کی صالبت ہیں اس علم کی تعلیم کا ملکہ ہوتا ہے۔ تووہ بیاری اور لاچاری کی صالبت ہیں اس علم کی تعلیم دسے سکتا ہے۔ اور نسبب مزاولت اور ممادست اور بوجہ ملکہ بہارت اس کو تعلیم و تلقین میں کوئی و شواری نہیں ہوتی ۔

رسی نیزوہ عورت اگرچہ بدکارتھی کیکن مقصود اسکا قریب اہلی کو حاصل کرنا تھا اپنے ہے من وجال کواسماعظم کے معلوم کرنے کا ذریعہ بنا یا بخرا بی جو کچھتھی وہ ذریعہ اور وسیلہ میں تھی ۔ اصل مقصد ہیں کوئی قبع نہ تھا حسن نیت کی برکست سے کا میاب ہوئی ۔

(۷) اورجس طرح بغرض ابتلار فرنتے بشکل بغر بناکر آسمان سے زمین پر آنا دسے گئے اسی طرح ایک سنارہ کی دوح ایک عدمت کے امتحان کے لیے نمو دار مون اور حالیہ میں ہادوت اور مادوت کی عصمت کے امتحان کے لیے نمو دار سوئی اور استحان ہو جانے کے بعداصلی صورت کی طرف اور طرک گئی بعنی صورت بٹر بر سے صورت کو کبیے کی طرف والیس ہوگئی ۔ جس طرح جنات مختلف شکلوں میں ظاہر ہمو نے ہیں اور پھرائی اصلی صورت کی طرف والیس ہوگئی ۔ جس طرح بہال سمجھو۔ لہذا جن روایات میں اس عورت کا ذہرہ ستارہ کی صورت میں میں مسخ ہونے میں مسخ ہونے میں اور پیطلب نہیں کہ بیت اور پیلے ہی سے موجود نہ تھا اور اب اس عورت کے مسخ ہونے کے بعد وجود میں آیا ۔

و کا مست ہم سرای مطلب نہیں کہ یہ قصتہ قطعًا ضبیح ہے اور ناظری بھی اس کوضیح مانیں میرامطلب فقط اس میرایہ مطلب نہیں کہ یہ قصتہ قطعًا ضبیح ہے اور ناظریٰ بھی اس کوضیح مانیں میرامطلب فقط اس قدر ہے کہ بیدھٹاک ہوکر روایا ت کا انسکار نرکریں باتی رہی آیات کی تفسیر تو وہ اس قصتہ کے ضبیح ہونے پر موقون نہیں جیسا کہ ناظرین نے تفسیر کو پڑھ کر دیکھ لیا ہوگا . ایک شیر در اسکا از الم این فرط نے ہیں کہ اگریٹ ہی جائے کہ سحر توحرام اور کفر ہے باقی اسکا جاننا اور بعذورت سرعی اسکا جانا کے مانا حرام ہے مگر اس کی خاصیت ہی ساتھ ساتھ ہو تو حرام نہیں جبسے سور اور کتے کا گوش ہے کھانا حرام ہے مگر اس کی خاصیت ہو جائے کہ کن باتوں سے نہیں ۔ فغیما رنے کلمات کفریم کے بید ایک مستقل با ب دکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کن باتوں سے ایمان جانا رہتا ہے فلسفہ کے ہم سن سے مسائل کفریبی لیکن اس کی تعلیم دی جانی ہے تاکہ اسکی حقیقت معلوم کرے اس کا جواب دیا جاسکے۔

ایک اورات کال وراس کا جواب کیوں نازل کیے گئے۔ انبیا رعبہ الصلاۃ واسلام

میں سے یہ کام کبوں نہ لے لیا گیا۔ اس کا جواب یہ بہتے کہ انبیا رعلیہم الصلاۃ والسلام مراہیت محفہ کے بید میں میں شول بید میں بین سے بیکھنے کے بعد اسی بین شول بید میں بین سے بیکھنے کے بعد اسی بین شول اور مبتلا ہو جائے تواس طرح حصرات انبیارعلیہ الصلاۃ والسلام گراہی کا سبب بعید بین جانے جوائن کی شانِ براہیت محفہ کے منانی سے اس بیسے تن تعالیے نے انکو ضلالت کا سبب بعید بھی بنانا گوارا نہیں ذوایا منہوں خوہ کے لان ورشند ورش اور حفاظت کرتے ہیں اسی طرح وہ کا فردل کی بی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں اسی طرح وہ کا فردل کی بی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں اسی طرح وہ کا فردل کی بی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں اسی طرح وہ کا فردل کی بی پرورش کا مربر دہو تا ہے اور ملائکہ کے سبر دہوئی کہ اگروہ اس میں ضلالت کا تحقیی نظام بیر دہو تا ہی کا سبب بعید بندا بھی سبب بن جائی توان کی شان کے خلاف نہ سہو گا۔ اور حضالت انبیار کے بیا گراہی کا سبب بعید بندا بھی مبد بندا بھی خلاف شان ہے کہ انہ بھی انتعلیم صلات نہ سہو گا۔ اور حضالت انبیار کے بیا گراہی کا سبب بعید بندا بھی خلاف شان ہے کہ انہ انتعلیم صلات نہ سہو گا۔ اور حضالت انبیار کے بیا گراہی کا سبب بعید بندا بھی خلاف شان ہے کہ انہ ورقعیم انتعلیم صلات نہ سہو گا۔ اور حضالت انبیار کے بیا گراہی کا سبب بی جائے ہوئی کی انہ کہ کے تعلیم کے سبد بیا ہی کا سبب بیا کہ کہ انہ کہ کو سبب بن جائی توان کی شان کے تعلیم کو سبب بی جائے گراہی کا سبب بیا کہ کو تا میں میں کہ بیا کہ کو تا میں کو تو تا ہوئی کو تا سان کی تھا کہ کو تا میں کو تا کو تعلیم کو تا کو تعلیم کو تا کو تا کو تو تا ہوئی کی تا کی تو تا کو تعلیم کو تا کو تا کہ کو تا کو تو تا کو تا کو تو تا کو ت

معلوم نہیں کہ محالت عذاب وہ خود لوگوں کوسحری تعلیم دیتے ہیں یا جتنات اور شیاطین فارہ اللہ افادہ اور استفادہ ہوتا ہے والتاراعلم (روح المعانی)

آیا یکا الّزاین امنوا لاتقولوا راعنا وقولوا الله که استان دالو تم نه کهو راعنا دالو کهو

### انظرنا واسمعوا ويلكفرين عناب اليون

#### شناعت است و دوم (۲۲) متضمن بتلقین احباب بآداب خطاب

کی ایزار اور تحقیر بلا شبه کفرید .

قران کریم میں اٹھاسی جگہ اس است کے سلمانوں کو آیا آٹھا الّذین المنول اسے

فران کریم میں اٹھاسی جگہ اس است کے سلمانوں کو آیا آٹھا الّذین المنول اسے

خطاب کیا گیا ہے ان میں سے یہ پہلا موقعہ ہے کتب سابقہ میں صرف انبیار کوخطاب

ہو آتھا اللّٰد تعالیٰ نے اس است کویہ شرف عطار فرما یا کہ قرآن کریم میں براہ داست اس است کو مخاطب

بنایا - ایک شخص نے عبداللّٰہ بن مسعور شسے درخواست کی کرمجھ کو کھی نصیعت فرما یا کہ جب توقراً ن

يرها وركاً يُنْهَا الَّذِبُونَ الْمَذْوُ الْحَرُطاب كوسنه تو فوراً اینه كانوں كواسكي طرف متوجه كرنا اور تلب كوحاط كرناكه التركتا لله بلاواسطه تجهد سيصخطاب فرمار باسب أوركسي اليجي بجيز كاحكم دبتاسب يا كسى مرى بير سيمنع كريا ہے ( رواه عبدالله بن احمد في زوا مدالمسندوالبيد في فنعب الايمان) فراس) اجس لفظ کے استعمال سے فاسر معنی کا ایہام ہو تاہوا منکا استعمال نہ کر نا جاہیئے آگرجہ متکلم کی نبیت صحیح ہو۔ مرس ) ابنی کی اشارہ اور کنا بیٹر تحقیر بھی کفر ہے اس بلے کریہود صاحبہ اس کی تحقیر بہیں کرتے ہے۔

تھے۔ دَاعِنَا كِه كراشارة الدك يترا يكى تحقير كرتے تھے الله تعالي نے أن

كوكا فرفر مايا -

#### مَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ آهِلِ الْكِتْبِ وَلَا

دل نہیں چاہتا ان لوگول کا جو منکر ہیں کتا ب والول میں

#### نَمُشَرِكِيْنَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُو مِنْ خَيْرِمِنْ وَيَكُو

#### وَاللَّهُ يَخْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ

اور الله خساص كرتاب ابن جرسے جس كو چاہے اور الله

#### ذُو الْفَضِيل الْعَظِيْمِ

برا فضل رکھتا ہے۔

#### شناعت لسدوسم (۲۲)

قال تعالے، مَا يُوَدُّ الَّـذِيْنِ سَكَ يَهُور سَكَ كَفَرُول اللهِ اللهِ الْفَالِيَّةِ وَالْفَالِي الْعَظِيْرِ سلانوں سَدِ اللهُ عليه وسَكِيم اللهُ عَلَيْهِ وسَكِيم اللهُ عَمَدر سول اللهُ صِلَّا اللهُ عليه وسَلَم بِراَيمان شارِن نزول سے بہتر ہوتا تو صروراس کو قبول کرتے نبکن تہا او بین ہمارے دین سے بہتر تا بست نہیں ہوا۔ الله تعالیا

نے انکی تکذیب میں بیا بہت نازل فرمائی کہ بیرسب غلیط ہے اصل وجہ بیر ہیں کہ یہ برحمد کرتے ہیں۔
اور کا فرخواہ اہل کتا بہوں یا مشرکین مکہ فرہ برابر دل سے یہ نہیں چا ہنے کہ انٹر تعالیٰ ای کا محکوم نہیں اور
سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے لیکن اُن کے صدر سے کچھ نہیں ہوسکتا اس لیے کہ انٹر تعالیٰ اُن کا محکوم نہیں اور
انٹر تعالیٰ کو اختیار ہے جہ کوچا ہے اپنی لیمت سے خصوص فرمائے اور النٹر تعالیٰ بڑے نفسل والے بیں
کہ محمد رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور وجی سے سرفراز فرما یا اور اپنے نفسل سے آپکو افضل الا نبیار
بنایا اور آپ کے دین کا نمام ا دبیان سے افضل اور اکمل ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔
بنایا اور آپ کے دین کا نمام ا دبیان سے افضل اور اکمل ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔

اس جگہ رحمت سے مراد نبوت ہے اور فضل اس احسان اور کوئی کوئی کوئی سے اور فضل اس احسان اور کوئی کوئی کوئی کو کہنے ہیں جو ا بترائ بلا وجہ ہو۔

#### مَا نَشَخُ مِنَ أَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرِمِنْهَا

جو موقوف کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا محلا دیتے ہیں تو پہنچاتے ہیں اس سے بہتر

أَوْمِثْلِهَا اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ نَنْكَيْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ نَنْكَيْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ نَنْكَيْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ نَنْكَيْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ نَنْكَيْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَلِ يُرُوالَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ

کیا ہے گھومعلوم نہیں کہ اللہ ہی کو سلطنت ہے آسسانوں

وَ الْأَرْضِ وَمَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَإِلَّا

اور زبین کی اور تم کو نہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ

وَّ لَا نَصِيْرِ۞

مرد والا

#### شناعت بست وجبارم (۲۲)

قال تعالى مَا نَنْسَخُ مِنْ اليَةِ ... الى ... مِنْ قَ لِيَ قَ لَا نَصِيرِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا نَصِيرِهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ البِنْطِعِيلِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللهُ اللهُ

لوایک بات کا حکم دیتے ہیں اور پھراسی بات سے منع کرتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے نہیں بلكراي طرف مسيكتي اس يربه آميت مشرلينه نادل موئى -اس فنيم كى باتون سے كافروں كامقصو ويد عقا مسلمانوں کے دلول میں یہ شک اور مشبہ ڈالدیں کہ تم جریہ کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے جوہم یر نا زل ہواوہ سب خیر ہی خیر سے تواس کے منسوخ ہونے کے کیامعنی ۔اگر پیلاحکم خبرتھا تو دوسرا بٹر ہو گااوراگر دومرا حكم خير ب توبيها عكم شربوكا اوروى اللي اور حكم ضرا وندى كالشربونا نافكن اور محال سيراس شبر ك ازالہ کے بیے یہ آبیت نازل فوائی بیجاب کا حاصل یہ ہے کہ سنے گے معنی تبدیل خیر بالنز کے بہیں ۔ یعنی خير کوشر کے ساتھ بدل دینے گے نہیں ناکہ وحی المہی اور نخیر میت میں منا نات لا زم آئے بلکہ ناسخ اور منسوخ دونوں ی خیر ہیں اس لیے کہ ہم جب مجھی کسی آیت کا حکم منسوخ کرتے ہیں کہ اس آبیت کے حکم برعمل نہ کیا جائے اگر جہاس آبیت کی تلاوٹ بافی رہے باہم اس آبیت ہی کو ذہنوں سے بھلا دیتے ہی کہ اسس أبيت كے الفاظ كوكسي حكمت اور مصلحت كى بنار پر قوت حافظ سے فراموش كرديں اگر جير حكم اس آبيت كابرقرار ركهيس كراس أيت كے ذہنول سيے نكل جانے كى وجہ سے نلاوت كى عبادت اور لذت تو حاصل نه كرسكيس اس منسوخ التلاوة أببت كے حكم يرعمل كركے التاري خوشنوري حاصل كرسكيں -رحال ہم جا سے سے میں بینے ہے تھے کو منسوخ کریں یا اُس آبیت کو ذہبنوں سے بھلا بیس نسنج کے بعد اُس آبیت منسوخ منستيه سنه كوئي بهترچيز لالتے ہيں يااس آيت كے مثل لاتے ہيں ليبني حكم ناسخ حكم منسوخ سے سہولت عمل واففنت صلحت باکثرہ نواب کے اعتبار سے بہتر ہوتا سے یا برابر کیا تھے ۔ بیمعلوم نہیں کاللہ تعالي مرجيز بير قادر بهم اورائكي سب اختياد بهم برلمحدا ورسر لحظر تواس كم عجائب فدرت اورغرا سببت كامشابده كرنا م جبيم مض كاصحت سے بدلنا اور فقر كاتونگرى سے بدلنا اور عزت كا ذلت سے بدلنا اور روسنے کا تاریخ سے بدلنا ہس جوذاست ان نغیات اور تبرلات پر قادر سے كياوه اس يرقا در نهبين كه وه ايك صلح سع دوسر سے محكم كوبدل د سے اور تبس طرح احكام نكوبنيه ميں رب افتصنا رمصلحت تغير اورنبدل معاذ الترجها است نهيس بلكه عين صحمت بسے اسى طرح احكام شرعبيرين بمبي باقتضار زمان ومكان اور باقتصنا رظبع نغيرو تبدل عين حكمت اورعين مصلحت سي اورالمان كتابون مين بھى احكام مركتے رہے ہيں اگريہ بات نہ موتى تو تورسيت كے بعد الجيل كے نا ذل كيے

الشرتعالي كاعلم علطي سے پاک ہے۔ لاَ يَضِلُ كُرِجِ فَ وَلاَ يَنْسلى ميرارب نظمى كُرْنابِ نه مجولتابٍ ـ مرلین کے حالات برلنے کی وجہ سے طبیب دوا برلتا دہتا ہے برطبیب کی جہالت نہیں بلکہ دليل صزاقت سے كرمروقت كى مصلحت اسكى بيش نظر سع اوراس قررت كے علاوہ كيا تجھے معلوم نہيں كر الترسي كے يعے بعد باد شاہرست آسمانوں كى اورزمينوں كى اور حكومت اور بادشاہرست كے لوازم ميں سے ب كدا حكام من تغيرا ورتبدل مولهذا جس وقدت جومكم و سے اسكى تغيل فرض اور لازم سے اور الكر اسكے مكم اور فرمان کی تعمیل میں تا مل کرواور میر کہو کہ ہم تو ہملے ہی حکم کو مانیں گے دوسے رحکم کونہیں مانیں گے توسمجھ توكرتهارے يے انتركے سواكونى كارساز اور مدركار نہيں كہ جونتيس اس كى كرفت اور بازيرسس سے الغت میں نسخ کے دومعنی آتے ہیں ایک نقل اور تحریل جیسے نسخ الکتاب فالدة اولى العنى تأب نقل كى دوك رمعنى رفع اورا زاله كے جيسے نسيخت الشَّمَى اللَّهُ منى المظل (أفتاب نے سایر کوزائل کردیا)۔ آیت میں دوسر سے معنی مرا دہیں تعنی حکم اول کواعظا دینا۔ ا كتاب التركانسيخ چنر وجوه بر آيا بع (١) ايك تو به كة تلاوت منسوخ موكئ اور فائرة دومم علم باقى ريا جيسے آيت رهم كر تلادت تواسى منسوخ بردگئى اور يحم اس كا باقى سے (۲) اورایک به کرمکم منسوخ مروجائے اور ملاوت باقی رہنے جیسے اقارب کے لیے وصیّے کرنے کی آیت ميراث سع اسكاطيم منسوخ موكياا ورتلادت على حالها باقي بصاور مثلاً وه آبيت جس مين ايك سال كي عدت ونات كاحكم مذكور سب تلاوس ا ورقرارت أسكى باتى سب مكرا يك سال كى عدب كاحكم جادجهين اور دس روز کی آبیت سے منسوخ موگیا ( ۳) اورایک صورت بیسے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں جبساکہ بعض روابات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احزاب بقدر سورہ بقہ طویل تھی مگرا سے اکثر حصد کی تلاوت اورحكم دونول منسوخ بيوكئے ـ 1 نسنح کی دونسمیں ہیں ایک یہ کہ حکم منسوخ کی جگہ دوساحکم نازل کیا جائے جیسے ایک فالده سوم سال ك عدت منسوخ كرك جادبهيندا وردس دن كاعم نازل كرديا گيا . دويرى قسم ہی کہ پہلا حکما تھا لیا جائے اور کوئی جرید حکم اس کی جگہ نرانا راجا کے جیسے ابتدار میں جہاج عق تن کے مریسی استے احکام بعنی اوامرا ور نوابی میں جاری ہوتاہے، اخباری لعنی جوچیزی خبر مرح میں جاری ہوتاہے، اخباری لعنی جوچیزی خبر مرح حرار میں ان میں ان میں سنج جاری نہیں ہوتا ہے اور اوامر و نوابی میں باقت ضا انجیرو تبدل عقلار عالم کے نز دیک مسلم ہے۔ بلکہ صلحت کے بدلنے سے صحم کو نہ برلنا

ا ناسخ کامنسوخ سے بہتر یا برابر مہونا با عتباد مہوں سے بہتر یا برابر مہونا با عتباد کر شاہر کو اور منسوخ کا برابر ہونا صفر دری مارد ہے۔ نظم اوراعجاذ کے اعتباد سے ناسخ اور منسوخ کا برابر ہونا صفر دری نہیں لہذا کتا ب اللہ کا صدیث مصمنسوخ ہونا۔ فَا نُتِ بِحَدِيْرِ مِنْ اَلْ اَلْ اِلْمَا اِللّٰ مِنْ اِللّٰ اِللّٰ مِنْ اِللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنَ

افر تردیگون آن تسکاو ارسونکو کما سیل کیا تم سلمان به جاہتے ہو کر سوال بنردع کرد اپنے دسول سے جیسے سوال ہو چکے موسلی مین قبل و من تی تنبیل انکفنر بالایمان موسی سے چیلے اور ہو کوئ انکار یوے بدلے یقین کے موسی سے چیلے اور ہو کوئ انکار یوے بدلے یقین کے فقل حکل حکل سوائے السیبیل فقک حکل حکل سوائے السیبیل ف

#### ننناعت بست وتجم ۲۵۱

قال تعالی ایم تورید و ن این تشکی کی است بیله استان اوران کی کاری استان اوران استان کی استان اوران استان کی استان کی استان کی استان کی کست می که کوی منا استان کی کست می که کاری استان کی کست از کار آو

أَصِرِهِ طِيْلَ اللهُ عَلَى ح

#### شناعت لبست وشم (۲۲)

قال تعالی و قَدَّ حَیْنِی مِی اَهُلِ الْکِتْبِ ... الی ... الی الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْنَ اَهُلِ الْکِتْبِ ... الی ... الی الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْنَ اَهُلِ الْکِتْبِ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْنَ اَحْکام پراعتران وردین میں طرح کے سنبے نکالتے ہیں بھی نسخ احکام پراعتران کے کرنے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ اکثرا ہل کتا ب کی دلی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ تسی طرح تم کو ایمان سے پیمر کر کا فرہنا دیں کہ اہل کتا ب کی طرح تم بھی جدید صکم کا انگار کر دوا در ا چنے بی پر یہ اعتراض کرو کم

كەتم <u>نەپپىلە</u> توپەخكى دىياتھا ا دراب بە ددى<del>مارخكى اسكى</del>ەخلان كىسا ؟ اوراس غرض فاسىر كاكو ئى محرك اولاعة تہادی جاننب سے وقوع میں نہیں ہیا ملاوج محض صد کی بنا رپر کہ جونو دان کے نایاک اور گند سے نفسول سے بیدا ہوا ہے۔ اور پھرتعجب یہ ہے کہ اُنکی یہ کوسٹش اور نیز سیکسی نتک اور سٹیر کی بنار پر نہیں ملک لبعداس کے ہے کہ حق ان کوخوب واضح ہوجی <del>اسے</del> کہ سلمانوں کا دہن اور اُن کی کتاب اور ان کا رسول سب سپے ہیں۔ نیزانکو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ ہرنٹریعت میں علی اختلاتِ المصالح احکام بر لتے رہیتے ہیں۔ بقرہ ہی کے قصتہ میں دیکھ لوکہ کتنی مرتبہ نسخ ہوا۔ تم اُن کی باتوں کا خیال من کرو۔ بیرسار میں مبتلا ہیں ضرا کا شركروكه تم حاسرنهي محسود بو-يس تم ال حاسرول مسعمعات كرو اور در گزر كرو . تعيني زبال سعي انكوكچه برًا بصلانه كهو اور في الحال أن سيسے كوئي جنگ وجدال اور قنتل وقبال نه كرو - يهال تك كه اينز تعاليے جہاد و قبآل اور جزیہ کا صحم نازل فرمائے اور جہا دوقبال کے صحم میں ناخیر عاجز ہونے کی بنا رہر نہیں بلکہ فی الحال بھی قادر ہے اس لیے کہ انٹار تعالیے تو سرچیز میر قادر ہے لیکن اس ناخیر میں محصمتین بي وه قاد دوتوا ناجب چاسب گاصعيف كو قوي يفالب كر ديگا اوراگر نم كواپينسان دخمنان بيان سے جہا د كا سوق ہے توجہاد بالسیف کا حکم ائے سے پہلے جہاد نفس میں شغول رہو اور نماز کو قائم رکھو اور ذکواۃ كود ينتف رم و. برعبادت مالي اور مدني نفس برمبت شاق اور گران سے بس اس جانی و مالي جهادميں لگے رہو۔ اورنماز اور ذکاۃ کے علاوہ جونیکی اور بھلائی بھی تم آگے جھیجو کے تمام جمع مشرہ ذخیرہ الٹر نعا کے كے يہاں ياؤ كے۔ يه نامكن سے كرتمها لاكوئى على صالح موجائے يخفيق التار نعالے تمهار سے على كونوب دیکھنا ہے۔ اس عمل کی کمیت اور کیفیت اور بمنہارا اخلاص اور سٹوق اور نیست سب اس کے نظروں

#### و قَالُوْ النّ يَلْ عُلُ الْجَنَّةَ اللَّهِ مَنْ كَانَ هُودًا آوَ

نَطِرى اللَّهُ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا نَكُورُ إِنَّ

نصادی یہ آرزویس باندھلی ہیں انہوں نے تو کمد لے آؤ سند ابن اگرتم

كُنْتُمُ صِرِيقِينَ ﴿ بِلَىٰ مَنْ أَسُلَمَ وَجُهَةً بِلَّهِ

سے ہو کیوں نہیں جس نے تابع کی منہ اپنا اللہ

وَهُوَمُحُسِنُ فَلَهُ آجُرُهُ عِنْلَ رَبِّهِ "وَلَا خَوْفٌ

کے اور وہ نیکی پر ہے اس کوہے مزدوری اسکی اپنے دب کے پاس اور نہ ڈرہے

#### عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿

ان بر اور نہ ان کو عم

#### شناع<u>ت بست وہفتم (۲۷)</u> باشتراک نصار کے

قال تعالى - قَ قَالُوا كَنُ كَيْنُكُلُ الْجَنَّكَةِ ... الى .... وَلاَهُ مُو يَحْنَ نُونَ . ا ہے سلمانوا بیا ہل کتاب بعینی میودا ورنصاری تم کو دھوکہ دینے <u>سے کیتے ہیں کرجن</u> ہیں سوائے بیو دا ورنصاریٰ کے ہرگز کوئی داخل نہ ہو گا تم کو فربیب دیکرا وربہشت کا شوق دلاکرا بی طرف يبنينا جا متے ہيں تم برگزان کی طرن مائل نہ ہو نا- اور نہ انکی بات کی طرف التفات کرنا<u>۔ یہ سب ان کی خالی</u> اُ رزولیں اور دل سے بہلانے کی ہائیں ہیں جن پر نہ کوئی عقلی دبیل ہے اور نہ لقلی ۔ آپ اُن سے کماریخیے اگرتم اینے دعوسے میں سیمے ہوکہ جنت میں ہمار سے سواکوئی نہیں جائے گا تواپنی کوئی دلیل پیش کرو بغير دبيل محے كوئى دعوى مسموع نہيں البتہ جو امر دلائل عقليدا ورنقليہ سيسے ناسب سے اور تمام ايل حق کے نزدیک مسلم ہے وہ یہ سے کہ جونتخص اپنے وجرافینی اپنی ذات کو خدا تعالے کے سیرد کم د سے اوراسکے حکول کے سامنے گردن ڈال د سے کہ الٹر کا بو حکم بھی جس وقسنت پہنچے اس کو سنے اورمسرا ورآ نکھوں پرر کھے اور بیجون وجرا اس کو ملنے اور اس اطاعت اور فرما نبرداری میں مخلص اور نیکوکا <u> ہولینی جب الٹرکی عباد سے کرنے تواس طرح کرسے گویا کہ الٹر تعالیے اُس کو دیکھ رہاہے تواہسے</u> تشخص کو الٹر کے بہال اس کی اطاعت اور فرما نبرداری کا اجر ملے گا اور نران پر آئنرہ کا کچھ نوف ہوگا اور نه گزشته رغلکین موسکے ماصل کلام بر کرجنت میں وہ شخص داخل ہو گاجس میں یہ دوصفتیں یائی جائیں اوّل اسلام لوجر التراور دوسرى احسان - اسلام سي تصبح عقا مدمراد به اوراسسان سي اعمال حنة اوران نج کوگوں اُس یہ دونوں صفتین مفقود ہیں۔ بیغیبر وفتت پرایمان نہیں لائے اور جواحکام پہلے حکوں کے نسخ کے کے لیے نازل ہو تے انکو قبول نہیں کیا اور طاہر ہے کہ ناسخ آجا نے کے بعد حکم منسوخ پرعل کرنے والا مطبع اور فرما نبردار نہیں ہوسکتا اور نہ احسان عمل اُن کونصیب ہوا۔ انٹر کی نثر لعیت میں ننحرلیب کی اور انٹر پر جھوٹ بولا دایسی حالت میں دنول جزنت کی تو قع خیال نمام ہے البتہ سلمانوں نے انٹر کی آخری نثر بعیت کواخلاص کے ساتھ قبول کیا وہ جزنت کے ستحق ہیں۔ خلاصنہ طلب یہ ہے کہ میہود اور نصادی ہوخا صانِ خدا کے انتساب میں کو مدار نجات سیمھے ہوتے ہیں وہ آگاہ ہوجامین کہ محض یہ تمنا میں ذریعہ بنجات نہیں ہوسکتیں۔ ایمان





#### شناع<u>ت لبست وثب</u> تنم (۲۸<u>۸)</u> با شتراکب نصاری وشرکین باشتراکب نصاری وشرکین

قال تعالی و کاکت الیکھوٹی کیشت النظاری ۱۰۰۱ کی ویک کائو اور کے کھود کھی کائو اور کے کھتکھوٹان کے ایک مرتبہ حضور صلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں نجوان کے نصاری آئے و علماریہ و دہمی ان کوس کر آسے و دونوں فریق کی ایس میں بحث مشروع ہوگئی جوش میں آکرایک دو سرے کی تکذیب کرنے گئے واس کے دونوں فریق کی ایس میں بحث مشروع ہوگئی جوش میں آکریہ و کہنے لگے کہ نصاری کسی صبح اور قابل اعتبار چزر پر نہیں و بالکل بریہ ایس میں میں میں اگریہ و کہنے لگے کہ نصاری کسی صبح اور قابل اعتبار چزر پر نہیں و بالکل بے بنیاد ہے سرے ہی سے کسی مینیا دیر قائم نہیں اور اسی طرح نصاری یہ کہنے لگے کریہ و کسی چیز بر نہیں

مناسب ہے۔ ف است میں مقدر ہے اور سے اللہ مقدر ہے اور سے اللہ مقدر ہے اور سے اور میں مقدر ہے اور میں مقدر ہے اور میٹ کے ساتھ میں مقولہ کیسا تھ تشبیہ دینا ہی مقدود ہے لہذا تنبیہ ہیں تکرار نہیں رہا ۔ نیز تاکید کے لیے تکرار میں بلا عنت ہے فافھ مو خالف و استقدر۔

#### وَ مَنَ أَظُلُمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسْجِلَ اللهِ أَنْ يُلُكُرُفِيهَا

اور اس سے طالم كون جس نے منع كيا الله كى مسجدوں ميں كرير هيئے وہاں

#### اسمه وسعى في خرابها الوليك ما كان لهم

نام اس کا اور دوڑا ان کے اجاڑنے کو السول کو نہیں پہنچا

أَنْ يَنْخُلُوُهَا إِلَّا خَارِفِينَ وَ لَهُمْ فِي اللَّهُ نَيًّا

کہ پیٹھیں ان میں مگر ڈرتے ہوئے ان کو دنیا میں ذلت

## خِزْئُ وَلَهُمْ فِي أَلْخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيمُ وَ وَلِلْهِ اللهِ عَلَيْمُ وَ وَلِلْهِ اللهِ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ واللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ واللهِ اللهُ واللهِ اللهُ واللهِ اللهُ اللهُ اللهُ واللهِ اللهُ الل

#### شناعت بست ونهم (۲۹) باشتراک نصاری ومشکین باشتراک نصاری ومشکین

كانام كين سے مانع اور منزاعم بنے -ان ظالموں كوچلے سيئے تفا كەمسجدول بي اور مندا كے كھروں ميں تدم مھی نرز کھتے مگر ڈرتے ہوئے کہ مبادا خدا کے گھر کے ادب اور تعظیم میں ہم سے کوئی قصور نہ موجائے حس سے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ ہے۔اس گھر کا ادب یہی ہے کہ اس کوالٹر کے ذکر اور عبادت سے آباد کیا جائے۔خدا کے دربارس داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی دورکعت نماذ پڑھ لینی چاہتے۔افسوس کہ برلوگ نہ خدا سے طد سے اور نہ اس کے گھر کا ادب کیا بلکہ ظلم ڈھانے لگے اورالٹار کے بندوں کواسکے دربار میں حاصری سے رو کنے لگے ۔اور طام سے کہ دربار شاہی کو ویران کرنے کی کوشش ارنااس سے بڑھ کرکوئی ظلم نہیں اس لیے یہ لوگ دونوں جہان میں سزایا بہونگے۔ان کو دنیا میں تھی مخت رسوانی نصیب بہوگی کہ فتل اور قید کیے جامیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذا ب ہو گا الااسے مسلمانوا أكر كافر تمكومسجد حرام اور مسجد اقصلي ميں جانے سے دوكيس تو ملول نه ہونا مشرق اور مغرب سب التري كے ليے ہے -الترتعا لئے تام روتے زبین كوتمها دے بے سبحد بنا دباہے سرجگہ تہارے لیے نماز اور عبادت درست سے اللے تعالی کوئی جسم اورجسمانی نہیں کہ جوکسی خاص مكان يس موجود بروا وردوسر سے مكان بين نه بووه توورار الورار تم ورا رالورار سے البته تم ذيان اورمكان اورجهت كماته مقيد سواس ليالترتعالى فيتهادى عبادت كيف ايك جهس مقرر فرما دی اورا یک قبلمتعین کردیا مین اگرتم فرائض مین کسی دستن کے خوت کی وجہ سے قبلہ کی طرف منہ کرے نماز نہ پڑھ سکو۔ یا اندھیری داست میں قبلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے تم نے نخری کر سے نهازيرا هالى اور بعد مين معلوم بواكه نماز قبله وخ تبيين يراهي مني يأسفه بين سوادي يركذا فل يره هنا عايج تنهے اور سواری کامنہ قبلہ کی طرف نہ تھا اور سواری سے اتر نے میں دیشواری تھی توان حالات میں نسانہ يرطصت وتست جدهم مى اينا من كر لو كے توا دهرى اللاكا دخ سے يعنى وہى جہست اورسمت قبله كى بسے اور تہاری نماز ہر حال میں صحیح اور مقبول سے اور سرحال میں انٹر کا قرب اور حضور تم کو حاصل سے اس سے کراٹ تعلاجیم اور جمانی نہیں کہ اگر ایک مکان میں موجود ہوتو دوسرے سکان میں موجود نهر وهكسى مكان اورجهت كساته مقيد مهين اور اللرتعك ني تهاد سيك يه وسعت اور سبولیت اس یے عطار فرمائی کدانٹر تعلائے بڑے ہی وسیع دھمت والے بیں -ا مام ربانی فرماتے ہیں  سب اس کا ہے جس جہت اورجس سمت کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دے وی جہت قبلہ ہے اور اببت کریمہ اپنے عموم کی وجہ سے ان تما م صور توں کو شامل ہے جو اسکے شانِ نزول میں مروی ہیں۔ ابو بکر دازی جنے احکام القرآن میں اس عموم کو اختیار فرما یا ہے۔

#### وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ٢ سُبَخْنَهُ وبَلْ لَّهُ مَا

اور کنتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد وہ سب سے پاک ہے بلکہ اسکامال ہے جو

#### فِي السَّلُوتِ وَ الْكَرْضِ الْكُلُّ لَّذُ قُنِتُونَ ﴿ الْكُنَّ لَّهُ قُنِتُونَ ﴿ الْكَرْضِ الْكُلُّ لَّهُ قُنِتُونَ ﴿ الْكَرْضِ الْكُلُّ لَّهُ قُنِتُونَ ﴿ الْكَرْضِ الْكُلُّ لَّهُ قُنِتُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْفُولَ اللَّهُ اللَّ

کھے ہے آسانوں اور زین میں سب اسکے اکے ادب سے ہیں نیا نکالنے

#### السَّلُوتِ وَالْرَبْضِ وَإِذَا قَضَى آصُرًا فَإِنَّمَا

والل آسمال اور زبین کا اور جب حم کرتا ہے ایک کام کو تو یہی

#### يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيُكُونُ

كتنا ہے اس كو ہو وہ ہوتا ہے

### 

 بے مثل اور بیجون وحکون ہے ورنہ اگر مبٹیا با ہے ہم جنس نہ ہو تو پیروہ بیٹا اس باپ کا فرزند نہ ہو گا نیز بلیطے کا باب کے ہم جنس نہ ہونا ایک عیب ہے اور النٹر تعالے ہرعیب سے باک ہے۔ نیز با پ اولاد كامحتاج موتابهم أوراولا دسم بملع بيوى كامحتاج موتابهم كداولاد بغيرز وجرك مكن نهس اور الترتعاك صمريعنى بع نياز بع كسى كا متناج بنيس نيز ولادت كم ينع تغيرا ورتبترل اور تبحرى اور انقسام اذى ہے اور سے خاصم مکن اور حادث کا ہے۔ قدیم میں کوئی تغیراور تبدل نہیں ہوتا بیز اگر بالفرض خدا تعالیٰ کے يع فرزند موتو دو حال سے خالى نہيں يا وہ فرزند بھى فرا اور واجب لذات موكا يا نہيں اكر وہ فرزند خدا مواتو لا محاله ستقل ہو گا اور باب سے ستغنی اور بسے نیاز ہو گا اس لیے کہ خدائی سے بیے بیازی لا زم سے الانک بيطے كا باب سيستغنى اور بے نياز موناعقلاً مال سيسيط كا وجود مى باب سيسوا سے اورجب بيطا خدام ونے کی وجہ سے باپ سے ستغنی اور بے نیاز موگا تو بھراسکو باپ سے کوئی تعلق بھی نرم کا وربیتے کا باب سے بے تعلق ہونا نامکن سے اس لیے کرزع کا اصل سے بے تعلق ہوناعقلاً محال سے -علاوہ ازیں جب ببیطا باپ سیستغنی اور بے نیاد موگاتوباپ خدانه ر سے گااس لیے که خدا سے کوئی مستغنی نہیں موسكتاوه خداى كيام واجس سے كوئى مستغنى اور بے نياز موسى اور اگر بركو كروه بيطاخدا اور واجب الوجود نهين تولا محاله وه خلا كايبدا كيا بهوا مو گا اورا سكا عبدا ورمملوك مو گا لهذا فرزند كاعبدا ورمملوك مونا لازم أ يُنكَا وربيثًا عبدا ورملوك نهين بوتا جيساكه آئنده آيت مين ارتتاد ہے. بَلُ كَدَ هَا فِي السَّهُ فَيِّ قَالْاَرُصْمِ ..... بيني السكة بيه كوئي اولاد نهيس بلكه أسمان اور زبين كي تمام چيزس خاص اسي كي مملوك بين اورمليت اورابنيت جمع نهين موسكى اس يعي كربيام ظاہر سے كرملوك اور مخلوق مالك اور خالق كے ہمجنس نہیں اور فرزند باب سے ہم جنس ہوتا ہے اس وجہ سے بشرایست میں بیمسکلہ ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے پاکسی قریبی رستنہ دار کا مالک بن جلئے تو وہ فولاً آزا و ہوجا تاسیسے اس لیے کہ فرز ندسیت اور عبریت من تباین کلی اورمنا فات تا مه بسے بس جبکہ بندوں میں فرزندست اور عبدست جمع نہیں ہوسے تو بارگاہ توسیت میں یہ دونوں چیز س کیسے جمع سوسکتی ہیں اور علاوہ مملوک مونے کے آسمان و زمین سے رہنے والے تمام كي تمام جن مين فريشته اور حضرت عُزيرا ورحضرت مسح بهي واخل بين يسب النار كيمطيع اودفرما نبردار إلى - بعض برصاور عنب بعيس فرسطت اور انبيار كرام اور مؤسين صالحين اور بعض جراً وقهراً جيب شياطين اور کفارو فجار- بیسی کی مجال نہیں کہ اسکے ادارہ اور شیبت کو ٹال سکے اوراسکے مکم سے سرتانی کرسکے۔ اود کافرو فاجر جو ظاہراً اس کی معصیرت کرتے ہیں وہ تکوینی اور باطنی طور پر الٹرمی کھے ا را دہ ا وارشبرت سے كرتے ہيں . التر تعالے نے كسى حكمت اور مصلحت سے انكوم حصيت كرنے كى قدرت دى سے ورنہ اگروہ قدرت نہ دیتاتو کوئی معصیت نہ کرسکتا عرض بیکہ تمام موجودات اسی کے قبطنہ کھے نب ہیں ہیں جس کوچا ہے مارے اور جب کو چاہے جلائے کوئی اسکے تقرف سے باہر نہیں نکل سکتا اور جس کی یہ شان ہواس كاكو كى نم جنس اور مما ثل نهيس موسكما . اور بيٹے كے ليے بيض درى سے كروہ باب كے ہم جنس مو- اور عجب

منہیں کہ گی گئی۔ نگا وہ سے الزام مقصود ہو کرجن کونم خداکا بعیا اورا دلاد کہتے ہو وہ سب النار کی عبودیت کے محترف اور متی اور ہروقت اسی کی تبیع و تنزید میں لگے رہتے ہیں بھرتم اُن کو خداکی اولاد کس طرح بتلاتے ہو ۔ نیز ولادت کے بیے مادہ اور مرت اور آلات اور اسب کی طرورت سے اور اور اور اور اور اور اور اسب کی طرورت سے اور فداکی شان بہ بیے کہ وہ بدید نی ہم است کو پر دہ عدم سے تکال کر مسند وجود پر لا بعثالیا ور اور من کا موجد ہے ۔ بحض ابنی قدرت سے تمام کا نمات کو پر دہ عدم سے تکال کر مسند وجود پر لا بعثالیا ہے ۔ بیس اگر حضرت عیسلی کو بغیر باب کے بیدا کر دسے تواسکے لیے مشکل نہیں ۔ اور اور اور اور اور اور میں اور اور میں آئر اور سبب کا نما تی جہیں اس میے کہ وہ جب کسی جز کو بیدا کر تا اور میں اور میں اور میں آئر اور سبب کا نما تی جوجود ہو جا آب ہے اور میں اور حضرت عزیر اور حضرت عیسی کر سبب اس می طریقہ سے بیدا ہوئے اور ظا ہر ہے کہ اس طریقہ سے بیدا ہوئے اور ظا ہر ہے کہ اس طریقہ سے بیدا ہوئے اور ظا ہر ہے کہ اس طریقہ سے بیدا ہوئے اور ظا ہر ہے کہ اس علیا علیدالسلام میں یہ قدرت نہ بھی کہ وہ کا کھرکن سے سی کو بیدا کرسکیں اور لبول نصاری وہ تو آبی جو این جا کہ علی علیدالسلام میں یہ قدرت نہ بھی کہ وہ کا کھرکن سے سی کو بیدا کرسکیں اور لبول نصاری وہ تو آبی ہوئے ۔ بھی یہود کے با تھ سے نہ بچا سے اور ندر شمنوں پر غلبہ با سکے تو بھروہ فدا کیسے ہوئے ۔ بھی بیود کے با تھ سے نہ بچا سکے اور ندر شمنوں پر غلبہ با سکے تو بھروہ فدا کیسے ہوئے ۔

خلاص کام یہ کرم و اور نصاری اور مشرکین خلا تعالیٰ کے لیے اولا و نبح یز کر تے تھے اول حق تعالیٰ نے شاہ کا درج و سے انکار و فر مایا اور بعد ازاں چند وجوہ سے انکار و فر مایا اقل یہ کہ ہو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اسکی ملک ہے اور اولا د مک نہمیں ہوتی وہ میں باسکی ملک ہے اور اولا د مک نہمیں ہوتی وہ میں باسکی ملک ہے اور اولا د مک نہمیں ہوتی وہ میں باسکی ملک ہے کا منات کے ہر ذرہ سے صووت یہ کہ تمام کا منات کے ہر ذرہ سے صووت اور احتیاج کے آئا دا ور ملامات نمایاں ہیں ہو سامر وجوب ذاتی کے سنانی ہیں اور حادث اور ممکن واجب ذاتی کا بعیل نہمیں ہوسکتا لہذا کا نماست میں سے کوئی شے بھی خدا کی اولا د نہمیں ہوسکتا لمذا کا نماست میں سے کوئی شے بھی خدا کی اولا د نہمیں ہوسکتی اس کے برا بر نہ ہو لیکن ہم جنس ضرور ہوتی ہے اور کا نمات کا کوئی ذرہ و جوب اس کے کہا ولاد آگر چربا ہے کے برا بر نہ ہو لیکن ہم جنس ضرور ہوتی ہے اور کا نمات کا کوئی ذرہ و جوب

واتی بس باری تعلاے کا شرکی اور بہم نہیں ۔

اوراکر جا ہو توجملہ کُلُ ہُ کُٹ کُٹ کُٹ کُٹ کُٹ کُٹ کے جہلہ لکن کما فی الست طی جِ وَالْکَرَفِی کَاتِمْہُ اورتکلہ بنا دو تواب دونوں جملے مل کرا بک ہی دہیں بنیں گے علیمہ علیمہ دلیں نہیں گے تیکیری وجہ بہدے کروہ بکر نیج السّہ طوح و وَالْکَرْفِی ہے یعنی اللّہ نعا لابغے ما دہ کے اسمان وزین بیمر السبے کرنے والے ہیں اور ولا دت کے لیے ما دہ اور مرت در کا دہے ہو تھے یہ کہمی تعالیٰ کی ایجا دکا طریقہ بیہ ہے کہ جس چیز کو کُن زما دیتے ہیں وہ اسی وقت ہوج دہوجاتی ہے اوراس کا نام ولاد نہیں یا بیر ہے کہ جس چیز کو کُن زما دیتے ہیں وہ اسی وقت ہوج دہوجاتی ہے اوراس کا نام ولاد نہیں یا بیوں کہو کہ یہ تمام صفا ت محمال مفدا و نیر ذو الجلال کے ساتھ مختص ہیں کسی فرست نہ اور نبی میں بیصفات بیوں کہو کہ یہ تمام صفا ت محمال مفدا و نیر ذو الجلال کے ساتھ مختص ہیں کسی فرست نہ اور نبی میں بیصفات نہیں پائی جاتیں ۔ خدا کے سوائی کو نی آسمان اور زمین کے ذرہ کا مالک ہے اور نہ ایک ہور کے پر کی ایجاد اور خدا کے فرزند ہوئے ۔ بانچویں یہ کہ میٹیا ہیں نہ ہا ہے کا جزرہ و ناہے اور جزر

كسى مركب كا بوتاب اوداللرتعالى تركيب سے پاك ہے.

نصاری جب ان دلائل قاطعه اور برابین ساطعه کے جواب سے لاہواب ہوتے ہیں تو بہ فائرہ اجراب دیتے ہیں کہ ہماری مراد بیٹے سے حقیق معنی نہیں بلکہ عنی مجازی مراد ہیں جیسے بیار اور

مجست میں کسی کو بدا بول دیتے ہیں تو اس سے معنی حقیقی مراد نہیں ہوتے بلکہ محبوب الدر کرزیدہ کے معنے مراد

ہوتے ہیں اس معنی کرہم حفرت مسح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ۔

الگرابن الترسے خدا کے بجبوب اور برگزیرہ کے معنی مراد ہیں تو پھرعیسیٰ علیہ السلام کی کیا حصوب اور برگزیرہ کے معنی مراد ہیں تو پھرعیسیٰ علیہ السلام کی کیا مجبوب اور برگزیرہ بند سے ہیں۔ ابن الترکا اطلاق مجبوب اور برگزیرہ کے معنی ہیں اگرچہ کفرا ور ترکرے نہیں بیکن کفراور شرک کا بہام اس ہیں ضرور ہے جیسے غیراللہ کو مجدہ برنی تعظیم و تحییت کفر نہیں بلکہ حرام ہے۔ اس الفظ کے اطلاق ہی کو ممنوع قرار دیا۔ بارگاہ خلاوندی کے آداب کے خلات ہے کہ زبان سے کوئی کوظ ایسا نظلے کے اطلاق ہی کو ممنوع قرار دیا۔ بارگاہ خلاوندی کے آداب کے خلات ہے ہم اس کے معالی نہیں تو یہ کہنے ہیں کہ بیت کا میاب مربوب بالکل ہی کا بہارہ ہوجاتے ہیں تو یہ کہنے ہیں کہ بیت کہ برت بالکل ہی المحکم ہیں تو یہ کہنے گئے ہیں کہ بیت کہ برت ہیں اور ایک ہوائے ان بادر اور کے جن کومنٹن سے تخواہ ملتی ہے وہ حضرت میسے کو خدا کا بیٹا ہتلا ہے بہت کی رہ گئے ہیں۔ اور ایث بالے اکٹر عید کی معالی کے دو نوں کے حضرت میسے کو خدا کا بندی اور ایٹ بالک ہو کہنے کو خدا کا فیکر ہے کہ در آئ کریم کی معالی ور اور اور نول کے جن کومنٹن سے کو خدا کا بندی اور ایسے گئے ہیں۔ خدا کا فیکر ہے کہ در آئ کریم کی معالی دو نوں کے خلاف بکار کے بند بنی امرائیل کی جھیڑوں کی ہم جو ہیں آیا کہ ابندیت ہتلیں کا عقیدہ عقل اور نقبل دو نوں کے خلاف بیکار کے بند بنی امرائیل کی جھیڑوں کی ہم جو ہیں آیا کہ ابندیت ہتلیں کا عقیدہ عقل اور نقبل دو نوں کے خلاف بیکار ہیں اور نول کے خلاف بیکار کے بند بنی امرائیل کی جھیڑوں کی ہم جو ہیں آیا کہ ابندیت ہتلیں کا عقیدہ عقل اور نقبل دو نوں کے خلاف بیک ہیاں۔

ا دربعض بنجید عبسائی جنهوں نے صوفیہ کرام کی کتابوں کا کچھ مطالعہ کیا ہے وہ اپنے عندرِ لنگ اس عقیدہ ابنیت کی اس طرح تا دیل کرتے ہیں کرسیح علیائسلام کی صفات صفا خداو ندی کا عکس اور پر تو تھیں اور چونکہ اس قسم کا انعکاس سوائے حضرت مسیح کے کسی مخلوق میں نہیں طاہر ہوا اوراس بارہ میں حضرت مسیح کا مرتبہ تما م مخلوق سے بالا اور برتر تھا اس لیے انکو خدا توالے سے ایسی نسبت ہے جواور کسی مخلوق کو حاصل نہیں اس بیت کو سم ابوت اور بوت سے تعبیر کرتے ہیں اور سیح کو

ابن التركيت بي -

اید میں ایک اصطلاحی تا دیل ہے جس کے تسلیم کر لینے کے بعد عیسائیوں کے پاس میے علیم کے سیام کر لینے کے بعد عیسائیوں کے پاس میے علیم جواب کی بالخصوص ابن اللہ مہر نے کی کوئی دلیل نہیں رہتی یونی تعالے نے اپنے بہرت سے برگزیدہ بندول کو السینے جلال وجمال کامنظمر بنایا اوران برا بی صفات کمال کا خاص عکس اور پر تو طوالا ہوا ور کسی مخلوق برنہیں فوالا تو کیا ان حضرات کو بھی ابن اللہ کہنا جائز ہوگا .

حضرت ابراسيم ورحصرت موسى كى دات بابركات بهى صفات خداو ندى كا خاص مظهراود آييزتمى

اورسَيتدنا و حَوَلانَا مُحَكَمَّدُ كَرُسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّحُ كَا وَات متوده صفات توتمام اولين اور آخرين كے كمالات كى جامع تھى ۔

نصاریٰ کی اگریہ تا دیل صحیح ہو تو کواکب پرست بھی یہی تا ویل کر سکتے ہیں کہ ہم جاند اور سورج ویزہ کو کا مل ترین مخلوق النی یامظہر جلال خلاوندی سمجھ کرانکی پرسنٹ کرتے ہیں۔ صاببین چانداور سورج کوخداتیالی کامظہر انہے ہیں جا در نصاری میں مریم کو اور دونوں گراہی ہیں مبتلا ہوئے۔

بادی النظریں بہال یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیزعدم محض ہوتو پھراس کو وجود کا مشیع علم کیونکر دیا جاسکتا ہے کیونکہ حکم تو موجود کو دیا جاتا ہے اور ظام ہے کہ موجود کو وجود

كالفحم ويناعصيل حاصل سب

براب المراب المركن - المرككياني نهي جيكيك وبود مخاطب اورفهم خطاب ضروري موجودي المركب المركب

اسی طرح شعجھ کہ جو ممکنات خارج میں معددم ہیں وہ اسب علم اہلی میں موہود ہیں جس معددم کوستی قالے اپنے خزانہ علم سے نکال کر خارج میں موجود کر ناچا مساسے اس کو کن خطاب فرماتے ہیں اسی طرح وہ معدوم وجود خارج میں آجا ناجید۔ خدا تھا کی کو مرشد فی امرکااس کے ہونے سے چہلے علم ہوتا ہے اس لیے وہ چود ملی سے نکل کر وجود خارجی میں آجا ہیں۔ وہ انکی عدم سے وجود کی طرف نکلنے کا محکم دیتا ہے اور کے نزدیک موجود کا حکم دیتا ہے اور کن کہتا ہے تو موجود ہوجاتی ہیں یہ ساس کے علم میں موجود ہیں اوراس کے نزدیک موجود ہوجاتی ہیں یہ مطلب یہ کہ اس معدوم کی عورت علم اہلی میں جہلے سے موجود ہوتی ہے وہ کن کہتا ہے تو موجود موجاتی ہیں یہ مطلب یہ کہ اس معدوم کی عورت علم اہلی میں جہلے سے موجود ہوتی ہے وہ کن کا نخاطب اور کی موجود ہوجاتی ہیں یہ مطلب کی اس معدوم ہیں ایک اشاع وہ اور ایک ما تربید باتر بدید کے نزدیک یہ آیت مجاز اور تمثیل برمجول ہے نزدیک یہ آیت مجاز اور تمثیل برمجول ہے تاضی بیضا دی جناز اور تمثیل فرما ایک آئریت میں حقیقہ گسی شکے کو کوئی کا خطاب کرنا مراد بنہیں کو اختیاد فرما یا ہو اور اس نے اختیال کیا ہو بلکہ اللہ تعالے اسی کو احتیال قدرت کی یہ ایک مثال دی ہے کہ حس طرح کوئی آمر کسی مامور کو حکم دے وہ فورا "مطبع ہوجائے ۔ اسی طرح جدب ہم کی یہ ایک مثال دی ہے کہ حس طرح کوئی آمر کسی مامور کو حکم دے وہ فورا "مطبع ہوجائے ۔ اسی طرح جدب ہم کی یہ ایک مثال دی ہے کہ حس طرح ہوتے ہیں وہ فتنی فوراً موجود ہوجانی ہے ہمارے ادادہ اور بیدا کئی میں خزرہ برابر ناصلہ نہیں ہوتا ۔

# وَقَالَ الّذِينَ كَرِيعَكُمُونَ تَوْلَا يُكلِّمُنَا اللهُ اَوْ اَلْهِ اللهُ اَوْ اللهِ اللهُ اَوْ اللهِ اللهُ اَوْ اللهِ اللهُ اللهُ اَوْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### واسطان لوگوں کے جنگو یقین ہے شناعیت سی (۳۱) رکیم ایسے گا

باشتراك نصاري ومشركين

كى اطاعت كرنا اور چونكه ان كى يه بات بالكل دېمل تھى اس بليے تى تعالے نے اسكا كوئى جواب نہيں ارشاد فروايا -ع بيس جواب احمقى آمر سكون

بلکداس جا بلانه سوال کے منشارکو بیان فرمایا وہ یہ کہ ان ایکے اور پچھلے کا فروں کے دل ایک دوہم کے مشا برہیں۔ لینی کے مشا برہیں اس بیلے نا دانوں کے شبہات کے مشا برہیں۔ لینی اس زمانہ کے کا فرا اگر جبہ پہلے زمانہ کے کا فردل سے بہت بعد ہیں اور آئیس میں کوئی سلسلہ وصیت بھی نہیں مگر قلوب سرب کے ہم رنگ ہیں اسی وجہ سے شبہات ہیں بھی تشا یہ اور ہم رنگی ہے اور آئیات اور مجزات کا مطالبہ کرتے ہیں سوا میں اور مجزات کا ایک جو کہ کہ کمر ایک نشانی ما نگھ ہو۔ ایک نشانی نہیں تحقیق ہم آئیکی کا جواب یہ ہے کہ تم آئی تنگ الدیک جو کہ کہ کمر ایک نشانی ما نگھ ہو۔ ایک نشانی نہیں تحقیق ہم آئیکی نبوت ورسالت کی تصدیق کے لیے صدیم بلکہ ہزار واضح اور روشن نشانیاں ظا ہر کم چکے ہیں مثلاً شجر اور جر کا آئیک میں اور شرح اور تا کی نبوت و میں اور فرائی و ایک نفو کی نفو نہ ہوا۔ یہ آیات بینیا ت ان لوگوں کے لیے نافع ہیں جو لفین اور اطبینان ورضن اور واضح معجزات سے کوئی نفو نہ ہوا۔ یہ آیات بینیا ت ان لوگوں کے لیے نافع ہیں جو لفین اور اطبینان کا ایک ہوئی اور معاند نہیں ۔

فامره انشبیه اور نشابه میں فرق میہ ہے کر تشبیه میں مشبه اور مشبه بر مختلف المراتب ہوتے ہیں اور فائرہ اسلامی وجہ سے جہاں مساوات کا بیان مقدر میں اسی وجہ سے جہاں مساوات کا بیان مقدر

ہوتا ہے وہاں بجائے تنبیہ کے تنائب لفظ استعمال کرتے ہیں کما قال قائل م

رق الزجاج و رقت الخم فتشابها و تشاكل الامر فكانما قدح ولا خمى وكانما قدح ولا خمى الامر الامر الاعرام بهان تشابكالفظ اختياره ما ياس ليكرم مقدد به بتلانا بها العام يهال تشابكالفظ اختياره ما ياس ليكرم مقدد به بتلانا بها الله المنظرة بهال بنائم المنظرة بهالما بنائم المنظرة بهالما بنائم المنظرة بهالما بنائم المنظرة بهالما بنائم المنظرة المنظرة

كر الكلے اور بچھلے كافرول كے دل يكسال بين كوئى فرق بنيس .

#### رِاتًا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقّ بَشِيْرًا وَ نَذِيرًا ﴿ وَلَا

ہم نے جھ کو بھیجا ہے تھیک بات لیکر خوشی اور ڈر سنانے کو اور جھ

#### تُسْعَلُ عَنْ أَصْحْبِ الْجَحِيثِونَ وَكُنَّ تَرْضَى عَنْكَ

سے پوچھ نہیں دوزخ والول کی اور ہرگز راضی نہ ہونگے بچھ سے

#### الْيَهُودُ وَلَا النَّظِرُ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ وَلَالنَّظِرُ عَلَّا إِنَّ

تو يهود اور نه نصاري جب تك تابع نه بهو توانكردين كا تو كهر جو



#### نعاتمهٔ کلام واتمام حجت والزام وتسلیهٔ ریرانام علیه افضل الصلاّة والتلام علیه افضل الصلاّة والتلام

اِنَّا اَرْسَلُنْكَ بِالْحَقِّ كَشِيْرًا قَ نَذِيْرًا الله .. فَالُو لَكِفَ هُمْ الْمُنَاسِوُوْنَ وَ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يَا اللهُ وَمِنْ اللهُ مَا يَا لَيْ مَا يَا اللهُ وَمَا يَا اللهُ وَاللهُ وَمُعْمَالِمُ اللهُ وَمَا يَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَالْمُوا مُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَالْمُوا مُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ



اور پھر درمیان میں اُن کی قسادتِ قلب کو ذکر فرمایا. افری اُن کی قسکت قُلُق اُن کی گئی گئی گئی کی کی سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد

قَسْقَ وَ الْمُرْ الْمُ اللَّهِ اللَّه

اوراس قبائح اور شنائع كے سلسله كو ان كے كرونخوت پرختم لرما پاكه اس قدر مغرور اور متجربیر کرا پنے کو خداوند ذوالجلال کی ممکلای کا امل سمھتے ہیں اوراحکم الحاکمین کے وزرار و نائبین بعنی انبیار ومسلین ك أتباع اورا طاعت كواين ليكر سلان مجهة بين واوظ المرس كتركراور نخوت سے براه كركوئي مرض منہیں تکری تمام امراض کی جرط سے میں مرض سب سے بہلے دنیا میں آیا اور یہی مرض ابلیس کی لعنت کا مبيب بنا-اب ان قبائح اورشنا لع كے بعد الخصرت صلے الله عليه وسلم كونسلى دينا سے كداسے مارسے بى أب مغموم اورر تجيده نه بهول اوراب أ بحرر شدو مراست كي طبع دل سي نكال د بحية بيفك دل يتحر سے زمايده منخت مول اوركبر اور تخوت سے بريز مول - أن سے اسلام اور ايمان كى توقع نه ركينے حق ان ير واضح موجكا ہے۔ آپنی بنوت ورسالت کے اشنے واضح اوردوسٹن ولائل ہم نے واضح کردبیٹے ہیں کہ جس کے بعد طالب عق کے بیے کسی قسم کے نشک اور ترد دکی گنجائش نہیں اور علادہ ازیں ہم نے آپ کو دین عق دیجر بھیجا ہے جوآبی بوت کی ستفل اور دوشن دلیل سے اورایسا تابت اور بختر سے کے جو موجب طانینتہ ویقین سے اور شکوک اور شبهات سے اس میں تزلز ل کا مکان نہیں بالفرض اگر آپ سے کوئی بھی معجزہ ظاہر نہ ہوتا تو نقط آ ہے کا دین حق اور آ ہے کی نثر لعبت حقہ ہی آ بی نبوت کے تا بت کرنے کے لیے کا فی اور دا فی تھی . نیز م نے ایکو مخلوق کے لیے بنتیرو نذریر بنا کر بھیجا ہے کہ ملنے والول کو جنت کی بشارت سنا بین ا ورمنکرین كومنراب سع درا مي اور يهر لوك اينداختيار سدايمان لائين اكرليس مجزات ظامر كرديئ جايي كرجن سع بجبورا ورلا چار مروكرا بمال لانا براس توده ايمان بے سود سے مكلف بنا نے كا جومفصد ہے وه جبری ایمان کیصورت میں باتی نہیں رہتا اور اگریہ برنصیب اب بھی ایمان نہ لائیں اور آیکی دعوت حقیر کو قبول نہ کریں توآ ہے رنجیدہ نہ ہوں -آ ہے اپنا فرض منصبی لعبی دعوت و تبلیغ ادا کر دیا۔ آ ہے <u>سے</u> ان جہنمیوں کے بارہ میں کوئی بازیرس نہ ہوگی ازخور انہوں نے کفراورجہنم کی راہ اختیار کی ہے۔ اگر آ ب کا ہیں کہ ہم کتب الہید کے علوم کے ما مل اور علمبردار ہیں یم کسی کا کیوں اتباع کریں یم توسی کے متبوع اور سردار ہیں لہذا جو شخص اپنے آپ کو متبوع سمجھتا ہووہ تا لعے بننے پرکیب راضی ہوسکتا ہے۔ آپ ان کے اس خیال خام کے جواب میں یہ کہ دیجئے کہ تحقیق النگر کی مدایت ہرزمانہ میں وہی مدایت ہے جو آس زمانہ کانٹی اور رسول کی کہ آئے اور گرمشتہ ہرائیس اگرچہ اپنے اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کبھی ہوئے جانے کے بعد ہریٰ۔ مُریٰ نہیں دہتی بلکہ ہوائے نفس بن جاتی ہے اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کبھی ہوئے نہیں ہوسکتا ۔ وہ توصر سے صلا است ہے اور آگر بالفرض محال آب ان ہوا پر ستوں کی نفسانی خواہشوں کا اتباع کبھی ہوئے کریں بعداسکے کہ آپ کے باس اس بات کاعلم ضطعی آجکا ہے کہ اب ہرایت اس بین شخصہ ہے کہ ہو اللہ نے آپ یہ نالال فرمایا اور گزشتہ کی تمام ہوا بیتی مکسوخ ہو کر سوا کے نفس بن جی ہیں ۔ بس آگرا یہ ان خوی کا آپ آور کا خری ہوایت اور کسی پہلے حکم کا اتباع کریں تو اللہ کے بقا بلہ میں کوئی آپکا جمائتی اور سی مروک کا تباع کریں تو اللہ کے بقا بلہ میں کوئی آپکا جمائتی اور سی مروک کا بناع کریں تو اللہ کے بقا بلہ میں کوئی آپکا جمائتی اور مرد کا رئیس جو اللہ کے عذا ب سے آپکو بچائے ۔ حتیٰ کہ اگر آپ تورست اور انجیل پرعمل کریں تو موسلی اور علیا علی ملی کہ کہ کہ اس بیجادوں کا تو ذکر می کیا ۔

یہ تہدیدی خطاب ظاہراً حضور کو ہے بیکن سنانا معاندین کو ہے عنا دکی بنار پران کو فاطب بھی نہیں بنایا در ان کے خطاب سے عراض فرمایا۔

بھی ان میں تھا اُن کے بارہ میں یہ آبیت نازل ہوئی۔

اوربعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اُلّٰکِ بنی الیّنک کو سے مواد ہے الکتاب سے صحابہ کرام مارین اور الکتاب سے قرآن مادہ ہے اور بحق تر لا و تب سے مراد یہ ہے کہ تلادت کے بود سے حقوق اوا ہونے جا ہتیں۔ فرض کرو کہ ایک بادشاہ لینے فرمان کو اپنے سامنے پڑھنے کا حکم د سے تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ ہر لفظ کو سبھل کرا ورصاف صاف ادا کروگے اور معنی اور مفہوم کی طرف بھی بوری توجہ ہوگی اور دل ہیں یہ بختہ الادہ ہوگا کہ اس فرمان ہیں جس قرر بھی احکام ہیں حرف بحرف ان کی تعییل کرو نگا۔ اور بوگی اور دل ہیں یہ بختہ الادہ ہوگا کہ اس فرمان ہیں جس قرر بھی احکام ہیں حرف بحرف ان کی تعییل کرو نگا۔ اور بیٹر سے بھی ذتہ برابر غفلت نہ ہوگی ای طرح ملاوت فران کو سبھھو کہ ہم اللہ لیت احداد اور سے ان اور احداد ہوگی ای طرح ملاوت اور احداد ہوگی ہوں کے در مربا باور جو بیٹر تیل اور تحوید ہے اور احداد ہوں کی تعلیل اور تحوید ہے اور احداد ہوں کہ مسلمتے بڑھ دہ ہے ہیں ایک ایک افغا کو صاف صاف ادا کرو۔ یہ ترتیل اور تحوید ہے اور اسکے اتباع اور تعییل کے در مربا بجور کا نام ایمان اور اطاعت سے اسی وجہ سے اُو دیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ تعلی و تیس کرتے ہوئے ترکی کہ اسے اللہ اور حضرت عرفوظ دکھنا ۔ کو مربا بی اور جو بیت آل کی کہ کو تیس کرتے ہوئے ترکی ہوئے کہ اسے اللہ اسے موال کر جب قرآن کی تلاوت کو تو اسے بین اور اسکے کہ اسے اللہ اور حضرت کو فرط کی کہ اسے اللہ اسے محفوظ دکھنا ۔ اور این ابی حاتم )

#### تكريمة مذكيرواعا دة تحذير

قال تعالى - يُلِنِي إِسْرَاءِ لِلْ اذْ كُولُ لِعُمْتِي .. الى .. وَلَاهُمُ وَيُنْصَرُونَ -( البطام ابندار سورت میں جب بنی اسائیل کوخطاب فرمایا تواسی عنوان اوراسی آبیت سے مشروع فرمایا ا ورطویل تفصیل کے بعد بھراسی عنوان اور اسی آبیت پرخطا ب کوختم فرمایا وجداس کی یہ ہے کہ اولاً حق تعالیے نے این نعمنوں کو اجمالاً یا د دلایا تاکہ خبکر کی لاہ اختیار کریں اور کفرانِ نعمت سے احتراز کریں ۔ بعداز ال حق تحل نے اپنے انعامات اور اپنی عنا بات اور ان کی جنایات اور تقصیلرت کی تفصیل فرمائی جو بہاں آکرختم ہوئی اخبر میں حق تعالیٰ نے بھراسی مضمون کا عادہ فرمایا جو ابتدار میں اجمالاً ان سے کہا گیا تھا تا کہ تفصیل کے بعد جب اجمال کا عادہ کیا جائے توتما متفعیل بیک وفت نظروں کے سلمنے آجائے اور بہ طریقر بلغا رکے نزدیک بنها ببن ببیغ ہے اور تعلیم و تفہیم میں غابت درجہ حین ہے اور الوحیان فرمانے ہیں کہ بنی اسائیل کو اس سور مين مين مرتبه وريا بني امارئيل "كي معزز خطاب مسع مخاطب فرمايا اورا مارئيل لعبني ليقوب عليه السّلام كي اولا د م و نے کی حیثیت سے انکواینے خطاب سے مشرف اور سفراز فرمایا اوراس نسبت کویاد دلا کر شکر اوراطاعت کی دعون دی تیکن بنی امرائیل نے جب اس نلار اورخطاب کے مشرف کو محوظ نہ رکھا توحق نعالے نے ان سے اعراض فرمایا اور مین مرتبہ کے بعد انکو مخاطب نہیں بنایا چنا نچہ فرماتے ہیں کہ اسے بنی امرائیل بھے ا بکیارتم کوخطاب کہتے ہیں اور میتیسری بار ہے اب اسکے بعد سم تم کو مخاطب نہ بنائیں گے وہ آخری خطاب بر ہے کرمبری معتوں کو اس حیثیت سے باد کرو کہ وہ میار عطبیہ تھیں ۔ میری نسبت کے مشرف اور عزت کود بھو اور بادكرواور بيراس حيثيت كود يجوكه اس نعمت كايس في تم يرفحض اين درباني سي العام كياتها- ذره برابرتمها دااستحقاق نه تھا اور یاد کرواس امرکو کہ<mark>میں نے تم کومحض اُپنے فضل سے سارے جہا ُوں پر فضیلة</mark> اور بزرگی دی تھی ۔ بیر بزرگی میاعطیہ تھا متہاری ذاتی شئی نہ تھی کہ تم سے جدا نہ ہوسکے ۔ تم اس عزہ میں نہ رہنا كه يه بزرگى تم سے چينى نبس ماسكى - اگراس ففيلت اور بزرگى كوباتى ركھنا چا متے بوتو بمارے دول ک اطاعت کرواوراس دن سے ڈروکریس میں کوئی کسی کی طرن سے کام نرآئے گا اورایک نفس کی دوہرے نفس کی طرف نسبرت بدون ایمان سے کار آ مدنہ ہوگی اور نداسکی طرف رسے کوئی فتریہ قبول کیاجائے گاکہ جربائی کا سبب بن سکے اور نہ برون ایمان کے کوئی شفاعت اور سفارش نفع دے گی البتہ انبیاء اور اور سفارش نفع دے گی البتہ انبیاء اور اور ایاری شفاعت اور سفارش نفع دے گی البتہ انبیاء اور اور ایاری شفاعت سے اہل ایمان کو نفع ہوگا اور نہ آن کو گئی مرد کی جائے گی اس لیے کہ نصرت کا وعدہ اللہ تعلیٰ نے مرسلین اور اہل ایمان سے کیاہے۔ کہا قال تعالے۔ اِنَّا کَنْنُصُی و مُسکنت اور اہل ایمان سے کیاہے۔ کہا قال تعالے۔ اِنَّا کَنْنُصُی و مُسکنت کی اسٹ کیا کے اور ایک انتہ کیا گئی اور ایک انتہ کیا گئی اور ایک انتہ کیا گئی اسٹ کیا کہ اور ایک انتہ کیا گئی اور ایک کیا کہ کیا گئی اور ایک کا فروں سے و عدہ نہیں ۔

### و افر ابنتگی رابرهم رقع بگیمت فاتشهن در این اور جب از این این براس نے دہ بری براس نے کا کہ بری کا کا کہ بری اماماط قال و مِن کا در اور میری فرایا میں جھ کو کردں کا سب وگوں کا پیٹوا بولا اور میری فرایا میں جھ کو کردں کا سب وگوں کا پیٹوا بولا اور میری فرایا ہی جھ کا کرینال عھیں انظیمین ش

#### قصرُ کامیابی ابراہیم خلیل اللیام دامتحان خداوند جلیل وحویل کلام از ذکر بنی ارائیل بسوئے ذکر بنی اسلمبال<sup>انین</sup> جلیل وحویل کلام از ذکر بنی ارائیل بسوئے ذکر بنی اسلمبال<sup>انین</sup>

 اور بنی آخرالز ما جی کے ظہورا وربعث کی دعا سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کتھی ۔ لیدزا حضرت ابراہیم کے خوالز مان ہر ایمان لا نے اور بنی آخرالز مان ہم اسے ہمان اور خانہ کعبہ کو این آخرالز مان ہمان اسے ہمان اور ایمان نہیں لا نیس کے برخیال غلط ہے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو سرے بیٹے تھے ایک اسلام بن ایک جن کے مبٹے الرئیل بعنی یعقوب علیہ السلام بن اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسمنی علیہ السلام بن ایک عرب کے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسمنی علیہ السلام بن ایک عرب اور وہ نمی اور وہ نمی اور اسمنی اسے بنی اسمنی کی اور اور اس ایک اور اور اس ایک اسمنی کی اسمنی کی طرف منتقل ہوئی اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہی بلیٹوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی ۔جس طرح اسمنی علیہ السلام کے لیے برکت کی دعا کی تھی ۔جس طرح اسمنی علیہ السلام کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی اور اس بیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برکت کی دعا کی تھی ۔جس طرح اسمنی علیہ السلام کے لیے برکت کی دعا کی تھی ۔جس طرح اسمنی علیہ السلام کے لیے برکت کی دعا کی تھی ۔جس طرح اسمنی علیہ السلام کے لیے برکت کی دعا کی تھی برکت کی دیا ہو کی تو دونوں برکت کی دیا ہو کی برکت کی دیا ہو کہ کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی دیا ہو کی کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی برکت کی دیا ہو کی دیا ہو کی کی برکت کی دیا ہو کی کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی برکت کی دیا ہو کی دیا ہو کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی دو کر برکت کی دیا ہو کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی برکت کی برکت کی دیا ہو کی برکت کی دیا ہو کر برکت

"اوراسم بيل كے عق ميں ميں نے تيرى سنى ديھ ميں اسے بركت دوں كا اور السے برومند كرول كا اور

میں اسے برطی قوم بنا دُن گائے انتہاں ۔

پس تم کوچا جیسے کہ اس بی آخرالزمان پر ایمان اوّ جوابراہیم اوراسیمیل اولامیمیل کا والد میں سے ہے لیا اسکا طہورا وراسی بعث میں مارا ہو ہیں کہ برکت اور تمرہ سے اوراس بنی پر ایمان لا کر امت سلمہ میں وافل جو جو اورا وراسی بعث میں اسکی ہو جا و اور دل وجان سے اسکی اطاعت اور ونا کہ تم کو بھی بھی اور اطاعت اور ونا داری اور عبت اور جا نثاری کا داغ اینے جیم پرلگا و اورابراہیم علیہ السلام اورا طاعت اور ونا داری اور عبت اور جا نثاری کا داغ اینے جس میں اسکی ختنہ اور کا داغ اینے جس میں اللہ کی طرح بین جس میں اسکی ختنہ کراؤ جسید ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کرائی تھی۔ توربیت میں ہے کہ ختنہ اور کا داغ ہیں جس میں طرح نشای کا داغ ہیں جس میں اور اسکی اوراسی اوراسی اوراسی اوراسی کا داغ ہیں جس میں میں ختنہ کا داغ تجویز فرایا ۔ اور قوت نٹہور کا دی ابراہیم کی برختنہ کے داغ سے اس طرف اشارہ ہیں کہ بی عضور کو ان اور میں اور اور کے بین الماری اوراسی اوراسی اوراسی اوراسی اوراسی اوراسی اوراسی اوراسی اوراسی کی اوراسی اوراسی اوراسی کی دور دوروں و سے کی اوراسی کی اوراسی کی دوروں کی کی اوراسی کی دوروں کی کی کی دوروں کی کی کی د

اورا بليبت ظابر ہو جائے اوريہ باست خوب واضح ہوجائے كہ جومر تبرہم ان كوعطا كرنا جاستے ہيں براس مرت کے لائق اور اہل میں حق تعالے شان کی پرسنت مستمرہ ہے کہ محض اپنے علم کی بنا ریرکسی کومنصب اورمرتب نهيين عطار فرما نتے جمب مک کماسکی استعداد اور قابليت اوراسکا استحقاق علیٰ رؤسس الا شبهاد ظاہر نہ ہو جائے جبساکہ دم علیہ اسلام کے قصتہ میں بیش آیا اس لیے انٹر تعلیے نے انکے فضل اور کھال اور استعداد فابلبت كے ظاہر كرنے كے كيے چند باتوں سے ان كا امتحال فرما يا بس ابراہيم دل وجان سے كمال مسرت ولبناشت کے ساتھ بلا کمی وبیشی کے ان تمام باتوں کو بتمام و کمالِ بجا لائے ۔ حبس سے انکی قوت علمیہ اور عملیہ كالحمال اورروح اورفطرت كيصفائي اورنورانيت اورظاهرو باطن كي طهادت ونظافت خوب واضح موكمي الترتعالى نے فرمایا كما سے ابراہم میں تجھ كوا سكے صلومي تمام توگوں كا امام اور میشیوا بناكوں كا كرتمام لوگ تيرى بسروی کریں اور تیرا اتباع حقانیت کی دلیل ہو اور تیری مخالفت گرای کی دلیل ہوا ورتیری ملت تمام عالم کے سے بمنزلہ دستورا ساسی کے ہو۔ چنا نجہ النزلقالے کا یہ وعدہ پورا ہموا یہو دا ورانصاری اورمشرکین عرب اودمسلمان سب ابراہیم علیابسلام کواپناا مام اور پیشوا مانتے ہیں۔ عرض کباکہ ا سے پر وردگا را ور میری اولادمين سعير زمانه مين كوني امام ربيع زمين كسي وقب بي ميك رسلسلة امامت سعينمالي نه ربيع يغض یہ تھی کہ تو نے مجھ کوتا م بوگوں کا امام بنا یا اور قیامت تک میری بقار عاد ہ مکن نہیں اس لیے بقائے امامت كى صورت يركب كريمنصر عظيم قيامت تك ميرى نسل مين باقى رسب الترتعال ني بواب یس فرمایا کرمی نے تہماری بردعا تبول کی اور متماری می اولاد میں پیغیری اور کتاب رہے گی جیسا کہ سورہ عنكبوت مي سِع - فَجَعَلْنَا فِيْ فَيْ ذُرِتَيْتِ مِهِ النَّبْعَقَى أَ وَالْكِتَابَ مِكْرِيهِ مناتِ ويتابون كه يه مرز مانه مين خمكن نه مو كاليعض زمانون مين تهماري تمام نسل اوراولاد ظالم موگي اور ميار بيمنصب امامست ظالموں اور فاسفول کو بہیں دیا جاتا اس سے کہ اس منصب کے لیے عدالت اور تقوی مشرط سے۔ اور اس وقت کے پہوداورنصاری اشرانواع ظلم کے مرتکب ہیں شرک اور گوسالہ بیستی اور تحرلیف توریت والخيل اورقتل انبيا رامتر وعيره وعيره مين مبتلابي -منصب المامت كي ان مي مالكل المبيت نهيس اورجوان كو با وجود ظالم موسنے اپنا امام بنائے وہ خود ظالم ہے۔ كما قال تعالیٰ وَلَـا بِي البَّعْتَ اَهُولُ عر هُ يُعْ أَبُعُدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ -

#### اتوالمفرين درنفسيكلمات ابتلار

ابن عباس رضی الدّعنه سے مروی ہے کہ جن کلمات سے اللّه تعالی نے ابراہیم علیالسلام کو آز ما با وہ حسب ذیل ہیں۔ (۱) اپنی قوم سے مفارقت کرنا اور برارت لعنی کفر کی وجہ سے ان سے برارت اور بیزاری اور قطع تعلق کرنا (۲) خدا کے بیے مناظرہ (۳) آگ میں ڈالے جانے برصبر کرنا (۲۷) وطن سے ہجرت کرنا اور مجمع عشائر وا قارب کوچھوڑ کرنکل جانا (۵) دہمان نوازی (۲) ذبح ولد برتیار موجانا اخر جدابن اسمٰی وا بن ابی حاتم عن ابن عباس (در منتور صرالا جرا) اور ابن عباس رضی التّرعند کی ایک وومری دوا بیت میں ہے کہ وہ کلمات جن سے الدّ نعالے نے حضرات ابراہیم کو آز ما یا وہ دس خصال فطرت ہیں بانچ نو ان میں سے مرمین ہیں اور وہ بہ بین ۔

۱۱) مونچهین کتروانا (۲) مضمضه لیعنی کلی کرنا (۳) استنشاق لینی ناک میں بانی ڈالنا (۲) مسواک کرنا۔

المعروف والمناهون عن المنص والخفظون لمحدود الله وبشر المتومنين ط بالمعروف والمناهون عن المنص والخفظون لمحدود الله وبشر المتومنين ط سورة احزاب كي أبيت يربح. إن المسلمين و المسلمات والمتومنين والمتومنات والقانتين والقانتات والصادقين والعادقات والصابرات والمتاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والمائمات والمافظين فروجهم والحافظات والماكرين الله كنيرا والذا كرات.

احزاب میں مذکور ہیں اسلام - ایمان - تنوت - صدق عتبر - خطوع - صدقہ ونیاز - روزہ کھنا ، مترمگاہ کی مخات کی خوت احزاب میں مذکور ہیں اسلام - ایمان بین سے سورہ مؤسون اور ساک سے سائل میں مذکور ہیں - ایمان ہیو م الجنوار خوست وخشیت از عذاب خلاو ندی خشوع نماذ - محافظت آواب وسنون نماز لغوبات سے اعراض واحتراز الجنوار نخوبت وخشیت از عذاب خلاو ندی خشوع نماذ - محافظت آواب وسنون نماز لغوبات سے اعراض واحتراز اوراً وزکوۃ بطیب خاط - غیر منکوح اور غیر مملوکہ سے شرمگاہ کی حفاظت ایفائر عہدا دا دانات اورائے شہاد ہوئے کیان اور آئین اور آئین اور آئین اور آئین اور آئین وضی ایک میں لفظ کلیات ایس کے علاوہ اور بہی کچھا قوال ہیں ۔ بولفیہ ور مفتور کی مراجعت سے معلوم ہوسکتے ہیں اور آئین وائی ایک این عباس رضی ایک عند ہی سے مناز ہے کہ سبب مراد ہوں یا بعض مراد ہوں لیکن ایک این عباس رضی ایٹ عند ہی سے مناز ہے کہ سبب مراد ہوں یا بعض مراد ہوں لیکن ایک این عباس رضی ایک عند ہی سے مناز سے عموم ہی معلوم ہو تا ہیں۔ والتڈر سبحانہ و تعالی اعلم .

#### وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً يِّلْتَاسِ وَأَمْنَا م

ادرجب عمرایا ہم نے یہ گھر کعبہ اجتماع کی جگہ لوگوں کی اور بناہ اور

#### وَاتَّخِنُوا مِنْ مِّقَامِرِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى ﴿ وَعَهِلُ نَا

كر ركھو جہال كھوا ہوا ابراہيم نماذ كى جگہ اور كبديا ہم

#### إلى رَبُرْهِم وَرِسُلْعِيْلَ أَنْ طَهْرَابِيْنِي يِلطَّآبِفِيْنَ

نے اہراہیم اور اسلعیل کو کہ پاک کر رکھو گھرمیرا واسطے طوات والول کے

لى ادرسورة مؤنون كى آيت يسبح قدا فلم المؤمنون الذين هم فى صلاته وخاشعون والمذين هم عن اللغومعضون والذين بعم المزكوة فاعلون والذين هم الفرجه وافظون الاعلى ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتنى وراء ذا لك فاولنك هم العادون والمذين هم الماناتهم وعهدهم لاعون والذين بعم على صلاتهم يحافظون الآيات والمذين هم على صلاتهم محافظون الآيات اموالهم من معلوم السائل والمحروم والذين يصدقون بيهم الدين والمذين هم على معلوم والذين هم المدين المدين فالذين هم من معلوم الدين على والذين هم من علاب ربهم مشفقون ان علاب ربهم غير ما مون والذين هم في ملامين والمذين هم وعلى الاحمان الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابت في وملء ذاك فاولئك هم العدون والذين هم على صلاتهم وعهدم واعون والذين هم على صلاتهم يحافظون - المهم وعهدم واعون والذين هم على صلاتهم يحافظون - المهم وعهدم واعون والذين هم على صلاتهم يحافظون - المهم وعهدم واعون والذين هم على صلاتهم يحافظون - المهم واعون والذين هم على صلاتهم يحافظون - المهم واعون والذين هم على صلاتهم يحافظون - المهم والمهم والمهم والمهم والمهم على صلاتهم يحافظون - المهم والمهم والمهم والمهم على صلاتهم يحافظون - المهم والمهم والمهم والمهم والذين هم على صلاتهم يحافظون - المهم والمهم والمهم والمهم والمهم على صلاتهم يحافظون - المهم والمهم والمهم والمهم والمهم والمهم على صلاتهم يحافظون - المهم والمهم والم

#### وَالْعُكِفِينَ وَالرُّكِعُ السُّجُوْدِ @

ادراعتکاف دالوں کے در دکوع اور سجدے والوں کے

#### تصينا يخار تحلى أثيانه فضائل قبله اسلام وللقيان بركيت مرام

قال تعالى - وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبِيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ... الى ... وَالرُّكِّعَ السُّجُوْدِ ط كُرْشَتَ آيات مي ابرابهم عليالسلام كى ا مامىت اورنصيلت كوبيان فرما بإ اورظا برسے كەمنصىب امامىت اورا مامىت كالقىب مصاحب قبلہ سونے کی طرف مثیر ہے اس میسے آئنرہ آیا ت میں قبلۃ اُبراہیمی کا ذکر فرملتے ہیں کہ یہ خانہ تجلی اَ شیامہ ویی فرينيض كوابرابيم عليالسلام نساسليل على السلام كى تركست ا ورمعيت مي بنايا تقا اوراسي معبد كادد كرد اسلعیل ا وراسکی ذرمیت کوآبا د کیا اورطرح طرح کی دعائیں کیں اور مقصود سے کہنی اسرائیل متنبہ سو جا میں کہ به نی ای خاندان ابراہیم واسم عبل سے ہے اور بیا خاند کعبہ جمسلمانوں کا قبلہ سے یہ و می معبد معظم اور سجد کا محرّم ہے جس کے بانی اورمعمارا مام اور فخرِ عالم ابراہیم علیالسلام ہیں ۔ اور اسلعیل ذبیح انڈان کے معین و مرد گارا ورمشر کیار رہے ہیں امیر سے کاس علم سے بعد- بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل کی تفضیل اور قبلہ اسلام ی فضیلت میں کوئی شبہ نہ رہے گا اور آب آئزہ تحویل قبلہ کے بارے میں زبان طعن نہ کھولیں گے جنانجہ فرماتے ہیں کہ اسے بنی امرائیل یہ توتم کومعلوم ہو گیا کہ منصب امامت ظالم اور فاسق کونہیں ملتا۔ دین منصب اسی کو ملتا ہے جوا براہیم کے طرافیہ پر جلے اور اگرتم کو خانم کعبہ کی فضیلت اور اس کے ججے مقرر کرنے میں سنب ہے کہ جج بالکل ایک انور کت معے جوعرب کے جا بلول کا طرافیہ معصصرت ابرا ہیم کا طرافیہ نہیں تواس وقت كوياد كروجب بم نے خان كعبه كومر جع خلائق بنايا كه لوگ اطاوف عالم سے بصار خترام اوام با نده كراس نكفركى زمادت اورطواف كحيلي رجوع كرين تاكه ابل ايمان كيعظيم اجتماع سلي ايب خاص نورانيت بدرا ہوجس سے سرایک متفید ہوجس طرح بہت سے چراعوں کے جمع ہوجا نے سے بہریت اجتماعیہ سرایک كانوراضعا فامضاعفه مرجا تابيع جعه اور بنجكانه نماذ جماعت مين ايك شهراور ايك محله كانوار وبركات کا اجتماع ہوتا ہے اور جج کے اجتماع میں اقطار عالم کے انوار وبرکا ت کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور جائز ہے کہ مثابۃ کو بجائے توب مجنی رجوع کے ثواب سے مشتق ما ہیں لینی لوگوں ا کے بیے تواب حاصل کرنے کی جگہ بنائی کہ جج اور عمرہ کرکے تواب حاصل کریں ۔ایک مناز پڑھیں تو ایک لاکھ نمازوں کا نُواب ہائیں اورجماعت سے پڑھیں توستائیس لاکھ کاٹوا ب ہائیں اور ہمیشہ کے بیے اس گھر کو خاص طور ہر متقام امن بنا یا کہ جو و ہال داخل ہو وہ امن سیے ہوجائے اور ہمنے یہ حکم دیا تکہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگھ کو نماز کی جگہ بناؤ اور اس جگہ کھڑے ہوکر نماز بڑھا کروتا کہ برکت حاصل ہو۔

مقام ابراہیم ایک فاص بچھ کا نام سے جس پر کھڑ سے ہوکر صرب ابراہیم علیالسلام نے نما نہ کوبہ کو وہ سے وہ نشان اس معلوم نہیں ہوتے اوراسی بچھ بر کھڑ ہے ہوکر حضرت ابراہیم علیالسلام نے جج کی اذان دی کھا قال تعالیٰے کہ اُڈن فی ادان دی کھا قال تعالیٰے کہ اُڈن فی اندان دی کھا قال تعالیٰے کہ اُڈن فی اندان میں بالکھ ہے الدیدہ اور بہتھ عبد نہوی اورصدیت ابروضی الترعنہ کے ذمانہ ہیں محاب سیلاب آیا تو یہتھ رہ گیا حضرت عراضی الترعنہ کے ذمانہ ہیں بوب سیلاب آیا تو یہتھ رہ گیا حضرت عراضی الترعنہ کے ذمانہ ہیں محفوظ مال سے بطاکر دوسمری جگہ رکھ دیا اور اسکے گردہتھ و نکی دیوار جن دی چنانچہ وہ بچھ اوراس کھی میں محفوظ میں اور بنائے کوبہ کے وقعت ہم نے ابراہیم اوراسلیما کو حکم دیا جومشا یہ سے اوراس کے اردگر د جالیاں بن ہوتی ہیں اور بنائے کوبہ کے وقعت ہم نے ابراہیم اوراسلیما کو حکم دیا جومشا یہ عبد کے تقاکہ میر سے اس مبادک کھر کو ہم قسم کی نا پاکیوں سے پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے بیے اوراد تکان مرنے والوں کے بیے اوراد تکان مرنے والوں کے بیے اوراد تکان میا در اور کی دیا ہوں کہ دیے دینی نماز بڑ ھنے والوں کے بیے اس کو پاک و میا در کھنا۔

م .. اطواف اوراعتكان چونكه دوعمل جداگانه بين ايك دومرسے پرموقوف نهيں اسبيه مسلم .. طواف اوراعتكان كو بزراجيه واؤ عالمغه ذكر فرمايا اور ركوع اور سجود دونوں مل كرايك عبادت بين الگ عبادت نهيں اس بيد ركوع اور سجود كو بدون عطف ذكر فرمايا .

## وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلَ هٰذَا بِلِنَّا امِنًا امِنًا الْمِنَّا الْمِنَّا الْمِنَّا الْمِنَّا الْمِنَّا الْمِنَا الْمِنَّا الْمِنَّا الْمِنَّا الْمِنَّا الْمِنْ الْمُنْ الْمَنَ مِنْهُمُ وَالْرَزُقُ الْمُلْكُ مِنَ الشَّمْرِيَّ مَنَ المَنَ مِنْهُمُ وَالْرَزُقُ الْمُلْكُ مِنَ الشَّمْرِيِّ مَنَ الشَّمْرِيِ مَنَ الشَّمْرِيِّ مَنَ الْمُنْ اللهُ وَ الْمُنْ وَمِنْ لَكُورُ اللهُ وَ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ وَ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اس کو بھی فائرہ دوں گا تھوالے دنوں پھر اسکو قید کر بلاؤں گا دوزخ کے عزاب میں

وَ بِئُسَ الْمُصِيرُهِ

اور بڑی جگہ جہیئے سے

#### دُعاً ابرابيم برات حرم وسكاكنان وم

قال تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْلِهِ مُ كَرِبِ اجْعَلَ هَذَ ا بَكَدًا ... الى ... وَبِئُسَى الْعَصِينُ ٥ ( دبط) جبب نها نه كعبه كي فضيلت اوراس كامكان تعظيم اورمعبدا برابيمٌ مونا بتلا چيخ تو آ مُنده اس شهرا وراسيح ساكنين كے حق ميں حضرت ابرابيم كى دعائيں ذكر فرماتے بي اور ما دكر و اس وقعت كوكرجب حضر ا براہیم نے الترکے عکم سے خانہ کعبہ بنانے کا پختدالادہ فرمایا تویہ دعا کی کہ اسے پر وردگاراس لق و دق صحا كوآباد شهراوربرامن بناد \_ سے كيونكه رسم حج كى بقار بدون شهر كى آبادى كے مكن نہيں اور شهر كى آبادى برون امن کے باتی نہیں رہ سکتی مبرامنی سے خہرویران ہوجاتا ہے اوراس سنرکے ساکنین کو قسم قسم کے بھل اور میوے عطار فرما اس سے کرساکنان خبر کی آبادی درزق برموتون مصے بغیررزق کے کوئی باقی اور زند ہ نہیں رہ سکتا اور رزق کی درخواست میں ظالموں اور نافر مانوں سے لیے نہیں کرتا بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے رزق طلب كرتام و بواس شهرك رسن والول مي سعدالتر تعالي اور روز قيامت يرايمان ركهتام الترتعاك ني فرماياكررزق كوا مامت يرقياس مت كرو-امامت ايك دينى منصب بي ظالم اس كامتحق اور اہل نہیں اوررزق ونیوی ۔ ایسی فٹنی سے جو عام ہے ہیں رب العالمین ہول سب کارازق ہول موں کو کھی نمرا<u>ن سے رز ق دول گا اور کا فرکو بھی</u> دنیا ہیں ارز ق دول گا .اور سیونکہ بیر کا فر<u>سمے</u>اس <u>لیے چ</u>ندروز لعینی ندگی تك اسكو دنیا دی منافع سیسے خوب متنتع اور بہرہ مند كر تار ہوں گا اور پھراسكولا بیار اور بے بس بنا كركشاك ا عذاب نار نک پینیاؤں گا اور ہے شک دوز خ بہت ی بڑی جگہ ہے دنیامیں کوئی مکان اگرایک طرن سے بڑا ہو تاہے تو دو مری طرف سے اچھا بھی ہو تاہے تیکن وہ دوزخ ایسامکان سے ہوکسی اعتبار سے سمى اجمانيس سرطرح سے براى براسے.

### وَإِذْ يَرْفَعُ إِبُرْهِمُ الْقُوَاعِلَ مِنَ الْبَيْتِ وَ الرَبِي اللهِ الْمُلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الْعَلِيمُ

جا نتا

#### دُعَارابرابيم والمعيل برت قبوليت فركت تعمير في التر

قال تعالی و اخ یک فی مح ابر ایس می القواعد ۱۰۰ الی ۱۰۰ انت السیمین العکری می العکری العکری العرام می ادر اس وقت کو بھی یاد کرو کر جب ابراہیم خود این کے ہاتھ سے اس گھر کی بنیا دول کو انتقاد ہے تھے یعنی اس پر تعمیر کرتے تھے اور دیوار بی چنتے جاتے تھے اوراسی طرح اسلیل بھی اُن کے ساتھ بلند کرنے بین مشغول تھے ۔ اور یہ دونوں بزرگ اس وقت نہایت عجز اورانکیاری کے ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ لیے ہمارے برور دی اور ایک اس محنت اور خدمت کو قبول فرمانحقیق تو می ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے وادر تو می ہماری بیات اور ہمارے دوق ویٹوق کو جاننے والا ہے محض ا بینے لطف و عنایت سے اینے عاشقان جال نثاری اس سعی کوشکور فرما .

و(۱) بین اور جوچیز ناقص مواور قابل پزیرائی نرمو و مال لفظ قبول استعال کمتے میں اس استعال کمتے اس

بے کہ لفظ نقبل باب نفعل سے ہونے کی وجہ سے تکلف پر دلالت کرناہے اور تکلف قبول اس بات کو مقتضی ہے کہ وہ جیز لائق قبول اس بات کو مقتضی ہے کہ وہ جیز لائق قبول نہ ہو۔ بس اس مقام پر لفظ نقبل کا استعمال ۔ غایرت عجز اور کمال تواضع پر دلالت کرنا ہے۔ لعنی ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ مقبول ہوئیکن اگر ترہے دلطف وعنا بہت اور فضل ورحمت دلالت کرنا ہے۔ اور فضل ورحمت

سے تبول ہو جائے تو یہ تبرامحض جو دو کرم ہے۔ سے

گرچہ یہ صدیہ نہ میرا فابل منظور ہے پر جو ہومقبول کیار جمت سے تبری دورہے اور اگر بالفرض کوئی عمل قابل قبول بھی ہوتا ہے جو تفاطے کے دمتر اسکا قبول کرنا واجب نہیں اس بعد کہ قبول بہت کے لیے کہ قبول بھی ہوتا ہے جو بہت والجماعت کا یہی مذہر ہے بہت بمعتزلہ کے زدیک ایسے عمل کا قبول کرنا النز کے ذمتہ واجب ہے معتزلہ نے جب بندہ کے افعال اختیار یہ کو بندہ کا مخلوق اور مملوک قرار دیا تو خالق کے ذمتہ ان کا قبول کرنا اور ان بر تواب و بنا واجب گردا نا اور انی سے یہ نہ سہمینا کہ اس واجب الوجود پر کسی کا وجوب نہیں جلتا اور نہ اس برکسی کا حق ہے اور خدا تعالے کے سوا کون ہے جواس برکوئی شنی لازم اور واجب کرسکے۔

ہر اس پر کوئی شئی لازم اور واجب کرسکے۔ جاننا چاہیئے کہ بارگاہ خراد ندی میں وہی عبادت اور خدمت مقبول ہے کہ جس کو کرنے (اللہ) والا دل و جان سسے قابل قبول نہ سمجھے اور کرنے والے کی نظرا بنے عمل برنہ ہو بلکہ

اس كے لطف اور فضل برہو۔



#### دُعارابرایمی برانے جوداُمِّتِ مُسلمهٔ قوم مُسلمانان وظهور رُمول محتم اذرکاکنان کم کرصاب قرآن وَخاتم بیغرال رَا ثند

قال تعالیٰ کبنا وَاجْعَلُنا مُسَلِمَ بِنِ لَكَ ...الی ... اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْرُ الْحَكِیْمُ وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله



گااس کوابسے جدید وضع کے پھوا حکام دینتے جائیں گے جنگے اسار دوچکم ظاہر نظر میں جلوہ گرنہ ہو نگے ظاہر برست انکوصورت پرسنی پرمجول کریں گے اس بیے ان دونوں بزرگوں کو اندلیتہ ہوا کرمبادا ہماری ذر بیت ادرا و لا د ان جدید وضع کے احکام کے نزول پراُن کے قبول میں کسی قسم کا قوقف اور تر دد کرسے اس لیے جنا ب الہٰی میں تین دعا میک فرمائیں اوّل سرکر تبنگ کا اجھے گئے کہ مسیلے کہتے یہ لاک ، (اسے التّر ہم کو اپنا مسلم اور صحم بردا رسم بندہ بنا) دوست میں ایک امسیم ہیرا فرما نعنی ایسی امریت اور ایسی قوم بیرا کر جو تیری فرما نبردار ہوا ورنام بھی اس قوم کا مسلم اور سلمان ہو بعنی صف ت بھی اس کی اسلام بعنی ایسی توم میں ایک بوسینی صفت بھی اس کی اسلام بعنی

اطاعت تشیعاری اور فرمانبرداری مواوراسی نام نعین اسلام سے پیکاری جاتی مو

تيمري وعايه فرماني كه اس است مسلمه مي ايك عظيم الشان رمول بيهج اوراس يرايك عظيم ا كما ب نازل فرمالینی قرآن كريم اور پهروه ريول اس امت كوكتاب وسنت كی تعليم د سے حضرت ابراہليم عليه ت لام نے ان دِ عاوُل میں اس طرف اشارہ فرمایا کریہ خانہ سجتی آسٹیمانہ جس امت کا تبلہ ہو گا اس امیر وا نام ارست سلم ہو گا جیساکہ سورہ مجے میں ہے۔ کھی سستاکٹ اکھٹے اکھٹے ہیں۔ اور ملت اسلام اس است نرمب بوگا وروه غظیمانشان رسول جوان مین مبعوث موگا وه ساکنان حرم اوراسلیل کی ذر میت سے موگا الترتعافي نعائلي دعائيل قبول فرمايس اور بزراجيه وحي كے بتلاديا كر حس اولوالعزم رسول كے بيدا ہونے كى تم دعاكرر بيه وه آخرزمانه مين ظاهر بيو گا اورخاتم الانبيبار والمرسلين ميو گا اور ملت ابرايسي كامتيع بيو گا اور اس ی است کانا است سلم موگا بینا نجران دونول بزرگول نے بارگاہِ خداد ندی بی بصد عجز و نیاز برعرض کیا کرا سے ہمارے پرورد گارہم دونوں کواپنا خاص اطاعیت شعار اور فرما نبردار بناکہ ہمارا ظاہر و باطن تیرے لیے مخصوص <u>ہوجائے ک</u>راس میں تیاہے رسواکسی اور کی گنجائش نہ رہے اور ہماری فررست میں ایک امرے مسلم لعنی ایک ایسی جماعت بیدا قرما کرجو دل وجان سے تیری محم بردار مرواوز فلب اسکاسیم ہو اور مسلمان اس کی زبان اور ما نخد سے سالم اور محفوظ رہیں اور جب توان کو ایسے دربادی حاصری کا حکم د سے تو مجنو نانہ اور عاشقانہ وضع کے ساتھ بر امبنہ سرلبیک کہتے ہوئے تبرسے در دولت پر حاضر ہو جائیں اورا سے پروردگارہم کو ہماری عباد ت اور در بار کی حاضری لعبی حج اورطوا ف کے مواقع بھی و کھلاد بیجیئے اوران کے احکام اورآداب بھی ہم کوبتلا دیجئے تاکہ آ دا ب عبود سبت اور آ داب دربار میں ہم سے کوئی تقصیر نہ ہوجائے اورا ہے پروردگار آخر ہم بنشر ہیں سہوا ورنسیان سے مرکب ہیں۔ہم سے اگر آ دائی دربار میں کوئی سہوا ورتقصیر ہوجائے تو ہم پر توجہ اور عنایت فرمانا اور ہماری نقصیر سے درگز د فرما نا بے تنگ آپ ہی بڑی توجہ اور عنایت فرانے وا نے اور مہر بانی کرنے والے ہیں اور چو بکہ اَبک عظیم امت کا باوجود اختلاف اَدار دعقول کے ایک مسلک اور ایک طراق پر مبردن کسی مربی کے قائم رہنا عادہ محال ہے اس لیے جناب اہلی میں بیرعرض معروض کی کہ اسے ہمار سے برور دگا ران ساکنا ن حرم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجے جواس امت سلمہ کو اسلام کاطریقہ بتلائے اور وہ رسول ہم دونوں کی ذریبت اور اولاد سے خادج نہ ہو بلکہ انہی میں سے ہو تاکہ دنیا اور آخر ت

میں ہمارے لیے عزت اور شرف کا موجب موا وراس طرح قیامت تک میری ا مامت باتی رہے اس لیے کرمیری اولاد کی امامت میری می امامت ہے۔ علاوہ ازیں جب وہ رسول انہی میں سے ہوگا تو لوگ اس کے مولدا ورنمشارسها وراس كحسب اورنسب اوراسكي امانت اور ديانت اوراخلاق اوراس كي صورت اورسیرت سے بنوبی واقف ہو بھے اوراس کے اتباع سے عارز کریں گے اور جب حق نبوت ورسالت کے ساتھ ترابت کی محبت اور شففنت بھی مِل جائے گی تواس رسول کی اعانت اور نصرت وهما بیت اور اسکی ترابیت کی ترویج اورا شاعت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھیں گئے اس نبی کواپناسمجھ کرمعاملہ کرئیں گئے۔اجنبی اورغیر کا معاملہ نہ کریں گے ۔ اور رسول ایسا ہو کہ اس پرائیسی جامع کتا ب نازل ہو کہ اولین اور آخرین میں اسکی نظیر نہ ہو اور پیروه رسول نیری اس کتاب کی آبتیں پرطھ کرانکو سنائے اس لیے کہ آیات کا پڑھ کرسنانا بغیر نزول کتا ب کے نامکن ہے۔ اوربعدازاں وہ رسول انکواس کتاب کے معانی سکھاتے اوراسکے امرار وحکم معے بھی آگاہ کرے تاكه علم ظاہراورعلم باطن دونوں جمع ہو جائیں۔ تلادت سیے كتا ب كےالفاظ اور كلمات كاعلم ہوگا اور تعليم تفييم سے اس کتا ب کے معانی اور حقائق اور معارف معلوم ہونگئے بہ حفاظ قرآن اور قراراور مجتر دین کے مسینے ورزبانیں اس كتاب الذي كے الفاظ كى حفاظت كريں گى اور علمار ربانيين اور داسخين في العلم كى زبانيں اور علم اس كتاب كے معانی كی حفاظت كريں گے كدكونی ملحداور زندلیق اس میں كسی قسم كی معنوی تحرایف بھی نہ كرسکتے اوروہ رسول ابن ظاہری تعلیم وتر مربیت اور باطنی فیض صحبت سے ان کے دلوں کو گناموں کے زنگ اور کدور سے پاک وصاف کر کے مثل آئینہ کے مجلے اور مصفے بنادے کہ انوار و تجلیات کا عکس تبول کرنے لگیں اور صدبیث میں جوالعلمار وزننزا لابنییا را یا ہے اس کاصحیح مصداق وہی علمار ربانیین ہیں جوکتا ب وسندے کی تعلیم کے ساتھ زنگ آلود نفوس کوسیقل کر کے مثل آمینہ کے بنا دینے ہوں - ب<u>ے شک</u>تو می نہایت عزت والا آور نہایت مكمت والابها وبالشباس بير فادر مها كرتو بهارى اولادمين ايسا عظيم استان رمول بجيج كربوكون براحسان فرمائے اوراس کوانسی جامع کتاب اور جامع مترلعیت اور کامل دین عطار فرمائے کراس کے بعیرتا قیا مت کسی نی اوررسول کی ضرورت باقی نررسے فقط گاہ بگاہ اسی کی تجدید کافی ہوجا باکر سے . تفسر ابن کثیر میں ابوالعا لیہ سے منقول ہے کہ جب ابرام ہم علیالسلام نے بروعافر مائی تو الٹر تعالے کی طف سے یہ جاب آیا۔ قد استجیب لك مع تمادی دعا قول بوئی اس شان كا بی آخر كائن في الخر الزمان. زمانه میں طاہر ہو گا اوریہی قیادہ اور سری سے منقول ہے۔ د تفسیرابن کثیر، اوراس آیت میں جو سیدالقار ابی بن کعب رضی الٹر عنہ کی قرارت ہے وہ بھی اس کی تا ہیر کرتی ہے

یعنی ابی بن کعب کی قرارت میں ہے وابعث فی آخر سم رسولا۔ كه بى خاتم الا نبيار بوگا. و قبل أبي كالعكث في اخرهم رَسُولاً. (دوح المعاني وصط ۳۲۳ ج ۱) یعنی ان کے آخریں ایک دسول بھیج معلوم مواکر حضرت ابرا ہمے نے عس دسول کی دعا مانگی تھی ان کامقصد ب تفاكه وه بني آخرى بى موالتر نعالے فے أن كى دُعا قبول فرمائى .

اخرج احسد والطبراني مستداحدا ورمجم طراني وغرومين ابوامامه رضي و البيهقى عن إلى المامة الترعنرسيم وى ميكري نيع عن كيا قال قلت یا رسول الله یارسول الله یارسول الله آیکی نبوت کی ابتدارکس طرح ما بدء امرك قال دعوة سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا كرمين ايف باب ابراسيم كى دعا (دُبَّنَكَ عيلى و رأت الحم وابْعَثُ فِيْهِمْ رَسُولًا الآية) كا انه یخرج منها نوی مصداق بول سب سے پہلے ابراسیم اضاءت له قصوی الشام نے میری بعثت کی دعاکی اور کھر میں است بھائی عیلی بن مرم کی بشارت مول کہ انهوں نے میری آمد کی بشارت دی۔ اور میصر میں اپن مال کا خواب مول کدانہول نے میری پیدائش کے وقت دیجھا کہ ان سے ایک نور نکلا سے حس سے شام کے محل روس مو سكف .

الحـــ ابراميم و بشري (در منثوی صال ۱۲۶) ( مُبَشِّ رَّا بِرَسُولِ بَيْ آخِتُ رِمنَ م بَعْدِی اسْسَمُهُ احمد)

اورعرباض بن ساربروض اللرعنه كى دوابيت مبى ب كدرسول الترصلي الترعليه وسلم نے فرمايا -انى عند الله في المراكتاب من التُرتّعاك كيمال لوح محفوظ مي لخات النبين و ان خاتم النبيين لكما سوانها اور آدم سنوزملي ادم لمنجدل ف طیست اورگارے کے بتلے بی س تھے اور میری وسانتكم باول ذلك د عدة نوتكاترارابرابيم عليهاللامكى دعاب (منداحدوعيره درمنتورص ١٤٩)

ابراهيم (الحديث)

معلوم مواكدا براميم على السلام نے جس نى اور رسول كے ظہور كى دعا كى تقى اس دعا كامصداتى خاتم النبيين رور مالم محر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم بی کہ جنگے بعد کوئی نبی نہیں اور آب بہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے پہال خاتم النبيان تكھے موٹے تھے بہاں تک کم ابراہیم علیالسلام نے آپکی بعثنت کی دعا کی اور حضرت عیسی نے خاتم الانبیا

بینام خلانخست آدم آورد انجام بشارت ابن مریم آورد با جمله رسل نامهٔ به نامه و خاتم آدرد

#### كطَالَف وَمَعَادِفْ

حضات انبیار کرام علیم القلاق والسلام اگرچ کبائر اورصغائر سے سب سے معصوم ہوتے ہیں مگر فدا وند ذوا لجلال کی عظمت اور جلال سے مروقت لراں اور ترساں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کرحی رہو ہیت اور حق عود بیت کسی سے اوا نہیں ہوسکتا اور جانتے ہیں کہ وحق واجس تھا وہ ہم سے اوا نہ ہوسکا اس اور حق عود بیت کسی سے اوا نہیں ہوسکتا اور جانتے ہیں کہ بار الہا تو ہمار سے عجز اور قصور کو جانتا ہے بین سعاف کر اور تیر سے حقوق میں ہم سے جو تقصیر ہے ہیں گربار الہا تو ہمار سے عجز اور قصور کو جانتا ہے ہیں سے بعد نہ کہ اور تیر سے حقوق میں ہم سے جو تقصیر ہے ہوئیں اُن سے درگزد کر بر حضرت اراہیم علیالسلام کا جبین سعاف کر اور تیر سے حقوق میں ہم سے جو تقصیر ہے ہوئیں اُن سے درگزد کر بر حضرت اراہیم علیالسلام کا وَ تُنْ کُونَ عَلَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہوں اور تا ہوں اور اس کی اور اس کی خواص اور مقربین کے لیے ایک عام قانون اور خاص بذرتیں اور خاص ہوا تیں ہوتی ہیں ۔ ع

خواص اورمقربین ہروقت اپنے آقا اور ولی نعمت کے نوش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

ع جن کے رہیے ہیں سوا اُنکی سوا مشکل ہے۔

یمی حال بلکہ اس سے ہزار درجہ بڑھ کر انہیار علیہم الصلاۃ والسّلام کاخدا و ند ذو الجلال کے ساتھ ہے۔
اگر چہ خدا لقالے کے یہ سیحے عاشقان باو فا اور عبّان باصفا اینے مجبوب عنیقی کے نوش رکھنے کے لیے
کوئی کسرا بھا نہیں رکھتے نیکن النہ جیسے مجبوب برحق کے حقوق کوئی عاشق کیا ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرات
انہیار بھد عجر و زاری ۔ بارگا و خدا و ندی میں یہ عض کر تے ہیں و تدب کے ادا کر نے میں تقفیہ ہوئی ہم اپنے
النتی اب اللہ حیث ہے۔ بارخدایا ہم سے تیر سے حقوق اور واجہات کے ادا کر نے میں تقفیہ ہوئی ہم اپنے
عجز اور نا توانی کی وجہ سے تیراحی ادا نہیں کر سے توہم بر رحم فر ما اور ہماری تقفیہ وں سے درگزر کر۔

یہ تو حفرات انبیار کرام کی توب اور انابت کی عام وجہ تھی جو بیان ہوئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زیرت
د عاری بھیانا۔ کی ایک خاص وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ د عاصر ن اپنے لیے اور اپنے فرزند
د عاری بھیل علیہ لسلام ہی کے بیے نہیں فرمائی تھی بلکہ ابنی تمام ذریت کو جو ہونے والی تھی اس کو بھی اس دعا میں
شامل کر لیا تھا اس یہے یہ و عا مجموعی چیشہ سے سے سرب کے حق میں ہوئی جیساکہ آبیت کے سیاق اور
فیاق سے طاہر ہے ۔ والنڈر سبح از و تعالی الے اعلی ۔

#### وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرُهِمَ إِلَّا مَنْ سَغِهَ

اور کون بسند نرر کھے دین ابراہیم کا مگر جو بیو قون ہوا

| DOX: | <u>^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>                                                                              |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 綴    | نَفْسَهُ ﴿ وَلَقُلِ اصْطَفَيْنَهُ فِي اللَّهُ نَيَّا ۚ وَرَبَّهُ                                                          | 经      |
| 数    | اپنے جی سے اور ہم نے اس کو خاص کیا دنیا ہیں اور وہ                                                                        | 簽      |
|      | في الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاذْ قَالَ لَهُ                                                                     | Š<br>Š |
|      | آخرت بیں نیک ہے جب اس کوکہا اس                                                                                            | 袋      |
|      | مَ بُّهُ أَسْلِمْ وَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ١٠                                                             |        |
|      | کے دب نے حکم بردار ہو بولا میں حکم میں آیا جہان کے صاحب کے                                                                | 簽      |
|      | وَ وَصِّى بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُونُ مَ يَبَنِيَ                                                              | 经      |
| 綴    | اوریہی وصیت کر گیا ابراہیم آپنے بیٹوں کو اور لعقوب اسے بیٹو                                                               | 袋      |
|      | انَّ اللهَ اصطفىٰ تَكُمُ الرِّينَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا                                                                | 经交交    |
|      | اللہ نے چی کر دیا ہے تم کو دین پھر نہ مراو                                                                                | 交      |
|      | وَأَنْتُمُ مُسَلِمُونَ ﴿ أَمْرَكُنْتُمُ شَهُلَاءً إِذَ                                                                    | 袋袋     |
| 器    | مسلمانی بد کیا تم حاصر تھے جس وقت                                                                                         | 袋      |
|      | حَضَرَيعُقُوْبَ الْمُوتُ ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهُ مَا                                                                       | 经      |
|      | بہنچی یعقوب کو موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم                                                                                | 经      |
|      | تَعْبُلُ وْنَ مِنْ بَعْرِلِي مَا قَالُوْا نَعْبُلُ إِلْهَكَ وَ                                                            | 袋袋     |
|      | کیا ہوجو کے بعد سے اولے ہم بندگی کریں گےتہے دب                                                                            | 簽      |
|      | الله أباليك إبرهم والسليعيل والسخق إلها                                                                                   | 癸癸     |
|      | اور تبرے باب دا دوں کے رب کو ابراہیم اور اسمعیل اور استی وہی ایک                                                          | 叕      |
|      | وَّاحِلًا ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلُكُ أُمَّتُهُ وَاحِلًا ﴿ وَكُلَّ الْمُعْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلُكُ أُمَّتُهُ | XX     |
|      | رب سے اور ہم اس کے سم پر ہیں. یہ ایک جاعت                                                                                 | 袋      |
|      | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                   | ***    |

#### قُلُ خَلَتُ عَلَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُمْ مِنَا كُسَبَتُمُ وَ

## ئزد گئ ان کا ہے ہو کما گئے اور تہارا ہے ہوتم کا دُ و کر تسکلون عما کا نوا یعملون ﴿

#### ترغیب و تاکیداتباع ملته ابراہیمی که عین تو حیدو عين متست إسلام است وفضًا كل متست اسلام

قال تعالى- وَمَنْ يَنْ غَبُ عَنْ مِلَّةِ ابْلِهِ مَرَ... إلى ... وَلاَ نَسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوْ العُمَلُونَ، كزنتة آيات بن اجمالاً حضرت ابرابيم كي مُلّت كي طرف اشاره تفاكيونكة مصرت ابرابيمٌ كي اس دعا والجعكنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ - اور وَ مِن خُرِ يَكِينًا أَهُمَةً مُسْلِمَةً كَاكَ سِيمِعلوم بنواسِ كرجس طراقة كوحفرت ابراہیم نے اینے لیے اور اپنی اولاد کے بیے بیند کیا اوراس کی دعاکی وہ طرافیۃ - طرافیۃ اسلام سے - اب أكنده أيات مين اسكي تفقيل فرمات بي كه وه ملت ابراسيم عين توحيدا ورعبن اسلام سي حس كا ماصل يه سے کرا حکام خلاوندی کی دل وجان سے ہے جون وجرا اطاعت کرنا اپنے آپ کوخدا کے والے اورسپر د تمردینا آخیر بارہ تک اسی ملت اسلام کے فضائل اوراسی کے اتباع کی نرغبب میں کلام حیلا گیاہے جس سے بہود اور نصاری اور مشکین سب کارد کرنا مقصود بھے کہ بیسب حضرت ابراہیم کو اپنا ا مام اور يسينوا مانتے بي اور بھران كے خلاف طريقة برجل ر سے بين حالا ككه اسي ملت اسلام ير قائم رسنے كى حضرت ابراہیم اور استعیل نے اینے لیے د عا مانگی اوراسی کی وصبیت کی اوراسی طرح حضرت لیعقوب نے ایی اولاد کو ملت اسلام برقائم رسنے کی وصبیت فرمائی ۔ چنا بچہ ارشا د فرماتے ہیں ، وہ کون شخص سے کی کہ جوابراہیم کی مثنت سے عدول اورانحراف کرہے۔حالا نکہ وہ ملت تمام ملتوں سے افضل اور اورصاحب ملت لوگوں کا امام اور پلیٹواہے اورسب سے پہلے اس نے نہا بیت تضرع اور زاری اورصاحب ملت کے دجو دا ور نی آخرالز مان کے ظہور کی دعا ما نگی کہ جوامرین مسلمہ کواسلام کاطریقہ بہلا سے امرین مسلمہ کے دجو دا ور نبی آخرالز مان کے ظہور کی دعا ما نگی کہ جوامرین مسلمہ کواسلام کاطریقہ بہلا نوابیں بہتر ملت کے اتباع سے کون اعراض اورالخراف کرسکتا ہے مگر دہی شخص کہ جواپنے ہی نفس سے جامِل اور نادان ہو کہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ کون سی ملت فطرین سلیمہ کے مناصب ہے اور کون سی غیر مناسب اور کون سی غیر مناسب اور کون سی مقر۔ اور کس ملت کے قبول کرنے سے نفس اور کون سی مقر۔ اور کس ملت کے قبول کرنے سے نفس

تو دانی حساب کم و بیش را تولیش را اسروم بنو مائیر نولیش را اسروم بنو مائیر نولیش را اسروم بنو مائیر کرده ملت کیا ہے۔ اب اس میں تعیین موگئی کہ وہ ملت کیا ہے تینی اسلام ہے جوتمام کمالات کا کنم اور تمام فضائل کیا صل ہے اخیر مادہ تک اس اسلام کی نفیبلت میں کلام چلاگیا .

کریں گے اور ہم سب اسی ایک خداکی اطاعت اور فرما نبرداری پرتائم رہیں گئے یغرض یہ کہ بہود کا یہ دعویٰ کہ دعویٰ کہ دعویٰ کہ دعویٰ کہ دیم سب اسی ایک خداکی اطاعت اور فرما نبرداری پرتائم رہیں گئے یغرض یہ کہ بہود کا یہ دعویٰ کہ لیے مقابدہ ہے۔ مشاہدہ ۔ مشاہدہ ۔

اورا سے اہل کتاب اگرچے تم ان بزرگوں کی اولاد ہواور تم اس نسبت پر فخراور نا ذکر نے ہو کئن یہ خگرا کے برگزیدہ بندوں کی ایک جاعت بھی ہو گزرگئی اور دنیا سے دخصت ہوتے وقت تمکو وصبت کرگئی اس جاعت کھی ہو گزرگئی اور دنیا سے دخصت ہوتے وقت تمکو وصبت کرگئی اس جماعت کے بیے اس جماعت کے بیاں کام آئیں گے جواس نے بیے اور تبہا رہے بلیے تہما رہے اہمال کام آئیں گے اور بیرون اتباع کے محض بزرگوں کا انتساب تم کو لفع نہیں دسے گا اور اگر بالفرض وہ بڑے محل کرتے تھے تو تم سے انتخا ممال کے متعلق موال ہوگا ۔ مؤض یہ کم تصفی تو تم سے اسکی باذ برس نہ ہوگی اور اگر انہوں نے نیک ممل کیے ہیں تو تم انہوں نے نیک مل کیے ہیں تو تم کوکوئی لفع نہیں کرست جب مک بیٹا خود نہ کھائے در کوئی لفع نہیں کرست جب مک بیٹا خود نہ کھائے در در کھائے در در کھائے۔

ے۔ بندگی بایر پیمبر زادگی درکاد سببت

#### وَقَالِوْ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارِي تَهَتَّكُ وَالْمُ

ور کہتے ہیں ہو جاد یہود یا نصاریٰ تو راہ پر آو

#### قُلُ بَلْ مِلْةً إِبْرَهِمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ

تو كبه نبين بلكم ہم نے پكراى داه ابراہيم كى جوابك طرف كاتھا اور نہ تھا سركيب

#### المُشْرِكِينَ

والول مِن

#### يهوبيت ورنطريت كى طرف عوت ميني الول كو جواب

قال تعالی و قَالُقُل حُونُنُوا هُوَدًا ... الی ... و مَا کَانَ مِنَ الْمُشَرِ کَیْنَ . اور تعب ہے کہ یہ اہل کتاب حضرت ابراہیم کوا بناا مام اور پینیوا بھی کھنتے ہیں مگر ان کے اتباع اورا ن کے طریقہ پر چلنے کو جب ہوایت نہیں شمھتے بھہ باعث ضلال مت جانتے ہیں ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بہودی ہو جائو یا نصانی بن جاؤ ہوائیت پاجاؤ کے اسے محترصلے الترعلیہ دا ہم وسلم آب ان کے بواب میں کہدیجئے کہ ہم میہودی بانطانی ہیں بنائے بلکہ ہم تو ملت ابراہی ہم قائم رہیں گے اور ابراہیم ہی کے طرف ہرائی ہے اور البراہیم ہی کے طرف ہرائی کے جن میں ذرہ برابر مجی نہ تھی وہ تو ماموی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مائل تھے اور کہی ہم بھی ہم شرکین میں سے نہیں ہوئے نہ قبل نبوت اور نہ لبدر نبوت اور تم باوجو دیکہ اتباع ابراہی کے مدعی ہونے کے کہ داہی اور نثرک میں مبتلا ہو۔

سلسائہ کلام نہائیت خوبی کے ساتھ جل رہا ہے بہو دبوں کوجو اپنے صدب ونسب پر ناذ تھااس کی تردید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کا قصتہ ذکر فرمایا جس میں حضرت ابراہیم کی امامت اور تعیر کوبہ اور دعا کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قصتہ ذکر فرمایا حصر مصابات محمد رسول لڈھا لٹھیا ہوسلم کومبعوث کیا جنکا قبلہ اور جنکی ملت اور جنکا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم اوران کی اولاد کا تھاا ور ان سرب نے ابنی اولاد کو ای کی دمین اسلام می برمرنا۔ پھر تعجب ہے دکم محمد رسول لٹھیا ہوسلم سرب ہم اور دین اسلام کو بیش کرتے ہیں تو تم اسے قبول نہیں کرتے اسکے سوا اور کیا وجہ ہے کہ اسی ملت ابراہیم اور دین اسلام کو بیش کرتے ہیں تو تم اسے قبول نہیں کرتے اسکے سوا اور کیا وجہ ہے کہ

تمہاری عقلوں بربردہ بٹرا مواسسے۔

دورى ہے۔ اور بيمبادك لقب سرب سے پہلے ہما دے ليے حضرت ابراہيم عليہ الصلاة والتسليم نے تجويز فرمايا جيساكہ سورة حج ميں ہے مِلَّة كَبِيتُ كُنْ وَ إِبْلَهِ عَمْ هُنُ سَدَةً كُنْ وَ الْمُسْلِحِينَ بِسِ اس عظيم الشان لقب كاحق به ہے كہ ہم دل وجان سے التّد كے مطبع اور فرما نبردار بن جائيں محض لفظ مسلم

ا درلفظ مُؤمن بير قناعين نركر بي .

میم وواو میم ونون تشرلیف نیست لفظ مؤن جزیت تعرلیف نیست

جاننا چلہ میں مرشر لعبت میں میں باتیں ہوتی ہیں (اقل) اصول اور عفائد ہیں ہوتی ہیں (اقل) اصول اور عفائد ہیں فامر فی میں تفقی علیہ ہیں ان میں فامر فی دیگر

اختلاف ممکن نہیں اور نہاں میں نسخ مباری ہو تا ہے دقسم دوم ، قواعد کلیئر شراعیت کرجن کی طرف جزیبات اور فروع برع سے اور فروع براجع ہوتے ہیں اور حکم میں اُن کلیات کا محاظ دہتا ہے اور انہی قواعد کلیہ کا نام ملت ہے جس میں اختلاف بہرست محمدی اور ملت ابراہی انہی اصول اور قواعد کلیہ کے لحاظ سے مدن دور مدن ایر ایسی انہی اصول اور قواعد کلیہ کے لحاظ سے مدن دور مدن دور مدن اور مدن مدن مدن مدن مدن مدن مدن اور مدن ا

اقسم سوم کام جزئیر اور فرق ع عبکو نتر اویت کے نام سے موموم کرتے ہیں زمان اورم کان اور مرکان اور الم کے اختلاف سے نتر اویت کے احکام جزئیر بدلنے رہے کماقال تعالیٰ لیکن جکوئٹ جنے کے اختکات سے نتر ایون کے احکام جزئیر بدلنے رہے کماقال تعالیٰ لیکن جکوئٹ جنے کے اختکات سے نتر کھنگ کے اس خلاصہ با کا کہ رسول الترصلے التر علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السام کی ملت تو ایک مگر شراویت ہر ایک کی جواہمے اسکی مثال سی ہے کہ تمام حنفیا مام ابو حذیقہ کو اپنا امام جانتے ہیں مگر باوجود اسکے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حذیقہ کا خلات بھی کرتے جانتے ہیں مگر قانون منی سے کسی حال ہیں خادج نہیں اور امام ابو حذیقہ کے قراعد مقروہ سے باہر نہیں جلتے مثلاً قیاس جلی یا قیاس اس جزئیہ کو درج نہیں جلتے مثلاً قیاس جلی یا قیاس اس جزئیہ کو درج

#### قَوْلُوا المناباللووما الزنار الميناق مَا النول

ئم كو ہم نے يقين كيا الله كو اور جو اترا ہم پر اور جو اترا

#### رالى رابرهم ورسلعيل ورسحق ويعقوب ق

ايراسيم اور اسمعيل اور اسخل اور يعقوب اور

#### الْكَسُبَاطِ وَمَّا أُوْتِي مُوسَى وَعِيسَلَى وَمَّا أُوْتِي

اسکی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ اور عیشی کو اور بو رملا

#### النَّبيُّونَ مِنْ رَّبِيمِمْ ، لَا نُغَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ

سب ببیوں کو اپنے رب سے ہم فرق نہیں کرتے ایک میں

مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ اَفْنُوا بِبِثْلِ الْمَنْهُمْ وَ وَنَى الْمَنْ الْمَنْوَا بِبِثْلِ الْمَنْتُمُ بِهِ اللهِ عَلَى الْمَنْتُمُ بِهِ فَقَلِ الْمُتَلَاوًا وَ وَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّا مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

#### تعليم طريقة ابميان

قال تعالی ۔ قُوْلُوْآ المنگا بالله ۔ الله علی ۔ الله ۔ الله عبد دُون ه کار خید کو کا میسکانوں کو پین بالله مات الراہی کو خیر کا سیم الموں کو پین بالکہ ملت الراہی کے تنبع ہیں ۔ آئدہ آبیت میں طریقہ ایمان کی تعلیم و تلقین فرمانے ہیں کراس طور پر اپنے ایمان کو ظام کرد کہ شریع ہیں ۔ آئدہ آبیت میں طریقہ ایمان کی تعلیم و تلقین فرمانے ہیں کراس طور پر ایمان کا اعلان کر و تو اس طرح کہو کہ ہم ایمان لائے الله پر لیعنی اس کے تمام اسمار وصفات برا وراس کے تمام اسمار وصفات برا میان لائے اللہ کہ جو حضرت کا براہیم اور حضرت برا میان لائے ہوئی اور ان تمام صحیفوں برا ایمان لائے ہو ان میں ایمان لائے ہوئی ہوئی ایمان لائے ہوئی ایمان لائے ان تمام صحیفوں برا در سے وین اور اجمالا ہم ایمان لائے ان تمام صحیفوں برا در سے افسل اور احسان ہوئی ہوئی اور اس کو برور در گار کی جانب سے دینے گئے ۔ اگر جہ ان میں بعض بعض سے افسل احکام پر کہ جو تمام پیغیروں کو پرور در گار کی جانب سے دینے گئے ۔ اگر جہ ان میں بعض بعض سے افسل احکام پر کہ جو تمام پیغیروں کو پرور در گار کی جانب سے دینے گئے ۔ اگر جہ ان میں بعض بعض سے افسل احکام پر کہ جو تمام پیغیروں کو پرور در گار کی جانب سے دینے گئے ۔ اگر جہ ان میں بعض بعض سے افسل احکام پر کہ جو تمام پیغیروں کو پرور در گار کی جانب سے دینے گئے ۔ اگر جہ ان میں بعض بعض سے افسل

میں میں ہم ایمان لانے میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ بعض برایمان لائیں اوربعض پر نہلائیں اور ہم توخاص اللہ کے مطبع اور فرما نبردار ہیں۔ سب انبیار پر ملا تفریق ایمان دکھتے ہیں البنتہ منسوخ فربعیت کا اتباع نہیں کرتے ہیں کہ خن کی شریعت تمام مشریعتوں کی ناسخ ہے۔ کا اتباع نہیں کرتے ہیں کہ خن کی شریعت تمام مشریعتوں کی ناسخ ہے۔

#### تفريع برصمون سابق مئع توبيخ و تقرُّلغ

جب يمعلوم موكيا كراسلام كى حقيقت يرب اورايان كاطراية يرب يس اكريرلوك بهي اسى طرح ایمان لائیں کر جس طرح تم ایمان لائے ہولینی بلا تفریق تمام انبیار ورسل کی تصدیق کریں کسی تحقیق یہ تھی ہرا بہت یا جائیں گے اورا گرروگردانی کہتے ہیں توسمجھ لویہ لوگ مرف مخالفت اور عدا ویت میں عزق ہیں آپ ا نکی عداوت اور مخالفت سے پرلیشان نہ ہوں عنقریب ہی الٹر تعالیے انکے شرسے آیکی کفایت کرے گا اورنودى الترنغلك ان سع نمسط ليكاتم فكرنه كرويه ومنين سع حايت ومفاظت بلكه غلبه اورنصرت كا وعده بنص جوالتذتعالي نے پورا فرما يا بنو فرليظ كو قبتل كرا يا بنو نضيركو حلا وطن كرايا اور نصاري برجزير سكاياحق تعالے كايرارشاد فكتيكيفيت كهم الله الله الله كا وعده بصاور آسكره كى خبر بسے جو بورے طورير تابت موى كريندي روزي الترنغاك نے مسلانوں كے مرسے بهودا ورنصاری كے مثركو و فغ كيا اور دبین اسلام کے مقابلہ میں بہود و نصاریٰ مخلوب ہوئے اوراںٹر کی بیشلنگوئی پوری ہوئی اورا ہٹر تعالیٰ توسب کی باتوں کوسندا ہے اورسب کی بیتوں کوجا نتاہے ، دستمنوں کا کوئی کید اورم کراس سے پورشیره نبهی اوربیم و داورنصاری دن داست اس کوشش اور سازش میں ہیں کہ تم کو اینے رنگ میں دنگ نیں ۔ اسے سلمانو تم ان سے یہ کہدو کہ ہم کو توالٹرنے اینے رئگ میں رنگ لیا سے اسکی اطاعت اور فرما نبرداری کارنگ ہمارے رگ ورلیتہ میں سامیت کرجیکا ہے اور انٹری اطاعت اور فرمانبرداری کے دنگ سے کون سار نگ بہتر ہے جواسی طرف نظر کیجائے اور بر رنگ ہم سے نا مُل نہیں ہوسکتا اس لیے کہ ہم خانص التری کی عبادت کرتے ہیں عبادت کی وجہ سے وہ رنگ اور پختہ ہو جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے دوسرے رنگ کا اس برکوئی و طبہ بھی نہیں آنے یا تا عبادت اورا خلاص کی وجہ سے وہ زیادہ

جب افقاب اسلام دینا میں طلوع ہوا تو اس وقعت یہود ونصاری میں ایک رسم اصطباع کی جاری تھی ہیلے اس رسم کا رواج ہم و میں موا اور بھر عیسائیوں نے بھی اس رسم کو جاری رکھاا دراب مک عیسائیوں میں یہ رسم جلی آئی ہے کہ جب بچہ بہرا موتا ہیں یاکوئی عیسائی بنتا ہے تواسکو ذر دیانی کے حوض میں غوطہ دیتے ہیں یا اس کے سرمیا اس میں سے بچھ یافی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ستیا عیسائی موگیا اسی رسم کا نام اصطباع ہے جس کو آج کل بیٹسمہ دینا کہتے ہیں ہو کہ بہود اور نصاری مسلمانوں سے ہوگیا اسی رسم کا نام اصطباع ہے جس کو آج کل بیٹسمہ دینا کہتے ہیں جو نکر بہود اور نصاری مسلمانوں سے

یہ کہتے تھے کہ پیودی یا نصافی بن جاؤاس ہے گویا وہ انہیں اصطبعاغ کی دعوت دیتے تھے اس پر التّدنّائی نے یہ آیت (حِبْنَعَکَ اللّٰہِ) ناذل فرمائی اور مسلما نوں کو پہو دا ور نصاری کی دعوت اصطباغ کا یو ل جواب بنایا کہ ان سے کہدو کہ ہم تنہا دا اصطباع ہے کہ کیا کر ہیا گریا گریں گے ہمیں توانٹر کے دین کا ذبک کا فی ہے اُس سے بڑھ کر اور بہترا ور کون سا دیگ ہوسکتا ہے اور تم لوگ حضرت عزیر اور حضرت مینے کوابن اللّا اور اہنا خدا وند سیم معفے کی وجہ سے مترک کے نا پاک دنگ سے ملوث ہوتم اہل توجیدا ودا ہل اضلاص کوکس ونگ کی دعوت و یہ جو ہو۔

صبغة الله كاعراب مين مفسرين كالغلاف به ايك قول يرب كرفعل مقدر كامفعول فائره مطلق سے اور تقدیر کلام اس طرح سے صبغنا الله صبغة جیسے وَعد الله اورصُنْعُ اللهِ اللَّذِي مِنْ كَاللَّهُ اللَّهُ كُلُّ الشَّيُّ فعل مقدر كامفعول مطلق مون كى بنار برمنصوب بي اور معنى يأبين وَعَدَ الله وَ عَدَ فَا ادر صَنَعَ الله صُنعَك علامه زمخترى اوربيصناوى اورابويان اور علامرسیوطی نے اس اعراب کو اختیار فرمایا اور بھاڑا ترجمہ اور تفییر اسی اعراب پر مکنی ہے و و آسا قول برہے كمنصوب على الاغرار بص اور تقدير عبارت اس طرح ب المزهوا صبغة الله لعنى الله كورتك كو لازم بجية و - اس نقديريريم آبيت كے معنی نيمابيت بطبيف موجيكے .اورمطلب بير مركا كدا سے مسلمانو فقط تصدنن اور شهادت بركفايت اور قناعت نركرو ملكاس سعتر في كروا وراين ظا برو باطن كوا للد کے دنگ سے رنگو اور وہ رنگ خداو ند ذوالجلال کی الهاعت اور مجنت اور رضار ونسلیم کارنگ سے جس سے بہتر کوئی رنگ نہیں جب کوئی منتخص کسی کی مرضی سے اس درجہ تا بع ہوجائے کہ اسکا کوئی حکم اس کوگراں نہ گزرے بلکہ کمال نشاط اور غایب رعبت ومحبت سے اسک تعبیل کی طرف شاداں و فرحال ول وجان سے دوڑنے لگے تو محاورہیں یہ کہا جا آسمے کہ فلال شخص تو فلال کے زنگ بین رنگا ہواہے بس اے سلانو تم النزك رنگ كولازم ميرط و اور بطور تحديث بالنعمة بالطور لذب ومرت يا بطور توبين اورا تمام مجبت يہ کہتے رہو کہ ہم تو خالص اُنٹری عبادت میں لگے ہوئے ہیں تہماری طرح شرک میں عبلار نہیں اور تبیلہ تول یہ ہے كرصيغة الله - ملة ابلهم عرصيفًا - سے برل سے اور بالفاظ ديگر ملة ابلهم كى تفير بصيعيى ملت ابراميم اور ملت اسلام كى حقيقت برجي كه وه التر تعلك كى اطاعست اور فرما بروادى كاعجيب وغربيب دنگ مع جيك مشايده كے بيع آنكھ جا ميتے اورابن عباس سے مروى معے كم صبف ت سے مراد ختنہ ہے جو ملت ارابسی کا خاص شعار اور خاص رنگ

#### قَلْ آتُكَا جُونَنَافِ اللهو هُورَ بُّنَا وَرَبُّكُونَ وَكَانَّ وَكَانَّا

كماب كيام جمارات بوم سالٹر مي اور وہي سے رب بمارا اور رب تمبادا اور بم كو

### تلقين جواب از مجادلهٔ ابل كتاب

قال تعالى قُلُ ٱ تُحَاجِّوُ مَنَا فِي اللَّهِ ... الى ... وَلَا تُسْتُلُونَ كَمَّا كَانُولَ يَعْمَلُونَ ه



اور اگرا بل کتاب آب سے اس بارہ میں مجاد لہ کریں کہ ہم خدا کے دنگ کے ساتھ رنگین ہیں ہارا دین اور سماری کتاب تمهارے دین اور تمہاری کتاب سے مقدم سے بنوت و رسالت سمینتہ ہمارے ہی خاندان میں دی اور ہم الٹر کے مجبوب ہیں توا یہ انکے جواب میں یہ کہدیجیے کہ کیا تم ہم سے انتر کے بارہ میں مجادلہ کیے جلتے جاتے ہو۔ حالا نکروہ ہمارا بھی رہ سے اور تمہادا بھی رہ سے اسکی ربوبہت کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب کوعام ہے ہو اسکے حکم کے مطابق طاعت اورعبا دت کریگا وہ قبول ہودگا ورنہ رد - اور ہمادے بیے ہمادے اعمال ہیں کرسراس کے حکم کے مطابق ہیں آخری بنی کی زبانی جو آخری حکم ناذل ہوا اُس پرعمل کرتے ہیں۔ اور تہارے لیے تہاد سے اعمال ہیں کہ ناسخ کے نا ذل ہونے کے بعد منسوخ حكم او پمحروف مترلعیت برحیل استهم مرواور نازه اور محفوظ مترلعیت مسے اعراض اورا لخراف كم رسے سوا ور علادہ ازیں ہمادے اور تہمادے درمیان میں ایک فرق یریمی سے کہ ہم خالص التّری کے كيے عبادت كرنے والے ميں اورتم موكور كرتے مووہ تعدب اور نفسانيت اور دنيوى اعزاض اور اپني آبائی رسم کے باقی رکھنے کے لیے کرنے نہو بلکہ حریج نٹرک میں مبتلا ہو بحضرت عزیرٌ اور حضرت مسیطح کو خدُا کا بيثًا بنلا في بو - توحيدا ورا خلاص كاتم بركوئي مِلكا ساً نشان بهي نهين لهذا تمِهادا يه دعوى كرم خدُايك رنگ میں دیکے ہوئے ہیں ، سارسرغلط سے تم توسرتا یا شرک کے زنگ میں دیکے ہو تے ہو تمالا رنگ مہال اعمال سے ظام رہے اور ہمارارنگ ہمارے اعمال سے ظاہر سے اور کیا تم اس آخری بیغام کی ضدا در اپی منسوخ اور محرف مشراجیت کی بیج میں بیر کہتے ہو کہ تحقیق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد یہودی اورنصانی تھے حالانکہ یہ لوگ نزول توربیت وانجیل اور پہود بین اور نصانیت کے ظہور سے پہلے گزر جکتے بس اور گزشته آبان مي ال حضارت كاملت اسلام برمونا بخوبي واضح موجيكا سے آب أن كے جواب بيس يركيد بحيّے كه تم زيادہ جاننے والے مويا النّرزبادہ جانباہے كرجس نے پيخبردی ہے مَا كَانَ اِبْرَاهِ هُمِ يَهُوُدِيًّا قَ لَا نَصُكَانِيًّا قَ لَكِنْ كَانَ حَنِيْقًا للسِّلِمًا فَعَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ بْنَ واب بتلادُ تم زیادہ جاننے والے ہو باالٹر اورظاہر سے کہ الٹرسے زیادہ جاننے والا اور کونَ ہو سکتا ہے بلکہ نصوص تورست دانجیل اس پر شامر مین که ابراهیم علیرانسلام او دان کی اولا دکی ملت صنفیدیت تھی. ختنها ور جے بریت التّزان کا شعار نظایہ و نبیت اور نصائیت کے خواص مثلاً مِفتر اور اقوار کی تعظیم ان کی شریعیت میں نرتھی اور ایسے نظرے میں نرتھی اور ایسے نظرے کے میں نرتھی اور ایسے نظرے کی محکمہ کے خواص مثلاً میں نرتھی اور ایسے نظرے کی محکمہ کے جواس کے پاس محفوظ مو اور اس کو خوب یا دم مو اور وہ خہادت کر چھیائے اور محفی رکھے جواس کے پاس محفوظ مو اور اس کو خوب یا دم مو اور وہ خہادت اس كومن جانب التركيبني سو اوراس كے اعلان اور الجهار كاوہ مامور سو اور التر تعالى متهارے اعمال <u>سے بخبر نہیں</u> رسول آخرالز مان کے متعلق جو شہاد تمیں تمہاری کتا بوں میں مذکور میں تمہارا ان واضح شہاد توں کوچھپانا اورنصوص نورست و ابخیل میں تحربیف اور تغیر و تبدل کرناسب الٹری نظروں کے سامنے ہے اور تغیر و تبدل کرناسب الٹری نظروں کے سامنے ہے اور تغیر و تبدل کرناسب الٹری نظروں کے سامنے ہے اور تغیر و تبدل کرناسب الٹری نظروں کی اولا دہیں یہ ایک جماعت بھی جو گذرگئی اور اپنے اعال اپنے ساتھ لے گئاورمال ومتاع کی طرح تمہار سے لیے اپنے عمال صالحہ کا ذخیرہ چھوڑ کرنہیں گئی کہ جو بوقت صرورت تہمارے کام آئے اس جماعت کے بیے اس کا کیا ہوا کام آئیگا اور تمہار سے بیے تمہالاً کیا ہوا کام آئے گا اور تمہار سے بیے تمہالاً کیا ہوا کام آئے گا اور تمہاں سے کوئی تعلق نہیں تو بھران کے اعمال مسے نوئی تعلق نہیں تو بھران کے اعمال سے نفع کی امبدر کھنا سفا ہمت اور نا دانی ہے۔

یہ آیٹ قربیب ہمیں گذر جی ہے تاکیدا ور مبالغہ کے لیے اس کو مکرر لائے کہم فائرہ کہ دینتے ہیں کہ علی کرد آباؤ اجداد کے بھروسہ پر نہ رہو۔ سے بندہ عثق شدی ترک نسب کن جامی

که دریس راه فلال ابن فلال چیزے نیست

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد البريات وعلى البه ف اصحابه وانطحه الطاهلات. مسلسلات ف متواترات م شوال المكرم يوم دو شنبه واسلام مقام بها ول يوم .



## سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنَ قِبُلَتِهِمُ البَّهِمُ عَنْ قِبُلَتِهِمُ البَّهِمُ عَنْ قِبُلَتِهِمُ البَّهِمِ فِي مِرْكُ مِهِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ

#### اثبات فضيلت قبلة البهمي والمررحويل قبله

قال تعالیٰ . سیکھٹو کے الشّہ کھکاہِ مون النّا ہیں ... الیٰ ... صحاطِ ہم شکھیے۔ و الما تعلیٰ ... محکول اوراکمل ہونا اور سرور عالم سیّدنا محدصلی الدّ علیہ وسلم کا فضل اوراکمل ہونا اور سرور عالم سیّدنا محدصلی الدّ علیہ وسلم کا افضل الرسل ہونا بیان فرما یا . اب قبلہ ابراہیمی اور کعبہ اسلامی کا تمام قبلوں سے افضل مور اس امت کی علمت تمام ملتوں سے افضل اوراکمل ہے ۔ اس طرح اس امت کا قبلہ بھی تمام قبلوں سے افضل اور بہتر ہے اورجس طرح ملّت ابراہیمی سے اعراض سفا ہمت اور جہالت ہے ۔ اس طرح اس موارت میں کہ یہود اور فیصاری نے ملّت ابراہیمی سے بھی اعراض سفا ہمت اور جہالت ہے ۔ چنا بخہ ارشاد فرطت ابراہیمی سے بھی اعراض کیا اور حق کو چھپا یا اور اپینے آبار واجواد کے انتہاب پراعتما دکرکے اعمال صالحہ سے اپنے آپ کوست نی بھی اور اور نی کو چھپا یا اور اپینے آبار واجواد کے کی ۔ اب عنق بیب ایک سفامیت اور خوفی ہوگی۔ وہ یہ کہ جب بریت المقدس کا استقبال منسوخ ہو کر کی ۔ اب عنق بیب عنق بیب یک مقبل میں مقام میں اور اس قبلہ سے بھی دیا کہ جس براہ بیک تا میت الما والی کی جنس خوات بیب عنق بیب عنق بیب یہ بیب عنق بیب یہ بیب سے کہ کس چیز نے انکواس قبلہ سے بھی دیا کہ جس پراہ بیک تا ہے۔ امام دازی فراتے ہیں کہ آبیت سیکھٹوں کو استُفہ کی جو کے بارہ میں علار کے دو قول ہیں ۔ فراتے ہیں کہ آبیت سیکھٹوں کو استُفہ کی جو کے بارہ میں علار کے دو قول ہیں ۔ فراتے ہیں کہ آبیت سیکھٹوں کو استُفہ کی جو کے بارہ میں علار کے دو قول ہیں ۔ فراتے ہیں کہ آبیت سیکھٹوں کو استُفہ کی جو کی ادارہ میں علار کے دو قول ہیں ۔

قال مروزی یہ کہتے ہیں کہ یہ آبیت تحویل قبلہ کے بعد نازل ہوئی اوریہ لفظ اگرجہ بنظاہر استقبال کے لیے ہے لیکن اس جگہ ماضی کے معنی مراد ہیں ۔

یہ آبیت سے بل قبلہ کے حکم نازل ہو نے سے بہلے نازل ہوئی ۔ الٹر تعالیے نے یہود کے قول نائی آئے وہ لیے طعن اوراع تراض کی بہلے ہی سے خبرد سے دی ۔ اس آیت قول نائی ہیں آنے وہ لیے طعن اوراع تراض کی بہلے ہی سے خبرد سے دی ۔ اس آیت

کے نزول کے دقنت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا البتہ ہو نے والا تھا الٹر تعالئے نے پہلے ہی سے اُسکی خبر دے وی تاکہ مسلمان میہو دیکے اعتراض کوس کر گھبامیش نہمیں اوراکٹر مفسرین کامیمی قول ہے اوراس قول پر آیت کے ربط کی تقریراس طرح کی جاستی سے کہ گزشتہ آیات اور رکو عات میں یہودو نصاری اورمشرکین کے اُن اعتراضات کے جواب دینے گئے جورہ کررہے تھے اب اس آبیت میں اس اعتراض کا جواب بتلاتے ہیں جو آئنرہ جل کروہ کرنے والے تھے اورمطلب بیر ہے کماب تک توبیود اور نصاری اورمشرکین تم پر و بی اعتراض کرتے تھے جو بیان ہو چکے۔ اور جنکا جواب بھی ہم دیے چکے۔ اب عنقریب وہ و قب آنے والا سے کہ جب تم کو تحویل قبلہ کا صحم ریا جائیگا تو یہ بیوقوف اور سفیہ بیاعزاض کریں گے کہ یہ کیا دبن سے کہ جس کا قبلہ بدلنا رہنا ہے اور برکہیں گے کہ سلمانوں نے اپنے سابقہ قبلہ کو کیوں چھوڑ دیا۔ أنحضرت صلى الترعليه وسلم جب مك محد كرمه مين رسع توخان كعبه ي طرف مذ تتاك نزول كرك نمازير صقي رسم جب مرينه منوره تنزليف لائع توجيم فدا وندى بيت المقد كاطرت نماز يرط صف لك سوله ياسترة مبينه تك اس طرت نمازير هي رسب اس ك بعد خار كعبه كي طرف منه كرك نماذ يرطصنے كا محم آيا تو يبود اورمشركين اورمنا فقين طرح طرح كے طعن كرنے لگے يبود كينے لگے ك ببطة تومبيت المقدس كاطرف نماذ يرط صاكرت تصحيحا نبيار كاقبله نضااب اسكوكيول جيمورديا اورجب آب سبیت المقدس کی طرف نماز پر مصنے تھے تواس وقت بعض یہودی یہ کننے کہ ہمادے دین کو تو مانتے نہیں ہارے قبلہ کی طرف کیول نماز برط صفے ہیں یعض میہودی کہنے کہ محد رصلی المرعلیہ وسلم قبلہ سے وافقت نہیں اس بیے ہمیں دیکھ کربیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ مشرکین کمنے لگے محد اب ہمھ گئے میں اور دفتہ رفتہ اینے آبائی دین کی طرف آر سے بیں ۔ کوئی کنتا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم اینے دین کےبارہ مين متجرين أنخضرت صلى الترعليه وسلم ان بانول سع ملول موت اوردل سعيد جابيت كه خانه كعبه كيطرف نماز برطف كاحكم آجائے۔اللہ تعالی نے اس آیت میں طعن كرنے والوں كے حال سے خبردى كہ جب تحویل تبله كأحكم الذل بوكا توبيب وتوف لوك يوكس سك كمسلمانون كواس تبله سےكس جيزنے بھيرد يا كرجس كى طرف ده نماز يرهاكرن تصابين يه جوبسيت المقدس كى طرف نماز يرها كرتے تھے اب كيا بواكه وه سے چھوٹا کر کعبہ کی طردے نماز پڑھنے لگے۔ آب اُن کے جواب میں کہد بیجئے کہ النزی کے لیے سے مترق اورمغرب وی تمام جہات اور سکانات کا مالک سے اس کو اختیار سے کہس جہت اور حس سمت کو ایسے 

بندول کی منزل طے کرائے کسی کوکسی لاہ سے اورکسی کوکسی لاہ سے اور حبکو چاہتا ہے اپنی عبادت کا میدھا اور تربیب داسته مبتلا تا ہے کہ جلد منزل مقصود طے ہو جائے اس لیئے تم کوبہترین قبلہ کی طرف منوجہ ہونے کا حکم دیا جوعبادت اورمعرفت كاسب سے قریب اور میرها دامتہ سے اور مطیب اوم علیالسلام ج كرتمام بني نوع انسان کے باب ہں اور حضرت ابراہیم علیارسلام کہ جو تنجرۃ الا نبیار ہیں اور تمام مذاب اور ملتیں انکی ملت کے تابع ہیں انکے کیے بھی میں واستہ تجویز ہوا اور خانہ کوبہ ہی ان کے لیے قبلہ بنایا گیاکیو تکہ خانہ کعبہ زمین کا مرکزی نقط ہے۔ سب سے پہلے نہی مرکزی نقطہ بیراکیا گیا اور یہیں سے زمین بچھائی گئی اور یہی جگہ انسان کا مبدار ترابی ہے اور یہی جگہ عرف عظیم اور مبت المعور کے محا ذات میں مونے کی وجر سے محق جل شا نوا کے انوار وجلیات كامركزيد اورانسان يوكم طلى سے يمام اس توحمي قاعدہ كل شئى يرجع الى اصله. اسكا اصلى ميلان اسى مركزى نقطه لعيني خانه كعبه كى طرف ميو كا أكرجيه ظاهراً محسوس نه موراس ليصة خانه كعبه تبله عالم مقرر موا-نيزروايات سے نابت ہے كرجب آسمان اورزمين كويرخطاب موا-إيديّا طَفَيًّا أَوْ كَنْ هَا كَمْ مَوْتَى سے آؤیا لاجاری سے توزمین کے اجزار اور قطعات میں سے سب سے پہلے اسی جگہ نے اطاعت خلاد ند کے تبول میں سبقت کی اس میلے ازراہِ قدر دانی حق جل شانہ سے اس جگہ کو فبلہ مقرد فرمایا۔ البتہ جندروز کے لي ليني حضرت موسى على السلام كے زمانہ سے ليكر حضرت عيلى عليہ السلام كے زمانہ تك بني امرائيل كے ليے سجدافطى كوفنبله بنايا كيا كهجوانبياربى اسرائيل كاموطن اورسكن اورمقام بعثث اورمقام وعوت مرسف كي دجه سے مبارک اور مقدس جگہ ہے۔ اسی وجہ سے متنب معراج میں حضور کو برا نی پر سوار کر کے بریت المقدس لا با گیا اور حضرات انبیا رکرام کی ارواح طیبه سے ملاقات کرائی گئی اور وہی سے آپ صلی الترعلیہ وسلم آما یم سکتے تاکہ حضور صلی الترعلیہ وسلم کے ذاتی انوارا ور شجلیا ت کے ساتھ انبیار سالفین کے انوار وبر کا ت بھی مل كر نور على نور كا فامكره ديس اور نبي القبلتين كےلفت سے ملقب موں اور توربیت اورانجیل كی بشا دے ليورى بوكه وه بني أخرالز مان صاحب قبلتين بوگا لبذا اس شكريس كرحضور صلى الترعليه وسلم كومعراج بمبت المقدس سے بیونی چندروز کے لیے نماز میں بریت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا کہ بیمقدس جگہ ہو مصنور کی معراج اورترتی کا زینہ بنی اسکاحق یہ سب کہ چندروزاس کی طرف منہ کرے نمازاوا فرما بین تاکہ سینے مبارک اس مبادک اور مقدس جگہ کے انوار و تنجلیّات کو اینے اندر جذیب کر لے اور پھریہ کا لات آ پکے سید مبادک سے آپکی امت کے علمار کے سینوں کی طرف منتقل ہوں ماکہ پی امت کے علمار آنبیا ربی اماریک کے

غرض برکراس وجہسے چندروز کے لیے بیت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا بھر ہمین ہے لیے اصل تبلہ کے استقبال کا حکم نازل ہوا۔ اس لیے کہ حضرت آ دم علیالسلام اور حصرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے اور یہی جگہ تمام دوئے ذمین پر سرب سے افسل اور اکماں ہے۔ اکماں ہے۔

#### وَكَنْ إِلَّ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطًّا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى

اور اسی طرح کیا ہمنے تم کوامت معتدل کہ تم ہو بتانے والے

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ مَلِيَّكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شِهِيلًا الْ

لوگوں بر اور رسول ہو تم پر بتانے والا

#### تمام أمتول برأمس محتريه كففيلت

قال تعالى وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّاةً وَسَطًا...الى... وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ مُولِي اورجس طرح ہم نے نہار سے لیے بہتر قبلہ جویز کیا کہ وسط زمین میں سے اور تمہارا مبدار ترابی سے اور حق نغالی شانه کے انوار و تجلیات کا مرکز بھے اسی طرح ہم نے تم کو امت متوسط بنایا کہ جو اخلاق اوراعمال ور عقا مد كاعتبار سيمتوسطا ورمعتدل سعا فراط اور تفريط ك درميان مي واقع سع كوياكه رامت اینے کمال توسط اور کمال اعتدال کے اعتبار سے حلقہ انم کے درمیان عین سند برمبتھی ہوئی ہے اور تمام امنیں اطرات وجوانب سے اسکی جانب متوجہ ہیں اور ہم نے تمکواس توسط اور اعتدال کی نفسیلت اس سے عطاری تاکہ تہماری عدالت علی وجہ الکمال ثابت ہو جاتے اور قیامت کے دن تم لوگوں مرگواہ بن سكوآس سي كرشهادت كي يعوالت سرطب اورجب تم كامل العدالت بو كرتو تفيك شهادت و سے سکو کے ۔ کمال اعتدال کی وجہ سے سے سی ایک جانب تہمادا مبلان نہ ہو گا اور تہمادی شہا دے حق ہو گی اورطرفداری کے شائبہ سے پاک ہوگی۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ اولین وانٹرین کوجمع کرے گا اور گزشتہ امنوں کے کافرول سے خطاب فرائے گا کہ کیا تہمار سے پاس کوئی نزیر بعینی فررانے والانہیں آیا وہ صاف ا نکار کردیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈوانے والانہیں آباجس سے ہم کوتیر سے احکام کی اطلاع ہوتی اللّٰظِا انبياء عليها سعدربافت فرماسي كے اتمام انبيارمتفق اللفظ به عرض كري كے كرا سے اللہ متري احكام كوبينيا يحيح يرجهوط بولتے بين -الترتعالے تو عالم الغيب بين ان كوسب معلوم بعے مگراتما مجت کے بیے انبیار سے گواہ طلب کریں گے -حضارت انبیا ماین گواہی میں امت محمد یہ کومیش کریں گئے ۔امم سابع كے كفادكہيں گے كم انكوكيا معلوم يہ تو مہم سے قرمہا قرن لجد ميں آئے - امن محديد برجواب دے گا كم اگرج ہم انکے بعد آئے مگرہم کورسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم کے ذراعیہ سے معلوم ہوگیا کہ تما م انبیا سے النٹر علیہ وسلم کے ذراعیہ سے معلوم ہوگیا کہ تما م انبیا سنے اپنی ابنی امتوں کو النٹر کے احکام پہنچا دیسے اور سنہادت کے لیے علم تطعی اور لقبنی کا نی ہے ۔ خاص مشاہدہ ضروری نہیں اور بی کی خبر مشاہدہ سے سنرار درجہ زیادہ قطعی اور لقبنی ہے۔ مشاہدہ میں غلطی کا امکان ہے نی کی خبر میں غلطی کا امکان نہیں اس لیے کہ نبی ذبک جسے سنتن ہے اور نباً لغت میں اس خبر کو کہتے ہیں جو بالکل صبح اور واقع کے مطابق ہو ہونہ نم بالشان بھی ہو۔ اس وقت محمدر سول الترصلی الترعلیہ وسلم کو بلایا جائیگا اور آپ سے آپکی امت کی اس شہادت کے متعلق دریا فت کیا جائیگا۔ تو اسے اس امّت کے مسلمانو اس وقت رسول الترصلے الترعلیہ وسلم تم برگواہ ہو نگے اور تمہماری عوالت اور صدافت کی شہادت دیں گے اور تمہماری عوالت اور صدافت کی شہادت و بی کے اور تھم ادی خوا در کیا دور کھا اور کفار محرم قرار د بیئے د بی گے اور تھیم تمہماری شہادت کے مطابق حضارت انہیا تا کے حق میں فیصلہ ہوگا اور کفار مجرم قرار د بیئے د بیئے د بین گے اور تھیم کی شہادی کے د بینے کی سی کے اور تھیم کی اور کفار مجرم قرار د بیئے د بیئے د بین کے د بینے کے د بین کے د بین کے د بینے کا در کی تا میں کے۔

اس امرت کومتوسط اس معنی کرفروا با کہ بیامت عقائر اور اعمال اور اخلاق کے اعتباد فامرہ فامرہ اسے معندل ہے افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ برخلا ف بہو دکے وہ تفریط میں مبتلا ہیں ۔حضارت انبیار کی تفقیص کرتے ہیں انکومعصوم نہیں ہمجھتے ہوکہ نبوت کا خاصہ لازمہ ہے اور نصاری افراط میں مبتلا ہیں کہ اپنے بنی کومر تبۂ بندگی سے درجۂ فرز ندی پر بہنچا یا اور توسط اور اعتدال ہی باجماع عقلا راعی الدو برا کھال ہے۔ اس لیے علمار نے اس آبیت سے امرت محدید کے اجماع کے جست بہونے براستدلال کیا ہے کیونکہ اس امرت کے اجماع کو جست بہونے براستدلال کیا ہے کیونکہ اس امرت کے اجماع کو فرقول کر ناا سکی عمالات سے عدول کرنا ہیں افرائی فرمانے ہیں کہ امرت محدید کے ومط (درمیان) میں ہونے کے برمعنی ہیں کہ بیامت ابنیارہ اوریا رکے درمیان ہیں انبیار سے نبیجے اورا ولیا رسے نبیج ہے اورا ولیا رسے نبیج ہے اور اوریا رسے بنیار کوام میں اس لیے المسندت والجاعیت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام انبیار کوام سے نبیج ہے اور تمام اولیا رسے بلند اورا ونجا ہیں۔

# وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ الرّسُولَ مِسَنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبْدِيهُ وَإِنْ اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

#### لَرَءُونُ رَّحِيْمُ

مفقت رکھاسے جربان

#### تحويل قبله برايك تنبه مع الحواب

قال تعالىٰ وَمَا جَعَلْنَا الْفِتْبُكَةَ الِّتِي كُنْتَ عَكَيْهُا . الى . وِانَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ كَرُوفُ تُحِيْعُه آگے ایک سنبر کا ازالہ فرمائے ہیں کہ جب یہ علوم ہوگیا کہ اس امرین متوسطہ اور کا ملہ کے لیے مناسب یسی قبلہ کا ملہ ہے کہ جو وسط ارض میں ہے تو پھر اس میں کیا مصلحت تھی کہ چند روز کے لیے بیت المقدس کو قبله مقرر کیا اور پیراسکومنسوخ کیا . آئنده آبیت میں اسکا جواب دبیتے ہیں کہ بھارے علم میں تمہمارا اصلی قبلہ نوکھبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم کے دقت سسے چلاآ رہا تھا۔ اور حس قبلہ کی طرف چنہ روز البی نمازادا کرتے دہے بغنی سبیت المقدس اسکو ہم نے ایکا اصلی قبلہ نہیں بنایا نفا مگر محض اس صلحت کے بیے چندروزاسکے استقبال کا حکم دیا تھا کہ علانیہ اورظاہری طور پر ہمکو بیمعلوم ہو جائے كم كون رسول كى بيردى كرتاب اوركون النظيالون رسول كى تصديق اوراً طاعت سي تكذيب اور نا فرما نی کی طرف بھر تا ہے۔ بعنی بجائے تعبہ کے بیت المقدس کو قبلہ مقرد کرنے میں مسلما نا ن قراش کا انتحال مقصود تقاكه كون رسول انتركاسجاتا بدرار بس كرجس قبله كيطرف بهي نماز يرط صف كاحكم ويتعين اسي طرف نمازاداكر تلہے اوركون قومي حميت كى رعايت كرتا ہے اس يے كه قرابش كعبته التركي تغطيم مرفخر كرتے تھے اور قبلة اراہي كى مجاورت اور نمدمت ير ناز كرتے تھے۔ اوربيت القدس سے قبلة بني اسا نيل مونے کی وجرسے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالے نے اس قومی حمیتت کے امتحان کے لیے بجائے خانہ کویہ کے بيت المقدس كے استقبال كا حكم ديا ببيت المقدس كوقبلىمقرد كرنے ميں مسلما نان قرليش كا امتحان تھا اور يهرحبب تحويل قبله كاحكم ناذل موا تواس مين مسلمانان بيو د كأامتحان تفاا وريو نكه بريت المقدس معض چندروز کے لیے امتحاناً قبلہ بنایا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ امتحان ای چیز میں ہوتا ہے جولفس پر شاق اور گرال ہواس کیے ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک بریت المقد مس کا قبلہ ہونا قریش اور عرب پر بہت شاق اور کرال تھا۔ اولاد اساعیل ہونے کی وجہ سے قبلہ ابراہیمی کوبیٹند کرتے تھے مگران لوگوں پر شائق نہیں کر جنگوانٹرنے ہدایت اور تونیق دی اہل ہدایت کی نظر ہمیشہ اطاعت پر رہتی ہے کہ جس وقت ہو حکم ہواس کی تقبیل کی جائے جس جانب چہرہ کرنے کا حکم ہوگا اسی جانب متوجہ ہو جا بیس گے۔ نیز اخص الوہ س اپنے ذوق سلیم سے بہ خیال کرتے تھے کہ اگر جبہ خانہ کعبہ بہیت المقدس سے افضل ہے۔ مرکز ہے نکے انحفرت صلی النّرعلیہ وسلم تمام انبیار کے کمالات کے جامع ہیں اور آپ کی دسالت تمام عالم اورام کے لیے ہے

اس لیے یہ لوگ اپن نور فراست سے سمجھنے تھے کہ ضروری سے کہسی وقت استقبال ببیت المقدمس کی نوبت آئے گا ۔ اور بعد چنر سے اصل قبلہ نعنی کعبہ کی طرف رجوع کا حکم مو گا جوافضل الرسل سے الالنكلم سے بظام ربہ شبہ مج ناہے كمعاذالله حق تعالے كو يملے امك شراورا مكا اذاله سع علم نه تها بعد مين علم بنوا حالا نكه التُرتعالي كاعلم قديم اوداً ذلي ا بعض علماء نے بہ ہواب دیا کہ علم سے تمییز کے معنی مراد ہیں لینی متاز اور جُدا جُدا کر دینا بحواب ابعض كيتي بن كمعلم سے مرادامتخان اور آز مالیش ہے اور مطلب آیت كا يہ ہے ی ہم مطبعے کو نا فرمان سے ممتا زاور جدا کر ڈیس یا پیمعنیٰ ہیں کہ ہم امتحان کرتے ہیں کہ کون ا طاعت کر تا ہے اور کون انحرات کرتا ہے اور بعض کینے ہیں کہ مضا ن محذوف ہے اور الٹڈ کے جاننے سے الٹار کے رسول کا ورعباد مؤمنین کا جانا مارد سیسے بعنی تاکہ سمالا رسول اورا بل ایمان بھی جان لیں۔ اوربيت المفدس اكرج اصلى قبله نه عقامكرتم في اس مدت مين جونما زي بيت المقدس كى طرف یر هی ہیں انکوضا کئے نہ سمجھنا اس لیسے کہ التر نغالنے ایسانہیں سے کہ ہو تمہارے ایمان آورا طاعت کو منائع كردسے اس بے كہ تمنے جونماز بس بریت المقد سس كى طرف منہ كر كے برط ھى ہیں وہ التر ہى كے حكم سے يراهي بي اور شحقيق الترنعاكة توتمام آدميول برينيك مرول يا بكُر مُؤْمَن مون يا كآفر سب مي بربهت بي نفیق اور دم ربان میں وہ اینے حکے اتباع کرنے والول کی نماز اور بندگی کب صالح کرسکتے ہیں۔ جانا تيرا منه آسان مين تچھ کوحس تبلہ کی طب توراضی ہے اب یمصر منہ اپنا طرن مسجد سمام کے

#### رَّبِيمْ وَمَا اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿

کے رب کی طرف سے اور الٹرہے خبر تہیں ان کاموں سے ہو کہتے ہیں

#### تحويل قبله كالحكيمانه جواب

قال تعالى قَدُ ذَرِى تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي اللَّهُمَاءِ .. الى ... وَهَا اللَّهُ بِغَافِلْ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ كُرْشَة آيات يَنْ تَحْوِلِ قبله بِيُرْتُ بِهِ كَامَا كَامْ جُوابِ تَهَا ابِ حَيَمَا مْ جُوابِ ارشَا دُفَرًا نِ بِي اورتحويل قبله كي حكمتوں كى طرن اشارہ فرماتے ہيں .

ا لأفت اور رحمت كى وجهسے أكر جير استقبال بريت المقدس ميں بھي اجركامل ت اول من جائے مگر قبلهٔ کا مله در تعیقت کعبه معظمه ہے اور کا مل کامیلان طبعی کا مل بى كى طرنب موتا كي - اس بيه آپ صلى التُرعليه وسلم بار بار آسمان كى طرن نظراتها كرديكھنے تھے كه شايد فرشته كامل قبله كے استقبال كا حكم كمير نازل ہو ، چنانچه ارفتا د فرماتے ہي كر تحقيق ہم د بيكھ رہسے ہيں كه آ يكے جیر کا باربار و حی کے نتظار میں آسمان کی طن را تھیںا کہ کب خانہ کعیہ کی طرف مذکر کے نمازیر صفے کا صحی ا ذل ہوا در چونکہ ہم کو آپکی آرز واور خواہن کا پورا کرنامنظورہے بیں اس میے ہم آپ سے وعدہ کرتے میں کہ آیکواسی قبلہ کی طرف بھر دیں گئے جسے آب بیند کرتے ہیں اور یہ جا سنتے میں کہ جس طرح میری ملت ابراہیمی سے اس طرح میا قبلہ عبادت بھی قبلہ ابراہیمی بنا دیا جائے او پیر صحم دیے ہی دیتے ہیں ہیں ب اینامند بجائے بیت المقدس کے مسجد حمام کی طرف کر لیجئے کہ اب مہینٹہ کے لیے وہی آپی کا قبلہ ہے اوربیطی آیکے لیے مخصوص نہیں اگرچہ درخواست آیکی تھی مگر حکم تمام امت کے لیے ہے۔ امت سے مد بحقیے کم تم جہاں کہیں بھی ہواسی جانب اینے چہروں کومتوجہ کر دحتیٰ کہ اگر ہبین المقدمس میں بھی ہو بهجی سبد حرام می کی طرنب متوجه موکر نمازا داکرد اور تحقیق ابل کتاب بخوبی به جانتے ہیں کہ یہ قبلہ حق ہے۔ خود اُن کی کتا بوں میں تکھا ہوا ہے کرنی آخرالزمان ملت ابراہی پر ہو نکے اور انسکا قبلہ قبلہ ابراہی ہوگا در اہل كتاب يہ مجى باليقين جانتے ہيں كراس نى اوراس امت نے يہ قبله اين رائے سے بنيس عمرایا بلکران کے پرورد گار کی جانب سے یہی حکم آیا ہے مگراس کوچھیاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے اور التر تعالے اُن کی ان کارروا بیول سے غافل نہیں وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے حکم پرجلتا ہے اور کا کا کہ کا کہ کا کہ کہ کون اس کے حکم پرجلتا ہے اور کی کا کہ کا کہ جائے کہ کون اپنی لائے اور خیال برجلتا ہے۔ حاصل اس حکمت کا یہ ہے کہ ہم نے آپی خواہش اور خوستی کے موافق قبلہ تبدیل کر دیا تا کہ لوگوں برا ہے کا مثرت اور آپی عظمت طاہر ہو جائے۔ والا



وَجَهَكَ شَطُرالْسَجِلِ الْحَرَامِرُ وَ إِنَّكُ لَلْحَقُ مِنَ رَبِكِ فَرَبِكُ الْمَكُونُ مِنْ مَعِدَ حِلْمَ عَلَى الْعَمَلُونَ ﴿ وَمِنَ حَيْثُ مَرْجَدَ وَمِا لَكُورُ مِنْ حَيْثُ مَرْجَدَ وَمَا اللّهُ بِعَافِلِ عَلَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ مَرْجَدَ وَمَا اللّهُ بِعَافِلِ عَلَى الْعَمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنْهُمُ وَلَوْقِ وَجَهَكَ شَطُرالْسَجِلِ الْحَرَامِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْهُمُ فَولِ وَجَهَكَ شَطُرالْسَجِلِ الْحَرامِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْهُمُ فَولِ وَجَهَكَ شَطُرالْسَجِلِ الْحَرامِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْهُمُ فَولِ وَجَهَكَ شَطُرالْسَجِلِ الْحَرامِرُ وَحِيْثُ مَا كُنْهُمُ فَولِ وَجَهَكَ شَطُرالْسَجِلِ الْحَرامِرُ وَحِيْثُ مَا كُنْهُمُ وَلَوْلَ وَجَهَلَى مَا كُنْهُمُ وَلَوْلُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ وَلَعْلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ وَلَعْلَمُ وَلَوْلَ تَعْشُوهُمْ وَاخْشُونُي مَا وَلَا يَعْشُوهُمْ وَاخْشُونُي فَيْلُوا وَجُوهُمُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ وَلَا تَعْشُوهُمْ وَاخْشُونُي فَيْلُولُونَ فِي اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ وَلَا تَعْشُوهُمْ وَاخْشُونُي فَيْكُونُ وَلَا تَعْشُوهُمْ وَاخْصُونَ فَيْكُمُ وَلَعْلَمُ وَلَا تَعْشُوهُمْ وَاخْشُونُ فَيْكُونُ وَلَا تَعْشُوهُمْ وَاخْصُونَ فَيْلُولُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَنْهُ وَلَوْلُ فَيْكُونُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَالًا وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَالُونَ وَلَا عَلَى مَا عَلَامُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَى الْعَلَمُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالُولُ وَلَا عَلَالُولُولُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

#### عنادابل كِتابٌ دَرَبَارَهُ قبله

قال تعالیٰ وَلَائُنُ اَبَیْنَ الَّذِی یُن اُولِیْ الکِتْب ۱۰۰۰ کی اسالی ۱۰۰۰ و لَعَکْکُو وَلَهُمْ کُون و اورخود اُن الله ایران کی کتابوں میں کھا ہوا ہے کہنی آخرالزمال مجھ روز بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے اور اُخرکو کو بہ کی کتابوں میں کھا ہوا ہے کہنی آخرالزمال مجھ روز بیت المقدس کی طرف اور بہی اُن کا اصل اور دائمی قبلہ ہے جو مقت ابراہیمی کے موافق ہے مگر حمدا ور عناد کی وجہ سے عصبی آئندہ آمیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ انکا عناد کس درجہ بیر بہنجا ہوا ہے بیخنانچہ ذرماتے ہیں اور آئر ایساس قبلہ کی حقیقت اور فضیلت برہر قسم کے دلائل اور لشا نات بھی لے آمین تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلہ کو قبول نہ کریں گے اور نہ آپ بھی بھی ان سے قبلہ کا اتباع اور بیروی کریں گے ان کا مفصد تو یہ کے قبلہ کو قبول نہ کریں گے اور نہ آپ بھی بھی ان سے قبلہ کا اتباع اور بیروی کریں گے ان کا مفصد تو یہ

ہے کہ آپ انکے تابع بن جائیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی بھی انکے قبلہ کا اتباع اور ہروی نہیں کر سکتے ۔ اس لیے کہ انکا قبلہ منسوخ ہو حکا ہے اور جس قبلہ کا آپو حکم ہوا ہے وہ آئرہ چل کر بھی منسوخ نہ ہوگا اور عقلاً بھی اہل کی سے قبلہ کا اتباع میں نہیں نہیں کہ آپ میں ہالی کی سے قبلہ کا اتباع میں نہیں کہ آپ میں ہیں ایک دوسے کے قبلہ کے اس لیے کہ وہ نود می آپ میں قبلہ کے باوہ میں الیسے منظم نہیں کہ آپ میں ہی ایک دوسے کے قبلہ کے منبع نہیں مراکب نے نفسانی خواہش سے علیہ قبلہ کا تباع کر دکھا ہے اور اسے بنی کرم می الفون اگر آپ انتخابی نفسانی خواہشوں کا اتباع کرنے لگیں لیوراسے کہ آپ کے پاس قبلہ کے باوہ میں علم صبح اور قبلی المون میں شمار ہو نگے اس لیے کہ ناسخ کو چھوڑ کر منسوخ کا اتباع کرنا ہوائے نفس ہے اور ہموائے کو اتباع کرنا ہوائے قبلہ کا آباع کی عال ہم لہذا آپ سے اُن کے قبلہ کا آباع کی عال ہم کہ ناسخ کو چھوڑ کر منسوخ کا اتباع کرنا ہوائے قبلہ کا آباع بھی محال ہو گا۔

عنادابل كتاب ربارة صاحب فيلتنبور ركوا تقلين عليدكا

گزشتہ آبیت میں قبلہ کے بارہ میں اہل کتاب کے عنادکا ذکر نھا اب صاحب قبلہ کے بارہ میں ان کے عنادکا ذکر بھا اب صاحب قبلہ کے بارہ میں ان کے کوئوں کو ہم نے کتاب دی ہے دہ آ بچو نوب ہجانتے ہیں کہ یہ وہی نی ہیں کہ جن کی نوریت اور انجیل میں کوئیں کو ہم نے کتاب دی ہے دہ آ بچو نوب ہجانتے ہیں کہ یہ وہی نی ہیں کہ جن کی نوریت اور انجیل میں بیان استارت دی گئی ہے۔ اہل کتاب آبی میصورت اور شکل کو دیکھ کراس طرح پہچاہتے ہیں جس طرح اینے اس بیان کو صورت و شکل اور قدو قامت سے بہچانتے ہیں۔ جسے بیٹے کی صورت دیکھ کر بھی شہر ہمیں ہوتا اس میں اس بیان کی موریت کو دیکھتے ہی بہچاں کہ یہ و ہی نی برسی ہے اور یہ چہ جھو سے کا جہرہ بہیں اس سے کہ توریت اور انجیل میں آبی کا طیبہ اور صورت و شکل اور قدو قامت کون وغیرہ سب اس بیان ایک فرای علی اور قدو قامت کون وغیرہ سب بیان ہوتا ہے۔ اس میں آبیا کی فروی سب تو اور سب بیان ہوتا ہی موجود ہیں ہوتا ہے بس تو اور سب تو ہوتا ہوتا ہے۔ اس میں آبیا ہے جو الس میں آبیا ہے جو الس میں آبیا ہے جو الس میں آبیا ہم رہی ہوتا ہے بس تو ہوتا ہوتا ہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس میں آبیا ہم رہی ہوتا ہے بہاں الدی میں موجود ہیں۔ آب کو دیکھتے ہی ہم نے بہچان سباکہ سب ہوسکتا آبی صفات اور علا مات ہور کی میں موجود ہیں۔ آب کو دیکھتے ہی ہم نے بہچان سباکہ سب ہوتا ہوتا ہے بہان بیل میں موجود ہیں۔ آب کو دیکھتے ہی ہم نے بہچان سباکہ سب ہوتا ہوتا ہوتا ہے بہان سباکہ توریت ہیں۔ میں ہوتا ہے بہچان سباکہ توریتی ہیں۔ حضرت عرصی الند عذر نے قد کو خری قونی دی۔ آب کو دیکھتے ہی ہم نے بہچان سباکہ توریخ ہیں۔ آب کو دیکھتے ہی ہم نے بہچان سباکہ توریخ ہیں۔ تاب کو دیکھتے ہی ہم نے بہچان سباکہ توریخ ہیں۔ تاب کو دیکھتے ہی ہم نے بہچان سباکہ توریخ کوخری قونی دی۔

اوردوسری صکست تحویل قبله اوردوسری صکست تحویل قبله میں بر ہے کہ ہرامت کے بیے ایک جداً عمست حکمت وہ امت متوجہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیالسلام كى تترلعيت بين نماز كا قبله خانه كعبه بخفاا و رموسى عليه اسلام كى تترلعيت بين نماز كا قبله ببيت المقدس مخفا اسي طرح تمادے میں ایک مستقل فبلہ تجویز مواجس طرح متمالا دین ستقل اور جدا کا نہ ہے اسی طرح نہما ہے ليح تبله بهي ستقل مونا حيا ہيئے كوئى جهرت اور كوئى سمت اپنى ذات سے قبله نہيں خدا تعالمے نے جس جہت كوقبله بنادياوه قبله مركئي اسى طرح خلالقالي نے تنهاد سے ليے ایک جبرت كو قبله مقرد كرديا . بس ا سے سلانونم اس قبله کے سئلہ میں تنج و کاؤ نہ کرو۔ اصل نیکول کی طف دور و جومقصود بالذات ہیں بعنی نماز اور روزه وعيره - نه كه قبله كه وه اصل عبا دن نهي مبله در لعيرعبا دن سے اورا صل عبادت تو حكم خداو ندى كامتنال ہے اسکی طرف دوڑو یص وقت وہ خداوند ذوالجلال بریت المقدش کے استقبال کا حکم دے بریت المقدس كى طرف متوجه موجادًا ورجس وقت خانه كعبه اورمسجد حرام كى طرف متوجه م الحكام وسے اس طرف متوجه مروجاؤ کسی سے منازعت کی حزورت نہیں ۔ تمام خیرات اور نیکیوں کی جڑ ، امر خداوندی کے متثال میں مبادرت اورسبقت كرناب، اصل بھلائى مىمى كى بيروى ميں سے جس وقت بومكم ہواسكى تغيل كرواور آخرت كى فكركرد بجهال سب عبادتول يراجر طے كا وراصل عبادت تعميل صكم سے وہ احكم الحا كمين سے جو جاہے كم دے تم مشرق اور مخرب میں جہال كہيں بھی ہو گے تم سب كوتيا من كے دن اللا تعالى حساب كے ليے <u> حاضر کرے گا ور تبہارے اعمال کے مطابق تمکو جزا دیگا لینی اختلاف جہات صرف دنیا ہی سے تیامت</u> کے دن النزنعالیٰ سب کو جہات مختلفہ سے ایک مکان میں جمع کرسگا اور سب کو بھلائی اور نرائی کی جزاديگااورسب نمازوں كوممنزله ايك نمازكے بنا ديگا .بيشك الله تعالے مرجيز ير قادر بنے اور اب آیب آئزه نمازی ببین المقدّس کااستقبال نه کری بلکه حس جگه سے بھی نکلیں اینا چهره مسجد جرام کی طرف بیجیرلیں اور بہی حق ہے کہ ہرحال میں خانہ کعبہ کا استقبال کرو اور <del>سرے رب کی طرف سے</del> یہ عكم آيا بي عسى تفعود تيرى بى تربيت سے اور تكيل عبادت سے اور الله تعالى تعالى سے غافل بهبين كركون اس كے ضكم كے وافق نمازا داكر تا ہے اور كون اسكے خلاف كرناہے. اورتبسری حکمت اتمام مجن اور دفع الزام سے اوّلاً تحویل تبله

پس بہود بہ الزام دیتے کہ تور بیت ہیں ہونی آخرالزمان کی علامت تکھی ہوئی ہے وہ آب ہیں موجو ذہیں اور مشکین یہ الزام دیتے کہ محمد دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کے اتباع کا مگر قبلہ ابراہیمی سے دوگردا بی کرتے ہیں الزام دیتے کہ محمد دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کے اتباع کا مگر قبلہ ابراہیمی سے دوگردا بی کردو فریق کی زبان بند ہوگئی مگر جوان میں ظالم ہیں وہ اعتراض اور طعن سے باذ نہ آئیں گے بہود یہ کہیں گے کہ محض صدی وجہ سے ہاد سے قبلہ کو چھوڑا ہو کہ انبیا مرکا قبلہ تھا اور ظالم بت پر ست یہ کہیں گے کہ محمد افتے ایک کو محمد افتے ایک کا فیاں کا قبلہ تھا اور ظالم بت پر ست یہ کہیں گے کہ محمد افتے ایک کا محمد افتے ہیں ۔ آپس تم ان ظالموں اور اسے طعن سے نہ ڈر و - بلکہ فقط مجھو سے قریب آبائی دین کی طفن آر ہے ہیں ۔ آپس تم ان ظالموں اور اسے حکم کو نہ چھوڑ و ۔ خالق کے حکم کو مخلوق کے طعن سے جھوڑ ناموجب غلوق کے طعن پر صبر کر ناموجب فلاح جھوڑ ناموجب غلوق کے طعن پر صبر کر ناموجب فلاح و نواب ہے فال کا طعن مصر نہیں خالق کی خلاف حکمی مضر ہیں ۔

اور پونقی صحت یہ ہے کہ تم پر اپنی نعمت بوری کروں عمرین جہارم در محویل قبلہ کرنماز میں (جو کرسب سے افضل اوراعلی عبادت

اور بانجوین صحکت بیسی می کرنمکو بیرهادا معلوم مواود افضل جہات کے میکر بیرهادا معلوم مواود افضل جہات کے استقبال سے تم کو ہدا بیت کا ملہ حاصل ہوا ور قریب ہی دامنے سے جم در تحریل قبلہ کے استقبال سے تم کو ہدا بیت کا ملہ حاصل ہوا ور قریب ہی دامنے میں گذرا کے خوار کے دار جبیبا کہ یکھ دی گفت کی تفییر میں گذرا ک

 وجہ دوم ۔ بعض اہل علم نے تکراد کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلی آبین خاص ساکنان حرم کے حق میں ہے اور دومری آبیت ساکنان جزیر ۃ العرب کے حق میں ہے اور تدبیری آبیت تمام دو ئے زمین کے ہا متاروں کے حق میں ہے۔

وجرسوم ، بہلی ایت تعبیم حوال کے بیے اور دوسری ایت تعبیم امکنہ کے بیے ہے اور تبیہ کا ایت تعبیم ازمنہ کے لیے ہے۔ بینی تمام احوال اور تمام مکا ناست اور نمام اوقات میں بہی قبلہ ہے اسکا استقبال حذوری ہے۔

وجہ جہادم؛ بوئکہ شریعیت میں سب سے پہلے یہی سکم منسوخ ہوااس لیےاس کے بیان میں زیادہ اہتمام کیا گیا اور تاکیداً میں باراس سکم کا عادہ کیا گیا۔

، وجربیجم، کسی حکم کامنسوخ میونا محل فتندا در محل شبه ہے اورا حکام خداو ندی میں سیخ جاری مونا بے دقو فول کی عقل سے باہر سیے اس میم کا تکرارمناسب ہوا۔

#### كَمَّا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ بِيتَلُوا عَلَيْكُمْ إِيْتِنَا

جيبا بيبا به من تم ين رسول تم بن ين كا برطعتا بهادي إن بادن أين و و و المحلمة و يعلم المادي أين و المحلمة و يعلم الكتب و المحلمة و يعلم المحلمة و يعلم الكتب و المحلمة و يعلم الكتب و المحلمة و يعلم المحلمة و ي

اور تم كو سنوارتا اور سكھاتا كتاب اور ستحقاتا تم

#### مَّا لَمْ ثَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَ

كو جوتم نه جانتے تھے

#### بيان طالف رميول اعظم كماز قبلة الراميمي وحرم محترم مبعوبات

قال تعالى - كَمَّا أَنْسَلُنَا فِي كُمُّ وَسُولًا مِنْكُونِ الى .. وَيُعَلِّمُكُونَ مَّالَمُوتَكُونُ الْمُعْتَكُونَ الْمُحَالِ وَالْمِعْلِي الْمُعْتِلِي اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مصدالي آخره والترتعالي فصضرت الربيم كى دونول دعاتين قبول فرائين خاندكع بكومرجع خلاكن اور قبلة عالم بنايا اور قبلة ا براہیمی کے بارہ میں جوسفیمار کے شبہات تھے تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دیا اورخانہ کعبہ کا افضل قبلہ ہونا بیان فرما یا ا ب آگے اس بحث کوحضرت ابراہیم کی دومری د عالعینی افضل الرسل کی بعثت کے ذکر پڑھتے فرطت ببب كرحس طرح بم نے قبلہ كے بارہ ميں تم براتمام نعمت كيا كرسب سے انفسل قبلہ تمہار سے بعے مقرر كيا اسی طرح ہم نے بوت ورسالت اور مدابیت کے بارہ میں تم پراس طرح اتمام نعمت کیا کہ سرب سے افضل اور تمل اورعظیم انشان رسول بنهاری مداسیت کے پیے بھیجا اور بھیراس پرمز مدیا نعام میر کم تمہماری قوم میں سے یا تبہاری س بیں سے بھیجا ہج تہمار سے لیے دین و دنیا میں ماعت عزت ومترت ہوا دراس طرح تم پر المتر کی ست بوری ہوئی یخورنو کرو کرکس قدرعظیم النان نعمت ہے اور وہ رسول فقط ہما ہے احکام ہی نہیں پہنائے با بلکہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاویت بھی کر لیگا جس سے تم کو کلام اللی کے منتے کی نعمت حاصل ہوگی۔ اورام اربلاغت اورد لأبل اعجازتم يرسكشف موسكا ورسيونكه كلام تكلم كالات كالمينة ورمظهر موقا بساس بياس نوالسرات والارض کے انوار و تجلیات بواسطراس کلام کے بقدر تمہاری استعداد کے تمہار سے قلوب برمنعکس ہول گے اور جو تلوب اورصدورابینے رب غفور کے اس کلام سرا با نور کی حفاظت کریں گے وہ کوہ طور کا ایک بنونہ ہول گے اور بھے تم اس کلام کے ذرایے سے اپنے رہ اکرم سے قبلہ روم وکر مناجات کرسکو کے اور اسکی تلاوت اور استماع كسي واجرا ورلذت تمكو حاصل موكى وه جيطة بيان سع بابريه اور علاوه اذي وه رسول تم كو این ایک بی نظریمیا انر میں گنا ہوں کے زبمگ سے آئینہ کی طرح صاف وشفاف بنا دیگا مگر مثرط یہ بعے كمتم اینے آپ كواس رسول كى نظروں اور تدمول بر تو لاكر ڈالو اور اگرتم اس كى نظرى سے بھاك عَالِ بھرنظر کیا کام کرنے آئینہ جبتک آفتاب کے سامنے نہ ہو تو آفتاب کاعکس اس میں کہاں آئے ابو بکر رصنی النزعنهٔ نے آئینہ دل کو آفتا ب بنوت کے سامنے کر دیا نور ہما بیت سے جگر کا عظا۔ ابوہ ل اور اولیب منبوت سے مند پھیرلیا نور ملایت سے محروم دہے - اور وہ رسول تمکو کتاب اللی کے معانی ر دخیم بھی سکھائے گا اور علاوہ ازیں وہ رسول تمکو ایسی عجیب دغریب باتوں کی بھی تعلیم درگا کہ جن ى عقل سىنهى جان سكتے تھے جیسے نماز کی كيفريت اور زكوة كى كميت اور حجے كاطريقة نماز اور یفیدے حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے بنلا نے سے معلوم ہوئی قران میں اجمال تھا حدیث نے اس کی تفصیل کی۔ اورجس عظیم الشان دسول کے مبعوث ہونے کی حضرت ابراہیم انے دعا کی تقی اسس کا ظہور بوگیا سے اورجس عظیم الشان دسول کے مبعوث باللہ ہوں سے باطل کس طرح ہوتا جدا است باک انبیاد جو سے باطل کس طرح ہوتا جدا اوراس طرح التدی نعمت تم بربوری ہوئی۔ لہذا تم اس نعمت عظیٰ کا فتحر کروچنا بچہ فرما تے ہیں۔ اوراس طرح التدی نعمت تم بربوری ہوئی۔ لہذا تم اس نعمت عظیٰ کا فتحر کروچنا بچہ فرما تے ہیں۔

عه گزشتراً بن من وَلِاُتِعَ لِعُمْدَى عَلَيْكُمُ وَلَعَنْكُ وَلَعَنْكُ وَلَهُ تَدُونَ تِها - اس اتما م نعمت كے لفظ سے ويلات و نعمتى كى طرف اشارہ ہے اور اگر من منا الله عند عند و اشارہ ہے اور اگر من منا الله عند عند و استارہ ہے اور اکا منا منا منا الله عند عند و استارہ ہے اور اکا منا منا الله عند عند و استارہ ہے الله منا الله عند عند و استارہ ہے الله منا الله عند عند و استارہ ہو الله عند عند و الله عند و الله



#### فَاذْكُرُونِيَ ٱذْكُوْكُمْ وَاشْكُرُوالِيْ وَلاَ تُكْفُرُونِ ﴿

تو تم یاد رکھ مجھ کو میں یادر کھوں تم کو اور احسان مانو میل اور ناشکری سنت کرو

#### تلِقِينَ ذِكر ونيكر

سکر سے تعمت میں زبادتی ہوتی ہے کیوں شکے ڈیٹو کا کرنے کا کا کا کا میں زیادہ تی ہوگا اگرتم کئے ہماری تعمت کا شکر کیا نوبہماری ہلایت اور کتاب وسنت کے علم اور معرفت میں زیادتی ہوگی اور جتنا ذکر اور شکر کما شکر کیا نوبہمارے ہوئی ہوگی ۔ اور میری ناشکری مت کرو کہاس مل کا انکاد کر میٹی طوا وردل و جان سے اسکی اطاعت نہ کرو۔ اور اگرین جانب الٹر علوم و معارف منکشف ہوں تو دعوے میں نا خکری میں واضل میں۔

ر عارابراہیں ج پہلے گزرجی ہے اس میں تعلیم الکتاب والحکمۃ کا ذکر مقدم تھا اور نزکیہ کا ذکر مقدم تھا اور نزکیہ کا ذکر مقدم ہے اور تعلیم الکتاب والحکمۃ کا ذکر مقدم ہے اور تعلیم الکتاب والحکمۃ کا ذکر مقدم ہے اور تعلیم الکتاب والحکمۃ کا ذکر مؤرجہ ہوا در نزکیہ ماصل نہ ہو تعلیم ہے اور تعلیم الکتاب والحکمۃ اسکا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر تعلیم ہوا در نزکیہ ماصل نہ ہو تعلیم ہے فائرہ ہے اور عوالی تعلیم ہے اور تعلیم اور خرکیا اور تعلیم سے عوباً نزکیہ نفس ہے مبادی اور مقدمات میں سے عوباً نزکیہ نفس تعلیم کتاب اور تعکمت ہی کے بعد ماصل ہو تا ہے اور در ایک کہ کے مبادی اور وسائل کو پہلے ذکر کیا اور تقدیم کے لحاظ سے نزکیہ کے مبادی اور وسائل کو پہلے ذکر کیا اور تقدیم کو اخیر میں ذکر کیا۔ اور حق جل شانہ نہ ہو ہو جائے کہ اصل مقصود نزکیہ ہے اور وہ بازگاہ فاردی کو پہلے ذکر فرمایا تاکہ سامعین کو ابتداء ہی سے یہ معلوم ہو جائے کہ اصل مقصود نزکیہ ہے اور وہ بازگاہ فاردی سے منظور ہوجے کا ہے۔

#### يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلُوةِ ﴿

توت پکراو ٹابت رہنے سے اور نماز سے

ا سے مسلانو

#### اِنَّ اللهَ مَعَ الطيبرِينَ ٠٠

بیٹک انٹر ساتھ سے نابت رہنے دالوں کے

#### طرافية تحصيل ذكرو شكروبيان ففيلت صبر

قال تعالى يَا كَيُّهَا الَّذِيْنِ المَنُول اسْتَعِيْنُول بِالصَّهُرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ه (البط) كزشته آبب مي ذكروف كركامكم تفاا وركفران نعمت كي ممانعت تفي اور ذكرو فنكريس تمام احكام خداوندي كابجا لانا داخل تقاا وركفان نعمت كى ممانعت بي تمام نهيات اور ممنوعات سي بجنا داخل تما أورتمام احكام کا بجالا نااور تمام ممنوعات سے بچنا بظاہر ہبہت دشوار سہے۔اس لیے آئندہ آببت میں مسلمانوں کو ذکر اور شکر کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ جنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والواگر ذکر اور شکراور درجات قرب اود معرفت کے حاصل کرنے ہیں وطواری معلوم ہو توصیرا ورنماز کی مرد اور سہار سے سے اس کو حاصل كرو عبران جانب الله ايك خاص متحبيار ب كرجو خاص انسان كوعطاركيا كما بعة تاكرمشكلات مي اس كامعين اور مدد گارېر و صبرى خاصيت يه سې كدر نج وغم كوملكا كرديتا سے يحيوانات ميں صرف شهوت سے عقل نہیں - ملائکہ میں صرف عقل ہے میں وست نہیں ۔ انسان میں عقل کے ساتھ میں ورغضرب بھی ہے۔ اس يدانسان كوشهوت اورغضب كاوار روكنے كے بيصبر كام تهيار ديا كيا اور فرشته اور حيوان كونهس ديا كيا عقل اور شہوت میں جب کشمکش ہو توعقل کے اشارہ پر جیلنا اور نفسانی خواہشوں پر نہ چیلنا اس کا نام صبیح اخلاق جمیلہ میں صبر کا مقام نہا سن بلند ہے۔ حق جل مثان نے قرآن کریم میں صبر کوئٹ مالچھ عگر ذکر فرما با ہے۔ آیات قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوعمل صالح کا اجر مقرد سے مگرصر کا اجر بے صاب سے ایس اگر نفس پراحکام مترعیہ شاق اور گراں ہوں توان کے آسان ہو نے کا ایک علاج نوصبہ ہے اور دومما علاج نماز بسے -اس کیے کہ نماز ایک ترباق مجرّب ہے جو ذکرا در شکرا در خشوع اور خصوع اور اس قسم کے مختلف اجزاسسے مرکب سے بو ہر بیاری کی دوا اور ہرمشکل کا علاج سے - جیسے باریش کے بیے صلاۃ استسقاء ہے اور سردین اور دنیوی مطلب کے بیصلوۃ الحاجت ہے عضرات انبیار کرام کوجب مشکل بیش آتی تو نماز میں مشغول ہوتے . تو نماز میں مشغول ہوتے .

ايك حديث مي به كرجب أنحفرت صلح المرعليه وسلم كوكون بريشاني آق توحضور صلى الترعليه وسلم نماز

میں شغول ہو جاتے۔

ایک اور صریم نیں ہے کہ جب ظالم ما دشاہ نے حفرت سازہ کو بکرط وایا نوحزت ابرام معلیال ام منازیس شغول موسکتے۔ اور جریج وام ب برجب لوگوں نے زناکی تہمت سگائی توجریج نماز میں مشغول ہوگئے۔ دبخاری وسلم

عرض برکرنما أأم العبادات بصاور دین کامتون بسے اور مومن کی مواج سے جس کی گزت سے مون کے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ نماز اگر چر مختلف اجزا سسے ایک معون مرکب اور تریاق مجرب ہے دین اسکی درج دعا ہے جو ہرمض کی دوا ہے۔ اہل ایمان کو چا ہیئے کہ صبراور نماز سے غافل نہ ہوں اس بلے کہ شخفیق اسٹی دفت دعا ہے جو ہرمض کی دوا ہے۔ اہل ایمان کو چا ہیئے کہ صبراور نماز سے غافل نہ ہوں اس بلے کہ شخفیق النٹر تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بیے کہ صورا ورصیم انٹر تعالی کے صفات میں سے ہیں اور جو اضلاق خداوندی کا نوگیر اور عادت پذیر سمواسکو انٹر تعالی کی معیت حاصل ہوگی.

خداونر ذوالجلال کی بے جون وچگون معیمت کی حقیقت سوائے اللہ تخالئے کے کسی کومعلوم نہیں ۔ البتہ جن اولیار اور عارفین کو اللہ تغالئے کے میں کو معیمت اور قرب خاص معیم فراز فرمایا وہ حضرات کچھ قرمب اور معیمت کے مزہ سے وانف ہوتے ہیں مگر کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے ۔ بغیر چکھے کسی شعبے کا بھی ذائقہ نہیں معلوم موسکتا۔ اور جس نے کوئی بھل نہ چکھا ہو اس کو بیری نہیں کہ وہ اس بھل کا یا اس سے مزہ کا انکار کرے۔

غرض یہ کہ حیت صبر کے ذریعہ حاصل ہے اور معیت کی علامت یہ ہے کہ توفیق خداوندی اسکو کارخر کی طرف لیے جانی ہے۔ رہی نما ز سووہ مومنول کی معراج ہے۔ اسکے عروج کے کیا پوچھنا اس بیے معیت کے بیان میں صبر کا ذکر کیا اور نما ذکر کی صرورت نہ تھی ۔

#### وَ لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتُلُ فِي سِبِيلِ اللهِ أَمُواتُ ا

اور نہ کو جو کوئی مادا جائے الٹرک راہ میں کممردے ہیں

#### بَلْ أَحْيَاءٌ وَ نَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ٥

بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم کو خبر بہیں

## بيان حيات تېمدار كه أز تمرات صبراست

قال تعالى وَلَا تَقَوُّ لُولَ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سِبِيلِ اللهِ أَمُوكَتَ بَلُ اكْياكُو وَلَكِنْ لِا تَشْعُرُ وْنَ ه

( المبط) گزشتہ آیت میں صبر کی نفنیلت کا بیان تھا کہ صبر کرنے والول کو اللہ تعالیٰ معیب عاصل ہم جہ آگے الشاد فرماتے ہیں کہ جو مقام صبر ہیں انہا کو چہنے جائے کہ خلاکی راہ میں جان دے دینا بھی اسکوٹریں اور لذینہ معلوم ہو نواس پر خلا و ندی وقیوم کی بلے چون وجائی کہ خلاکی راہ میں جان ور پر تو بیٹر تاہیے جس سے اس کو ایک خاص قسم کی حیات ماسل ہوتی ہے ۔ چنانچہ ارشاد فرمانے ہیں کہ جن صابرین نے خدا کی راہ میں جان نثادی کی ہوا نکی حیات میں تر دونہ کروا ورجو صابر خدا کی راہ میں مارے گئے اور انکی اس میں سی قسم کی فنادی کی ہوا نکی حیات کی اور نظری ہو اور جو صابر خدا کی راہ میں مارے گئے اور انکی اس میں سی قسم کی دنوی میں نئی میں مارے گئے اور انکی اس میں سی قسم کی دنوی میں نئی میں بلکہ وہ لوگ زنرہ ہیں تیکن تم جاننے مہموری منہیں آسکی ۔ اس حیات کے ادراک کے بیے بی جو اس کا فی نہیں ۔

فرا) شہیداگرچنا ہڑ مرگیا کین اس کی موت عام لوگوں کی موت بہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی موت بہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی موت عام لوگوں کی موت بہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی ترق کا ذریعہ بدن ہے۔ بجب روح کا بدن سے تعلق ختم ہوا تو ترق مرانب بھی ختم ہوئی۔ مگر شہید کی ترقی برابرجادی رہتی ہے جس عمل میں اس نے جان دی سے اس کا اجر برابر جادی دہتا ہے گویا کہ اب بھی وہ عمل کر رہا ہے۔

صربيث مين أنا بنے كرجب أدى مرجانا بسے تواسكا على ختم ہوجا ما سے مكر مجاہد فى سبيل الله كاعمل

قیامت مک برطعتا دہتاہے۔ ( بخاری وسلم)

فرس احادثیث متوازه سے یہ ٹالبت ہے کہ شہرار کی اداح سبز مرندوں کے بیط میں دکھدی فلاس اور جنت میں اور جنت میں اور جنت کے میوے کھاتی ہیں اور جنت کے میوے کھاتی ہیں اور عرش کی

قند ملول میں آرام کرنی ہیں۔ بنظامروجہ یہ سے کہشمہ

بنظام روجہ کیا ہے کہ شمید نے اپنے بدن کوخداکی داہ میں قربان کیا خدا تھا لئے نے اس عندی بدن

کے بدلہ میں ایک دوسراعندی بدن اسکی رقع کی سے دقع ہجنے میں اور کرسیے داور یہ روح کے

یعے بمزلہ ایک طبارہ کے ہے جسکے ذریعہ سے روح جنت بیں اور کرسیے دافر یک کرسکے ۔ اور یہ روح

اس شکے جسم میں مزمبرا درمت قرف نہیں ۔ تاکہ تناسخ کا شبہ ہو ۔ اس لیے کہ تناسخ کی حقیقت یہ ہے کہ روح

ایک جسم سے مقمل ہونے کے بعد دوسے رہم سے اس طرح متعلق ہو کہ دو مرسے جسم میں کوئی اور روح نہ ہو

اور یہی دوح اس جسم کی نشو و نما کا مبدب ہوا در یہی روح اس جسم میں مربرا درمت میں ہو ۔ اور ارواح شہوار میں

یہ بات نہیں اس لیے کہ جسم طیوری کے ساتھ شہید کی دوح کا تعلق ہو اس جسم طیوری کی روح علیمہ و بیا در شہید کی روح علیمہ بیا در شہید کی روح علیمہ بیا در شہید کی روح علیمہ اور شہید کی روح علیمہ اور سے اور شہید کی روح علیمہ اور بنی ۔ اسکاتعلق پر ندہ کی اصل روح سے بین ہو اس میں سوار ہے اور وہ سم بینے جسم اور اپنی روح کے شہید کی روح کے شہید کی روح کے شہید کی روح کے شہید کی روح کے بید سواری سے نوب سے نوب

شابا شیں ہیں ایسے رہت کی 101

#### بكان امتحان صبر بشارت صابرين وجزاصبر

قال تعالى وَلَنِهُ وَنَكُونُ مُنْ وَمِنْ الْمُخُوفِ ... الى .. وأوليك هُدهُ الْمُهُدُونَ هُ وَالْ اللهُ اللهُ وَالْمُهُدُونَ هُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ كادر المله كرفته آيت مي صبر كرمب سع براس المتحان كاذكر فرمايا ليني جها د في سبيل الله كاد

اب آئنده آبیت میں صبر کے کم درجہ کے امتحال کا ذکر فرطتے ہیں ۔ جنانچہ فرملتے ہیں کہ اس امتحال کے علاوہ اور بھی تھے ہم نمہارسے صبر کاامتحان کیں گئے ہوتم برزائر شاق اور گراں نہ ہو گا اور خدا کی راہ میں جان دیسنے کی طرح مشکل نہ ہو گا کہی تبدارا امتحال سی فدر وشمنوں کے خوف سے لیں گے کہم وشمنوں سے نوف زدہ ہو کر پربشانیوں میں بہتلا مو کے اور <del>بھی فقرو فاقر کے ذریعے سے اور بھی مالوں کے نقصان س</del>ے مثلاً مال صنا ئع ہو جائے۔اور کہمی جانوں اور پھلوں کے نقصان سے -مثلاً عزیز و افارب مرجائیں یا مثلاً کھیتی اور باع کے نيمل سي أفت سية نلف بوجايش - تواسي مسلمانوان مصاتب اور آفات مين صبر كرنا اور ذكر كرنا اور مفتحر <u>سے عافل نہ ہموناا ور</u> جولوگ اس امتخال اور آزمائش ہیں پورے اثریں نوائے بی کریم <del>آپ ایسے</del> صابرین کوبشارت سنا دیجیئے کہ جب ان کو کوئی مقیمیت پہنچتی ہے توصیر کرتے ہیں اور کوئی حرف فسکایت زبان پر نہیں لاتے بلکہ بی اوراجیا ہے کی تسلی کے لیے یہ کتے ہیں کہ ہم سب انتا کے مملوک اور غلام ہیں بہاری جان اور سمادا مال سب اسى كى مِلك سب جو جاس لے اور جو چاسے چھوٹے ہے۔ غلام كو آقا كے سامنے مجال دم زدن نهي وه ارهم الراهمين مم يرسم سع زياده مهر بان بهدوه اكركسي وقدت بهوكا ركه تواسكي حكمت اور صلحت مصطبیب شغق اگر برسمنسی اور فساد محده کی وجه سے ایک دووقت کھانے کی مما نعت كرد سے ديراس طبيب كے مشفق ہونے كى دليل بے اور ہم سب الترى كى طف لوطنے والے ہيں ، وہاں بہنے کرم کو یہ بھی مل جائے گا جوہم سے لیا گیاہے اور وہم و مکان سے زائد ہم کواس کا اجر بھی ملے گا۔ حديث مي بهد كم بيكلمه خاص اسى امت كوملاسهم ووسرى امتول كوعنا بيت نهيس موا بيناني ف ایقوب علیه اسلام نے بوسف علیالسلام کے غمین یا سکفی کما اور اِنّاً لِلّهِ نہیں کہا۔ ایسے صابرین پرانڈ تعلالے کی خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں جوحصزات اہمیار کی عنایات کے ہم رنگ میں جو اُن کے پرور گار کے پاس سے اترنی میں اوران پرخداکی مہربانی می سے بھاب وسنت میں صلاۃ كالغظ انبياركام كاستم عنصوص مع - صابرين كى بشارت مي صلات كاس بياستعال فرماياكم حتى تعالى صبركرف والول كوان عنايات فاصر سعص مرفراز فرمات بي جوحفزات انبيار كى صلوت وعنايات كى م رنگ موتی میں اس بے کرمصائب اور وادث میں صبر و تھل سے کام لینا اور کوئی کار شکا بت زبان سے نہ نکا لنا اور خداو نر ذوالجلال کی طف ررجوع کرنا انبیار کرام کاطرافیہ سے ۔ کما قال تعالے . فَاصْبِرُ كُمَا صَبَرَ أُولُو الْعَنْ مِرِ سُونُو عَلَمْ اللهِ جِيدِ عَمِر مِد بِعَ بِين بِهِت هِنَ الرَّسُلِ -اس كيه صابر بن كوصلوت وعنايات خاصه سه مرفراز فرمايا اورجان و مال كاجونقصان موااس كے عوض ميں عنايات عامر لعين طرح طرح كى رحمتوں اور در برانبوں سے نوازا -بمارسے اس بمان سے صلوۃ اور رحمت میں فرق واضح موگیا ملوات سے عایات خاصرم ادہیں جودین اوردنیوی اور ظاہری ادر باطنی برکات کا موجب ہیں اور رحمن سے عنایات عامم مراد ہیں۔

جودنياس نوت نثده جان دمال كاعوض اورنعم البدل ہيں نيوب مجھانو ۔ اورا بيسے ہي لوگ علاوہ اس كے كروہ عنايات خاصہ اور عنایات عامہ کے مورد ہیں ۔ ہدایت یا فتہ کھی ہیں کرعین صیبت کے وقت ہیں جب کر میراندلیٹرہ تھا کہ کوئی کلمہ شكاببت كازبان سي مكل جلست اورخدا وند ذوالجلال كى نا داضكى اور دورى اور بجورى كاسبب بن جاست السي وقنت میں قرب خداوندی اوراسکی خوشنودی کالاسته نکال بیا کدانٹری طرف متوجه مرد گئے۔ کمال ہلابت ہی سے کہ طوف سے اپنے مطلب کا کھوج لگائے۔

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبُكِة إلا

كوئى مصيبت بغيران كي علم مے نہيں بہنچتی بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ يُعَرُّ مِن إِللَّهِ اورجوبمقتضائه ابن ميبان ميبات من الله رستاب الله تعالى استحے فلب ير مدايت اور معرفت کی داه کھول دیتے ہیں۔

فاردق عظم رضی الدعندسے اس آبیست کی تغییرس مروی ہے نعب العِدُ لان و نعب العلاوة يعنى اس أيت من حق تعلي في صابرين كي لي مين جيزول كا دعده فرمايا . ايك صلوات اور دوسرك رحمت اور تبیسرے ہدایت - فاروق اعظم فرملتے ہیں کہ صلوت اور رحمت جوایک دوسر سے کے قرین اور عدیل ہیں۔ یہ دونوں کیا اچھے عدیل ہیں اور ہالیت ان عدلین کے علاوہ سے یعنی ایک زیادتی ہے جوصلوة اوررهت يرزياده س

، مر(۱) [اس آبیت میں حق تعالے نے صیب سے وقت آسلی کے دوط لقے ارشاد فرمائے۔ ایک فامره على اورايك طبعي عقلي تويه بسي إنَّا لِللهِ بمسب اللَّذِي ملك بين مس كوجا بسے دنيا میں رہنے دے اور جس کو چاہیے آخرت میں بلائے عقل سلیم تسلیم کرتی ہے کہ مالک کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جوچا ہے تصرف کرے لہذاکسی عزیز کے مرنے پراٹ کا بیت کرنا ایسا ی سے جیساکہ کسی کی ملک میں دو کھوڑ ہے ہوں ایک کوبہاں باندھ دیے اور دوس ہے کو دوسری جگہ باندھ دیے توکسی کواعتراض کا حق

نہیں۔ یا مالک کسی بیز کواویر کی منزل میں رکھ دے اورکسی کو ینچے کی منزل میں رکھ دے۔ اسی طرح التار تعالے كواختيار يصحبكو جائب دنيامين ركصين اورجس كوجابين آخرت مين ركصين .

اورطبعی یہ ہے و اتا الکتید كاج عُون - يعنى ممسب كوديس جانا مع اوروسى بادا وطل صلى بصاور بر دنیا توایک جبل خانه به اب اگر کسی کوجیل خانه اورجاه زندان سیسے نیکال کر گلتیان اورپوستان میں لے جاکر تھیا دیں توحقیقت میں خونٹی کا مقام سے کہ بجائے عم کرہ کے عشرت کرہ مل گیا ۔ عرض یہ کہ ایک جلدینی اِنگرلله میں عقل کی نسلی ہے اور دوسے رجلہ کر اِنگا ایک د کرجھ کی اِنگا ایک د کرجھ کی انگا ہیں ہے اور دوسے رجلہ کر اِنگا ایک دوہ ایک میں طبیعت نہیں کی کہ وہ یہ تونسلی ہوئی۔ مگر باای ہم ہز رابی ہم ہز رابی ہم ہز رابی ہم ہز رابی ہم کی نفیسلت بھی رکھ دی اور یہ فرما یا کہ ھی رحمہ یعنی ایک قسم کی نفیسلت بھی رکھ دی اور یہ فرما یا کہ ھی رحمہ یعنی ایک قسم می نفیسلت بھی رکھ دی اور یہ فرما یا کہ ھی دحمہ یعنی ایک قسم کی نفیسلت بھی رکھ دی اور یہ فرما یا کہ ھی دحمہ یعنی اسکو بھانا بھی خدا نعالی کی رحمت ہے یہ بسمان الٹر نفر لوجیت کی خوبی کو دیکھنے کہ عقبل کی اور طبیعت کی اور جذبات کی سرب ہی خدا نعالی کی رحمت ہے یہ بسمان الٹر نفر لوجیت کی خوبی کو دیکھنے کہ عقبل کی اور طبیعت کی اور جذبات کی سرب ہی

کی رعایت سے۔

( ملخص ا ذوعظا لصلوة ) وعظ دوم ا زملسلة البشري اذمواعظ حضرت مولانا انترف على تها نوى فدس الترمرة ) الكركسي آنے والى صيبت كى بىلے مى سے خبرد سے دى جائے توصير آسان بوجا تا معے دفعة فانده ٢١ مسيبت آنے سے دی گھر جا آہے اس ليے المتر نعالے نے ان مصائب كى يہتے ہى

خبرد بدی تاکہ صبر آسان ہوجائے۔

ا مام شافعی مسے منفول مسے کہ آیت میں نوٹ سے نوٹ خدا دندی مراد سے اور بھوک فالكره ؛ ٣ معدر مضان كروز في اور مالول كى مس زكاة اورصد فات مرادبين اور المفن لعنى جانوں کے نقصان سے امراض اور بیا رہاں مراد ہیں اور تمرات کے نقصان سے اولاد کا مرنا مراد سے بیو کا ولا د

انسان کی زندگی کا بھل ہے۔

جامع ترمذي ميں الوموسى الشعرى رضى الترعنه سمے مروى سے كه بى كريم على الصلوة والتسليم نے فرما يا كرجب فرشتے کسی مردمومن کے بچرکی دوح قبض کر کے لیے جاتے ہیں تو النڈ تعلیا یے فرالمتے ہیں ۔

ا قبضت و ولد عبدى \_\_\_\_\_ كياتم نے ميرے بنره كے بچه كى روح قبض كر فيقولون نعو فيقول اقبضت و لى بياتم نے ميرے بنره كے فرة قلب كو لے ثمرة قلبه فيقولون نعم ياء فرشتيء ض كرتے بي جي بال ـ

التُرتعالے فرملتے ہیں بتلاد مبرے بندہ نے اس صیبت پرکیا کہا ؟ عرض کرتے ہیں کہ آیکے بندہ نے راتّاً لِلّهِ وَ إِنَّا آلَيْ فِ كَاجِعُونَ - يرض - اورا يكى حمرو ثنارى - الله تعالي فرمات من كممر سے اس بنده المعانت مين ايك محل تيار كردو اوراسكانا م سيت الحدر كهوا مام ترمزي فرمات مين كريه مدست حن سع

#### إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُولَةُ مِنْ شَعَالِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

اورجو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدر دان سےسب جانما ہے

#### استشهاد برفقنيلت حبئر

قال تعالیٰ بات الصّفا کالُمرُووَ هِنْ شُعَا بَوِ اللهِ ... الی ... فَانَّ اللّه شَا ﷺ عَلِيهُ عَلِيهُ وَ اللهِ اللهُ الل

اِنَى جَاعِلُتَ لِلنَّاسِ الْمَامَّلِ مِن جَمَعُ كُوكُرول كاسب لوكول كالمِيشواء

اور منصب امامت کے بیے صبر کا مل اورالقان تا م طروری ہے۔ کما قال تعالیٰ وَجَعَلْنا وَ خَفْتُهُ اَیْمَدُ قَدِی کُورِ بِا کَمُدِیاً اور کیے ہم نے ان میں سردار جوارہ جلاتے

كَمَّا صَبُرُولًا وَكَانُول إِلايْتِكَ إِلايْتِكَ إِمالِيكِ مِمارِكِ مَمَ سِي جب وه عَلَم سِي رَبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّا

اس بياسلاله كلام كوصبرك فضائل اوربركات اوراسك شوا بداور تمات برختم فرمايا

ستان نرول ان ان المردو اور بہاڑوں کے درمیان میں طواف کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت ہیں کافروں نے ان پر دو بت رکھ دیشے اور انکی تعظیم کرتے اور انکا استلام کرتے اور یہ بہطواف ان در بتوں کی تعظیم کے لیے ہے جب زمانہ اسلام کا آیا اور سلانوں کوسعی بین الصفا والمردہ کا حکم ہوا توسلانوں کو بین الصفا والمردہ کا حکم ہوا توسلانوں کو بین الصفا والمردہ کا حکم ہوا توسلانوں کو بینے البین البین البین البین کے بینے اور بتوں کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہونا جا اور بین کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہونا جا ہوں کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہونا چا ہو

زماتے ہیں اوراسکی نیت اورا خلاص کوخوب جانتے ہیں۔ اور بقدرا خلاص کے اس کو نواب عطار فرمائیں گے۔

شعائر یہ نیج و یا شعارہ کی جمع ہے جسکے معنی علامت اور نشانی کے ہیں اوراصطلاح سمتر لجبت

میں شی اُرالٹران چیزوں کو بہتے ہیں جن سے عام طور پر کفراورا ملام میں امتیاز پیدا ہوا ورا نکوشھا اُراسلام بھی کہتے ہیں۔

آبیت سر لیفیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سلمانوں کوصفا اور مروہ کی سعی کے حکم سے بت پر سنو

فرائی کی مشاہرت کا خیال ہوا تو یہ آبیت نازل ہوئی جسکا حاصل بیسے کہ صفا اور مروہ اصل میں

ادیٹ کی مادگاریں ہیں۔ اور کا فروں کی مشاہرت امر عارضی سے وہ اس میں موثر نہ ہوگی ہے ہے کہ نیت خاص

اللّه کی یادگاریں ہیں۔ اور کافروں کی مشاہرت امر عارضی ہے وہ اس میں ہوٹر نہ ہوگی ہجب کہ نبیت خالص اللّه کی ہو۔ جیسے خانہ کفار کی وجہ سے ببیت الماصنا م لینی بت خانہ بن گیا لیکن اسکا قبلہ اور مطاف ہو ناساقیط نہ ہوا۔ اس بیدے کرجو نئے بالذات ہوتی ہے وہ عوارض کی وجہ سے زائل اور ساقط نہیں ہوتی اس لیے سامانوں کوصفاا ورمروہ کی سعی میں کوئی تر دواور تابل نہ ہونا چاہیئے۔ مشاہرت کفاراس وفت ہوجی سے تاب نہ ہوتی اس کے کہ جب کسی شئے کا شعا کر اللہ میں سے ہوناکسی دلیل سے تابت نہ ہوجی سے تعلیم فوروز اور ہولی اور دوالی اور دسہوا ورنساری کی کرسمس اور ہوا فعال اللہ کے نزدیک شروع اور لیے اور ایس نہ بیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے اور عمرہ اور خوا فعال اللہ کے نزدیک شروع اور لیے نہ بیدید ہیں ان میں کفار کی مشاہرت ہوتر نہیں جیسے جج اور عمرہ اور ختنہ اور عقیقہ اور قربانی اور کسوف کے وقت صدقہ اور غلاموں کا ازاد کرنا میٹرکین عرب میں دائج تھا۔

سعی بین الصفا والمروۃ امام شافی کے نزدیک فرض ہے اورامام اعظم ابوضیئے کے نزدیک فرض ہے اورامام اعظم ابوضیئے کے نزدیک فرض ہے اورامام احمر کے نزدیک سخب ہے میں اکر و نیا بھائے سے اورامام احمر کے نزدیک سخب ہے کہ عروۃ بن الزبیون نے عاکنہ صدلقہ شد عرض کیا کہ فلا بھنا ہے کہ عرفۃ بن الزبیون نے عاکنہ صدلقہ شد عرض کیا کہ فلا بھنا ہے کہ معام مونا اور مروہ کے درمیان سعی واجب نہیں بحضرت عاکنہ شنے فرمایا کہ اسے بھائے معلوم مونا ہے کہ درمیان سعی واجب نہیں بحضرت عاکنہ شنے فرمایا کہ اسے میرے بھائے ہے ایس کا درمیوں کے درمیان سعی واجب نہیں بحضرت عاکنہ شنے فرمایا کہ اسے میرے بھائے ہے آیت کا درمیوں کا دوم مطلب موتی ہوتی و نے بیان کیا توعبارت قرآنی اس طرح موتی فلا جنکا کے تعکیہ و ان لا یکھی کی ایسی میں ہوتی کی وجہ کے مادور ہوئی ہوئی جن کا قصہ یہ ہے کہ انصار قبل اسلام منات کی عبادت کرتے نصے اور جب سکمان ہوئے۔ اور سعی بین الصفا والمروہ کا حکم ہوا تو کفار کی مشاہب کی وجب عبادت کرتے نصے اور جب سکمان ہوئی۔ (بخاری وسلم)

پونکدانصار پرکفار کی مشاہرت کی وجہ سے بین الصفا دالمردہ کا کرنا گراں گزر رہاتھا اس لیے اس گرائی کے رفع کرنے کے بینے فکلا مجناح تحکیث و ای بیط تھافٹ فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ کہ نے میں کوئی گناہ نہیں جس سے ترک کی اجازت دینامقصود ہوتی تو فکا مجناح کی اجازت دینامقصود ہوتی تو فکا مجناح کا عکیت و ان لا یکھی فن فرماتے بعنی کوئی حرج نہیں کرسمی بین الصفا دالمردہ نہ کرسے غرض یہ کہ آبیت میں لاجناح کا لفظ طواف بین الصفا والمردہ کرسے تھی ترک طواف اور

ترک سی کے مطابق لا جناح نہیں فرمایا کہ جس سے ترک سی کی اجازت مفہوم ہوتی علادہ ازیں اگر تبسیم کر لیا جائے ک لاجناح كالفظ محض اباحت بردلالت كرنا ہے توہم بيكہيں گے كہ يہ لفظ محض طواف بين الصفا والمرو ه كا ماحت اورجواز پر دلالت بہیں کرتا بلکاس پر دلالت کرتا سے کہ اساف اور نا کلدینی بنوں کے بوتے ہوئے بھی صفا والمروه كاطواف جأئز ہے۔ مثلاً كوئي شخص يمسّله دريا فت كرے كرس كيوسے ير قدر درہم سے كم نجاست لكى بوئى تواس كير مع بن نماز برهناكيسا بعيدى توبيجواب دياجائيكا لا جناح عليك ان تصلى فيد بعنی ایسے کی سے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں . تواس عبارت سے نفس نماز کی ایاحت اور اجازت نہیں مجھی جاتی بلکہ قلیل نجاست کی حالت میں نماز پر صنے کی اجازت مفہوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اصل سعی وابرب ہے اور بحالیت موجودہ جس کی وجہ سے انصار کوگرانی تھی وہ جائز اور مباح ہے۔

ت ویتا ہے انتراور لعنت دیتے ہیں سب اور بیان کردیا تو ان کو معاف سرتا اور میس مول معاف کر نیوالا جربان

#### لَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَلَىٰ ابْ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ﴿

نہ بلکا ہو گا ان پر عذاب اور نہ انکو فرصت ملے گ

## رُجُوُ عُ بخطاب بمرد وعيد بركتمان حق وجحود

قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ ... الى ... وَلاَهُمْ يُنظُرُونَ ه ( رابط) گزشته آیات میں یہ ذکر فر مایا تھا کر میرو دختی کو جانتے ہیں جیسے اینے بیٹوں کو پہچا نتے مِن مكر باوجود جاننے اور پہچاننے کے حق کوچھیاتے بین کما قال تعالے۔ أَلَّذَ بِنَ الْكَنْهُ عُمْ الْكِنْبُ يَعْرِفُولَ لَمُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَآءَ هُدُ وَ إِنَّ فِرُيْقًا مِينَهُ لَمْ كَيْكُمُّ فِي الْحَقَّ وَ هُ \_ یعکمون ۔اب اس آبیت میں اُس کتمان حق پر دعید ذکر فرماتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے لیے عفوا ور دھمیت کا ذکر فرماتے ہیں بینا پندارشا د فرماتے ہیں کہ تحقیق ہو لوگ خوب جانتے ہیں کہ صفاا ورمروہ کی سعی شعائر اسلا میں سے ہے اور حضرت ماجرہ چھ کے وقت سے برابر چلی آری سے مگر باوجو داس کے یہ لوگ ان مصامین کو چھیاتے ہیں جنکو ہم نے نا زل کیا اور جوا بنی ذائے سے واضح اور روشن ہیں اور شعائر الٹر کی مرایت اور داہناتی رتے ہیں بعداسکے کم ہمنے اس کو تمام لوگوں کے لیے عام اور خاص سب کے لیے شعائر اسلام اور کفر کے فرق كونوب واضح كردياسے اورخبروا حد كى طرح نہيں بنايائسى كو پہنچے اور كسى كو نہ پہنچے اس كتاب اللي ميں داخل كردياب على تأكرمتوا تربوجات أوراس كا اخفاء اوريوشيده ركفنا نامكن سوجائ يكن بدلوك مكال عداوت کی وجہ سے اسکے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پرانٹر تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ انٹر کامقا بلہ کرتے ہیں۔الٹر تعالے بدایت اور رفع جہالت چاہتا ہے اور یہ لوگ گرای اورجہالت كالقاريا متے ہيں اورنيزلعنت كرتے ہيں ان يرسب لعنت كرنے والے - ملائكم اورارواح انبيار وصلحارتواس بیے لعنت کرتے ہیں کم انکی کوشش تو یہ سے کمانٹر کے احکام کو بیان کیا جائے اور آن ک نوب نشروا شاعت کی جائے اور یہ لوگ ان حفرات کی کوسٹش کو ضائع کرنا چاہنتے ہیں اور عوام اور فساق و فجارا ورکفار نام بخاراس کیصلعندت کرتے ہیں کہ ان دوگوں نے انکوسی معلوم نہ ہونے دیا اور ہو نکر کمان حق کی وجہ سے طرح طرح کی بلامین اور صیبتایں اسمان سے نازل ہوتی ہیں اس بیے تمام حیوانات اور جمادات ان ر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سیے صیببت اور بلا ہیں گرفتار ہوئے۔ جمائز فرطتے ہیں کہ جب قحیط پڑتا ہیے اور بارش بند سے توجانی سے توجانورگناہ کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہنے ہیں کہ ان کم بحثوں کی وجہ سے تحوست آئی منگر جن توگول نے محض النڈ کی ناداضی کے ڈرسے حق پوسٹی سے تو ہر کرتی ۔ اور حق پوشی كى وجهسے جوخرا بى آئى تقى اس كى اصلاح كىرلى لعينى جوعقا ئدا وراعمال اورحقوق اورا موال لوگوں كے حق يوشي كى

وجہ سے خواب اور ہر باد ہوئے تھے انکی اصلاح کر دی اور گزختہ غلطیوں کا تدارک کر دیا اور جس حق کوچھیا یا تھا اسکولوگوں کے سلمنے ہمان کر دیا تو ایسے توگوں کو ہیں معاف کرویتا ہوں اور بجائے بعذت کے ان ہر دھمت مازل کرتا ہوں اور ہیں توبط ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور برای مہر بان ہوں کہ تو بہ کرنے سے بعدل دیتا ہوں ۔ تحقیق ہولوگ حق ہو جہ سے کو کی مرتب بہنچ گئے اور بدون توبہ کے اور مرزا کوا نعا مرسے بدل دیتا ہوں ۔ تحقیق ہولوگ حق ہوفی کی وجہ سے کو کی مرتب بہنچ گئے اور بدون توبہ کو کھی کا دی مرتب ہوں کہ خوداس کی ہور کو کے حالت ہیں مرسکتے ایسے لوگوں پر التہ کی اور تمام فوگوں کی مرتب ہے کہ جو دیرہ وانست می کوچھیا نے اس برائٹر کی لعنت اور بھی اس برلعنرت ہے اس برائٹر کی لعنت اور بین ہم بھی کہ بر ہوگی کوچھیا نے اس برائٹر کی لعنت اور بین ہم بھی کہ ہوراس کے ۔ یلعنت بھی ان سے سنعظع نہ ہوگی کو کوچھیا کے اس برائٹر کی لعنت بھی ان سے سنعظع نہ ہوگی کو کوچھیا کے اس برائٹر کی لعنت بھی ان سے سنعظع نہ ہوگی کو کوچھیا کے اس برائٹر کی مرتب ہم بھی ان سے سند کی کوچھ دیر اور می کوچھ دیر اور می کوچھ دیر اور میں اور ان کو کوچھ کے ایسے عذا ہے ہم بین میں نامکن اور می اس لیے کہ عذا ہے میں تحقیق کوچھ دیر اور می کوپھ کے کہ عذا ہے میں خوان کے حق میں نامکن اور میال ہے ۔ اور دہ بلت سے نکالنا ہم جوان کے حق میں نامکن اور میال ہے ۔ اور دہ بلت سے نکالنا ہم جوان کے حق میں نامکن اور میال ہے ۔ اور دہ بلت سے نکالنا ہم جوان کے حق میں نامکن اور میال ہے ۔

#### وَ الْفُكُمُ اللَّهُ وَاحِلُ ۚ لَآلِكُ اللَّهِ الرَّحْوَ الرَّحْنَ لَ

اور تہادا رب اکیلا رب سے کسی کوپوجنا نہیں اسکے سوا بڑا فہربان ہے

#### الرجييمر

رهم والا

# اعلان توجيس



( دلط) جب اَین وَ را لله کُنُو اِللهُ کاچِدُ - ناذل ہوئی تومشرکین نے تعجب سے کہا کہ کیا سادے جمان كا أيك من خلاس اكرايساس تواس يركيا ديل سياس يرالله نعال ني تا ذل فرمايش جن میں توحید کے دلائل میان فرمائے کے علویات اور سفلیات اور ستوسطات اوران کے احوال وصفات سب دعواتے وحدانیت اوررحانیت کی دلیل ہیں ۔ جنانچہ فرمانے ہیں کہ تحقیق (۱) اُسمانوں اور (۲) زمین کی پیالش میں ۳۱ ماور دن درات کی آمدورفت اور اُن کے مختلف ہونے میں ۴۷) اور اُن جہازدں اورکشنیوں میں کہ جو دریا میں لوگوں کی منافع کی جنروں کو بیکر جلتی ہیں اور ایک ملک سے دوسر سے ملک کو آ دمی اور ساما ن يبنياتي بين جهال آدميول اور جانورول كالبنينا مكن نهيس ٥٦) اوراس ياني مين كه جوالترتعال في أسمال سے نازل کیا اور پھے اس مانی سے زمین کومردہ ہونے کے بعد زنرہ کیا بعنی خشکی اور فخط سالی کے بعد قسم قسم کے بھول اور بھیل اس میں اگلئے (۱) اور مرقتم کے جانور اس میں بھیلائے (۷) اور ہوا وس کے بھرنے میں تبهی مشرق کا چکر لسگانی بین اور تسجی مغرب کا اور تبهی شمال کا اور تبهی جنوب کا (۸) اوراس ابر مین که جو آسمان ا در زمین کے درمیان معلق ہے حالا نکہ مزار من پانی سے بھار ہوا سے باوجود اس عظیم ثقل کے زمین پر گرنہیں جاتا-ان تمام امورمب الترتعاكے وحدت اور رحمت كے عجيب وغريب دلائل اور براہين ہيں ان لوگوں کے لیے جوا پی عقل کو نظراور فکر میں استعال کرتے ہیں ۔ یہ تمام چنری حق تعالے کی کمال قدرت اور کمال حکمت اوراس کی وصرائیت اورر جمت پر مختلف طرح سے دلالت کرتی ہیں ۔ تفصیل حسب ذیل سے۔ ١١) آسمانول ميں غور كيجئے كرتمام أسمان حقيقت اورطبيعت برميتر كے اعتبار سے ايك بين مگر كوئي جھوطا ہے اور کوئی بڑا۔ اور مجھر کواکب اور نجوم، نوابن اورسیارات، فلمس اور قمراور زمرہ اور مریخ اور مشتری میں غور كيجيئة بهرايك كى شان جدا برايك كارنگ جدا، برايك كى حركت جدا اور توكدت كى سمت اورجهت جدا مرایک کابرج جدا - ہرایک کاطلوع اور غروب جدا - اس عجیب نظام کو دیکھ کر ہرشخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کا زخانہ خود خود ونہیں جل رہا ہے بلکے علیم وقد را ورمر جم کے اتھیں ای باگ ہے کہ وہ صل اینے دادہ اورشیب سال کا دخانہ کو جا ارباہے اور کوئی اس کائٹریک اور بہیم بہیں۔ اورا فلاک اور شمس وقمری حرکات سے منافع عالم کامربوط ہونا بہاس کی کمال دھمن کی دلیل ہے (١) اورعلى بزازمين كى يدائش بھى اس كى وحدائيت اور رحمت كى دليل سے - زمين كے قطعات كا مختلف اللون اور مختلف الخاصيب بوناكمسي زمين سے گھائس بيدا وركسي سے انناس-اوركسي سے بادام بيدا مواور م کا کسی سے آم بسی زمین کے بسنے والے عافل اورکسی جگہ کے بسنے والے ابسے کو دن اور نا دان کہ تبط می حوان بھی ان سے بہتر بکلے ہے اختلافات کہاں سے آئے اورکس طرح آئے۔ زمین کا مادہ اورطبیعت تو ایک ہی ہے وہ کون ذات ہے کہ جس نے زمین کے ایک ٹکڑا ہے کو شورا ور بنجر بنایا اور دو سرنے کوربزہ ذاہ اور مرغزار بنایا بیرسب اس علیم و قدر میر کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جس کی قدرت اور حکمت کے سمجھنے سے تمام ر رہے۔ اسے یہ دلیل تو و صرائیت کی ہوئی اور زمین رحمت خداد ندی کی دلیل اس طرح سے کہ فاصراور عاجز ہے یہ دلیل اس طرح سے کہ عالم کے بستے والے اس فرین برعیل کراپی حاجتیں پوری کرتے ہیں اس سے بیدا شرہ غذاؤں اور کھپلوں عالم کے بستے والے اس زمین برعیل کراپی حاجتیں پوری کرتے ہیں اس سے بیدا شرہ غذاؤں اور کھپلوں

اور حیثیوں اور نہروں سے نفع الحھاتے ہیں اور تمام سونا اور جاندی ویزہ وغیرہ سب اسی زمین میں اللہ کی قدرت سے بیدا ہوتا ہوں کا مختلف ہونا اسکی وحدا نبیت کی دلیل ہے اور ان کا نافع اور صفید ہونا اس کی وحدا نبیت کی دلیل ہے اور ان کا نافع اور صفید ہونا اس کیے کی دھرت کی دلیل ہے۔ آسمان اور زمین علبحدہ علیحہ ہمی دھرست ہیں اور دونوں مل کر بھی دھرست میں اس لیے آسمان اور زمین کے اختلاط اور تقابل سے جو منافع اور فوائڈ بیدا ہوتے ہیں ، ان کے اور اکس سے عقل

(۳) اوراسی طرح بیل ونهاد کا مختلف مو ناکه مجمی دن سیسے جمی دان بیطا وردان چیو طی اور کبھی اس اس کا برعکس بھیا یہ بسب کچھ خود بخود مہو رہا ہے یاسی قا در مطلق کے باتھ بیں اس کی طور ہے اگر دن نہ ہو تا اور فقط دات ہو تی تو تمام عالم ستم اور دائم ظلمت اور تاریخ کی صیب سن گرفتاً دم وجا آبا اور جلنا بھر نامشکل ہو جا آبا اور اگر دات نہ ہو تی فقط دن ہی دن ہو تا تو تمام عالم گرمی سے بلبلا اٹھ تنا اور کھیتیاں جل کرنے اکس ہو جا تیں اور اگر دات نہ ہو تا تو تمام عالم گرمی سے بلبلا اٹھ تنا اور کھیتیاں جل کرنے اکس ہو جا تیں اور اس داسے ساصل ہو تا ہے تمام بجہان یک لخت موجہ مہوجا آبا داس داسے دن ہوات کی میں معلوم ہوات کی مجمی معلوم ہواکہ لیل و نہا دکا اختلاف جس طرح اسکی وحدا نیت کی دلیل ہے اس طرح اسکی دھانیت کی مجمی معلوم ہواکہ لیل و نہا دکا اختلاف جس طرح اسکی وحدا نیت کی دلیل ہے اس طرح اسکی دھانیت کی مجمی

۲۶۶ اورعلی مزاجها زا وکشتنی بھی اسکی قدرت اور دھمت کی دلیل ہے۔ ایک تولہ لوم یا آباہا بیک منط کے بیے پانی پر نہیں تھے تا مگر جہاز اوکشتی کہ جس میں ہزار ہامن لوما اور تا نبا لدا ہوا ہو تا ہے ایک ملک سے دوس سے ملک تک مہر ہزار ہا سیل طے کر کے صبح وسالم پہنچتے ہیں۔ یہ بھی انٹر تعلیے کی وحدا نیرست اور رحانیت کی دلیل ہے۔

 ی فدرت ادر محمال کا ہے مثال آئینہ ہے اور آنکھ ، کان اور زبان کے بوہے شار فوائز اور منافع ہیں وہ اُس رحنٰ و رحیم کی رحمت کا ملہ کے دلائل اور براہن ہیں۔

کسی نے فاروق اعظم رضی الترعنہ سے عرض کیا کہ شطر نج بھی عجیب کھیل ہے کہ باوجود محکابیت کا بیٹ کے میادی کے موافق محکابیت والیت بازی دوسری بازی کے موافق محکابیت والیت بازی دوسری بازی کے موافق

نہ پڑے گے۔ توجواب میں فرمایا کہ انسان کا چہرہ اس سے بھی عجیب ہے کہ باوجود آنکھ اور ابر واور کان اور زبان وعزہ وغزہ بھی ابنی معین جگہ سے مرقو تجاوز نہیں کرتے مگر بایں مجہ ہر فردِ بشرایک دو مرسے سے جدا اور ممتاذ ہے۔ خدا وند ذوالجلال کی اس تقدیر اور تدبیر ہے نظیر سے کا دخائۃ عالم چل رہاہے ورنداگر سرب بخرکل موت توبا ہے۔ خدا وند ذوالجلال کی اس تقدیر اور تدبیر ہے نظیر سے کا دخائۃ عالم چل رہا ہے ورنداگر سرب بخرکل موت توبا ہے۔ بیٹے کو بھائی کو نربیجانی آل تفسیر بیں

(>) اورعلی ہذا ہواؤں کا بدلنا اور گرئی سے سر دی کی طون اور سے گرئی کی طف ان کا پھے نا اور کہمی مشرق سے مغرب کی طرف اور کہمی مشرق سے مغرب کی طرف اور کھی شمال سے جنوب کی طرف آن کا چلا نا یہ سرب اسکی قدرت اور و حدا نبیت کی دلیل ہے۔ اور مہوا کا وجود عالم کے بیے عجیب دھرت ہے۔ بعض صحابہ رضی النزعہم سے منقول ہے کہ اگر تین دن تک ہوا بندر ہے توسا وا عالم منعفن اور بدلو وا رہوجائے۔

(۸) اورعلی ہزا با دل کا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رکھنا یہ بھی اس کے کال قررت کی دبیل ہے کہ باوجود بکہ بادل ہر سے گزر رہا ہے مگر کسی کی باوجود بکہ بادل ہر سے گزر رہا ہے مگر کسی کی باوجود بکہ بادل ہر سے گزر رہا ہے مگر کسی کی مجال نہیں کہ اس بی سے ایک گلاس بانی بی سکال ہے ، جہاں مہم ہوگا وہیں جا کر بر سے گا۔ یہ آگھ دبیلیں ہی جو حق تعالیٰ کی وحدانیت اور جمانیت پر دلالت کرتی ہیں ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَكَنِّونُ مِنْ دُونِ اللهِ

اور بعضے لوگ وہ بیں جو پکواتے ہیں اللہ کے برابر اورول کو

أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوْآ

ان کی مجبّت رکھتے ہیں جیسے مجبت انٹرکی اور ایمان والول

أَشَدُّ حُبًّا يِلْهِ \* وَنُو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْدِيرُونَ

اس سے ذبادہ فحرت سے الٹرکی اور مجھی دیجھیں ہے انصاف اس وقت کوجب یجھیں کے

الْعَنَابُ أَنَّ الْقُولَةُ لِللهِ جَمِيعًا وْ آنَّ اللَّهُ شَرِينًا

عزاب کہ ذور سادا اللہ کو ہے اور اللہ کی ار

#### العُذَابِ

سخت ہے

# التعجاب التبعاد برانخا ذا مزاد كعد اضح شرك صرانيت كبعباد

قَال تَعَالَىٰ وَهِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَجَخُذُ .... الخير... قُو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، ( رابط م گزشته آیات میں اہلِ عفل اورا ہل نظر کا بیان تھا۔اب اس آبیت میں برعقلوں کا بیان ہے كهجب التذكى وحدانيت اوراسكي رحمانيت كے دلائل اظهرن الشمس بين توعفل كامقتضلي يه تھاكم المترتعالي مى كوعبادت اورمجرتن كے ساتھ مخصوص كرتے - اورليكن بعضے آدمی ظاہراً انسانی عقل وضور ر كھتے ہيں اللہ كى نعمت كونوب بهيا فتريس مكر حدادميت اور دائرة انسانيت سے بابر بين كه الله كے سوابوكم منع حقيقى سے ایسے ہم سرا درسشر کیب بنا نے ہیں جو خدا وند ذو الحلال سے اس درجہ فرد تر اور کمتر ہیں کہ خدا سے کوئی نسبت نهين ريكنے - دلائل اور برا بين سيے تويہ ثابت سے كه خدا تعالى كا ايك بھي شريك اور سمبر نہيں ہو سكتا اور یہ لوگ اس درجہ بے عقل ہیں کہ ایک نثر میں اور ایک ہم مریر اکتفانہیں کرتے بلکہ خدا کے بیے بہت سے مثر کار اور ہم سر بناتے ہیں اور خدا کے مثل اور برابر انکو محبوب رکھتے ہیں اور خدا کی طرح ان کی تعظیم اور ا طاعت کرتے بين أور خدا كے حكم كى طرح استھے حكوں كو بسے يون وجرا واجب الاطاعت سمجھتے ہيں اورا بمان كامقتضى يہ ہے كه خالق اور مخلوق كي فجتت اورا طاعت مين فرق مونا چاسيئے-اس ليے اہل ايمان اگر جيرلعفن جيزوں كوسترعًا و طبعًا جوب رکھتے ہیں مگراس درجہ مجبوب نہیں رکھتے کہ ان کوخدا کے برا برکر دیں ملکہ وہ الٹرکی مجبت میں بہت سخت اور محكم بين اس ليے كدد نياميں جو بھي فضل و كمال يا جؤد و نوال سبے اسكا مبنع اور سرح بينمه خدا و ند ذوالجلال ہے اور مخلوق اسکاعکس اور برتو ہے اس لیے اہل ایمان خالق کو بالذات مجبوب اور مخلوق کو بالعرض مجبو ر کھتے ہیں اس بیسے کہ مجتت میجوب کی عزت اور کمال کے مطابق ہوتی ہے اور عزت اور کمال اور جودونول میں خِدا سے بڑھ کرکوئی نہیں وہی منع حقیقی ہے اس بیسے داحت اور شدت ، بیماری اور تندرستی ، شادی اور عنی کسی حال میں بھی اہلِ ایمان کی مجتب الترسے میم نہیں ہوتی۔ بخلاف مترکین کے کہ جب اپنے معبودوں اور عنی کسی حال میں بھی اہلِ ایمان کی مجتب الترسے میم نہیں ہوتی۔ بخلاف مترکین کے کہ جب اپنے میں ۔ فیادا سے ناامید موجاتے ہیں تو ان سے منہ بھیر لیتے ہیں اور خدا تعالیے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فیادا کے کی موجی اللہ کے محص اللہ اللہ کے محص اللہ اللہ کے محص اللہ اللہ کے محص اللہ منہ کہ جنہوں نے خدا کا مترکی اور ہمسر بنا کر ایمی جانوں پر ظلم وستم اور اگر یہ خانوں پر ظلم وستم کیااس آنے والے وقت کو دیکھ لیں کرجس وفدن انکو عذاب اللی کامشاہرہ ہوگا تو انکو خوب معلوم ہوائے کہ ساراز درالٹر ہی کے لیے ہے اور تمام کا مُنات ضعیف اور عاجز ہے اور سب اللہ کے قہرا ورغلبہ کے نیجے دیا ہوئے ہی نفع اور صرر کا مالک نہیں اور سیجی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰے کہ اللہ تعالیٰے کا عذاب ہیں سوائے کہ اللہ تعالیٰے کہ اللہ تعالیٰے کا عذاب ہیں تھواسکا ،

## إِذْ تَبَرّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا

جب الگ ہو جادیں جن کے ساتھ ہونے تھے اپنے ساتھ والوں سے

# وَرَاوا الْعَلَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿

اور دیکھیں عزاب اور توٹ جادیں انکے سب طرف کے علاقے

#### وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوالُوآتَ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ

اور کمیں کے ساتھ بکونے والے کاش کہ ہم کو دومری بار زندگی ہو توہم الگ

#### كما تبرَّءُ وَامِنَّا "كَنْ لِكَ يُرِيْهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَمَرَةٍ

ہو جادیں ان سے جیسے یہ الگ ہوگئے ہم سے اسی طرح دکھا تا ہے النٹر انکو کام انکے افسوس

#### عَلِيهِمْ و مَاهُمْ رِبِخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿

دلانے کو اور ان کو بکلنا بہیں آگ سے

کے اشارہ اس طرف ہے کہ آیت اِڈیکر وُن انعذاک میں عذاب سے عذاب اخروی مراد ہے اور اِخہ معنی میں اِخَا کے ہے اس لیے کہ اِخْ فَکَر اُلگَذِیْنَ الْحِ اِخْ مِکْرُون انعذاب اخروی ہی معنی میں اِخَا کے ہے اس لیے کہ اِخْ فَکَر اُلگَذِیْنَ الْحِ اِخْ مِکْرُون انعذاب اور دنیوی مصاتب اور تکالیف مراد میں اور آییت کامطلب یہ ہے کہ حس وقدت یوگ دنیاوی مصابّب اور فقر وفاقہ اور و کھ اور ہماری میں اور آییت کامطلب یہ ہے کہ حس وقدت یوگ دنیاوی مصابّب اور فقر وفاقہ اور و کھ اور ہماری میں مبتلا ہوت میں ۔ اگر یہ لوگ اس وقدت عور و نوکر سے کام لیں تو ان پر یہ امر خوب فاضح ہو جائے کہ سارا زور التر بی کے لیے ہے اور یہ سبب عاجز اور ورما ندہ ہیں اس لیے کہ یہ بت مصیب نا ور بلاکو ٹال نہیں سکتے اور جب یہ امران پر واضح ہو جائے تو بھر کسی کو خدا کے برابر مجبوب نہ رکھیں ہامنہ مصیب نا در بلاکو ٹال نہیں سکتے اور جب یہ امران پر واضح ہو جائے تو بھر کسی کو خدا کے برابر مجبوب نہ رکھیں ہامنہ مصیب نا القوۃ لِللّٰہ الْحَدِید الْحِدِید الْحَدِید الْحِدِید الْحِ



※ 一小しゃにはなったいでこれがらにかし

# النجام يشرك

قال تعالیٰ اِخْ تَکُوّ اللّٰهِ یُونَ اللّٰهِ یُونَ اللّٰهُ یُونَ اللّٰهُ یُونَ اللّٰهِ یَا اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰ

م مر ایجونکر مسند الیہ کی گفتر یم مغیر حصر موق ہے اس لیے اُمیت کے بیمعنی ہوں گئے کہ عدم فامرہ الیہ کی گفتر یم مغیر حصر موق ہے کہ عدم فامرہ اللہ کی نازے ساتھ مخصوص ہے یمعلوم ہوا کہ کفار کے علاوہ کوئی فریق ایسا مجمی ہے جو کہ بعد چند سے دوزخ سے نکالا جائے گا وہ گذا گارسلانوں کا فریق ہے۔

# يَأَيُّهُ النَّاسُ كُلُوامِمًّا فِي الْارْضِ حَلَلًا طِيِّبًا وَلَا

اے لوگو ا کھاؤ زین کی چزوں بیں سے جو ملال سے اور نہ

#### تَتْبِعُوا خُطُونِ الشَّيْظِنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَ وَ مُبِينً اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكُمْ عَلَى وَ مُبِينًا اللَّهُ اللَّ

چلو قدمول پر شیطان کے دہ تہمارا دیشمن سے صریح وہ تو ہی

له اشارة الى ان اد تبل الذين اتبعل مدل من اذيرون العداب-١٢

خطاعام وتذكيانع والطال رئتوم يزكر في تفصيل حلال وحرام

قال تعالی آیا گلها النّا شکطُ الله ممثّا فی الآدُضِ کللاً طیبًا ... الی ... فیه فر لا کیفقِلُون کی قالت الله النّا شکطُ الله ممثّا فی الآدُضِ کللاً طیبًا ... الی ... فیه فر لا کیفقِلُون کی آفید (ربط مرزشته آیات میں عقیدهٔ مثرک کی قباحت اور مشرکین کی تقییع و تجهیل فرمانی و اب آنده آیات میں دسوم شرکیه اور اعمال کفرید کا ابسطال اور حلال و سرام کی تفصیل فرماتے ہیں ۔

(ربط وربی مرزشته آیات میں حق تعالے کا معبود برحق اور دمن ورجیم مونا بیان فرمایا وان آیات میں حق تعالی میں در وربی مرزش کا خالق میں جس جیز کو میں حق تعالی کا در ایک کا خالق میں جس جیز کو میں حق تعالی کا در اور کا خالق میں جس جیز کو

وہ حلال کرنے وہ حلال سے اور جس چیز کے استعال کو منع فرمائے وہ حرام ہے ۔ چنا یخہ فرمانے ہیں کہ اسے لوگو! جب تم کو بیمعلوم ہوگیا کہ گراہوں اور گراہ کرنے والول کا انجام سوائے حسرت کے بچھ نہیں تواپنے میشواوں كى دائے برمن چلوا دران كے كينے سے سے سي جيزكوا پنے اوبر حلال اور حرام نه كرو - كيونكه يه مجى خداتها كے سے ساتھ ایک فسم کی ہمری سے حلال وحوام ہونا محض اللہ کے حکم کے تابع سے اس لیے کرسب چزیں الترى كى طِكِ بن كسى كوالتَّدى طِك بين تصرف كاحق حاصل نہيں كہ حليت وحرمت كاحكم ليكائے۔ لبذا راس نعل قبیح شیسے توبه کرواور کھا وُاس چیز سیسے جوالٹاری زمین میں پیدا ہوئی بیٹے طبیمہ وہ حلال بھی ہو اور رہ بھی ہو۔ اور حلال وہ سے کرجس کی نزلعیت نے مما نعت نہ کی ہو اور طیب وہ سے جو بالکل پاک ورصاً ن مهوکسی عیر کاحق اس سیصنعلق نه مرد - مثلاً غصیب اورخیانت اور رشوت اورشود پاکسی اورناجائز طربقة سياسكوحاصل نه كياكيا مو اس ليس كهوچيز في حد ذاته حلال مومكر دوس ركاحق اسكے ساتھ متعلق مرد تواسكا كها ناجى جائز نهي جيسے كوئى شے اصل ميں تو ياكب بردا دربعد ميں نجاست آلود ہو جائے تواس کا کھانا جائز نہیں رہنا۔ اور حلبت اور حرمت میں انٹر کے حکم کا آتباع کرواور شیطان کے قدموں کی پردی ند كرو اورجس بيز كوالتر تعالى في حلال كياب سي شيطاني وسوسول كي بنا ريراسي كهاني سع يربيز نه كرو تحفیق وہ شیطان تہارا قدیمی اور کھلادشمن سے اسکے کہنے ہیں نہ آنا دشمنی میں طلال کوحرام اورحرام کوحلال بتلا ماسے مزاين نيست كروة تمكو برائي كاحكم ديتا مب تاكه عذا ب آخرت كے ستحق ہو جاو اور بے حیاتی كا حكم دیتا ہے تاكە مخلوق كى نظر مىسى تىمى حقير بهو جاۇ

ا سوم كا تعلق ا فعال سعے بعے اور فحشا ر كا تعلق ا خلاق سعے ہے ۔ اور نیز شیطان تم كواس بات كا بهي محمد دبتاب كم تم الترك ذمروه باتين لكاوّ جنكاتم كوعلم نهين - السع عقا ملادا اعمال كى تمكوتلفين كرتا سي جنى شراييت مين كوئى اصل نهين ـ

ا برعت كى بھى يہى حقيقت سے كرس كام كوالتر نے موجب ثواب قرار نہيں ديا اُس كام كو فراك بلا دىيل ىشرى موجب تواب قرار دے.

سنيطال سمي نيك كام كابهي محكر تلب جيسا كدلعض بزرگوں سے منقول سے كرشيطان انكو فرسك المجدياضيع كى نماز كے بلے جگانے آيا سووہ اس آيت كے معامض نہيں اس سے كرشيطان

اگرچہ ظاہر میں نبکی کاحکم کرتاہے کئین مقصودا سکا بدی ہوتا ہے کہ بینتحض اگر گناہ نہیں کرتا تو کم از کم اس کو چھوٹی طاعت میں لگا دیا جاو سے تاکہ بڑی عبادت کر کے اجرعظیم نہ حاصل کرسکے ۔
چھوٹی طاعت میں لگا دیا جاو سے تاکہ بڑی عبادت کر کے اجرعظیم نہ حاصل کرسکے ۔
علت سنو د
اور یہ لوگ دام شیطانی میں اس درجہ گرفتار ہیں کہ آ بانی رسوم کو حکم خداو ندی سے بڑھ کر کسمجھتے ہیں حتیٰ کہ جب اُن سے یہ کہا جا نا ہے کہ انتذ کے نازل کردہ حکم کا اتباع کر و اور اپنے باپ دادا کے طلقہ کو جھوڑ دوتو یہ کہتے ہیں کہم التہ کے حکم کو نہیں جانتے بلکہ ہم اس رسم کی بیروی کریں گے جس پر ہم نے آپینے

آبادُ اجداد کو پایا - الندتعالی فرطتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اپنے آبادوا جدا دکا اتباع کریں گے اگرچہ وہ نہ عقل کے ہول اور نہ ہداست یا فتہ ہول - دنیاوی امور میں اگر جبر بڑسے عاقل اور ہوئے شیار ہیں لیکن دین اور آخریت کی عقل سے کور سے ہیں۔ فاغیل سے کو دیجھ لوجنی عقل کا فرنکا چاددائگ عالم میں بہے دیا ہے وہ تین میں ایک اور ایک میں تمین کے قائل ہیں۔

#### يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقْنُكُمْ

اے ایمان والو! کھاؤ ستھری چیزیں جو تمکوروزی دی ہمنے

#### وَ اشْكُرُوا لِلهِ إِنْ كُنْ تُمُ إِنَّا لَا تَعْبُلُ وَنَ ﴿ إِنَّا لَا تَعْبُلُ وَنَ ﴿ إِنَّهَا

اور شکر کرد اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو یہی

#### حَرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِنْيِرُو

حرام کیاہے تم پر مردہ اور لہو اور گوشت سور کا اور

# 

عَفُورُ رِّحِيْمُ

مہر بان ہے

#### خطأب خاص برابل اختصاص

عنا بیت میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس طرحتم لذت کوعبادت بناسکتے ہو اگرتم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو تا ہوتی است میں دخل نہ دواس بیسے کہ عبادت سیے قصود رصار میں دخل نہ دواس بیسے کہ عبادت سیے قصود رصار میں وہ میں طرح سمجھی ماصل ہو یہ سب

خاک بر فرقِ تناعیت بعد اذیں يول طبع خوابر زمن سلطان ديس الغرض پاکیزه چیزون کا کھا نا ایمان اور مجتنت کے منافی نہیں۔ البتہ حرام چیزوں کا استعمال التار کی ناراضی اوراس سے دوری کاسبب سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جز آیں نیست کہ انٹر تعالمے لے تم یر صرف ایسی جزول كوحرام فرماياً جوجهاني اور روحاني حيثيت مسية تنهار مسيلي مضربين - أيك مردار كوجونو د بخودمركيا مهو يا مترعی طریقه سے ذبح نه کیاگیا ہر اور بہتے ہر نے نون کواور خنزیر کے گوٹٹرے کو کیونکہ بیر جالور حرص اور بے جیائی اوربے غیرتی اور نبجاست خوری میں شہور سے جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان سے حیا اور عزت و ناموس خصت ہو جاتی ہے۔ نیزیہ جانورانسان کے فضلہ کو بہت رغبت کیساتھ کھا تاہیں اور فضلہ انسانی خنزیر کی خاص خوراک بصاوراس كاكونتن إوست زياده ترفصنا أنساني مع بييلا بونا بسم لمنذا خزير كاكونت كما ناكوباكه ابنا ى ففل كهانا بعد اس بيعن تعاليف اسى نبرت فرمايا فيانك رجس يين يرنجس العين بعد اور حرام كباالله نه الوركوكم بولقصد تقرب غيرالله كے نام زد كرديا كيا موجس جانور كى جان كوالله کے سواکسی بہت پاکسی نبی یا ولی کی روح کے لیے ننر دکر دیا جائے اور ان کی رصنا اور خوشنوری کے بیے اس کو ذ کے کیا جائے تواس جانور کا کھا نا حرام سے اگرچہ ذرع کے وقعت اللاکا نام لیا گیا ہو اس بے کہ جانور کی جان صرف الٹرک ملک ہے آدمی کی ملک نہیں کردوسرے کو بخش د سے اس بیے جانور کی جان کو سفیرالٹرکے نام زدکر دینا صریح نترک سے اور ظاہر ہے کہ خرک کی تجاست اور گندگی تنام تجاستوں سے زیادہ سخت ہے لہذا جو جانور عیزالٹر کے نام زد کر دیا جائے تواس مٹرک کی نجاست اور خبا شت اس جانور ہیں اس درجہ سرابین کرجاتی ہے کراگر ذبح کے وقعت الٹر کا نام بھی لیاجا کے تنب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا جیسے کتا اور سور فداكانام ميكرد بحكرف سے بى طال نہيں ہوتا - آخرمرداداسى وجہ سے توحام سے كراس پر التاركا نام بنہاں لیا گیا - لینزاج جافر عیرالٹر کے نام زد کر دیا جائے وہ بدرجر اولی حرام ہو گا البته اگر عیرالٹر کے نامز د ر نے کے بعر ذبح سے پہلے ہی اپنی اس فامر نہیت سے توب کر لے اور اس ادادہ فامد سے رجوع کر کے تو پھروہ جانور الٹرکے نام پر ذبح کرنے سے حلال ہوجا تاہیں۔ صربیت شرلف میں آیا ہے۔

ب رس رہے۔ لغراللہ کے معنی یہ بین کہ نیست غیراللہ کی ہو۔ خواہ ذبکے وقت اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ اسی طرح ما آ اُھِل کے بہ رفعہ بی اللہ بے معنی یہ بین کہ جو جانور غیراللہ کے نامزد کیا گیا ہوجس سے مقصود غراللہ کی عظیم ہو وہ حرام ہے خواہ ذبع کے دفت الٹرکا نام لیا گیا ہویا نہ لیا گیا ہو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں چار جگہ آیا اس بے عدید اللہ بے اور سب جگہ ما آھِل بَہ اِنجہ لِغنی ہو اللہ فرایا اور سب اور رضا ما خد بح باس بے غدید اللہ کہ غیر اللہ کہ خیر اللہ کا نام بیکر ذبح کم نا اور بنے اور وضا ما کرنے کے لیے ذبح کرنا اور بنے ۔ ان وونوں میں بہت برطا فرق بنے لغیر اللہ اور بنے کے فرق میں بہت برطا فرق بنے لغیر اللہ اور بنے کے فرق معولی استعماد والوں بر بھی منی نہیں ۔ آ بالل کے لئوی معنی عربی ذبان میں بنہرت اور آوا نہ ویسنے کے فرق معولی استعماد والوں بر بھی منی نہیں ۔ آ بالل کے لئوی معنی عربی ذبان میں بنہرت اور آوا نہ ویسنے کے بی ۔ لفظ ابلال لغیر اللہ اور شے ہے اور ذباح کے بعد ما ذرج کے کے اللہ ایک اللہ اللہ اللہ الفیر اللہ اور شے ہے اور ذباح کا نیز اللہ اور سنے ہے اور ذباح کی اللہ اور سنے ہے ۔

حضرت مولاً نامحمر قاسم صاحب نا نوتوی قدرسس الترمرهٔ نے آبیت کما آول بہد لیکی اللہ اللہ اللہ کی تعرب مولاً نامحمر قاسم صاحب نا نوتوی قدرسس الترمرهٔ نے آبیت کما آولی بہد خفائق ومعارف کی تفییر بین مہداور بجیب وفر سیب خفائق ومعارف پرمشتمل ہے اس وقعت ہم اس کا خاص اور اہم آفتباس ہدیۃ ناظرین کرتے ہیں۔ وہو ط زا

و حقت اور حرمت کا دار در مدار نبیت پر سپے اور ذکر اسانی اس نیت قبلی کا ترجان سے اس لیے بغیر ذکر اسانی سنیت قبلی کا الملاحات علی کی حقیقت بہ ذکر اسانی نبیت قبلی کی اطلاع نہ کس سپے ۔ در حداث الما عمال بالنیات علی کی حقیقت بہ نبیت قبلی سپے ادر حرکات خاصہ صورت عمل بین اگر عمل سپے اور نبیت نہیں توجہ بے جان سپے ادر حکس اپ یوقیع کے تیکھ سرن کے حالت ذریح کے بھی تعلیم نبیت اسلامی معارف کی علات ذریح کے وقت نفط زبان سپے النہ یا غیرائٹری نام لینا نہیں بلکہ حلت کی اصل علیت خاص النہ کی نبیت سپے اور کی حقیق وہ حورت کی اصل علیت غیار النہ کی نبیت سپے اور آئی تھی گئے اللہ سے کہ اور کی تعلیم کی اس سے کہ اصل ذکر اور ذکر حقیق وہ خورت کی اس سے کہ اصل ذکر اور ذکر حقیق وہ خورت کی بیار سے اس لیے کہ اصل ذکر اور ذکر حقیق وہ خورت نبی کہ باز میں محتوج اور زبان سے کسی کا نام لے دل سے کسی کی باد میں محتوج اور زبان سے کسی کا نام لے اور دل میں کوئی اور اس جواجو تو حقیقت سے اس کے کہ تون کا کہ تون کا کہ تون کا میان کی اور اس جوا اور اس خات کوئی خورت کی اور اس جوا اور اس خات کوئی خورت کی اور اس جوا اور اس خات کوئی خورت کی اور اس جوا اور کوئی خورائل کی خورت کی اور اس جوا اور کوئی خورائل کی خورت کی در اس جواد کوئی خورائل کی کا در اس جوا کوئی خورائل کی کا در اس جوالوں میں اس کا اعتبار نہ ہوگا اس سے کہ تو سے خورت خورت کی کہ تون کی ادر اس جانور کوئی خورائل کی کی اور اس جانور کوئی خورائل کی کہ تون کے در در کے کے و قدت فران سے النہ کا نام لینا عمل ہے دوج سے ۔ کوئی خورت کی کہ تون کے کہ تون کی کہ تون کے کہ تون کی کہ کہ تون کی کہ تون کی کہ تون کی کہ تون کی کہ تون کی

مشرکین عرب، نیست بھی غیرانٹر ہی کی کرتے تھے اور ذائع کے وقب بھی نام غیرانٹر ہی کا لیتے تھے اور مومنین مخلصین نیست بھی خاص الٹر ہی کی کرتے تھے اور نام بھی خاص الٹر ہی کا لیتے تھے۔ بترعین نیرت تو بر ذبال تبیع و در دل گاؤنر ، این بینین تبیع کے دارد اثر اول کا و خر ، کالف نہیں اس بینیں تبیع کے دارد اثر اول کی دوصور توں میں کا ہراور باطن میں کوئی تخالف نہیں اس بیے اسکا حکم ظاہر ہے اوراس تیری صورت میں ظاہراور باطن میں شخالف ہے اس لیے کہ باطن میں نیریت تو ہے غیرالنڈ کی اور ظاہر میں ذبی کے وقت نام ہے النڈ کا - اس لیے اعتباد ظاہر کا نہ ہوگا۔ ایسا جا نور اگر جیظا ہر میں فَی کُلُونا ہِمّا ڈیک اسٹ و اللہ علیہ و کی اللہ علیہ معلوم ہوتا ہے سیکن باطن اور حقیقت میں کا تا کُلُونا ہِمّا کہ کہ اسٹ و اللہ عکیہ ہوگا۔ ایسا عاد مرتبہ تا نیہ میں ہے ۔ اور دکر بنہانی اور گذا کہ اسٹ و اللہ عکو باعتبار حقیقت کے مرتبہ اولی میں دخل ہے ۔ یہ نامکن ہے کہ صلت وحورت میں ذکر لسانی نیست اندرونی کو باعتبار حقیقت کے مرتبہ اولی میں دخل ہے ۔ یہ نامکن ہے کہ صلت وحورت میں ذکر لسانی کوتو دخل ہو اور ذکر بنہانی کواسمیں دخل نہ ہو۔ یہ جس جانور میں نیست توغیر انٹر کی ہو اور ذریح کے وقت انڈر کا نام بیا جائے تو اسٹی حقیقت کے دوسری قسم کی ہوگی اور صورت دو سری سے کی ہوگی۔ اور جب صورت اور حقیقت میں تعالی میں دخل نہ ہو۔ یہ حقیقت کو ہوگی۔

نبزجان کی نزر الٹر تعلیے ہی کے یقی مخصوص ہے غیار ٹر کے پیے جان کی نزرجا کر نہیں۔ اور اگر ہالفرض ان کی نزر غیرالٹر کے پیے جا کڑ ہوتی تو قربانی من جملہ عبادات کے نہ ہوتی اور قربانی اور غیر قربانی کے احکام نبرت

کے فرق پر مبنی ہیں۔

بطوراحمال عفلی بہاں ایک بوتھی قسم اور بھی سکل سکی ہے ہواس قسم ٹالدے کا بالکل عکس ہے وہ یہ کر نبیت تو ہے خاص اللہ کے لیے ندری مگر ذریح کے وقت نام لیا جائے غزائٹر کا بہ قسم آج سک بھی وجود میں نہیں آئی محض احتمال عقلی کا درجہ ہے وجود لفس الامری سے اس کو کوئی حسہ نہیں ملا ۔ نبر جا ننا چاہیئے کہ بیت مختر لیف کے این عضوص اور مقید ہیں املال با عتبار زما نہ کے عام سے وقت ذبا کے ساتھ محفوص اور مقید ہیں اور جن حضات مفرین نے عندالذبح زیادہ فرما یا ہے انہی مراد تقییدا ور تخصیص نہیں بلکہ یہ لفظ اس لیے زیادہ کی اور جن حضات مفرین نے عندالذبح زیادہ فرما یا ہے انہی مراد تقید اور تخصیص نہیں بلکہ یہ لفظ اس لیے زیادہ کی کیا ہے ۔ اگر انتگر کے تقرب کی نبیت ہے تو ذبح کے وقت بہت اللہ کا نام لے گا۔ اور اگر عزراللہ کی نیزر میں امتیاز اور فرق اسی طرح ہو تا تھا کہ ذبح کے دقت اللہ کا نام لے گا۔ اور عزراللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ بیاللہ کی نذر اسے اور عزراللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ بیاللہ کی نذر اسے اور عزراللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ بیاللہ کی نذر اسے اور عزراللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ بیاللہ کی نذر اسے اور عزراللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ بیاللہ کی نذر ہے اور شرکین امرے کی بیہ تی تو موجد ہی نہ تی اور توجد کا معمون مرکب بعد میں نووار ہوا۔ یہ بین بی آم کی اور توجد کا معمون مرکب بعد میں نووار ہوا۔ یہ بین بی آم کی طاہر اور صور رہ کے اعتبار سے جائز ہوگی تو باطن اور ور توجد کا معمون مرکب بعد میں نوود اس میار اس کی اور توجد کا معمون مرکب بعد میں نوود اس مواد اس میں اسٹر کی اور توجد کا معمون مرکب بعد میں نوودار ہوا۔ یہ بین بی آم کی طاہر اور صور رہ کے اعتبار سے جائز ہوگی تو باطن اور دور کی دور کے اعتبار سے جائز ہوگی تو باطن اور دور کی دور کی تو بطن اور کی دور کی کی دور کی کی دور کی ک

سفیقت کے اعتباد سے اجائز ہوگی۔ حاصل ہے کہ عندالذبح کی قیداس زمانے کے در تورکی طرف اشارہ کے لیے ہے احترازی قید نہیں عندالذبح کی قیداس لیے ذکر فرمائی ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگرکسی نے حیوان کو غیرالڈکے نام ذرکیاا ورغیر خوا کے تقرب کی نیست کی تواس جانود کی حربت اس نشر طیر موقون ہے کہ اس کی بینیت ذبح کے وقت تک باقی رہمے اور اگر ذبح سے پہلے اس نیست فا سرہ سمعے قوبہ کر سے اور اگر ذبح سے پہلے اس نیست فا سرہ سمعے قوبہ کر سے اور اگر ذبح سے پہلے اس نیست فا سرہ سمعے قوبہ کر سے اور اللہ کے نام برذبح کی قید نیت اور تعبالا ہوجائے گا ۔ عرض یہ کہ عندالذبح کی قید نیت اور فعل ذبح میں مقادنت اور اتصال کے بیان کرنے کے لیے ہے اور تبدل نیست اور تغیرالا دہ سے احتراز کے لیے ہے اور تبدل نیست اور تغیرالا دہ سے احتراز کے لیے ہے اور اگر خوب کے اور اگر کہ کے ساتھ متعمل اور مفرون ہے تب تو وہ جانور حوام ہے اور اگر دبرے سے پہلے نیست بدل جائے توحرمت بھی مبدل برحدت ہو جائے گی ۔

نیز غنرالذ کے میں لفظ عنرظرف زمان ہے جومن اقتران پر دلالت کر نا ہے۔ علیت پر دلالت کر نا ہے۔ علیت پر دلالت فرین کرنا اور حکے حلیت وحرمت کا دارو مدار علیت پر ہے۔ طرفربت زمانیہ اور میں اور یہ بیاں حرمت کی علیت اور علیت اور خرمت کی علیت اور خرمت کے میں افتران بیان کرنے کے بیے ہے۔ یہاں حرمت کی علیت ایمان میں کوئی دو مری نیت فاصل اور منتخیل نہیں ۔ پس اگر علیت لیمی نیت غیرا میں ابتدار میں اختراک میں میں کرنے میں اختراک میں اختراک میں اختراک میں اختراک میں انداز میں انداز میں کرنے میں کرنے میں انداز میں کرنے میں

بعنی وقت ذیح مستمر سے توحرست بھی مستمر سے اور اگر علت لعنی نین بدل جائے تومعلول لعنی حرمت

بھی بدل جائے گی۔

اوراگر بالفرض يرتسيليم كرليا جائے كه ما ا بل به لغير النّر سسے عرف و بى جانور مراد ہے كه ذبكے كے وقت غير النّركا نام يا جائے اور تشبير سرابق اور نبيت منفر مه كوح مرت بيں كوئى دخل نهيں تب بھى ا بنات حلت كے ليے كانى نہيں اس ليے كه حرمت فقط مَا أَهِلَّ يه لِيفَيُرِ اللّهِ بِي منحصر نہيں و مرقد اور غصب كا گوشت اور مروار خور جانور كا گوشت بھى حلال نہيں حالا نكہ وہ مَا أَهِلَّ بِه رِنفَيْرِ اللّهِ بِي داخل نهيں اسى طرح يہ جانور اگرچہ ما ابل به لغير النّد بين داخل نه بوتر به بھى حلال نه بوگا اس بے كه فقط غير النّد كور كائر بين و تعالى اعلى و علمه اتب و الحكم ( ما خوذ الم كور سوم از مكاتب قاسم العلوم )

انغرض حق جل شائد نے ان جیزوں کو حام فرما یا کر ہے چیز ہی گندی اور ناپاک ہیں ان چیزوں کے استعال سے انسان کا فلب اوراس کی روح گندہ اور ناپاک ہو جاتی ہے۔ حلال چیزوں کے کھانے سے فلب ہیں اللّٰہ کی مجبت بریدا ہو تی ہے۔ اور حرام چیزوں کے استعال سے دل سے اللّٰہ کی محبت بنعصرت ہو جاتی ہے اور قلب میں بجائے اللّٰہ نغالیٰ کی اطاعت کے معقبہ ت کی رغبت بریدا ہو جاتی ہے۔ گندگی اور نجا مدت کا کی طالگندگی میں سے ندہ دہ استالہ ہے۔ عطر سونگھ کر زندہ نہیں دہ سکتا۔ ایکن میں نغالے نے شدید میر میری کی صالب میں ان چیزوں کی حرمت میں کچھ سہولت اور خصدت عطافر مائی۔ چنا نچہ فرماتے ہیں۔ بیس جو شخص بھوک سے بہرت ہی مجبود اور الا الا چار ہو۔ اور دل اسکا ان چیزوں کے کھانے سے متنظر اور بیزاد ہو کیس اگر ایسانتخص ان میں سے کسی پیز کو کھائے الا جارہ ہو کیس اگر ایسانتخص ان میں سے کسی پیز کو کھائے۔

بشرطیکہ وہ طالب لذت نہ ہوا ورمقرار حاجت سے جادز نہ کرنے والا ہو یعنی سد دمق سے زیادہ نہ کائے تواس پر کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ خبیت اور گندی جیز کا بقدر صرورت استعال بحالت مجبوری ، کرا ہرت قلب اور دلی نفرت کے ساتھ دوح اور قلب کو گندہ نہیں کرتا۔ نیکن آخر گندی چیز تو گندی ہی ہے اسکا کچھ نہ کچھ اثر اور دنگ صروراً نیکا مگر سج نکہ یہ فعل بحالت مجبوری صا در مہا سے اس لیے حق نعالے اس سے مواخذہ نہ فرائی کا اس لیے کہ تعقیق انٹر نعالے بول سے بخشنے والے ہیں کہ اس نا چاری کی حالیت میں ہوگندی چیزاستعمال کی ہے اس پرمواخذہ بہیں فرما بیک گئے۔ اور بولے مہر مان جی کہ اس پر بول دھم فرما یا کہ اس ہے چارگ کی حالیت میں کھانے کی اجازت عطار فرمائی۔

اور ان کو دکھ کی مار ہے۔



#### اخْتَلَفُوْ إِنَّ ٱلْكِتْبِ لِغَيْ شِقَارِقَ بَعِيْدٍ ﴿

کئی را ہیں نکالیں کتاب میں وہ ضریب دور برط سے ہیں

# ذكر محرهات ممعنوبين دين فروتني وحق يوتني

قال تعالى إِنَّ الَّذِيُنِ كَيْ حُمُّونَ مَا آنُنَ لَ اللَّهُ... الى ... لَفِي شِفَاقِ أَنِي الْمِيْدِ ﴿ رابط ﴾ كُرْشته آيات مين محرات حير كابيان تھا- إن آيات مين محرمات معنوب كو بيان كرتے ہيں جو حزمت میں محرفات حمیہ سے بڑھ کر ہیں۔ بنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق جوا مل کتاب میتہ اورخنز میر کی حرمت پر اعتراض كرتے ہيں تعجب ہے كہ يہ لوگ اس علم كوچھيانے ہيں جسكو التكر نغلط نے مخلوق كى مِدابيت سے یسے آبارا بر اس علم کو چھپا کر مخلوق کو گمراہ کر اس منے ہیں اور پھراسی پر اکتفا رنہیں کرتے بلکہ اس ا مانت کی خیانت کے معاوضہ میں دنیا کا معولی اور حقیر معاوضہ حاصل کر دیسے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو مال دین کو فرو خنت کرکے اور حق کو چھیا کر حاصل کیا جاتے وہ مردار اور خنز بریسے زیادہ نایاک ہے ایسے لوگ بینے شکوں میں سوائے آگ کے کچھ جہیں بھر رہے ہیں اور قبامت کے دن انٹر تعالیے ان لوگوں سے بلاقا كلام بھى نہيں كريں گے۔ حالا مك قيامت كے دن دربار عام ہو گا. مومن اور كافر - فاسن وفاجرسب جمع م و تنگے اس دن کی ہم کلامی کوئی رتبہ اور نزت نہیں رکھتی۔ وہ دن نو عدالے نورفیصلہ کا ہو گامجرم اورفصور وار بھی اسکا کلام سنیں گئے نیکن یہ لوگ اس د ک بھی کلام المبی سے محروم رہیں گے ۔غضتہ اور مسرزنش بھی بواسطہ ذرشتو مے موگی اور نہ اس دن انکو اللہ تعالیے یاک وصاف کریگا جیسے گنه گارمسلمانوں کواس لیے عذاب دیاجائے کا کروہ پاک وصاف ہو کر دخول بہشنت کے قابل ہوجائیں نیکن ان لوگوں کواس بیسے عذاب دیا جائے گا کہ یمیننه تکلیف اور درد اٹھاتے رہیں جنانچہ فر ملتے ہیں کہ اور ان کے لیے ہمیشہ کا درد ناک عذاب ہو گا۔ یہ لوگ نوا بسے ہیں کہ جنبوں نے گرا ہی کو ہلا ہیت کے بدلہ میں اور عذا ب کومعفزت کے بدلہ میں بہزار رصٰیار و رغبت خريد لياب بياس قابل بہيں كما نكوياك كيا جائے اورائٹر كے كلام سے انكوعزت بخشى جاتے رجت میں ہے۔ اسے بات مزاب سے بخات ہی دیجائے۔ ان لوگوں نے نود ہی اپنے لیے آگ کولپ ندکیا ہے ایس شاباش ہوا تی ہمت وجرارت پر - یہ لوگ آگ پر بڑے ہے ہی صبر کرنے والے ہیں اور تمام سزائیں اس سے بیس شاباش ہوا تی ہمت وجرارت پر - یہ لوگ آگ پر بڑے ہی صبر کرنے والے ہی اور تمام سزائیں اس سے ہیں کہ الشرنے کی ب کوئی کے ساتھ نازل فرمایا تا کہ لوگوں پر حق واضح ہوا ور سختین جن لوگوں نے ایسی کی ب بین مراسر یک اختیاری کراسے مقصود می کوبرل دیا - اظہاد حن کی بجائے کتمان حق کر نے لگے استحقیق حق کے میں بین اختیاری کی کرائی کہ اسکے مقصود می کوبرل دیا - اظہاد حن کی بجائے کتمان حق کر نے لگے استحقیق حق کے بجائے المبیس حق کر نے ساتھ ہوا میت کر ہے وہ نازل فرما یا تھا اسکو گرامی کا ذریعہ بنالیا - اور ظاہر سے کرجو منشار خدا وندی کی کھاتم کھلا مخالف سے کرے وہ



#### ابواب البروالصيه

قال تعالیٰ لبینی الْمِیْ الْمِی یہاں بہنچ کرسورۂ بقرہ نصف ہوجاتی ہے۔ ابتدار سورت سے یہاں تک کے نصف میں اُمرتِ دعوت کو خطاب تھا۔ بعنی ان بوگوں کو خطاب اور عتاب تھا جو انحفرت صلی انٹر علیہ وسلم کے منکر تھے اور اس میں بھی زیادہ ترخطاب بن اسرائیل کو رہا جو بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کی بنوت کو خوب جانتے اور ہجا ہے تھے مگر چھپلے نے تھے اور اقرار نہیں کرتے تھے۔ اور اس اخبر نصف میں امرتِ اجابت کو خطاب ہے اور مختلف قسم کے احکام کی تعلیم اور تلقین ہے جو عبادات اور معاملات اور معاملات و عیرہ و بیرہ و میں ہے۔ اس طرح سے یہ تفصیل اخبر سورت تک جی گئی ہے۔

نیزسورة کے نصف اول میں زیادہ تر اصول دین اور ایمانیات کا بیان تھا اوراس اخر نصف میں ذیادہ تراحکام عملیہ کا بیان ہما ہوگا ہوت میں ذیادہ تراحکام عملیہ کا بیان ہمے۔ پھر جب ان اخکام عملیہ کا آغاز فرمایا توجملاً ان تمام احکام کو لفظ بر سے تعبیر فرمایا جو برتمعنی وسعت سے ماخوذ ہمے بعنی احکام عملیہ کا ایک وسیع اور طویل وع بین سلم ہو نصف سورت سے برقر اخراج ہورت مک چلا گیا ۔ پھران احکام عملیہ کے بیان میں عجیب تر نریب کو طوظ کی ایمان فرمایا تعنی ایمانیات اور مکا دم اخلاق کو بیان کیا جنکا شروع سورت میں بعنی کھا کہ جملے اصول برکو بیان فرمایا تعنی ایمانیات اور محمد فروع برتر کو بیان فرمایا ۔ اس لیے مناسب معلم الدین کی فوٹ کو بیان احکام عملیہ کے مجود مرکو ابوا ب البروالعملی سے موسوم اور ملقب کیا جائے جیسا کر صحیح بخاری ہوتا ہے کہ ان احکام عملیہ کے مجود مرکو در ابوا ب البروالعملی سے موسوم اور ملقب کیا جائے جیسا کر صحیح بخاری میں اس عنوان سے ایک مستقل کا ب اور با ب ہے۔ واللہ المهادی الی سنواء النظر بیق و بیس ہوتا ہے کہ انتہ فیق و ایت قدیق و ایس میں اندھ فیق والتہ المہادی الی سنواء النظر بیق و بیس ہوتا ہے۔

اصُول برّ

(دربط) گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی حق پوسٹی اور رشوت ستانی اور ہدا ہیت کے بدلہ میں ضالات کو خرید نے کا بیان تھا اب آئدہ آیات میں اس طوف اشادہ فرما نے بیں کہ اہل کتاب باوجو دان قبا کے اور سنائع کے اپنے کو اہل بر اور ابراد میں سمجھتے اور اس خیال تھام میں مبتلا ہیں کہ بجات کے لیے فقطاستقبال جبلہ کانی ہے اور برس ب غلط ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور خوبی فقط اسکا نام نہیں کہ تم اپنے بہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف بھے لولیکن اصل نیکی ہے ہے کہ اپنے دلوں کو انٹر کی طرف بھے دو اور اس کی دصنا اور اطاعت کو اپنا قبلہ توجہ بناؤ۔ اس بیلے کہ النٹر کے نزدیک نیک وہ ہے جوالٹر پر ایمان لائے لیمنی ذات وصفات میں اس کو بکتا اور برگا نہ سمجھے اور آخری دن پر بھی لیمنی قیامت کے آنے پر اور فرشتوں پر بھی ایمان

لائے۔ فرشتوں بر۔ ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ سمجھ کہ وہ التٰر کے فرما نبردار بندسے ہیں بغیراسکی مرضی کے کچھ نہیں كرتے نورسے بيدا ہوئےكسى كے دوباز و بيں اوركسى كے تبين اوركسى كے جار اوركسى كے زيادہ بيں محصوم بيں کھانے اور پینے سے پاک ہیں۔ اور تمام آسمانی کتابوں اور بیغیروں پر بغیر تفریق کے ایمان لائے کہ جن کے طاسطہ سے اللہ کے صعیف اوراسکے احکام ہم مک بہنچے جن میں بعض احکام ۔ گزشتہ بعض احکام کے ناسخ ہیں-ان تام جيزوں كے اعتقاد ميں برجے اور اخلاق واعمال ميں برتر بہ ہے كہ مال كوبا وجود محبوب اور صرور تمند ہو نے كے بلا تخصیص قرابت داردن کو محض حق قرابت کی وجہ سنے د سے ناکہ صدقہ اورصلہ رحمی دونوں کو جمع کرسکے اور بتيول كودك كرجوبوجرخرد سالي كيكسب معاش نهيين كمرسكتة اوربوجهب يدرى كمحكوتي انكاخر كرالنهي اوران غربب محتاجوں کو دھے کہ جن کی آمرنی اُن کے صروری خریے سے کم ہے اورصبروسکو لئے کی وجہ سے ندوہ کسی سے سوال کرتے ہیں اور نہ اظہار حاج سے کرتے ہیں - اور مسافروں کو دیے جنکے یاس سفر میں خرج نہ رہا م و اگرچیدوطن میں مال مور مجا بدفرماتے ہیں کرابن اسبیل سے مسافرمراد سے اور ابن عبانس رضی الترعنه فرماتے میں کرابن سی میں سے مہمان مراد سے - اورسوال کرنے والول کو دیے خواہ مسلمان ہوں یا کا فر- اگر جہ بہمیں ان ى حاجت اورضورت كاعلم من مو-اس يله كه ظام يهى سه كم بلاصرورت كوئى عاقبل سوال اور كدائى كى ذلت كوارا نبيب كرتا -اسى وجرسے حديث ميں سے كم آنحضرت صلے الشرعليہ وسلم نے فرما ياكم سوال كرنے والے كاحق ہے ا كرجدوه كھوڑے برمجوا ور مال ديے ، كردنوں كے چيط انے ميں يعنى علاموں كے آزاد كرانے يامسلان قدور كے يعط انے ميں جو كافروں كے ياتھ ميں كرفتار موں - يا قرض داروں كو قرض كى قيد سے چھط انے ميں يا قيد يوں کے فدر دیسے میں اینا مال خرج کرے ۔

یہ نوحقوق العباد میں بر آبین نیک کا بیان ہوا۔ اور حقوق الٹر میں براور نیکی یہ ہے کہ عاز کو قائم کر ۔۔۔
اور تمام اعصا رسے الٹر کا حق ادا کر ہے اور ذکو ہ دیے جوکہ مال میں الٹر کا حق ہے۔ یہ وہ خصال بر ہیں جو الٹر تعالے نے بندوں پر لاذم کی ہیں ۔ اب آ رئزہ آبات میں ان خصال بر کا ذکر فرمانے ہیں کہ جن کو آدمی خود اینٹر تعالے بندوں پر لاذم کی ہیں ۔ اب آ رئزہ آبات میں ان خصال بر کا ذکر فرمانے ہیں کہ جن کو اور الٹر سے بوائنر سے باخلوت خود اینٹر سے باخلوت سے کی جیسے کوئی عہد کیا ہے اس کا ایفا مرلازم ہے لیکن یہ واجب ہے کہ جس وقت عہد کیا ہے۔ اس کا دیفا مرلازم ہے اس کا دیفا مولازم ہے اس کو دہ سے کہ جس وقت عہد کیا ہے اس کا دو میں خص نے عہد کرنے والوں میں شار مہو گا۔ اگر جبہ لو مربس کی جبوری سے و فائر عہد نہ کر سکے اور جس شخص نے عہد کر نے وقت و فائر کی نیت نہیں کی لیکن بعد میں لوگوں کی ملامت کی دجہ سے اینے عہد کو پورا کی تو بہ و فائر نے وقت و فائر کی نیت نہیں کی لیکن بعد میں لوگوں کی ملامت کی دجہ سے اینے عہد کو پورا کی تو بہ و فائر

که سکون کے لفظ پس مسکین کے مارہ کی طرف انثارہ ہے اور عدم موال میں لاکیسٹا کُون انتگاس اِلْحاف کا کہ سکون کے لفظ پس مسکین کے مارہ کی طرف انثارہ ہے اور عدم موال میں لاکیسٹا کُون انتگاس اِلْحاف کی طرف انثارہ ہے۔ نیز صدیث میں ہے لیس المسکین الذی توجہ التم ق والتم تمان واللقمة واللقمة واللقمة ان ولکن السکین الذی لا یجد غنی یعنید ولا یفطن سے فیتصد ق علید -

معتبرنہیں انعا الاعمال بالنیات اور اہل برہ میں ان لوگوں کا خاص طور پیر شمار ہے ہوصبراور تھل کرنے والمے ہیں تنگ دستی اور مشدت فقر میں اور حالت مرض میں اور ارافائی کے وقعت میں انسان پر تمین فتیم کی میبنیں آتی ہیں مالی اور برنی اور روحانی ۔ فقر مالی معیب سے اور مرض بدنی معیب سے اور رط ائی میں بیونکہ جان کا خطره سے تو وہ روحانی مصیبت سے اور صابر کامل وہ سے جو تبینوں مصیبتوں میں صبر کرے اور اگر بعض مصیبتوں برصبركرے اوربعض برنه كرسے تو وہ صابر كامل نہيں ايسے ہى لوگ اعتقادات بن سيے ہي اور ايسے ہى توگشتی اور پر بیز گار بین جنگے اخلاق واعمال در سبت بین ابرار اور ایل برته و می توگ بین جن میں یہ تمام اوصاف جمع ہوں۔ یہو داور نصاریٰ کونیکو کاری کادعویٰ زیبا بہیں اس لیے کہان لوگوں کا نہ ایمان درست ب اور نه اخلاق واعمال درسست مبي- ايمان بالامبن تو بيقصور كيا كرحضرت عزم اورحضرت عين السلام كوخداكا بليًّا قرار ديا- نيزيهو د نے يَدُ اللَّهِ مَغُلُو كَدٌّ ط اور إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرِ وَ يَحُنُّ اَ غُنايًا عِ كما اور كوساله كومعبود بنايا ور إلجمكل لننا والله كالكاكم الما الماكة كما - اورنصاري الخار إور علول کے فائل ہوتے۔ اورا بمان معادیس یہ قصور کیا کرجنت کوا سنے لیے تخصوص کیا کن میک خاک الجکنگة اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصَارَى - وَقَالُوا لَنْ نَصَتَنَا النَّارُ إِلَّا آيًّا مَّا مَّعُدُ وْكَ أَكُما وَد ایمان بالملا تکه میں بیقصور کیا کم جبر مل امین کوابنا دہشمن جانا اور فرشتوں کی عصمت کے منکر ہوئے ۔ اورایمان کمت میں بیقصور کیا کہ دنیا دی منافع کے بلے الٹر کی کتا بوں میں تحرییت کی اور سی کوچھیایا ۔ اور ایمان انبیار میں یہ قصور کیا کہ انبیار میں تفریق کی اور بہت سے ببیوں کو قتل کیا اوران پر اطمینان نرکیا۔ بات بات میں حصارت انبيار سے جمای اور بحثي كيں ، اور دنياكى محبت ميں اس قدر غرق ہوئے كه احكام اللى كورشوت لیکے بدل ڈالا اور دین کو دینا کے بدلہ میں فرونوے کیا اور گھرا بی کو بدا بین کے بدلہ میں خریرا - اور برعبدی توانكى معروف اورسشهورسے اور بے صبرى يهال كاب بہنى كم لَنْ نَصُّ بِرَ عَلَىٰ طَعَا مِر تَاحِدِ كُم دبا اوربزد لی اس صد تک بہنی کہ با وجود وعدہ فنتے کے اِخْ اَکْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَالِتُلا اِنَّا هَا اَلَا اللَّهِ اِنَّا اللَّهِ اِنَّا اللَّهِ اِنَّا اللَّهِ اِنَّا اللَّهِ اِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلْ اللَّا اللَّالَةُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ قَاعِدُوْنَ عَهِ مُربِيعِ كَنْ - بِيم كس بناريرنيكو كارى كا دعوى كرتے ہيں۔ صحابہ كو ديجھوكم برچز ميں كامل اور صادفًى بين -إيمال مين اور اخلاق مين اوراعمال مين - رضي الترعيم ورضواعمر -

يَايِّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْاكَيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

ا سے ایمان والو! حکم ہوا تم پر برلا برابر

فی الفتکلی الکور بالکور والعبل بالعبل والعبل والمنتی وارد عورت بر المنتی وارد عورت بر من معان بروا اس کے بعان کی وات فات المنتی وارد ای المنتی وارد ای المنتی وارد ای المنتی وارد ای المنتی وارد وارد ای المنتی و المنتی و

# فروع بربعن احكام عملية فروعيه كابيان

قال تعالیٰ آیا کُیُّهَ الَّذِبُینَ الْمُنْوَاکُتِبَ عَلَیْکُوْ الْقِصَاصُ ... الیٰ ... کعَکَکُوْ تَتَقَوُّ کَ ه گزشته آیات میں اصولِ بِرّ کا بیان تھا ، اب اسکے بعد فروعِ بِرّ لعنی احکامِ عملیہ و فر عیہ کی تفصیل نُروع موتی ہے۔ بعس میں زیادہ تراحکام جزئیہ کا بیان میسے۔

تروع مونی ہے۔ جس میں زیادہ تراحکام جزیئہ کا بیان ہے۔

اسے ایمان والو ایمان کامقتصلی یہ ہے کہ الترکے جواحکام

حکم اول دربارہ قصاص

محموصًا خون کے معاملہ بین خاص صبر سے کام فوا ورجوش انتقام میں صدود منترع سے تجاوز نرکرو مقتولین بقتی عدر کے بار سے میں تم پرمساوات اور برا بری فرض کردی گئی ہے۔ ایک مقتول کو دوسے دمقتول کے

براہم مجوبہ حسب اورنسب اورعلم وفقنل وغیرہ ویوہ کی وجہ سے قصاص میں نامل زکرو۔ جاہلیت کے دستور پر نہو ۔ جاہلیت کا دستور بر تھا کہ ترلیف النسب لوگوں کے غلام کے بدلہ میں رذیل لوگوں کے آذاد قتل کرتے ۔ اسٹر تھے اور ایک مرد کے بدلہ میں کئی کئی آدمیوں کو قتل کرتے ۔ اسٹر تفاظے نے اس امتیاز کوختم فرما دیا اور حکم دیے دیا کہ جائیں سرب کی برابر ہیں ۔ قصاص کے بار سے میں امیر اور فریب ، نشر لیف اور دویل کا کوئی فرق نہیں ورنہ اگر قصاص میں اس قسم کے امتیاذات کا لحاظ کیا جائے تو قصاص کا در وازہ ہی بند ہو جائے ۔ آزا د رسے ۔ آگر چے۔ ایک امیریا ترلیف بواور دو مرافقر یا دریل ہو اور غلام برابر ہیں غلام کے ۔ آگر چہد ایک غلام میں مردور نی ہو ۔ خلاصہ ہیں علام باد شاہ کا بہو ۔ اور غورت برابر سے غلام کے ۔ آگر چہد ایک غلام کے عرض میں آزاد کو قتل کریں یہ ہرگر کہ قصاص میں مساوات ضروری ہیں اور جاہلیت کا یہ طریقہ کہ امتراف اپنے غلام کے عرض میں مردوں کو قتل کریں یہ ہرگر اور ایک عوض میں کئی کئی مردوں کو قتل کریں یہ ہرگر اور ایک عرض میں کئی کئی مردوں کو قتل کریں یہ ہرگر درسرت نہیں ۔ جانیں سرب برابر ہیں ۔

یہ اس آبیت کا ظاہری مرلول اور منطوق ہے۔ اور مفہوم نحالف اس آبیت کا برہے کہ غلام آذا د

عبرابر نہیں اور عودت مرد کے برابر نہیں سوآیت کریمہ اسکے حکم سے ساکت ہے۔ انجمہ دین کا اس میں اختاات

ہے امام اعظم البوطیعة فرق کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح غلام برلہ میں آزاد کے اور عودت برلہ میں مرد کے قبل

کی جائے گی اسی طرح آزاد برلہ میں غلام کے اور مرد برلہ میں عورت کے قبل کیا جانے گا۔ شوافع یہ ہے ہیں

کہ آزاد کو بمقابلہ غلام اور مرد کو بمقابلہ عودت قبل نہ کیا جائے گا بلکہ دیت لے لی جائے گی۔ حنفیہ کہتے ہیں

اکھوٹی بالدی خورت میں ہو اور آزاد مورت میں اور آزاد عودت میں ہوں فرق ہو اور آزاد مرد مورت میں بھی فرق ہو۔ حالا نکہ باندی اور آزاد عودت میں بالا جماع کوئی فرق نہیں اور آزاد مرد واور آزاد مورت میں بالا تعاق کوئی فرق نہیں ہیں جس طرح باندی کا آزاد عودت میں بالا تعاق کوئی فرق نہیں اور آزاد مردا ور آزاد عودت میں بالا تعاق کوئی فرق نہیں ہیں جس طرح باندی کا آزاد مرد سے بھی قصاص لیا جا آئا در مرد سے بھی قصاص لیا جا آئا ہے۔ اسی طرح اللہ عائے گا۔

نیز نتوافع کا یہ استدلال آبیت کے نخالف سے ہے اور مفہوم مخالف کی دلالت اول توظنی ہے اور دوم بیر کہ مفہوم مخالف کی دلالت اول توظنی ہے اور دوم بیر کہ مفہوم مخالف کا عتباراسی صد نک درست ہے کہ جب نک وہ مفہوم کسی دوم ری نصر سے کے منطوق اور عموم کے منافی نہ ہوا در اس آبیت کا مفہوم آبیت المنفس بالنفش ور مدین السائمون متنا کا اعتبار نہ ہوگا اور انجی تت کا فائد ہاء ہوگا اور انجی ت

عد تمام سلمانوں کے خون برابر ہیں ١٢

بِالْحُوسِيِّ الْخِسعِ جوبظا مِرْقُومُ فَهِوم مِرْتابِ وه قصاضافي يِحِول مِوكا. رسم جابليت كم مقابله مب قصر رادب

[ جا ننا چاہیئے ک<sup>م</sup>فتولین میں نقط قصاص بعنی فقط جان <u>لینے کے</u> عتبار سے ہم ابری اور فالده ماوات سے قتل کی کیفیت میں ماوات اور برابری نہیں ۔ مثلاً برجائز نہیں کرآگ

سے جلانے والے کو آگ میں جلا یا جائے اور پانی میں غرق کرنے والے کو یانی میں غرق کرکے ما داجا ہے اورا كركسى نے كسى كو جادو سے ماراب سے تواسكو جا دو سے مارا جائے۔اس ليے في الْقَتْ لِ زمايا في الْقَتُل

نہیں فرمایا مقتولین میں برابری سے کیفیت قتل س برابری نہیں فوت مجھ لو۔ اب قصاص کے بعد سے کی عفو کا بیان فرماتے ہیں بس جوشخص کاس کے بیے اس کے بھائی کی جانب سے اگراوری معافی نه ہو بلکہ کچھ تھوڑی سی بھی معافی ہو جائے بایں طور کہ بعض وارث معاف کردس اور بعض نہ کرس تو قاتل سے قصاص ساقط ہو جائیگا ور دبیت بزمئر قاتل واجب ہوجائے گی اس بیے کہ فون کوئی شی منقسیمہ كماسكالعض حطته توليا جلئے اوربعض حصته جھوڑا جائے اس بے قصاص تورماقط ہوجلئے كا اورجن وارتوں سے خون معاف نہیں کیا ہے۔ انکو لِقدر انکے حصتہ کے دبیت دلائی جائے گی ۔ ایسی صورت میں قاتل فصاص

تو بری الزمہ ہوجا نیکا البتہ اس کے ذمہ بے واجب ہوگا کہ معاف کرنے والے کی مضی کا تباع کرسے واس کی مرضی ہواسکو قبول کرسے بشرطیکہ وہ معول نشرع کے مطاباتی ہوائیسی شرط نہ ہوجو مشرابیت کے خلاف ہومثلاً و لئ مقتول - قانل سے يہكے كماس مشرط سے معاف كرتا ہول كما بينے لط كے كوميا غلام بنائے يااين دخر سے زناکی اجازت دے بیں اس قسم کی غیر معقول تشرطیس غیر مقبول ہیں اس میں اتباع بر گرجا تر نہیں اورنیز فا مل کے ذمتہ بیواجب سے کہ جس چنر کا دینا قبول کیا ہے اس کونیکی اور سلوک کے ساتھ معاف کرنے والے

کی طرف ا داکرد سے بلا تاخیر کے وقت مقررہ پر دہین کی پوری رقم ا داکرد سے نہ ٹلائے اور نہ اس کو شان کر سے اور نہ کوئی دغل وفصل کر سے یہ دبیت اور عفو کی اجازت تہمار سے پرورد گار کی طرف سے

ففیف ہے اور رحمت اور مہرانی سے ورزجرم کے لحاظ سے توسوائے سزائے قتل کے اور کوئی گنجائش نرتھی شخفیف یہ کہ بہود کی طرح قصاص کو جب اور نصاری کی طرح عفو کولا زم نہیں قرار دیا دہر بانی بہت

کہ قاتل اولیا مقنول کی خوشا مدکر کے معاف کرا لینے اور اُن کوراضی کر لینے سے زندہ رہ سکتا ہے اور

وار ثان مقتول کواکر حاجت ہوتو مال لےلیں اوراگر ثواب آخرت کے طالب ہوں توجیةً المذخون معاف کر

ورن بس جو شخص اس شخفیف اور دھمت کے بعد صدیسے بجاوز کرنے مشلا معاف کرنے اور دیت دیں بس جو شخص اس شخفیف اور دھمت کے بعد صدیسے بجاوز کرنے مشلا معاف کرنے فراد ہوجائے بینے کے بعد جب قاتل مطمئن ہوجائے تواسکو تنل کرد سے یا قاتل دیت کا وعدہ کرکے فراد ہوجائے توالیسے شخص کے بیلے درد ناک عزاب ہے اور قصاص ہیں اگرچہ بظاہرایک جان جاتی ہے تیکن اس میں تہمادی ہمت سی جانوں کی زندگی ہے۔ ایک جان لینے سے بہت سی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یعنی قصال میں اگرچہ بظا ہرایک جان جاتی ہے تیکن بہت سی جانیں اس سے محفوظ دہتی ہیں۔ فاتل گن ہ سے پاک ہوا

# 

# حركم دوم وصيت

قال تعالى - كُنتِ عَكَيْكُمُ إِذَا حَضَى اَحَدَكُمُ الْمُؤْتُ .. الى .. إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْحٌ ه گزشته آیان میں قصاص کو حیات فرمایا - آئندہ آیات میں وصبیت کا ذکر فرمانے ہیں کم جو خاندان کی حماست اور زندگی کاسامان ہے۔ مشروع اسلام میں جب مک میارٹ کاحکم نا زل نہ ہوا تھا تو والدین اور ا قارب تھیلے وصبت فرض نفی مفدار کی کوئی تعیین نرتھی۔ وصبت کرنے والے کی صواب دیدیر تھا کہ جنتی مقدار مناسب سمجھے اتنى مقدارى وصبتت كرد سے استحے بعد جو باقى بيرے وہ سب اولاد كاسے اس آبيت ميں اسى حكم كاذ كرسے اور حو نکہ وصیت اور اقارب کی اعانیت امر فطری اور جبلی ہے اور ہر ملت و مذہب میں لا مج سے اس کیے اس أبيت كو تجھيلي آبيت كى طرح يَّا يَتُهُا الَّذُ يُوْبُ الْمَانُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُ ارتم برفرض کیا گیا کرجب تم میں سے موت سی سے سامنے انجائے بشرطیکہ وہ اتنا مال چھوڑ سے کہ جینر و تکفین كے بعد بي رسے تواس پر لازم سے وهبیت كرنا والدين اور ديگر افارب كے ليے۔ مگريه صروري ہے كہ وہ وصبتت شراعیت محمطابق مو۔ مثلاً یہ زکرے والدین کو نظر انداز کرد سے اور دور کے رستنہ داروں کو مقدم کرد سے با ففرراتنه دارکو محر دم کرسے اور دولت مندے لیے وصیّت کرے غرض یہ کہ جو وصیّت تنراحیت كے مطابق موجاتی سے اسكا بوراكرنا خلاسے درنے والوں كے بيے صرورى سے سى كواس ميں تغيراور تبدل کا ختیار نہیں میں جوشخص حی لازم کی وصبیت سن لینے کے بعد وصبیت کے ضمون میں کچھ نغیراور نبدل کرنے تو اس نغیرہ تبدل سے جوحق تلفی ہوگی اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہو گا۔ حاکم اور مفتی نے اگر ظاہر اور قوا عد مشربعیت کی بنا ربر فیصله کیا ہے اور فتوی دیا ہے توحاکم اور مفتی گنه گار نہ ہو گا کیونکہ تحقیق الشر تعالے سننے والے اور جاننے والے ہم تبدیل کرنے والوں کے اقوال کو سنتے ہیں اوران کی نبیتوں اورارا دوں کو جاننے ہیں اور حاکم اور صنی کی معذوری کو بھی جانتے ہیں ۔ البتہ ابک صورت میں وصیت میں تغیر و تبدل جا تزیہ وہ یک وصیت کرنے والے سے سی غلطی کا بادیدہ دالت نہ صریح گناہ کا اندلیشہ ہوکہ غیرسنتی کو دے اورستحق کو محروم ہے پاکسی کو کم اورکسی کوزیا وہ و سے پس میشخف اگراس وصیبت کو درست کرد سے بعنی اس وصیب کو ٹر بیےت کے مطابق کرد سے توالیسے تغرو تبدل میں اس پر کوئی گناہ نہیں بیٹیک انٹر تعلیا بڑسے معان کرنے والے اور بڑی رحمت فرملنے والے ہیں۔ نیست فامرہ سے گناہ کرنے والوں کو بھی بخش دیتے ہیں اور جونتخص نیک نمیتی سسے کوئی تغراور تبدل کر ہے اس پر کیوں نہ رحمت ہوگی ؟

### يَايِّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُثِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

اے ایمان والو! حکم ہوا تم بدر روزے کا

# حكم سوم صوّم

قال تعالیٰ یکایگها الّدِیْن المنون کُرتب عکیکی والطِیا هم...الی ... اِن کُنْدُو تعکون و و اورکر و اورکر و استان والو ایمان والو ایمان کامقتضی یہ ہے کہ بجائے اہل ایمان کے اینے نفس موذی کو مادو کہ و ہروفت تہمادی تاک میں ہے اور تہمادے درمیان سردواہ ہے تہمادا وشمن ہے اور تہمارے مانی اور بطانی دشمن لعبی شیطان کا دوست بلکہ حقیقی اور مرطواں بھائی ہے مثل متہموں ہے کہ شیطان اور نفس دونول حقیقی بھائی ہیں ۔ ساتھ ببراموئے اس لیے ایمان کا مقتضلی یہ ہے کہ اس دشمن کو مارد اور دوح کو زندہ کروج تہمادے یاس فرشتوں کی جنس کی ایک جزیرے ۔ نفس کے مارنے اور وح کے زندہ کرنے کا مہترین طریقہ صبر ہمے اور صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جندر وزروز روز سے رکھو قوت شہویہ اور تو ت

غفبیہ جو تمام معاصی کا بنیع ہے اسکے کچلنے کے بیے روزہ تریا قی اوراکبیرکا حکم دکھتا ہے لیکن یہ روزہ مہنود اور صابہ بنی کی طرح ندرکھو کہ دن میں توخود کہ واسٹیا تر اور بیصل اور میں اور میں اور بوقت شرب کھا نے سے درکو۔ یہ طریقہ تشریعیت اللی کے خلاف ہے بلکہ تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا جیسے پہلے توگوں پر فرض کیا گیا تھا کھانے اور جینے اور عور نوں کی مجمعت سے دن میں کا مل پر ہمزر کھیں بحضرت آدم علیا ہما کے زمانہ سے لیکر حضرت آدم علیا ہما کے زمانہ تک میں اختلاف رہا حضرت آدم اس میں میں اختلاف رہا حضرت آدم اور جہینہ میں میں دن کے روز سے نوی کے فرض تھے۔ بہود پر بوم عاشوراء اور ہفتہ اوراسکے سوا پر مرج ہمینہ میں دن کے روز سے فرض تھے۔ نصاری پر ماہ دمضان کے دوز سے فرض تھے۔

معاذ بن جبل ادر ابن مسعور اورابن عباس اورعطاء اورضاك اورضاك اور قياده سينقول سي معاشوه اورم جہینہ میں بین دن کے روز سے حزبت نوح علیہ اسلام کے دفنت سے لیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زما : تك مقرر بسے رمضان كے روزوں كے حكم سے بير حكم منسوخ مبوا عن بھرى سے منقول مبے كم والله مركز عن امت پر پورے ایک ماہ کے دوز سے فرض رہے جس طرح ہم پرفرض ہیں اور عبدالنز بن عمر رصنی الترعنہ سے مرفوعاً روايت بهد كداللر تعالي نع رمضاك كاروزه الكي امتول برفرض كيا تها ( رواه ابن إي حاتم) الغرض روزه كى فرصيت قديم سے كوئى فترلعيت اسكى فرصيت سے خالى نہيں دہى اس بيے برمبادك عبادت تم يرَفر ص کی گئی تاکه نم متقی اور بر بهنر گار بن جا د کیونکه روزه کی خاصیت بی به سے که روزه کی عادیت اور کنزت آدمی کو پر ہمنے گار بنا دیتی ہے اور بر روز سے تم پر شمار کیے ہوئے دنوں کے لیے فرض کیے گئے ہیں جوایک ہمین كى مدت سے نربیت كم اور نربیت زیاده اگر بیت كم موتى توتھوڑى مدت كى عبادت سے نفس عبادت کے رنگ سے رنگین نہ ہوتا۔اوراگرروزہ کی مریت بہرت زبادہ ہوتی تومشقت ہیں پرط جا تے اس بیے تھوڑ ہے ہی دنوں کا دوزہ تم بر فرض کیا گیا سگراس میں تہماری مہولت کی رعابیت کی گئی ۔ بیس ایک سبوت وببسے کراگرتم میں سے کوئی بیار موبا سفر بر ہوجس کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو تواسکو اجازت ہے كەروزە افطادكركے مگراتنے دنول كوشماركركے بجائے دمضان كے دوسے ردنوں میں دوزہ ركھ ليے خواہ سلسل یا فاصلہ سے اور دوسری سہولت بہ سے ابو بعد ہیں منسوخ ہوگئی ) کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر ہاوجود اسکے روزہ رکھنے کو دل نہ جاہے تو اسکے ذیتے اسکا فدہ بعنی روزہ کا مدلہ دیناہے اور وہ فدیہ ایک سکین کی خوراک ہے اس بیے کہ یشخص خدا کے بیے خود ترک طعام و نٹرا ب نہیں کرسکتا توکئی کین بی کو کھلا دیے کہ جب وہ کھا کرعبادی کریگا تو تواب میں اسکا بھی مصتہ ہوجائے گا اور یہ برلہ ہم ہت ہی کہ ہے۔ فکن تکلق ع نے ٹیگ فیلو کے گئے گا کہ گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے۔ لیکن جو نتیخص خوشی سے

کے جیسے گاندھی کا طریقہ تھا کر برت رکھا تھا۔ روٹی تونہ کھا تا تھا مگرا نا دا ورانگر اور سیب کاعرق پیتیا تھا گو با کہ بوری کچوری سے توبرت ٹوٹ جا تا تھا سکرعرق انارا ورانگر سسے برت نہ ٹوٹ تا تھا ۱۲ سندووں کی برت کوفافہ کہنا توجائزہے مگراسکوروزہ کہنا ناجائزہے۔ خیراوز کی میں زبادتی کرتے لینی بجائے ایک کی سکین کے کئی سکینوں کو کھانا دسے دسے تو دہ بھی بہر ہے جتنی نیکی زبادہ کرد گئے اتنابی اجر زبادہ سلے گائیکی نہماداخو دروزہ دکھنا فدیہ سے کہیں بہتر ہے اگر چہ فدیہ خوار واجب سے کتنا ہی زبادہ کیوں نہ ہواگرتم روزہ کے فضائل اور فوائد کو جانتے ہو کہ دوزہ کس درجہ کی جاد ہے دوج کے زندہ کرنے اور نفس اور شہوات کے کچلے میں کوئی اسکا بدل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جل کا اجر نیدود ہے مگر صورت ہے جو ریادہ غیر وہ جے کہ ہر جل کا اجر نیدود ہے مگر صورت ہے جو ریادہ غیر ہی کہ کے ذریعے سے توڑی جائے ہے مگر دوزہ کی کوئی صورت جسوسہ نہیں کرجبکو نوٹوا جا سکے۔

#### Sister

كھلی نشانیاں سفر بیں لؤ گنتی جاہیے اور دنوں اور جو کوئی ہو التله چاہتا ہے تم پر آسانی اور تہیں چاہتا تم پر اور شایر تم احسان مانو

# تعيين ايًام مُعَرودُه

قال تعالى شَهُمُ رَمَضَانَ الَّذِي ﴿ أُنِولَ فِيهِ الْقُرَّانُ. الى ... وَكَعَلَّمُ وَنَسْكُووْنَ ه گزشته آیات میں بلاتعیین چنر دنول کے روز و رکھنے کاحکم مذکور تھا اب ان آیات میں حق تعالے نا نه اکن ایام معدودات کی تعین فرمانے بیں بعنی وہ شمار کیے موسنے دن جن میں روزہ رکھنے کا حکم و یا ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے جس میں قرآن کریم اتا را گیا جو تمام لوگوں کے بیے ہدایت ہے اور حس میں مرابت اورامتیاز من و باطل کی صاف صاف اور نهایت واضح اور روستن دلیلیں اور نشانیال ہیں جو سوا کے قرآن کے ادر کسی کتاب میں نہیں ۔ تورمیت اور نجیل بھی نوراور مرابت تھی اور حق اور ماطل میں فرق کرنی تھی منگر قرآن كى طرح واضع اورروسسن نه تھى . قرآن كريم كابر سرحرف بايت اورانتيازى اور باطل كى واضح اور روسس دبیل ہے اسی وجہ سے بینات کو جمع لا یا گیا اور بُریٰ کومفردلا یا گیا۔ ہداست بھی جوتی ہے اور مجھی جلی اورسمی آفتاب کی طرح اجلی اور روش موتی سے۔ بینات مِن الله ای کالف رکھان کامطلب یہی ہے کہ قرآن کرم موامیت اورا متیاز حق و باطل بین آ فنا کب کی طرح روش ہے تورمیت وابنیل اس درجب روشن نرتھیں کس تم میں سے جوتنفض یے جہدنہ ملئے تواسکو جاہیئے کہ اسکے روز سے رکھے جننا جہدنہ یا و سے اتنے ے روزے رکھے اگر بورا مہینہ پائے تو پور سے بہینے نے روزے رکھے اورا گر مجھ دن پائے تو اشنے <sup>د</sup>ن روز ہے رکھے غرض بر کہ جوشحض اس جہینہ کو یا تے اسکے ذمہ یہ لازم اور فرض سے کراس جہینہ کے روز سے ر کھے اورا بتدار میں جو فدریے کی اجازت دی گئی وہ منسوخ ہوئی اورجن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے اب انكوافطار كى اجازت نهيس رسى اس آيت سسے فدير كا حكم منسوخ ہوگيا اور البنة مربض اورمسا فر كے بيے بوسف اورمرض کی وجہ سے افطار کی زخصنت اور اجازت دی گئی تھی وہ منوز اسی طرح باقی ہے کہ جونتخص ایسا بیا ر ہو کہ جب کو روزہ رکھنا دشوار ہو یا منزعی سفر ہیے ہولینی سفری جننی مسافت سنرلعیت میں معتبر ہے اتنی مسافت مے سفر کا ادادہ موتوا بیسے شخص کو دم ضال میں افطار کی اجازت سے اوربجائے ایام دم ضال کے دوس ہے دنوں میں فوت نشدہ روزوں کے شمار کے مطابق روز سے رکھنا اس پر لازم ہے۔ مربض اورمسا فرکے حکم كاس يفيحربان كياكياناكر يعام بموطئ كه نقط فديه كالمحم منسوخ بواسه ميموز وركيلئه اضطار اور فصار كاصحم منسوخ نهسين بهوا اورقصنام کے حکم میں فیصناً وہ مِن ایکا هر الحسک ط فرمایا تعنی اور دنوں میں گنتی اور شمار کے مطابق روزے رکھنے چاہیں اور دنوں کی قیراس سے لگائی کر رمضان کے فوت سٹرہ روزوں کی قضام آئندہ رمضان میں جائز نہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں قضام کے دوزے رکھنے چاہیں التر تعالے بہار سے ساتھ سہولت اور آسانی کرنا چا سنتے ہیں اور تم برسختی اور دسٹواری نہیں چا سنتے اس لیے تمکو مرض اورسفری مالت میں افطار کی اجازت دی اور دوسرے دنوں میں فوت سرہ روزوں کے

خرول قرآن اور مینان میں مناسبت کے خرول قرآن اور صیام رمفان میں مناسبت کے خرول قرآن اور صیام رمفان میں مناسبت کو میں فران اور میں مناسبت کو میں مناسبت کو قرآن کرم کے ناذل کرنے کے لیے پہند

کیا اور طاہر ہے کہ الٹر تعلیے کے کام مجز نظام کے انوار وتجلیات اور خیرات و برکات کی کوئی حداور نہایت نہیں۔ مجبین اور عاشقین دنیا میں الٹرکے دیدار سے محروم بین میکن اس کے کلام سے دل کوتسلی و سے لیتے ہیں کہ کلام کے بردہ سے کھھ اسکا جلوہ نظر آجا تا ہے سے

درسخن مخفی منم بول بوتے گل ور برگے گل برکہ دیدن میل دارد درسخن بیند مرا

بعیست قرآن اسے کام حق شناس رونمائے رب ناس آمر بناس محن شناس حرف حوفش راست در بر معینے معنیئے در معنال اور زبوراسی مہینہ میں آباری۔ یکم رمضال اور زبوراسی مہینہ میں آباری۔ یکم رمضال اور نبوراسی میں اور نب

عه كا قال تعالى فَا ذَا قَضِيتِ الصَّلُوتُ فَانْتِنَعُ وَ الْاَرْضِ وَابْتَغُولُ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذَ كُرُوا الله كَتْبُورًا تَعَلَّمُ مَعُ تَفْلِحُونَ وَقَال تعالى فِإِذَا قَضَيْتُ مُ تَعْنَاسِكُ مُوفَا وَكُوو الله كَذِكُوكُو ابا وَكُمُو اَقُ الشَّكَ خِ حَنْل - بَهِى آيت سِي نما ذِجه سِي نادِغ بونے بعد ذكر فرا وندى كا حكم مها ور دورى آيت بي جمسے فارع بونے كے بعد ذكر الجي كا حكم ہے۔ ا کوحفزت ابراہیم پرصیفے اور جیمدرمضان کو تورست نازل ہوئی اور بارہ دمضان کو زبوراتری اوراعظارہ دمیفان کو انجیل نا زل ہوئی اور چوبیس دمضان کی شب کو قرائ کریم نا زل ہوا ۔

عوض برکہ ماہ درمضان بجیب مبارک جہید ہے جس بین انٹر کا کلام نازل ہوا اورا دائری کا ب اتری ہوایک نعمت بری اورمنت عظی ہے۔ لہذا اس عظیم شائن بھت کے شکر یہ ہیں کوئی خاص مجادت اس جہید ہیں مقرد ہو نی جا ہینے جو کلام البی کے مناسب ہوسو دہ دورہ سے جو دوزہ دار کو ترک طعام و شراب اور ترک لذت کی وجہ سے فرشتوں کے قریب بنا دیتا ہے اور تعلب ہیں کلام خداوندی کے امرار و تجلیات کے قبول کرنے کی صلاحیت بیدا کر دیتا ہے بیوکر دیتا ہے اور تعلب کے جوالا اور مسیقل کرنے ہیں دوزہ ایک ہے دکتر بشری اور نفسانی کو ور توں اور خلیوں کے دور کرنے اور تعلب کے جوالا اور مسیقل کرنے میں دوزہ ایک ہے مثال ترباق اور بے نظر آکسیر ہے افوار و تجلیات کے دستر نوان سے وہی شخص کما تھ بہرہ اندوزہ ایک ہے جا ہوں تا میں ورزے کے دوزے بہرہ اندوزہ ایک ہے ہے کہتے تو چالیس دن کے دوزے بہرہ اندوزہ ایک ہے ہے گئے تو چالیس دن کے دوزے بہرہ اندوزہ ایک میں دنوں سے کہتے ہوں میں عظاری کا نحفت کے بیا گئے تو چالیس دن کے دوزے میں اند علیہ دسلم نے غار موا اور آب سے میان میں جا اور دوزہ ایک میں اندوزہ اور اور آب سے میں اندوزہ اور دائی ہوں اور دائی ہیں ایک ہیں اور دائی میں اس بیان میں اور اور دائی ہوا اور دائی ہی تو اور دائی ہیں توروزہ اور دائی ہی تو اور دائی ہیں اعتمان میں اعتمان میں میں اور دائی ہوں اور دائی ہی توروزہ اور دائی ہیں توروزہ اور دائی ہیں اعتمان میں اعتمان میں اور دائی ہیں تران کریم کی تعادت اور دورہ کو میں اعتمان میں اعتمان میں اعتمان میں تران کریم کی تعادت اور دور اس کریم کی کا خاص طور پر اس تمام کی گیا۔

حدیث میں ہے کہ جرمل امین دمضان المبادک ہیں حضور برنورصلے الله علیہ وسلم سعے قرآن کریم کا دور کرنے اور جس سال حضور سی الله علیہ وسلم کا دصال ہوا اس سال جبر ملی امین نے پودسے قرآن کا حصفور صلی الله علیہ وسلم کے رائعہ دور کیا۔ ایک مزنبہ آب برط صفتے اور جبر ملی امین سننتے اور دو مری مرنبہ جبر ملی برط صفتے اور حضور سلم کے رائعہ دور کیا۔ ایک مزنبہ آب برط صفتے اور حضور سی سننتے اس طرح دو قرآن کریم کا دومرتبہ دور ہوا۔ اور یہ جہینہ تمام کا تمام ہی مبادک ہے اور حضور سی قرآن اور اس میں فرشتوں کا خاص طور سے نزول ہوتا ہوں ہوتا ہے۔ سک الموج بھی کے نئی منظ کے الفیجے ہے۔

امام رقبانی مجر دالف نمانی حفر مات میں کر رمضان کا پورا مہینہ نہا بیت مبارک ہے مگر وہ انوار و
برکا ت جواس مہینہ کے دنوں سے وابستہ ہیں وہ اور ہیں اور جو خیرات وبرکات اس مہینہ کی دانوں سے
متعلق ہیں وہ اور ہیں اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے بیعکم ہوا ہو کہ اضطار ہیں جلدی اور سوی میں ناخیر کریں۔
متعلق ہیں وہ اور ہیں پورا ابنیا ز حاصل ہو جائے اور عبی طرح قرآن مجید ضداد ند ذ وا بحلال کے کما لات ذاتیہ اور شخص سندون صفاتیہ کا مظہراتم ہے اسی طرح ما و رمضان حق تعالے کی خیرات و برکات داتیہ کا مظہراتم ہے اس سے اس موجے قرآن کریم
میں جو خیر و برکت بھی نازل ہوتی ہے وہ براہ واست بارگاہ زات سے فائض ہوتی ہے قرآن کریم

کی طرح بر دہمینہ کھی اپن نوع میں حقیقت جامعہ ہے اسی مناسبت سے اس دہمینہ میں قرآن مجید نازل ہوا اور چونکہ دزمتوں میں کھور کا درخمت شجوہ طببہ ہے اور کھور اسکا تمرہ طیبہ اور حقیقت جامعہ ہے اور حضرت آدم کے خیر کا بقیہ سے اس لیے انخفرت صلی الٹر علیہ وسلم نے ادشاد فر مایا۔

اذا افطن احد عمر فليفظى الموكن روزه افطار كرے توكھور سے افطار على تمى فان م بركة كرے كونك كھور سرا مزجر و بركت ہے۔

اور خلو معده میں جب بہ مبالک بھل ہینچے گا تو ہی جامع اور مبالک غذا جزو بدن بنے گی جسسے اور مبالک غذا جزو بدن بنے گی جسسے ورزہ اور غذائے جامع کی برکتوں کے مِل جانے سے قلب نور کامصدا فی بن جائیں اور اصافہ ہوجائیں گا۔ اس طرح سے کھجور ایک نہمایت مبالک اور جامع غذا ہے حضور مُرنور صلی اندر کامصدا فی بن جائیں کا وراسی وجہ سے کھجور ایک نہمایت مبالک اور جامع غذا ہے حضور مُرنور صلی اندر علیہ دسلم نے سمری میں بھی کھجور کے کھانے کی ترغیب دی اور ارشا دفر مایا۔

نعم سحور المؤمن المتم المتم المتم المتم المتحم المت

قرآن کریم میں ایمان کوشج و طیبہ یعنی کھجور کے درخت کے ساتھ تنظیم دی ہے اور مصنان کا روز ہ ایمان کا ایک شعبہ ہے اس یہ درمضان کا افطار اور سحری مرد متوس کے بیے بھجور سے مسنون ہوئی ۔ اورشور اس مہینہ کا خلاصہ اور زبرہ ہے گویا کہ شعب قدر بمنزلہ مغز کے ہے اور یہ مہینہ بوست کے ہے ۔ بس جس کا یہ مہینہ جعیب خاطر کے ساتھ گذر جائے اور اس مبارک مہینہ کی خیرات وبرکات سے بہرہ اندوز موجائے تواس کا یہ مہینہ کی خیرات وبرکات سے بہرہ اندوز موجائے تواس کا یہ مہینہ کی خیرات وبرکات سے بہرہ اندوز موجائے تواسکاتمام سال جمعیت اور خیرو برکت کے ساتھ گزر ناہے۔ وفقنا اللہ تعالی للخیرات والبوکات فی ھندا الشخص المبارے ورزقنا اللہ سبحان ہاننے ساند المین ۔ دمتو اقل کہ دوراقل )

فا مرہ جلیلہ اور عطا درضی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن اور ہر جہینہ ہیں بہن دن کے دوز ہے عباس اور محلیلہ اور عطا درضی استرعنہ میں اختلاف سے کہ وہ دوز ہے فرض تھے یا نفل عبداللہ بن اور ابن ابی لیکن کی ایک دوابیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نہ تھے بلکہ عض بطور تطوع اور نفل دکھے جاتے تھے۔ اکثر احاد بہت سے وہوب ہی معلوم ہوتا ہے بہر حال جب رمضان کے دوزوں کا حکم آ یا توصوم عاشورہ اور ہر جہینے میں یون دوزوں کی فرضیت تو باقی نہ رہی البتر استحباب باتی دہ گیا اور اس میں بھی وبیا اہتما م

نہ دہا جیسا کہ پہلے تھا۔ اسی وجہ سے علمار کا آیا مگا تھ ٹھٹ ڈول سے کی تفسیر میں اختلاف ہے بیض صحابہ اور تا بعین ادھر گئے ہیں کہ ان گنتی کے دنوں سے عامتورہ اور ہر مہینے گئے تین دن کے روز سے مراد ہیں یجب رمضان کے روز وں کاحکم آیا تو یہ روز سے منسوخ ہو گئے اور جہور صحابہ و تا بعین کا مسلک یہ ہے کہ آیا مگا تھ ٹی ڈول سے سے رمضان کے روز سے مراد میں اور یہ آیت منسوخ نہیں۔اور صوم عامتورہ اور ایام بیض کا حکم من جانب النگر نہ تھا بلکہ نبی اکرم صلے الٹرعلیہ وسلم نے پنے اجہم دسے ان دنوں کے روزوں کولپند فرمایا۔ جیسا کہ ابن عباس م سے روایت ہے کہ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشرلین لائے نوہود کو دیکھا کہ وہ عائشورار کے ون روزہ رکھتے ہیں۔ آ ہے نے دلہ یا فنت فرما یا کہتم اس ون کیوں روزہ رکھتے ہو ؟ انہوں نے کہا کہ ہے د ن بہت مبالک ہے اس دن میں الٹر تعالے نے بنی امرائیل کو دشمن سے نبات دی اور فرعون کوغرق کیا یوئی علیسلا نے بطور تکریراس دن کا دوزہ رکھا۔ اس یہ ہمی اس دن کا دوزہ رکھتے ہیں یہ ضورصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ذیادہ موسی علیہ السلام کاحق دار ہوں اس یہ صفور صلی الٹرعلیہ وسلم سے خود بھی روزہ دکھا اورصحا بہ کو بھی روزہ رکھنے کاحکم دیا (بکاری وسلم)

علامہ سیوطی مفرماتے ہیں کرا مام احمدُ اور ابو داؤرُ اور حاکم نے معاذ بن جبلُ سے عاشورہ کاروزہ اور ہر مہینہ کے تین روزوں کا واجب ہونا روابیت کیا لیکن یہ وجوب اس آبیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا اور

اس آیت سے منسوخ ہوگیا۔

پس معلوم ہواکہ لانچ اور صحیح قول یہی ہے کہ آیا گا مُعَدُّوْ دُت سے دمضان کے دوز سے مراد ہیں۔ عاشورار اور مرجہینہ کے بین روز سے مراد نہیں اس لیے کہ افطار کر گے فدیہ دسے دیا جا دیت احادیث اور روایات میں دمضان المبارک کے دوزوں کے منتعلق آئی ہیں۔ عاشورااد ہرجہینہ کے بین دن کے دوزوں کے منتعلق فدیہ کا حکم کہ بین المبارک کے دوزوں کے منتعلق آئی ہیں۔ ماشورہ اور سرجہینہ کے بین دوزوں کے مقال مرجہینہ کے بین دوزوں کے متعلق جمالی اللّٰہ تو ایک اللّٰہ تو کہ و کھی اللّٰہ تو کی ایک دوزوں کے متعلق ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ یہ روایت بین دوزوں کے متعلق ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ یہ روایت بین دوزوں کا مفعل متعلق ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ یہ روایت محتمل ماشورہ اور سے متعلق ہے اس دوایت میں درمونان کے دوزوں کا مفعل دوایت میں درمونان کی دوزوں سے تعلق ہے اس دوایت میں درمونان کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے ایہام ہوا۔ والسّاعلم ۔

#### اقوال علمامركام دَرَبارَة تَفِيدُ آسِيتِ فِدْرَبَومِيم

قال تعالیٰ و علی الک بین میطیفونک فیدید طعاه مست کی الک بین ط اس آیت کی نادیل اور کم میں علمار کا اختلاف ہے آیت فرکورہ کے متعلق علمار تفییر سے دو گروہ ہوگئے ہیں۔ ایک گردہ بیم ہتا ہے کہ بی آیت فسوخ ہے۔ دو مراگردہ بیم ہتا ہے کہ بی آیت منسوخ نہیں اس آیت کا عمراب بھی باتی ہے اس فرین سے آیت کی مختلف توجیہات منقول ہیں جنکو ہم عموریب ذکر اکٹر علمار محققین کی دائے بیم ہے کہ آیت ہیں نسخ صرور واقع ہے۔ عبدالتر بن عرف مروہ اور کی اور سلمتہ بن الاکوع اور دیکے صحابہ سے بہی منقول ہے اور مخاری اور سلم اور

ابرداؤد وبيهقي وغيريهم كى احاديث اور روايات سے بھي يي ظاہر ہے كدا بتلر اسلام ميں لوگوں كوانعتيا رتھا كم أكمه روزوں کی ہمت ہوتو روزے رکھیں ورنرروزہ افطار کرئیں اورروزہ کے بدلرمیں فدیے دبریں۔ وجربہتھی کہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہ تھے اگرا بندار ہی سے روزہ کا قطعی حکم ہو جا نا تو شاق ہوتا بعد چند سے یہ اختیار منسوخ بوكيا اور فكن شكهد منه في الشكي الشكي سعدوزه ركفن كاعم قطعي موكيا بينانجه حافظ بدرالدین عینی شرح بخاری میں آیات صیام کی ترتیب نزولی اور ناسخ ومنسوخ کی تعیین کے بار سے میں تکھتے ہیں ۔

وقال معان كان في ابت لع دين كامانت د يوري كي - چنانچه معاذین جبال کہتے ہیں کہ مشروع اسلام میں جو چابتا روزه ركفتا اور سجو چابتا افطاركرتا يبال مك كماسكے بعد كى آبيت نازل موتى

أنخفرت صلى الشرعليه وسلم جب سجرت فرما كرمدينه أتت تواستصحابه كومرمهينه مي تین دن کے روزوں کا حکم دیا مگر بطور فرض نبيس ملك بطور نفل صحم دباء استح بعدر مضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا مگر ہونکہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہ تھے اس وہم سے أنكو روزه ركهنا كراب موانو بيسبولىت كردى سخنی کرچ دوزه نه ریکھے وہ ایک فقیر کو کھا نا کھلا دے جنانچہ کمجھ عرصہ تک توگ ایسا ہی کم تے رہے کہ جوشخص روزہ نہ دکھتا وہ آيت نازل بوئي. فَمَنْ شَيِهِ مَ مِنْكُمُ الشيخي فليصمن الناخره - اس وقت

كان في بدء الاسلام فرض عليهم شروع اسلام مين روز س فرض بوت تيكن الصوه فاشتد عليه فخص (عادت نهر نے کی وجرسے) لوگوں پر لھے فی الافطاد والفدیة گرانگزرے نوافطاد کرے فریہ رے الامرمن شاء صامرومن شاء افطر و المعسر عن كل يوه مسكين كوكها ناكهلاديناء نزلت الأية التي بعدها فنسختها (عینی شرح بخاری صدیم ۲۷ ج ۱) اور بیحکم منسوخ بوگیا۔

امام ابن جرير طبرئ مروايت ابن ابي سائي اين تفسير من تحرير فرمات بي-ان رسول الله صلى الله عَلَيه وسلم لما قدم عسيهم امرهم بصياه ثلثة ايام من كل شهر تطوعا غير فريضة قال شعر نزل صيامر رمضان قال وكانوا قعها لعر يتعوج وا الصياهر قال وكان لشتد عليه الصوم قال الشَّهُمْ فَلْيَصُمُّلُهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَىٰ سَنَى فَعِدَّ أَ

سے مرف مربض اور مسافر کو تو روزہ موخر کرنے کی اجمازت مہوگئی باتی ہم سبحوروزہ ہی رکھنے کا حکم ہو گیا اور افطار کرکے فدید کی اجازت ننر دسی ہ حِنُ اُبِیَّا ہِ اُنْحَدَ فکانت الرخصة المسریض والمسافی و احرنا بالصیاحر۔ (تغیرابن جربرطری صفے ج

کراب نک نمام علمار اور فغتار کا فتری اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا یہی عمل رہا۔

یہاں پہنچ کر شاید کسی کو یہ خیال آئے کہ و کھی الکّذِیْن کی طینے کی نکو کا الکّذِیْن کی طینے کی نکو کے الکّذِیْن کی طینے کے کہ ایک متنب

ایک تشمیر عطف بیلے جملہ برجادر بیلے کے ساتھ فایت درجه مرکوط اورمتعلق بے لہذا یہ کہنا کہ اقل سے تندیت اورمتعلق بے لہذا یہ کہنا کہ اقل سے تندیت اورمشقت کی شکا میں کہنا کہ اقل سے تندیت اورمشقت کی شکا یہ کہنا کہ اقل میں ایک تندید کی تندید ک

كرناسمجوس نهين آيا۔

برایسا ہے کہ جب بر آبین نازل ہوئی لا کشتوی الْقاَعِدُون جِنَ الْمُوَّمِنِیْنَ الْا سَحُوابِ الْمُوَّمِنِیْنَ ال جواب تو خورت عملائٹرین ام محتوم رضی الٹرعنہ نے عرض کیا کہ یا رسول انٹرین تو نا بدینا ہونے کی وجہ سے جہادیں شریک نہیں ہوسکتا۔ انکے شکوہ کے جواب میں مخیو اُسویی الفتری رکے الفاظ اور نازل ہو گئے۔

اور جس طرح كُلُفُ ا كَاللّٰمَ بُول حَتَىٰ يَتَنَبَ إِنَّى كُلُّ مُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطِ الْلاَبِيضَ مِنَ الْخَيْطِ الْلاَبِيضَ مِن الْخَيْطِ الْلاَسْدَى حِيدِ الْخَيْطُ الْلاَبِينَ عَلَى الْخَيْطِ الْلاَسْدَى حِيدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

تواس اختباہ کے زائل کرنے کے بیے من الفجٹ کانزول ہوا۔

عق تعالے شا نزنے اپنی حکمت بالغہ اور رحمت کا ملہ سے ہمرت سے احکام ہیں بندوں کو بتداریج سہولت کے ساتھ احکام کا مکلف بنایا جس طرح ابتدار اسلام میں نماز میں سہولتیں تھیں۔ سلام وکلام بھی نماز میں جائز تھا بعد میں نشر کی۔ ہونے والا ابنے قریبی نمازی سے بیمبی لوچھ لیا کرتا تھا کہ کتنی رکھتیں ہوجیکی

ہیں۔ مگر بعد میں بہتمام سہولئیں اور خصتیں یک لخت منسوخ ہوگئیں۔

اسی طرح روز سے کے احکام میں ندر بج اور سہولت کو مرعی رکھا گیا بالآخر بوب صحابہ کرام می کفوس قدسیہ حق جل وعلا کے افوات سے روشن ہو گئے اور روزہ کی طبعی مشقت اور گرانی بھی دل سے بالکل نکل گئی تواب بھیشہ کے لیے بیر حکم قطعی آگیا کہ فکن شکھکہ ھِن کے نواب بھیشہ کے لیے بیر حکم قطعی آگیا کہ فکن شکھکہ ھِن کے نزول کے بعد صحابہ کرام کی بہ کیفید سے ہوئی کہ روزہ کی خدرت اور شقت مبدل بہ فرحت ولذت ہوگئی اور نوب کی اور نوب ہیاں بھی کر حضور پر نور صلے التار علیہ وسلم توسیل روزہ رکھنے کی ممانون فرات میں بال میں بہنچی کر حضور پر نور صلے التار علیہ وسلم توسیل روزہ رکھنے کی ممانون فرات میں بال اللہ میں بہنچی کر حضور پر نور صلے التار علیہ وسلم توسیل روزہ رکھنے کی ممانون فرات

یں ۔ اورصی ابر کرام صوم وصال اور صائم الدہر ہونے برا اوار کرتے ہیں۔ رفع تعارض اس مقام برصیح مخاری کی دوایات میں بنظام کچید تعارض کا شبہ ہوتا ہے کہ بعض روایات سے توبیسعلوم ہوتا ہے کہ آیت فدیر کا ناسخ فکمن شکھک مِنکٹُو الشکھر فکیکھٹمہ کے فکیکھٹمہ کے ایسے کہ آیت فریر کا ناسح کی اُن مِنکٹُو الشکھر کی کیکھٹم کے ایسے کہ آیت فریر کا ناسح کی اُن میکٹو کھٹو کھٹر کی گھٹے کہ آیت ہے۔ کہ آیت ہے۔ کہ آیت ہے۔

ا برہے کہ حضات محدثین بسااو قان ایسے مرعا کے تابت کرنے کے بیے آبت کا اندائی

رہا یہ سوال کہ وَ اَنْ تَصُوْهُوْلَ جَدِيرِ الله عَلَى الفظ خیر وا تعہوب جو استعباب ادفقیلت پر دلالت کرتا ہے۔ وجوب اور لزوم پر دلالت نہیں کرتا ۔ لہذا وہ گزشتہ تخییر کے بیے کسے ناسخ ہوگا ؟ جواب یہ سبے کہ خیر کا لفظ کبھی وجوب اور لزوم کے مو تعربر بھی متعل ہوتا ہے جیسے وَ لاَ تَقَعِی لُوا شَکَالَتُ اللّٰ یہ بہت کہ خیر کا لفظ کبھی وجوب اور لزوم کے مو تعربر بھی متعل ہوتا ہے جیسے وَ لاَ تَقعِی لُوا شَکَالَتُ اللّٰ ا

واجب کے منفا بلہ میں نہیں ینوب سمجھ لو۔ رسم دیاں علماء کی ای

اور علما رکی ایک جماعت کایمسلک ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ۔ اس گرو ہ دوسم اگروہ فی نے آیت منسوخ نہیں ۔ اس گروہ ہ

سے منقول ہے۔ وہ یہ کہ بجائے بطیقی ندے کے یَنَطُقَ قُوْنَةُ اور یَظَیَّ قُوْنَهُ۔ پڑھتے تھے جسکے معیٰ "بة تكلف "اوربرشقت روزه ركھنے كے بي اس كيے مناسب سے كريطيقون له كى قرار ت كيجى يې عنى ليے جامين تاكه دونوں قرار نبي مطابق اور سم معنى موجا مين - ريا بيسوال كه يطيقى ن كا لفظ باعتبار تغت کے بھی اس معنی کا تنجمل موسکتا ہے بانہیں سواس کے بیسے علامہ زمخشری کا کلام بیش کر دینا کا فی ہے کہ جو لغنت عربيت مين عرب ادر عجم كأسكم سنن اورامام سع بينا يحدزما تعابير

و بجونان یکون هذا معنی اور بوسکنا سے کر بطیقوند کے عنی لیے

يطيقى نه اى يصومونه جهدهم جائين كرجو لوك نهايت مشقت اورانهائ وطاقتهم و مبلغ وسعهم منت کے ماتوروزہ رکھ سکیں۔ دکشاف صم ۲۴ ج۱)

ا سے بعد غایت سے غایت کوئی بہلے گا کہ یہ عنی مجازی ہیں تواس میں کوئی حرج نہیں حقیقی معنی مرا دلینا اگر متعذر بہوں تو بالا جماع مجازی معنی مراد لینا ضروری ہو جا نہے ہیں۔ جس کے متوا ہد قرآ ک کریم اور صربیث بنوی اور كلام عرب ميں بے شار ہيں اور قريبتر مجاز اس منفام ہير بير سے كه تمام امست محمد بير كے علمارِ اور فقهار كا اس بر ا جماع ہے کہ ایک صبح سالم تندرست اُ دمی کے بلے ہرگز اجازت نہیں کہ وہ فی یوم ایک سکین کو کھا نادے كرروزه سي رسنكارى حاصل رب ورنه روزه كاحكم فقطع باروفقراركي صرتك محدود موكرره جاست كااور امرار اور اغنیا رتام کے تمام فدیہ دیکر روزہ کی فرصیت سے سبکدوش موجامیں گے۔

ا تشیخ جلال الدین سیوطی م فرماتے ہیں کہ بطبیقون مصے مہلے ایک لا مقدر سے ووسرى لوجيه اورسعنى يرس كه جولوك روزه كى طاقت نبس كفي جبياك مبكتن الله ككم اَنُ تَصِلُولُ مِن بالاتفاق كَم تَصِلوا كم معنى مرادي اور الأمقدر ما نفى تايرايك قرارت سع بعي بوتى کی مراجعت کریں۔

لى كشف الامرار كى عبادت يهب عالى تعالى وَعَلَى الَّذِينَ كَيْطِيقُونَ لَهُ فِذْ يَدُّ طَعَامٌ مِسْكِيْنِ - كان ذالك فى بدًّا لاسلام فرض عليهم الصوم ولمريتعوجه فاشتد عليهم وفرخص لهم في الافطار و الفدية وقرأ ابن عباس يطوقونه اى يكلفونه على جهد منهع وعسروهُم الشيوخ والعجائز وحكم هؤلاء الافطاروالفدية وهوعلى هذك الوجه غيرمنسوخ وبجونران يكون هذامعني يطيقونه اي يصومونه جهدهم وطاقتهرومبلغ ويسعهم كذافى الكشاف وخكرفى التيسيروفى قماءة ابن عباس وعلى الذبن يطوقونه اى يتكلفونه فلا يطيقونه وفى قراءة حفصة مُوكَعلى الَّذِينُ لاَ يُطِيِّقُونَهُ وقيل هو الثين الفاني فعلى هذا لايكون منسوخا فاندحكم ثابت مجمع عليد كذافي كشف الاسلم ما المارا

سے اب بھی بہی مکم ہے۔

عضرت شاہ ولی الٹر قرس الٹرسر خاس آبیت کی ایک بطیف توجیہ فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ منیسر کی توجیہ فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ منیسر کی توجیہ فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ منیس ۔ بلکہ بیضیہ طعام کی طف راجع ہے۔ جو گو لفظوں میں موجر ہے مگر رتبۃ مقدم ہے کیونکہ علی الّذِید یہ یہ یُطِیقُو کُ کُ ۔ خبر مقدم ہے اور فدریہ بعترار موئو خر ہے اور طعام سکین بعترار سے بدل ہے ۔ بس جس طرح ببترار کا بدل بھی د تبتہ مقدم ہوگا ۔ اور فدریہ سے مراد رتبتہ مقدم ہے اور فدریہ سے مراد میں مؤخر ہے ۔ اسی طرح ببترار کا بدل بھی د تبتہ مقدم ہوگا ۔ اور فدریہ سے مراد صدفۃ الفطر ہے اور اس آبیت میں دوزوں کی فرضیت بیان فرمائی اور اس آبیت میں دوزوں کے بعد صدفۃ الفطر کا ذکر فرمایا ۔ اور اس سے اگلی آبیت میں دوزوں کے بعد صدفۃ الفطر کا ذکر فرمایا ۔ اور اس سے اگلی آبیت میں دوزوں کے بعد کی وزہ دار کھانا دینے کی کو لئے گئے جو روزہ دار کھانا دینے کی کریٹر وزہ دار کھانا دینے کی

طاقت رکھتے ہیں رمضان گزرنے کے بعدوہ صدقۃ الفطریجی اداکریں''۔ یہ کہ اگر بہ آمیت صحیح اور تندرست کے بادیے میں ہے تومنسوخ ہے اور اگر محلاصتہ کلامم صحیح فانی اور عاجز کے سی میں ہے تو آمیت مجم ہے اور شیخ فانی اور عاجز کے



#### وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنَّى قَرْبَكُ الْجِيْبُ

اور جب بخد سے پوچیس بندے میرے مجھ کو تو میں نزدیک ہوں پہنچتا ہوں

#### دَعُولًا اللَّهُ إِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوالِي

بکارتے کی بکار کو جس وقت مجھ کو پکارتا ہے تو چاہیے کہ محم مانیں میرا

#### وَلَيُؤُمِنُوا إِلَى لَعَلَّهُمُ يُرْشُلُونَ ﴿

اور یقین لاویس مجھ پر شاید نیک راه پر آویس

#### ترغير فح عَا بَعَدَ مُلْقِينِ بَجِيرٌ وَنُنْ أَلِهِ

قال تعالىٰ وَ إِذَا سَا كُكَ عِبَادِى عَنِى فَالِّنِ فَالْحِثْ قَوْنُيْ ... لَعَدَّ هُوَ يُرْشُدُونَ هُ قَالَ تعالىٰ وَ إِذَا سَا كُكُ عَبَى النَّرَى تَجَيرُ اور ثنا ركا بيان تخااب اس آيت بين د عاكا بيان ہے كہ دعا سے

حق تعالیٰ کا قرب حاصل مونا سے اور د عاسے پہلے بجیبراور ثنار کا بیان اس طرف منیبر ہے کہ د عا کا ادب اور طرافیۃ بیرسے کہ پیملے خدا تعالیٰ کی حمدو ثناری جائے اور تھے این حاجت کی درخواست کی جائے انبیار کرائم کابی ط يقد د با ب اور عجب نهبين كهاس طرن عفي اشاره موكه ما ه رمضان قبوليت د عا كادمينر به اسكوغنيم يشمجه دعا کوروزہ کے سانھ خاص مناسبت اور خاص نعلق ہے۔ یہی وجہ سے کر روزہ دار کی دعا برنسبت عزر دوزہ دار کے زمادہ قبول ہونی ہے جیسا کہ احادیہ نیں بکڑ ت آیا ہے۔ اس لیے احکام صیام کے دوران میں دعا کا ذکر نبابن مناسب موا چنانجه فرملتے ہیں اور جب استفسار کری آب مے میک ربند ہے مبرے منتعلق کہ ہمارا پرورد گارہم سے قریب ہے یا بعید اگر فریب سے تواس سے مناجات کریں اور اگر دور ہے تو ہم اس کو کارل توآب انکے بواب میں میری طرف سے یہ کہد یجیئے کھفین میں توتم سے بہت می نزدیک سول تہاری جان اورو چود سے بھی زیادہ قربیب ہو تم تکو دیکھتا ہوں اور تمہماری آداز ٰ بلاتشوکیش علیحدہ علیحدہ سنتیا ہول تم تمجھ يونهس ديكھنے اس ليے تم مجھ كو دور سمجھنے ہو ورند حقيقت سي سي بي تم سے بيت قريب بول . دعا كرنبوالے كى دعا تبول كرتا تبون عب وقت بھى وەلمجھ سے درخواست كرے بشرطيكہ وہ مناسب بھى ہواور اسى حكمت اورُصلحت كے خلاف بھی نہ سوجليا كہ دوسرى جگر آبا ہے بُلُ إيّاهُ تَدُعُونَ فَيكُشِفُ مَا تَدُ عُونَ اليَهِ وانشاء الله والرخد الخال عامة المحتود عاكومنظوركمة المص ورنه نهين ويس كزست آ بیت کوجوا جابن دعا کے حق میں طلق سے اس دوسری آبیت بیر جومقید <u>سے م</u>حمول کرنا چاہیئے۔ <del>لیں</del> بندوں کو بھی جا ہیئے کہ وہ مباحکم مانیں اور مجھ پر لقین لائیں تاکہ رسٹداور ہدایت یائیں اور میں بے نیاز اور عنی مطلق ہوں اور پھر بندول کی درخواست سنتا ہوں اور اسے بندو! تم میرسے من کل انوجوہ محتاج ہونمکو چاہیئے کہ میا قرب اور رضاحاصل کرنے کے بیے اپنی ہرحاجت میرے سامنے بیش کرو اورمیری بانوں پر بفین رکھواور بیرے احکام کوقبول کرو۔الٹرسے مانگنا یہی بدایت اور راٹر کا راستہ سے۔

عسطرے حق تعالیٰ کی ذات اورصفت ہے چون وجگون ہے اور حیطر عقل سے بالا ترہے فراک اسی طرح اسکا قرب بھی ہے چون وجگون ہے۔

بال بتو نزدیک تو دوری ازو بی ترب حق الی پول بدانی اسے عمو
د عاکامقتضی تو یہ ہے کہ قبول ہو کیونکہ حق تحالئے ہوا داور کریم ہیں اور ہر شے برقا در
ہیں ابرداؤ د اور نرمذی میں روایت ہے کہ رسول انٹر صلے انٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ
اے بوگو! تمہالا پرورد گار برطاحیا ، والا اور کرم والا ہے جب بندہ اس کے سائے ہاتھ اٹھا تاہے تو اس کو تثرم
اتن ہے کہ اسکو خالی ہاتھ واپس کرد ہے ۔ انہتی ۔ لیکن اگر بندہ ہی ادا ب دعا اور بٹر الیط قبولیت کو محوط نہ
رکھے تو مستی قبولیت بہیں ہوتا ۔ شلا دعا مانگئے میں صدود سے تجاوز کر جائے یا جوش میں آگر نظر دھی یاکسی کی
ہلاکت اور بربادی کی دعا مانگئے لگے اور الٹر کے علم میں مقدر موج پکا ہے کہ یہ نصف آئندہ چل کراسکا دوست
بین جائیگا اور اس بردعا کرنے والے کو طرح طرح کے فائڈ سے پہنچائے گا تو اس دعا کا قبول نہ کرنا اسی کے حق

سي مفيد سوگا عن تعالے كاارشاد ہے۔

ان شَاءِ ا

أُدُعُول مَن بَكُور تَضَرُّعُمَّا وَكُفُونُهُ اپنے پرورد کارے عاجزی اور پوشید کی اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَكِولِينَ.

کے ساتھ د عا مانگو اور صدیسے تجا وز زکرو۔ الله نعالى مدسع بطيصف والول كوليندنهس زياء

صحیح مسلم میں ابدہررہ وضی الترعنہ سے مروی سے کررسول الترصلی الله علیہ وسلم نے ایک متحض کا ذکر فرمایا كر جوسفر مي مب اور براگنده بال اور أستفته حال سب اور آسمان كى طرف دعا كے ليك ما تھ انتظا تا ہے العنى قبوميت دعاکے اسباب مجتمع ہیں الیکن حالت بہ ہے کہ کھا نا بھی اسکا حرام ہے اور بینیا بھی حرام کا اور لباس بھی حرام کا اورغذا مجى حرام كى بيركبال دعا تبول مود دمسلم عاصل بينكلاكه أكر بيموانع ندموت تو دعا ضرور قبول موتى كسي كے وجود كے ليے فقط السباب كامجتمع بوجا ماكانى نہيں بلكہ ارتفاع موانع بھى لازم ہے يعض علما ركا قول ہے ك قبوليت دعا مصعنى يه بين كردعا على مجمى صائع نهيس موتى ياتو الترتعالى اس كى مانكى موتى چيز عطار فرما ديست بين یا دنیامیں کوئی آنے والی بلاا ورمصیبت دور موجانی سے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے سکھتے ہوتا کہ وہاں اسکواس سعيزار بإدرجر بطه كرعطار فرما يش جيساك بعض احاد ببن معصعلوم بوتاب اور لعض علماريد كتفيين كرآيت سے الفاظ اگرید عام ہیں مگرمراد خاص ہے۔مطلب یہ سے کہ دعا مانکے والے کی دعاہم قبول کرتے ہیں .اگرہم چاہیں جیساکہ دوسری جگہ ہے۔ فیکسٹنٹ ما تُلُمُعُونَ اِلَیْدِ

الترتعلك الصصيبت كودور فرما ديت ہیں جس کے زائل ہونے کی تم دعا مانگنے بهو- اگر جا بین ایس منشا نه بو کا تو پھر مصائب کود فع نہ کر س گے۔

ا یا آبن کے بیعنی ہیں کہ میں دعاما نگنے والوں کی آواز اور پہار کوسنیا ہوں۔ بتول کی فرسك طرح غائب بهي بلكه بنده بومجه كويكار تابه تومي بواب دينا بون اور لبيك ياعبرى كتابول - غرص به كه آيت ميں اجابت كے معنى قبوليت كے نہيں بلكه بكار سننے اور سواب و سنے كے معنى

میں - ریا یہ امرکہ تمہاری آرزو پوری کروں گا یانہیں - آبیت میں اس سے کوئی تعرض نہیں ہے -

د عامانگذا ورُخدا تعالے سے درخوا مدن کرنا اور شخصے اور محض زبان سے الفاظ دعا کا فرامک کے بڑھ لینا اور شنئے ہے۔ دونوں میں زمین واسمان کافرق ہے۔ نوب سجھ لو۔

#### أُجِلَّ تَكُمُّ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَكُ إِلَى نِسَالِكُمْ الْ

حلال ہوا تم کو روز سے کی دات میں بے پردہ ہونا اپن عور توں سے

# هن إباس تكمرو انتمرياس لهن طعرالله و بونك بر ان كا الله في ال

#### محمجيهارم تنعلق برسحور وافطار

قال تعالیٰ۔ آجل کی کے گیک المصیار المقیار المقیار اللہ فی ۔ الیٰ ۔ اُنگار مقی المقیام الی الکی الکی الکی این امترا راسلام میں سونے سے پہلے کھانے اور پینے اور عورتوں سے جماع کرنے کی تو اجازت تھی لیکن اگر سوجا نے کے بعد آنکھ کھلے تو پھر اجازت نہ تھی۔ لبعض صحابر بغیر کھائے پیئے سور ہے اور اسی طرح دوز ہ دکھ لیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہوئی اور بعض سونے کے بعد عورتوں سے صحبت کر بیٹھے اور بعد میں سخت نادم اور پیش مان ہو تے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرمت میں حاضر ہوکر نا تب ہوئے۔ اس وفنت بہ آیت نازل ہوئی اور بیحکم منسوخ ہوا۔ جنانچہ فرماتے ہیں جائز اور حلال کر دیا گیا تہمار سے لیے دوز ہے کی دان سے مشغول ہونا جیسے دوزہ دار کے بیے شرب میں کھانا اور بینیا جائز کر دیا گیا اسی

فرا) کے بیے ہے تو بہعنی ہوئی یا تو تبعیض کے لیے ہے یا تبیبین کے لیے ہے۔ اگر تبعیض کے ایک ہوئی بیانیہ موٹ کے بیانیہ ہوئی بیانیہ ہوتو بہت تو بہعنی ہو نکے کہ وہ خیط ابیض ہو نجر کا ایک حصر ہے اوراگر ہوئی بیانیہ ہو تو بہعنی ہونگے کہ وہ خیط ابیض کہ جو بعینہ ہو د فجر ہے اور لفظ خیط کے لانے میں اس طرف اشادہ ہے کہ فجر کا اگر او نئی حصر شن کا ہر ہوجا تا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہوئی سبیبہ ہدیں گا ہر ہوجا تا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہوئی سبیبہ ہدیں بیانی ہوجا تا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہوئی سبیبہ ہدیں بیانی فجر کے طلوع ہونے کی وجہ سے خیسط ابیض طاہر ہوجائے۔

فرس انتيط البيض اور خيط اسود كالمتعال ضيح كى روستى اور دات كى تاريكى ميں شائع اور ذائع المربي المنتاق من المنتاق منتاق من المنتاق من المنتاق من ا

عدی بن حاتم بخاسم روابیت ہے کہ جب آبیت کے نگریک گائے کے الحیار الکی بھو الحیکط الکی بیرے کے بیری بن حاتم بخاسم روابیت ہے کہ جب آبیت کے نگریک کی اور ایک سفید دھا کہ لیا اور دونوں کو اپنے من کے نیکے الکی سفید دھا کہ لیا اور دونوں کو اپنے تک بیرے نیچے رکھ لیا اور دونوں کو دیکھنا رہا ۔ دات کی ناریکی میں دونوں میں کچھ فرق نرمعلوم ہوا جبیج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میہ واقعہ سٹن کر بہنس پڑے اور سے اور سے فرمایا ۔

ا نلٹ لعریض القفا۔ یہ تودن کی سفیری اوررات کی سباہی ہے ادر مِنَ الْفَجِدِ کالفظ نازل ہوا ۔ تاکہ ظام بین غلط ہی میں بتیلا نہ ہوں بعنی خیط ابیض اور خیط اسود سے ظاہری معنی مراد نہیں بلکر معنی مجازی اور کنائی مراد ہیں اوراسی پرتمام امت کا اجاع ہے کہ خیط ابیض سے مسح صادق مراد ہے۔ نجر تک جماع کی اجازت ہے یہ علوم ہوتا ہے کہ اگر جنب مسح صادق کے بعد عنسل جنابت فرس) کرے تواسکا روزہ مسحے ہے ۔ جنابت روزہ کے منافی نہیں ۔

#### وَ لَا تُبَاشِرُوهُ فَيْ وَأَنْتُمُ لِعَكِفُونَ لِنِي الْمُسْجِدِ

اور نہ لگو ان سے جب اعتکاف بیٹھے ہو مسجدول میں

#### تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرُبُوهَا مِكَنَايِكَ يُبَيِّنُ

حدیں باندھیں الٹرکی سو انکے نزدیک نہ جاؤ اسی طرح بیان کرتا

#### اللهُ أيتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠

ہے اللہ اپی آیتیں لوگوں کو شاید وہ بیعتے رہیں

#### حكم ينجم دربارة اعتكاف

قال تعالیٰ و لا تبہار و کہ تبہار و کہ گئی۔ الی .... کعلہ و کہ کہ تبہار سے و کہ کہ کا ب الصوم کے بعد کتاب الموم کے بعد کتاب الاعتکاف لا تے ہیں اقتراع الله بیان فرماتے ہیں۔ اسی و جبہ فقہ اور کرام کتاب الصوم کے بعد کتاب الاعتکاف لا تے ہیں اقتراع الله القال الحجہ ۔ اور مست با تھد لگاؤ ابنی ہیں ہوں کو اس حالت میں کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں میچھے ہو۔ اگر چہ نم کسی طرورت سے مسجد سے باہر نکلے ہوا ورخواہ دن ہو یا لات ہو اعتکاف کی حالت میں میوں کے یاس جانا حمام ہے۔ دوزہ اگر چہ غروب آفتاب برخم ہو جانا ہے کین اعتکاف کی حالت میں میوں کے یاس جانا حمام ہیں۔ دوزہ اگر چہ غروب آفتاب برخم ہو جانا ہے کہ سی طروت استخاد غیرہ کی بنار پر مسجد سے باہر آجا نے کیکن حکما وہ مورد ہیں معتکمت اور عقم ہے اس لیے معتکمت کو مسجد سے باہر جاکہ ہو گا جانا ہو تا ہے۔ اور معتکمت کو مسجد سے باہر جاکہ ہو گا جانا ہو تا ہے۔ اور میں حد واصل ہیں پس خورہ برا ہو جائی ہو خاور میں حد واصل ہیں پس خورہ برا میں حد ورد میں جد ورد میں حد ورد میں حد ورد میں حد ورد میں جد ورد میں حد ورد میں جد ورد میں حد ورد میں جد ورد میں درد ورد میں حد واصل ہیں اس خورہ میں حد ورد میں حد ورد میں حد ورد میں جد ورد میں حد ورد میں درد میں کہ بی برا درت اور نزام سے آگر جائے۔ ترب بھی نہاؤ کہ بی کو اس کو ترب بھی نہاؤ کہ جد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کے در سے وکھ کرد کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کے دیا گا کہ کو گا کی کو گا کہ کو

اسی طرح الثر تعالے اپنے احکام کولوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی صرود ممنوعہ میں داخل مرد اسے بیات کی صرود میں کا در پر میز گاری داخل مرد میں ہے ایسے تدم کومعصیت کی صرود سے بیائے دیجنے می کا نام تقوی اور پر میز گاری

فلك حالت عنكاف ين بيوى سيمباشرت حام ہے۔ مباشرت سياعتكاف توط جانا ہے۔

فلك الحرانية عَاكِفُونِ فِي الْمُسْجِدِ سُمعلوم بوتا بِ كراعتكاف سُواكِم بور

کے کسی اور جگہ صحیح نہیں۔

اعتكاف درست نهين -

فرسی اعتکاف دمضان المبارک کے اخرع شرہ میں شنبت موکدہ ہے مگر منت کفا یہ ہے محلہ یا شہر میں المبارک کے اخری شنبی کے اعتکاف کرنے سے مغلبیا دا ہوجاتی ہے مدب پرلازم نہیں۔

#### وَلَاتَأَكُاوُ آمُوالكُمُ بَيْنَكُمُ بِيَنَكُمُ بِإِنْبَاطِل وَثُلُ نُوا بِهَا إِلَى

اور نہ کھاؤ مال ایک دو کے آپس میں ناحق اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں

#### الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِرنَقًا مِنْ آصُوا لِ النَّاسِ بِالْوِتْمِ

تک ، کہ کھا جاو کا ط کر لوگوں کے مال میں سے مارے گناہ

#### وَانْتُمُ تَعْلَمُونَ ٥

کے اور تم کو معلوم سے

#### حكم شنم منع از مال حرام

قال تعالی و لا تا محکول الموالک و بینک و بین الماره ال المون الماره الم



نفس ہے توجب طہارت نفس کیلئے روزہ میں صلال ملک کے انت زئبی توجرام مالی کی اجازت کیسے ہوئے ہے ؟ حلال مال سے روزہ تو صرف ہیں دن کا بعے اور حرام مال سے روزہ مدرت العمر کے لیے ہے بیعنی مراری عرکا صوم وصال ہے ۔ جنانچہ فرماتے ہیں اور مرت کھا و ایک دو سے رکے مال ناحق طریقہ سے ہرایک کوچا ہیئے کہ دوسر سے کے مال کو اپنا مال سمجھ کر حفاظ سے کر سے اور مرت لیے جاو مال کے جھو ہے مقد مے حکام کی طرف اس خرض سے کہ کھا جاؤ کو گوں کے مال کا ایک حقد ظلم اور سمتے مواقع مال کے جھو ہے مقد مے حکام کی طرف ہو کہ تم مال معاملہ میں جن پر نہیں رخوت دیر اپنے موافق فیصلہ کر ایلنے سے وہ مال تہما را نہیں ہوجا نا وہ مال کوگوں کی مال دہنا ہو اسکے اصل مالک ہیں ۔ البتہ حکام ہونکہ حقیقت حال سے وہ مال کوگوں کی مال کے موافق فیصلہ کرد یہ ہے۔ وہ معدور میں ان پر کوئی گناہ نہیں ۔ معلوم ہوا کہ اگر حالم ظامراً خراجیت کے موافق فیصلہ کرد یہ نے ہیں۔ وہ معذور میں ان پر کوئی گناہ نہیں ۔ معلوم ہوا کہ اگر حالم ظامراً خراجیت کے موافق فیصلہ کرد سے اور دل سے کسی جانب اس کا میلان نہ ہو تو اسکو عندالٹر اجر ملے گا اگر چہ وہ فیصلہ فی فیصلہ نی ویوانا وہ وہ فیصلہ فی فیسلہ کرد سے اور دل سے کسی جانب اس کا میلان نہ ہو تو اسکو عندالٹر اجر ملے گا اگر چہ وہ فیصلہ فی فیصلہ نی وی اور گناہ ہو۔

اس آبیت سے بیمعلوم ہواکہ قضار قاضی سے کوئی جرام شیخے حلال بہیں ہوجاتی جیسا کہ
حسستملی بخاری وسلم میں ام سائر سے مروی ہے کہ رسول الٹرصلے الٹر علیہ وسلم نے فرما بااے
وگو! میں تمہاری طرح بشر ہوں اور تم میسے ریاس ایسنے جھکڑا ہے اور مقد سے فیصلہ کرانے کے بیے لانے ہو۔
اور ممکن ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اظہارِ مدعا میں دوسے رسے زیادہ کستان اور فیسے اللسان ہوں اور
میں اس کے ظاہری بیان اور بر بان پر اسکے موافق فیصلہ کردوں تو تم کوچا ہیئے کہ اگر میں شہادت کے
اعتبار سے اسکو دوسے رسامان بھائی کاحق ولا دوں تواسکو ہرگز نہ لوکیونکہ حقیقت میں میں نے اس کو آگ

اور بہی تمام علماد کا مذہب ہے کہ بد مال اس برجرام ہے اور فضاء قاضی فقط ظاہراً نافذہوتی ہے باطناً نافذہوس - اورا مام اعظم ابوصنیفہ م کا مذہب بھی یہی ہیں ہے کہ ا طاک مرسلہ میں فضاء قاضی فقط ظاہراً نافذہوتی بے باطناً نہیں بینی جس صورت میں ماک کی بہلے سے بلک ثابت ہو۔ وہاں اگر کوئی جھوٹا دعوی اور چھوٹی سٹہادت کے ذرایعہ سے اپنے موافق فیصلہ کرالے تودہ شعبے اسکے لیے حلال نہ ہوگی کئیں اگر عقود اور فسوخ میں قاضی نے کوئی فیصلہ کردیا توقاضی کا حکم ظاہراً (بعنی دنیوی احکام) اور باطناً بعنی عندالٹر بیکساں طور پر نافذا ورجاری ہوگا عقود سے محاطات شل بینے وہٹار واجارہ و ناکاح ماد ہیں ۔ اور فسوخ سے معاطلات کا فتح کرنا اور توٹر نامراد ہے جہور علمار اس صورت میں امام ابو صنیفہ کی کے مطالب بین امام ابونین کی دلیل بیر ہے کہ ایک مرتبہ دوگوا ہوں نے حضرت علی رضی الٹر عنہ کے سامنے گوائی دی کوئاں سخص سے فعل میں میں مورث اس مورث اس مردکو دلا دی خلال عورت اس مورث نے کہا اسے ایم المؤمنین یا میراس شخص سے نکاح نہیں ہوا اگر آبکو یہی منظور ہے توم ا

نکاح اسکے ساتھ بڑھا و بہجئے بحضرت علی شنے فرمایا ان گواہوں نے تیرا نسکاح کردیا ۔ والٹراعلم ۔ یورت پہلے سے کسی کی منکوحہ ہوتی تو بالاجاع سے کسی کی منکوحہ ہوتی تو بالاجاع اسے کسی کی منکوحہ ہوتی تو بالاجاع اس کے بیے حال نہ ہوتی ۔ اورا گرکسی کی منکوحہ ہوتی تو بالاجاع اس کے بیے حال نہ ہوتی ۔ امام عظم رہے نزدیک عقود ونسوخ سے اس قسم کی صورت مراد ہے۔

-=0=

#### يَسْتَكُلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ وَقُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ

جھے سے پرچھتے ہیں چاندکا نیا نکلنا تو کمہ یہ وقت عظمرے ہیں واسط لوگوں کے

#### والحير

اورواسطے عج کے

#### محمينتم اعتبارحساب قمري

قال تعالیٰ یست گوند کے عن الا کھاتہ ط قُل می مُواقیہ کے لانا ہو والحبۃ ط قُل می مُواقیہ کے لانا ہو والحبۃ ط کر ختا ہم کر تعالی دوریت ہال سے بیعے اس کرتے ہیں ہوگ آپ سے چاندوں کے متعلق دریا فت کرتے ہیں ہوگ آپ سے چاندوں کے متعلق دریا فت کرتے ہیں ہوگ آپ سے چاندوں کے متعلق دریا فت سوال کے جواب میں یہ کہدی بینی کو کہ یہ نظام ہو تاہیں ہوتا ہے پھر بطوننا بڑھتا بدر کا مل ہو جاتا ہے ۔ آپ اس سوال کے جواب میں یہ کہدی بینی کرنے کہ یہ نفی اور خصوصاً آجے اور دوزہ اور ذکوہ و بینی معاملات ہیں اوفات محصوصا اور مدت معین مکرنے کا ذریعہ ہیں اور خصوصاً آجے اور دوزہ اور ذکوہ و بینی معاملات ہیں اس سے جے اور دوزہ اور دورہ کے لیے بینی اس سے جے اور دوزہ اور دورہ کے لیے بینی اس سے جے اور دوزہ اور دورہ کی سے ہم سی حساب کا ہم منا میں نہایت کی میں ہو کے اور دورہ اور دورہ اور دورہ کی سے ہم سی حساب کا ہم منا میں نہیں اور چاند کا حساب کا احتمال کی مقبر ہیں اور چاند کو جس اس کا اعتباد کو جس سے دو خصری حساب کا استعال مسلما فوں کے بیے اور اسکا استعال مسلما فوں کے بیے خصری کی اس ہیں ہیں ہو گویت میں نہیں اور چاند کا حساب کا استعال جا کہ سے اور سی کا میں آگر سب کے سب قمری حساب کا استعال مسلما فوں کے بیے دورک کردین نوگنہ گاد ہوں گے جیسا کہ فرض علی الکفایہ کا حکم ہیں۔ اگر جوں گے جیسا کہ فرض علی الکفایہ کا حکم ہیں۔

#### لِبرُّبانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا

#### وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّتَى أَوْ أَتُوا الْبِيُونَةَ مِنْ أَبُوابِهِ

نیکی وہی جو کوئی بجتا رہے اور آؤ گھروں میں دروازوں سے

#### وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفُلِحُونَ ١٠

اور الترسع ڈرنے رہو شایدئتم مراد کو پہینجو

#### محميتتم اصلاح لعض رسوم جامليت

قال تعالى وَكُنْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَا تُولَ الْبِيونَ عَنْ ظُهُورِهَا.. الى .... لَكُلُّ مُ تُفْلِحُونَ ٥ گزشته آبیت میں تجے کا ذکر تھا۔ آئندہ آبیت میں حج کے متعلق جاملیت کی ایک غلط رسم کی اصلاح فرماتے ہیں۔ بخاری میں برابر بن عاز بٹ سے روابیت ہے کہ زمانڈ جاہلیت میں لوگوں کی بیرعا دات تھی کہ جب احرام با ندھ لیننے نو گھروں میں درواز ول سے نہ داخل ہوتنے بلکہ سکان کی لیشت کی طرف سے اخل ہونے ( نقب لسگا کر باسط هی لسگا کر) اوراسکو فضبلت اور فرست سمجھتے۔اس برحی تعالے نے بہ آبیت نا زل فرمائی۔ اوراس میں کوئی نفیبلت اور برمنز گاری نہیں کہ تم حالتِ احرام میں گھروں میں لیٹنت کی جانب سے آیا کرونکن نیکی اور بزرگ یہ سے کھالت لحم میں خاص طور پر الٹر کے فحرمات سے بچے اورجب تم کو گھروں میں آنے کی ضرورت ہو تو دروازوں کی طنب سے آگر اور احکام ضراو ندی میں تغیراور تبدل سے بچنے رہو بکسی شنئے کواپنی دائے سے طاعت اور معصیرت سمجھ للبنا تقویٰ کے خلاف ہے۔ <del>امبدہے کہ تم اپنی مرا دمجو</del>

مکان میں پشت کی جانب سے داخل ہونا جائز اور میا حسے کیکن اسکو عیادت اور ف انیک سمجھنا برعت ہے بنزلعیت کی نظر میں وہ بر اور تقویٰ کے خلاف ہے معلوم ہو

کرکسی مباح کو بیکی اور بزرگی منجھ لینا یہ برعت ہے۔ بعض مفرین ذوانے ہیں کہ آیت کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ہرکام کوا پینے طرایقہ سے کیا کرو الحلیول اللارذاق من اسبابھا وادخلوا الابيات من ابوابها

اوراس معنی بر آببت کا ما قبل سے ایک لطیف ربط ہوجا نا ہے کہ بے محل اور لا لینی سوال (جیسا کہ تم نے ہلال کے گھٹنے اور بڑھنے کے منعلن کیا) اسکی مثال ایسی ہے جیسے مکان میں لیٹست کی جا نہ سے داخل ہونا۔

## وَیکُونَ اللّٰی اللّٰی اللّٰهِ فَانِ انتهوا فَلاَ عُلُوانَ اللّٰهُ فَانِ انتهوا فَلاَ عُلُوانَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَعْ الْمُثَّقِينَ ﴿

#### محمنهم تعلق تبه قتال كفت ر

قال تعالی کے قاتلی اللہ اللہ الله الذین یقا تلونکٹ الی کو عکو ای کو عکو ای اللہ مقررہ کے گوشتہ آیات میں جج اور روزہ کے لیے خاص خاص جہینہ کا ہو نا بیان فرما یا کہ موائے ان ایام مقررہ کے دوسرے ایام میں جج نہیں ہوسکتا ۔ اسی طرح ملت ابرا بہی ہیں بیرصی تقا کہ جار بہینوں میں قتل و قبال حرا ہم و دی تقدہ ذی الحجے ، محرم ، رجب یہ جار مہینے اشہر حرام کہلاتے تھے ۔ اور یہ چادوں جہینے اس کے ہماتے تھے ۔ اور یہ چادوں جہینے اس کے ہماتے اسی طرح ملاتے تھے ۔ اور یہ چادوں جہینے اس کے ہماوہ کو اس بیار بر آنحفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ذی تعدہ الحام سک بھ میں صحابہ کی ایک کئیر جاعت کے ہماوہ و کا تقدہ و ما یا جب محد کرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ لونے کے لیے تیاد ہو گئے اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے اور مکہ میں داخل ہونے سے دوک دیا ۔ بالآخر اس برصلی ہوئی کہ آپ صلی الٹ علیہ وسلم اس وقت بروں عمرہ کے جوئے واپس ہو جا نیس اور آئرہ و سال آگر عمرہ کریں ۔ جنانچہ آپ صلی اسٹ علیج ماس ان وحل میں خلاف عبد میں معاصاب عمرہ القضار کے لیے محد تشرفیف الرکھ تا ہوئی کہ آپ صلی اسٹ علیج ماس ما وحرام میں خلاف عبد میں معاصاب عمرہ القضار کے لیے محد تشرفیف لائے تواند لیت ہوا کہ اگر مشرکین مکہ اس ما وحرام میں خلاف عبد

ہم سے نیڑنے پر تیا رہو جائیں تو ہم کیا کریں اور ضہرِحام اور مبلدِحرام میں کیوں کر رط بی اس بیر آبیت نا ذل ہوئی راگروہ تم سے رطین نوتم بھی ان سیے رط و مگرا بتدار آور زیادتی بتہاری طرف سے نہ ہونی چا ہیئے۔ يونك كرشته آيات من مج كاذكر تقاعج كى مناسبت مسعمرة صريبيا ورزمانه جج اورعم وين قتال كا حكم بیان فرمایااس كے بعد تھے دور نك احكام جھے بیان كاسلسلہ چلا گیا۔اصل مقصود عمرہ محدید بہے متعلق م پتلانا تھا۔ نثیمر حرام اور حالیتِ احرام میں جہاد و تبال کا حکم عمرہ اور احرام کی تبعیب میں ذکر فرما بااس پیے عظم کے بعد پھر جج کے احکام بیان فرمائے اور بلے نکلف ل<del>راوتم خلاکی لاہ میں ان تو گوں سے ہوتم س</del>ے لط ب اور صدودِ منشر بعیب سے تبحاور ند کرو۔ بعنی ماہ حرام اور سرز مین حرم میں اپنی طرن سے رطانی کی ابتدار ند کرو اور بچوں اور عور نوں اور بوڑھوں کو نہ فتل کرواور نہ کسی کاممثلہ کروبیعنی ناک، کان وینے ہونہ کا ور نہ کسی کی أنكه بيوزو برسب حدسسة سجادز كرناس كي ننك الترنغا لله حد سعة بره هنه والول كولي ندنهين ذات اوراگروه خود حد سعے سجاوز کریں اور عبد نشکنی کریں اور تم سیے لطین تو پھر تم انکو مارو جہاں کہیں بھی یاؤ حل میں یا حرم میں اور نکال دوا نکو جہال سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے نکالا سے بعنی مکہ سے بعنی تم کو اتنا سایا ئهتم تخلفے پرمجبور مرح سنے ایسے لوگوں کو جہال کہیں بھی یاؤ مارو اور بیز خیال نہ کرو کہ ماہ مزام اور سرز مبن مرم میں بسيفتل وتنال كريي واس بيه كه كفرو مثرك كافتنه اوراعدا را مثر كاغلبه اورانكي شوكت كافكنه اور مفسدہ مرزمین حرم میں قبل و قبال اور اخراج کے فتنہ سے کہیں زیادہ سخت ہے ماہ محترم میں مار دالنا اتنا گناه نہبیں جتنا کہ خود علی الاعلال کفروٹزک کرنا اور دومبرول کو دین حق سے بچلانا اور گراہ کرنا گناہ ہے قتل میں تومصلحتایں اورمنفعتایں ہوستی میں لیکن کفرا ور نزرک مرامٹر محض سے۔ اس میں کسی صلحت اور منفعت كالمكان مى نهيل لهذا تم اس كفر كے شراور فتند كے ازالہ كے يہے كمرب ته رہو - اوراس كاخاص طور برلحاظ رکھو کہمسج حرام کے قریب ان سے نہ رطونا وقتیکہ وہ اس جگہ خود تم سے نہ برطی ۔اس سے كمسجر حرام غايبت ورج محتم مع مكن ك حكك كان المنابوسجد حرام مين داخل موا وه امن والا موكيا-لبذا سجد حرام اور حرم كااحترام بريت عزوري سي بيس أكروه كفار نام بخار سبحد حرام كي حرمت اوراحرام كوملحوظ نه رکھیں اور تم سے اس مسجد میں فتل و فتال کریں تو پھر نم کو اجازت سے کہتم ہے کھٹکے انکو مارو ایسے کافروں کی کہ جوحرم کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھی<del>ں ہی منزا ہ</del>ے لینی بلائٹبہ مکہ جائے امن ہے بیکن جب انہوں نے ابتدار ی اورتم پرظلم کیا اور محض التر بیرا بیان کا نے کی وجہ سے نتہماری ایزار رسانی میں کوئی کسرز چھوڑی تو ا ب مستحق ان کے ندہ ہے جہاں یاؤ مادولیس اگریہ لوگ اب بھی کفراور شرک سے باز اُجا بین تعیاد ہے قبال کے بعد کفر سے توب
کر میں اور سلمان ہو جائیں تو ان کی توبہ قبول سبے اور گزشتہ کیا ہواسب معان
ہو اسلام اور توبہ کے بعد کسی گزشتہ خون کا مُوَاحذہ اور مطالبہ نہ ہوگا اور فقط معانی پر اکتفا نہیں فرما تے
ہو اسلام اور توبہ کے بعد کسی گزشتہ خون کا مُوَاحذہ اور مطالبہ نہ ہوگا اور فقط معانی پر اکتفا نہیں فرما تے
ہو اسلام اور توبہ کے بعد میں اس بیعے کے تقیق اللہ تعالیٰ ہوں کو معان فرماد بینے ہیں میکن حالت والے اور میل میان میں ۔ اسلام اور توبہ کے بعد تمام گزشتہ گنا ہوں کو معان فرماد بینے ہیں میکن حالت والے اور برطرے مہر بان ہیں ۔ اسلام اور توبہ کے بعد تمام گزشتہ گنا ہوں کو معان فرماد بینے ہیں میکن حالت

كفرمين رحمت نهبين فرماتنے كيونكه كفرونترك محل رحمت نہين بلكه مور دغفنب ولعنت ہے۔ اور اسے سلما نواجب تم کو بہعلوم ہو گیا کہ کفرمحل رحمت نہیں توان کا فروں سے نظرہ اور ان اعدام انٹر سے اس وقدت نک جنگ کا لمسله جاری رکھوب بنک کہ کفرا ورمٹرک کا فلتنہ اور فسا دختم نہ ہوجا کتے اور خالص صحمرا ہٹر ہی کا جلنے لگے یعنی کفرمخلوب موجائتے اور اسلام غالب آجائے کہ کفر کو اسلام کے مفاملہ میں مراٹھانیکی مجال باقی زر ہے اور کفراسلام کے سامنے ہتھیا رطوال دے اور کفر ہیں اتنی طاقت ندر ہے کہ اسلام اور سلمانوں کے مسی دینی یا دنیوی امر میں مزاحمت کرسکے۔ مشروع آبیت میں اصل تقال کا دجوب بیان فرمایا تھا اوراس آبیت میں جہا د و قبال کی غرض و غاین بیان فرمائی کرجها د <u>سیم</u> مقصد کفر کے فتنه کوختم کمر نامے۔ اس بیسے که التاری زمین بیر كغرسے بڑھدكركوئى فلتنه نہيں ہيں اگرير كافرنترك اور كفركے فلتنہ اور فسا دسسے باز آ جا مُیِّس نو بھرا ن سے كوڈ زیا دتی اوردست درازی نہ کی جاتے اس لیے کر دست درازی سوائے ظالموں اور سنم گاروں سے اورکسی یہ روانہیں اور بٹراور فسا دسے باز آ جانے کے بعد ظالم نہیں دہے بعرہ صربیب میں صحابہ کو بر تردو تھاکہ آگہ کغا ر مصے رڑائی کی نوبہت آئی جیسا کہ بنطا ہر غالب گمان جسے تواگر خاموسٹنس رہیں تومشکل اوراگران سیسے جنگ كريں تو ايك تومىرز بين حرم كى بے حرمتى اور دومىر سے مارہ محترم لعبنى ذى قعدة الحرام كى بے حرمتى ذي اور ذى الحجرا ورمحرم اوررحبب يربيني الغبر حرم اورالفهر حرام كملان تفط ان من قتل قتال منوع تفاله مكان محترم تعيني ارض حرم طميم متعلق ہو تر د در تھا اسكا گز خشته آیات میں ہوا ب ریا۔ اب ان آیات میں ز مان محترم تعنی ضهر حزام کی بے حرمتی کا جو تر د د تھا اس کا جواب ار نتا د فرماتے ہیں ۔اور اسے سلمانو! تم کوم کا ن محت میں جنگا و جدال کے منعلق ہو تردد تھا وہ زائل کر دیا گیا۔ رہا زمانِ محترم یعنی شہر حرام بیں جنگ کے متعلق ہو تردد سے سو اسس کا جواب یہ سے کہ حرمت والانہینہ حرمت والے نہینہ کے بدلہ اور عوض میں سے اگروہ اس نہینہ کی حرمت کالحاظ اورادب رکھیں اورتم سے نہ رطایں تو تم بھی اس بہینہ کی حرمت کا دب اور لحاظ کر کے آن سے نہ رطوو اور وجہ یہ سے کہ حرمت کی چیزوں میں عوصٰ اور مدلہ ہے لینی برابری ہے ہے۔ اگردہ اس خبر حرام کا احترام طحوٰظ رکھیں تو تم بھی اسکا احترام ملحظ رکھواور اگروہ اس محر م ہہینہ کا حرام نہ کریں تو جیسے تم پر کوئی زیادتی کریے تو تم بھی اس براسی قدر زیادتی کروجس قدر که اس نے تم بر زیادتی اور دست درازی کی ہے اور زیادتی کا بدلہ لینے میں انٹر سے ڈرتے رہوکہ کہیں زیادتی کا بدلہ لینے میں انٹر سے ڈرتے رہوکہ کہیں زیادتی کا بدلہ لینے میں تم سے زیادتی نہ ہو جائے کہ اپنے حق سے زائد کی بدلہ لے بواور سنت بنا ہیں کا فرول کے غلبہ کے خطرہ کو خاطر ہی میں نہ لاؤ۔ النٹر تمہاد سے ساتھ ہے تھیں دکھو کہ النٹر برہمنے گاروں کے ساتھ ہے اور نتج اور کا میابی کا تمام دارو ملار النٹر کی معبت اوراس کی نصرت و حمایت پر سبے اور بجہ تھوئی اور برہمنے گاری النٹر کی معیت حاصل ان آیا ت

توتم قنال سے در یع ند کرو - بر تمیمادا قنل و قنال بلوحرام اور شهر حرام کی حرمت کے منافی نہیں جیسے ابتدارً لسي ال كوقتل كرنا روانهي نيكن قصاص ميس كسي كالكوقتل كرناخوا ناحق نهي كملاتا -ر بیج بن انسُّ فرماتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں جو آبیت سب سے پہلے نا زل ہوئی وہ سے ولا الله الَّذِينَ مِعْنِي وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقْتِلُونَكُمْ وَلاَتَعْتَدُوا ا بتدار میں یہی حکم تھا کہ جولوگ آپ سے قبال کریں آپ ان سے قبال کریں اور جو آپ سے فبال نہ کریں آپ بعيان سے قبال ذكرين - بعد ميں برحكم أقُدُ لُوا الْمُشْرِ كِينَ كَافَ وَ الْمُسْرِ كِينَ مَامَ منتركين سع قبال كرو خواه وه نم سع قبال كري يا نركري -اورصدبق اكبراورسعيدىن جبئراورزمرئ سيمنقول ممے كرسب سيبهلي آببت جوجها دو فيآل كے بارسيس ازل بوئى وه سورة ج كى يرتبيت ہے۔ أَذِنَ اللَّذِيْنَ الْقَائِلُونَ اِلْكَانَةُ وَاللَّهُ عَلَامُولَ وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِ لِمَ لَقَدِيْكُ الْمَيْدَ -

امام ابوبجر را زی و ماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ابتدار بالقبال کرنے والوں سے قبال کی اجازت میں سب سے بہلی آبیت وَ قَاتِلُوا فِئ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ مُنْقَاتِلُونَکُمُو اور عام کا زول سے جہاد وقبال كى اجازت كے بار ہے میں خواہ وہ ا بتدار بالقنال كريں يا نهكري، مورة حج كي آيت بيلى آيت موليعنى تم كفارس بها دوقال كاجازت مي بهلي آيت أخِن لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِالنَّهُ عُو ظُلِمُقُ ا -الآية

بو- كذا في احكام القرآن صحك جا -

آ م كي عصال كرديا كيا تھا۔

فى ببيل الله كامطلب يو ب كم محض الله كاكلم بلندكر في كياد وقتال مو - قوميت وا اوروطنیت کی بنار برنہ ہو ۔ حدیث میں ہے کہ جو تنال حمیت اور قومیت اورانظما ر شجاعت كے يسے موده فى سبيل لئنوس جو قتال محض اس بسے موكد الله كاكلمد بلند موده فى سبيل الله بسے-إجهورائمة دبن كامسلك يرب كماشبر حرم من قتل وقتال ابتدار مي ممنوع تها بعد مي فس اجازت ہوگئی مگربہتراب بھی یہی ہے کہ البہر حرم میں ابتدار بالقال ذکی جائے۔ اور بعض علماء كا قول بير مبح كراين كاحكم اب بهي ما في مع منسوخ بهين معا اوراب بهي حرم اوارشر حرم عي ابتدار بالقنال حوام سے اور یہی مجابر کا قول سے صحیح بخاری اورسلم کی روایت سے بھی اسکی تا کید موتی ہے کہ بہر ی مکتبمیشر کے بیے حوام ہے حرف میرے لیے ایک ماعت کے واسطے حلال کویا گیا باتی قیامت تک حرام ہے یہاں کا گھانس اور تنکا بھی نہ کا ٹا جاد سے اور نہ یہاں کا شکار بدکا یا جاد سے ۔ اور جو لوگ نسخ کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن خطل مسجد حرام میں قبل کیا گیا حالا بکہ وہ خانہ کعبہ کے بررہ سے اطکا ہوا تھا۔ جواب یہ ہے کہ یہ قبل اس ساعت میں ہوا کہ جس ساعت ہیں مکہ میں قبل و قبال



#### علم دسم انفاق في الجهاد

قال تعالى و اَنْفِقُول فِي صَبِيلِ اللهِ ... الى ... وانَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، كزشته آيات ميں بدنى جہاد كا ذكر تھا ان آيات ميں مالى جہاد كا ذكر بسے لينى جو جان سے كفرونترك کے نتنہ و فساد کا مفا بلہ کر سکتے وہ اپن جان سے کرہے اور جو مال سے منفا بلہ کرسکتا ہے وہ مال سے متّعا بل كرے . خداكى دا هيں جان كى صرورت موتوجان بيش كرو مال كى ضورت موتو مال بيش كرو اور خداكى دا ه ميس <u>جو خرج کر سکتے ہو وہ خرج کروا ور اپنے آپ کو اپنے ہا تھوں ہلاکت اور نباہی میں نہ طحالو بعنی خدا کی راہ میں </u> جان اور مال خرج كرنے سے در یغی نه كرو - خداكى را ہ ميں جان اور مال سے بخل كرنا ا بينے كو تباہى ميں ڈالنا سے۔اگرتم جہا د کو چھوٹر بلیٹھو تو تمہمارا دہشمن تم پر غالب اَجا سے گا-اور پھرتم بلاک اور تباہ ہوجاؤ کے معلوم ہوا کہ جہا دمیں جانا ملاکت اور تبا ہی نہیں بلکہ جہاد کوچھوڑ بیٹھنا ملاکت اور تباہی ہے۔اورنیکی کرو بعنى إنسے اعمال وا قوال وا حوال كونوب صورت بناؤ - يا يمعنى كما بنى جانوں بر احسان كروكم خداكى راه ميں خرج كرو خداكى داه مين خرج كرنا اينے مى اويراحسان كرنا سے يا يەمعنى بين كرم رعبادت اورم عمل اس

طرخ کروکہ گو یا کہ الٹرکو دیکھ رہے ہو اکٹھ کٹکٹھ باکٹ اللہ کا کانک کے کیا انسان کو یکلے ۔ میک الٹرنیکو کارول کو محبوب رکھنا ہے ۔ كياانسان كويعلم نهيس سے كمالتر ديكھ

ِ بِاَبِیْدِ یک تُحُوا پِنْے مِاتھوں اَ پِنے کو ہلاک ست میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ا اختیار سے کوئی حکم عدولی نہ کروجو تہمادی ہلاک ست کا باع شف بنے البتہ اگر بے مقصہ

اوربے اختیار کوئی غلطی ہوجا تے تومعان سے۔ (روح المعانی)

ابوداور داور ترمذی میں ابوابوب انصاری رضی الترعنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے بالے میں ناذل ہوئی۔ انتر تعالیے میں ناذل ہوئی۔ انتر تعالیے اسلام کو فتح دی توہم آبس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اب تو التر تعالیے نے اسلام کو غلبہ دیدیا (بعنی اب چنرال جہاد کی عرودت نہیں ) لمبذا ہمار سے بو مال لڑا ہوں ہے جہاد تباہ ہو چکے ہیں انکی کچھ دیکھ بھال کرلیں اس پر یہ آبیت ناذل ہوئی۔ چنانچہ اس آبیت کے ناذل ہونے کے بعد ابوابوب انصاری ہمیت جہاد کرتے دہ ہے بہاں تک کرقسطنطنی کے جہاد میں سنمید ہوئے اور قسطنطنی کی شہریناہ کے بیجے مدفون ہوئے۔

---

#### وَاتِسُوا الْحَبِّ وَالْعُبْرَةِ لِلْهِ فَإِنْ أَحْصِرُتُمُ فِي الْسَتِيسَى

اور برا روج اور عمره التر کے کے بھرار م روکے کے لو جو میں اور کے اور عمرہ التر کے کے بو جو میں اور کے لیے اور عمرہ التر کے کے اور عمرہ التر کے کے اور عمرہ التر کے لیے اور عمرہ التر کے لیے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کا ای

سیسر ہو تربانی بھیجو اور جامت نرکرو سر کی ، جب بک

الْهَلَائُ عِجَلَّةُ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيضًا أَوْبِهِ أَذًى

برہنے نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے ہر پھر جو کوئی تم بیں مریض ہو یا اس کو

مِّنُ رَّأْسِهِ فَقِنْ يَةٌ مِّنْ صِيَامِ أَوْصَلَقَةٍ أَوْ

و کھ دیا اسکے سرنے، تو بدلا دبو سے دوز سے یا خیرات یا

نُسُكِ فَإِذَا آمِنْتُمُ وَسَفَيْنَ تَكُثُّمُ بِالْعُكْرُةِ إِلَى

ذ کے کرنا پھر جب تم کو خاط جے ہو تو جو کوئی فائرہ لیوے عمرہ طاکر جج کے

الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرُمِنَ الْهَلَيِ فَمَنَ لَمْ يَجِلُ

ساتھ تو بو بیسر ہو قربانی بہنجاو سے پھر جس کو ببدا نہ ہو

فَصِيامُ ثَلْثَةِ آيًامِ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمُ وَ

تو روزہ سین دن کا عج کے وقت میں اور سات دن جب پھر کر جاؤ

### تِلْكَ عَشَرَة گامِلَة طُذِلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهُلُهُ وَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهُلُهُ وَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهُلُهُ وَالِهِ يَهِ وَلِهِ عِنْ اللّهِ وَالِهِ وَالْهِ وَالْهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا مَا فَا اللّهُ وَاعْلَمُوا مَا فَا اللّهُ وَاعْلَمُوا مَا فَا اللّهُ وَاعْلَمُوا مَا فَا اللّهُ وَاعْلَمُوا مَا وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا مَا وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا مِنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

أَنَّ اللَّهُ شَرِيدُ الْعِقَارِبِ ﴿

التركا عزاب سخت ہے

#### علم ازديم تعلق ج وعب

له اس لفظ سے گزشتہ آیت و اَحْسِنْقُ آ اِنَّ اللّٰہ یُجِبُّ الْحُسِنِیْنَ کے ماتھ رلط کی طف اِثارہے ا

اختیار کروکہ جو قربانی تنکومیر آئے اونط یا گائے یا بکری کی اور بجری ا دنی درجہ ہے اسکو سرزمین حرم کی طرف بجيج ناكه وه قرباني حرم مين فربح كى جلئے اور مرمن واكر اس وقت نك احرام كھول كے حلال نہ سم جب بک کہ وہ فربانی کاجانورا پنے خاص مو نعے اور محل ہر بہتنے کرنہ کے زموجا کے اور ہدی کے ذبح کامحل اور موقع حرم بِ كما قال تُعالى شُعُرٌ كِحِلْهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ الْعَلِيْقِ وقِال تَعالىٰ هَدُيًّا بُالِغُ ألكَتْبَاتِ وبيداسي برب عد الله كر نون ممانا اس وقت تك عبادت بهين جب تك كرسي خاص مكان يا خاص ما میں نہ ہو۔ یونکہ بیر زمانہ قربانی کا نہیں اس بے سکان میں بھیجنا ضروری ہوا - اس بنا ربر مصر کے بیے یہ واجب ہوا کہ اپنی ہری کوحرم میں بھیجے اور ذبھے کے سے کوئی ول مقرد کر لیے تاکہ جب وہ دن آئے تواس دن سرمنڈا كر حلال موجائے اور اس فوت منزہ عجے اور عمرہ كى بعد ميں قضا كرہے ۔ پيمرا گرنم ميں سے كوئى مركض موجا كے یا سکے مرس کوئی تکلیف ہموا وراس بیاری اور تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت ہی سمرمنڈا نا جا ہے تو اس كم ليے اجازت ہے مگراس پر اس جنابت اورتقعير كا فديبر اور مبرلہ داجب سے اس طرح سے كم يا تو تبين دن کے روز ہے رکھے یا چھ سکینوں کو صدر فدا ور خیات و سے اور فی سکین نصف صاع کیہوں لعنی ہو صدقهُ فطر کی مقدار ہے وہ د سے باکسی جانور کی قربانی د سے جسکا اعلیٰ در جبرا ونسط ہے اور اوسط درجہ گائے اوراد نی درجہ بکری سے بس جب تم خاطر جمع ہو جاؤ لینی احصاد سے نم کوامن حاصل ہوجا ہے یا یہ کہ شروع ہی سے تم مامون اور بسے خون ہوتو ہوشخص ایا م جج میں عمرہ کو جج کے ساتھ ملاکر لفع حاصل کمر نا جا ہے۔ بینی یہ چا ہے کہ جج کے زمانہ میں جج بھی کون اور عمرہ بھی کریوں خواہ دونوں کا احرام ساتھ باندھے یا یکے بعد دیگر سے تو بیک وقت ان دوعبا د توں سے متمتع اور منتفع ہو نے کے ننکر میں اس کے ذمہ قربانی واجب سے جو بھی مبیسر ہوکہ الٹارتعا لیےنے بینعمت عطار فرمائی کہ جج اور عمرہ دونوں سے بہرہ مند مہوااس ندن کے شکریں ایک بدی واجب سے جیسی بھی میسر ہوا ورجس تنفص نے نقط عج یا فقط عمرہ کیا تواس پر يربرى واجب بنيس سي جونتخص ال ايام ميس جج اورعمره وونول سي بهره مندمونيكن نا دارى كي وجه ساسكو برى ميسرنه آئے تواسكے ذمر تين روزے و ز مانه جج ميں واجب بي بين بينكا آخرى دن نويس تاريخ ذي لجيم ہے اور اگراس سے بہلے ہی تین روزے رکھ لے تووہ بھی بالاجاع جائز ہیں اورا ن بین کے علادہ سات روزے جب رکھو کہ جب تم جے سے فارع ہو کر ا بنے وطن والبس ہونے لگو ہیں یہ پورسے دس دن کے روز سے ہو نئے اور زمانہ حج میں عمرہ اور حج کو ملاکر متمتع اور منتفع ہونے کی یہ اجازت مرف ان دوکوں کے لیے سے ہومسجد حرام کے قرب وجوار اوراس کے آس یاس رسنے والے نہوں یعنی صرود حرم اور صرودِ مواقبرت سے باہر کے رہنے والے ہول اور جو لوگ صرود حرم کے رہنے والے ہیں وہ صرف افراد کریں بینی نقط جے کا احرام باندھیں اور اللّر تعالے سے ڈرتے دہو مبادا کہ حالت احرام ہیں کوئی جنابت كرمبيهمو - اور نوب جال توكه الترتعالي سخت سزا والع بين -احرام كي حالت، درباد كي حاضري كي علامت سے اور دربارس حاضر سوکر جنابیت اور محصیب کامر نکب سونا سخت جرم سے۔

كوياد كرد جس طرح تم

#### فَإِذَا قَضِيتُمْ مِّنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهُ كُنِ كُرُكُمْ

بھر جب باورے کر چکو اپنے عج کے کام تو یاد کرد اللہ کو، جیسے یا دکرتے تھے

#### اباء كُمْرَاو أشك ذكرًا ا

ابنے باب وادول کو، بلکہ اس سے نریادہ باد-

#### تتمة احكار فح

ا درا مام الوحنيف شك نزديك احرام كے بيے نيّت كے ساتھ تلبيد بھى ضرورى ہے جيسے نماز بين يمبير تحريمه ا درا مام ماكت اورا مام شافعی اورا مام احمد كے نزديك نقط قلب سے نيت كرنے كانام احرام ہے تلبيد شرط نہيں امام عظم م نواتے بين كرا حاديث بين احرام كو لفظ اہلال سے نغير كيا ہے اور اہلال مے معنی تلبيد كے بين ۱۱ بچانا یہ تقویٰ یں داخل ہے سفر آخرت میں اعمال صالحہ اور طاعاتِ نا فلہ کا توشر اس درم مفید نہیں جتنا کہ تقویٰ کا توشہ مفید ہے اور ہروقت مجھ سے ڈر نے دہو لیے خالص عقل والو عقلِ سلیم کامقتفیٰ یہ سے سے درجہ تقویٰ سے غافل نہ ہو اور بغیر تونشہ لیے سفرنہ کرو .

اباحت تبحارت درزمانهٔ عبادت التجارت عبارت عبارت عبارت عبارت عبارت المائع المائع

کوئی گناہ نہیں کہ تم زایذ جج بیں تجارت کرو اور اللہ کے نفل کوطلب کرو تاکہ وہ تبجارت تمہارے یہ روجبِ مہولت وراحت ہو اور تمہاری عبا دت میں موجب ِ اعانت ہو <del>بھرجب تم میدان عرفات سے</del> لو لو و مزدلفه مین مشعر حرام محے قریب اللہ کو دل اور زبان سے یاد کرو اور اللہ کا ذکر اس طرح کروجس طرح تم كو بدايت كى ب يعنى كفار كى طرح الشرك ذكرين كوئى كلمه شرك كا منه طاؤ - خالص الشركا ذكر كرو ادر تحقیق تم الله کی بدابیت ا در ره نمائ سے پہلے گرا ہوں بیں تھے صبحے راسنہ ہمارے بتلا نے سے تم کومعلوم ہوا پھر ہم تم کو یہ ہدا بیت کرتے ہیں کہ ج کے بارسے ہیں گراہوں کے طریقہ پر منجلنا صبحے راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اسی طریقہ پر جے کرنا چونکہ عرفات حدود حرم سے با ہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم ہیں ہے۔ اس بيد قريش كمدن ابينے يد طريقة نكال ركها تهاكم مزولفة بيل تهر جات اور عام لوگول كى طرح عرفات يس نہ جاتے اور یہ کہتے کہ ہم اہل اللہ بای اللہ والے ہیں۔ اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں اس لیے حرم سے باہر نہ جائیں گے۔ اس پر یہ آبیت نازل ہوئی اور بہ حکم ہواکہ سب لوگوں کو چا سے خواہ وہ قریش اول یا غیر قرایش سب اسی جگرسے والیس جوں جہال سے نمام لوگ والیس آتے ہیں اورسعیدین جبیر كى قرآت بير ہے شَعَ اُرِفِيْ صَنْ خَاصِنُ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسِي تم سب اسى جگرسے وثرجها ں سے تمہارے باب آدم جھولنے والے والیں ہوئے تھے یعی حضرت آدم بھی عرفان سے والیس ہوئے تھے اور پھرمزولف آئے اور پھروہاں سے منیٰ آئے اس لیے حفرت آدمؓ کا طریقہ بھی ہی ہے کہ دابسی عرفات سے ہوا درجب عرفات سے دالبس ہو تو تو ب اور استغفار كرتے ہوئے واليس ہو اگرج الله تعالى نے اہل عرفات كى مغفرت كا فرمشتوں ہيں اعلان فرما ديا مگرتم کو چاہئے کہ توبہ اورا ستغفارسے غافل نہ ہو جیسے نبی کرم صلے النڑعیب سیلم نماز کا سلام پھیرکرنین مرتبہ استغفار فراتے اسی طرح تم کوچاہیئے کرع فات سے والیسی پر توب اور استغفار کروسابق مغفرت بر مُغرور نہ ہو جا وُعبادت کتنی ہی کا مل کبوں نہ ہو گر ہر حال ہیں لائق توبراور استغفار سے سے شک اللّہ تعالیٰے بڑے بخشنے والے ہربان ہیں عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب جے سے فارغ ہوجاتے توتین روزمنی ہیں تیام کرتے اوربازار سكات اورابيت آباء واجلاً وكم مفاخرا ورما تربيان كرت الله تعالي سيمنع فرايا اوربجات اس  تہارے فالق نہیں اور اللہ تعالے تنہارا خالق اور سربی بھی ہے جس کی نعتوں کا شار مکن نہیں ایسے مترک مقامات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیئے آبار و اجداد کا ذکر ہے سود ہے۔ سَ النَّاسِ مَنَ تَقَوُلُ رَبِّنَا النَّافِي اللَّهُ أَنَّكَ النَّالُقِ اللَّهُ أَنَّكَ النَّالُهُ اللَّهُ أَن اینی کانی چلا گیا دو دن میں اس بر نہیں گناه اور جو کوئی رہ گیا

#### ابل ذكرا درابل دعا كى اقسام

قال تعلظ. فَصِنَ النَّاسِ مَنُ يُقُولُ رَبُّنَّا إِنَّا فِي الدُّنْيَا... الى ... وَاعْلَمُولَ ٱنْكُمُ وَلِيْهِ وَتُحْتَرُونَ اربط ا گزشته آبات میں اللہ تعالے کے ذکر اور باد کا حکم تھا اب اہل ذکر کی اتسام بیان فراتے ہیں ا الله تعالے کے ذکر کرنے والے اوراس سے دعا مانگنے والے دوتسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو فقط دنیا کے طالب ہیں۔ یہ لوگ نقط دنیا وی عزّت اور وجا ہمت اور فقط مال و دولت کی دعا مانگتے ہیں۔ایسے لوگول کے بلے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصة نہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو دنیا اور آخرست وونوں کی خوبی اور بھلائی خدا تعالی سے مانگنے ہیں ان کو تمام حسنات سے پورا حصّہ ہے گا ایک تبیسری قسم اور بھی ہے وہ یہ کہ سوائے آخرت کے کچھ نہ مانگھے . سواڈل تو ابسی قسم بہت ہی قلیل اور نا در بکہ تقریباً معددم ہے . نیزیہ صورت شرعاً بھی ببندیدہ نہیں۔ انسان ضعیف ادر نا تواں ہے و نیا وی حزور توں سے ستغنی نہیں عبدست کامقتفیٰ یہ ہے کہ جو تی کا تسمہ بھی *خداسے مانگے۔انسان کو پیلا ہی مانگئے کے پیے کیاہے*. نیز انبیاء کرام علیہم الصلاہ ق<sup>ہ</sup> والت لام کی سنّست بھی یہی ہے کرتمام دینی اور دنیوی آفتوں سے بناہ انگے تاکرسکون اوراطہینان سے ساتھ الٹرکی عبا دت رسے نیز اللہ سے انگناع ات ہے اور مخلوق سے انگنا ذلت ہے اللہ سے جتنا انگو سے اتنا ہی زیادہ خدا ے مقرب بنو گھے ببخلاف مخلوق کے کہ اس سے جتنا المگو گئے اتنا ہی زیادہ اس سے دور ہو گئے. جنا نسجہ زاتے ہیں کریس بعضے لوگ کوتا ہ نظر جو آخرت پر تقین نہیں رکھتے ابیسے متبرک اور مقدس مقامات بیں فقط دنیایی کی دعا مانگنته بین اور سر سمتے بین کراہے پرورد کارہم کو جو کچھ دینا ہے وہ دنیا ہی بین و سے دے اس شخص نے اگرچہ ہمکو پکالہ ا درہم کو یا دکیالین ہارے تھر ہیں آگرہم سے ہم کونہ مانگا بلکہ دنبائے دول کو مانگااس لیے اس شخص کو جو کچھ دینا ہوگا وہ ہم دنیا ہی میں دے دیں گئے اور افرت میں اس کے لیے کوئی حقد نہ ہوگا اور بعضے آخرت مے مشیدائی اور فلائی ایسے ہوشیار ہیں کردنیا ہی ہیں آخرت سے طلبگار ہیں ادراین دعا میں یہ کہتے ہیں اسے پروردگارہم کو دنیا میں رہتے ہوئے ایسی بھلائی ا درنیکی عطا فراجو ہمارے وہم دگان سے بالا تر اور برتز ہو اور تیری نوسٹنودی اور رضا مندی کا ذریعیہ ہو اور آخرت ہیں بھی ہم کو نیکی اور بھلائی عطافرایعنی ٹواب اور دھت سے سرفراز فرما اور عفوا ور مغفرت کے ذریعہ ہم کوعذاب ووزخ سے محفوظ فرآ ایسے لوگوں کے بیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا حقہ ہے اس چیز سے جوانہوں نے اپنی دعا اور استدعار اور اعمال صالحہ سے کما باس ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب بینے والے ہیں ۔ یعنی قیامت قریب ہے تم اس سے غافل مذہوا ور ایام تنظر این میں اللہ کو یاد کرو جوگنتی کے دن ہیں ۔ ایام معدودات سے ذی الحجہ

لے یہ ترجمہ حسنۃ کی تنوین تنکیر کاہے . نکرہ وہ ہے جومعلوم نہ ہو معرفداس کی صندہے ١١٠

مر جاننا چاہئے کہ آیت سربینہ میں ایام معدودات سے علادہ یوم النحر (یعنی دسویں تاریخ ذلیجہ فامدہ فی میں ایم معدودات سے علادہ یوم النحر (یعنی دسویں تاریخ ذلیجہ فی میں کہتے ہیں بعنی گیار هویں اور بار هویں اور بار هویں اور بیر هویں تاریخ سے علادہ دو دن بعنی گیار هویں تاریخ سے علادہ دو دن بعنی گیار ہویں اور بار هویں دو دن بعنی گیار ہویں اور بار هویں دو دن بعنی گیار ہویں اور بار هویں دو بار هویں دی الجے مراد ہیں ۔ حضرات اہل علم سے بیے امام قربلی عبارت بیش سرتے ہیں ۔

"اصرائله سبعانه و تعالى عباده بذكرة في الايام المعد ودات و هي النيلاثة التي بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها الإجماع الناس انه لا يتفراحد يوم النفر وهو ثانے يوم النحر ولو كان يوم النحر في النعر ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ ان ينفرمن شاء متعجلا يوم النفر لانه قد اخذ يومين من المعدودات خرّج الدار تطني والترمذي وغيرهما عن عبدالرحمن بن يعموالديلي ان ناسا من اهل نجداتوا وسول الله عن عبدالرحمن بن يعموالديلي ان ناسا من اهل نجداتوا وسول الله عن عبدالرحمن بن يعموالديلي ان ناسا من اهل نجداتوا وسول الله عن عبدالرحمن بن يعموالديلي ومن ناسا من اهل نجداتوا وسول الله عن عبدالرك ايام مني الشجر فقد ادرك ايام مني الشعر عليه و من تأخر فلا اشعر عليه و من تأخر فلا اشعر عليه اي من من ايام مني ما وعام مني من ايام مني ما وعام المعامه الشعر عليه اي من من ايام مني ما وعام مني من ايام مني ما وعام المعامه الشعر عليه الله عليه و من تعجل من العاج في يومين من ايام مني ما وعام المعامه الشعر عليه الله من تعجل من العاج في يومين من ايام مني ما وعام المعامه الشعر عليه النه عليه الله المناس المعام المع

بعنى ثلاثة بيوم النحر وليسقط عنه دمى اليوم الثالث ومن لم ينفر منها الا فى آخراليوم الثالث حصل له بعنى مقام اربعة ايا مر من اجل يومر النحر الخ.

(حذا في احكام القال للقرطبي ج ١٠ صــــ)

اس کو عزور گناہ بہر ہمر بس ہے اس کودورخ

#### تقسيم ديكر

قال تعالى وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُعْبِعِيْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوِيَ الْكُنْيَا... اللي... وَاللَّهُ رَعُوفُ بُالْعِيَادِه (ربط) گزشته آیات بین اغراض دعا کے اعتبار سے تقسیم کا ذکر تھا اب ان آیات بین اخلاص اور نفاق کے اعتبار سے توگوں کی تقسیم بیان فرماتے ہیں۔ بہلے ایک منافق کا حال بیان کرتے ہیں جس کا نام اخنس بن شريق تها. يه شخص برانصح اللسان اورشيري بيان اورحسين ادر خوبصورت تها. جب حضور صطالته عليه وسلم كى خدمت بين حاضر ہوتا تو برى باتين بناتا اور تسمين كھاتا كم محص كو حضور صلى الشرعيد وسلم سے محبت ہے اور جب آیے کے پاس سے جاتا تونساد پھیلاتا، لوگول کی تھینیوں کو جلاتا اور مولیث پول کو ہلاک کرتا۔ اس کے بارسے بیں یہ آیت نازل ہوئی اور بعضا آدمی ایسا چرب لسان ہے کرجب وہ ونیادی اغراض اور مقاصد کے بارہے بیں بچھ کہتاہے تو اُبٹ کو بھی اس کی بات جیرے ادر تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ ا ور الله تعلط كو ابنے دل كى بات برگواہ بنانا ہے اور يركها ہے كه ميرا دل اسلام اور آب كى مجت سے بریز ہے اور حالا نکہ دل اسکا عداوت سے بریز ہے۔ اسلام اورسلا نوں سے لیسی شدید عداوت اورشدید خصوت رکھتا ہے رجھگڑے تیں کسر اٹھانہیں رکھتا ایسی شدید خصومت سے صاف ظاہر ہے کرول میں مجبت کا نام ونشان بھی نہیں یہ حال تو دلی عدادت اور خصومت کا ہوا اور مشرارت کا یہ حال ہے کہ جب آ ہے کی مجنس سے بیشت بھیر کر جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا بھرتا ہے کہ زمین میں ضا داور تباہی بھیلائے اور کھیتوں اور مولیٹیوں كوبلاك كرف الرحقيقة "الله اوراس كے رسول كامعب ہوتا تو ہر كز ايسے كام يركز امعلوم ہوا كرمحب بين -بلكراعلى «رجر كامضيد ہے اور الترتعالے فسا د كويسسندنہ بين فراتے اورايسا شخص تو التركا محب ہونہ بي سكتاس بيے كراس مغود كو خدا تعاليے كى كوئى يرواه نہيں اس كاحال تو يہ ہے كرجب اس سے كہاجاتا ہے كہ الشرسے ڈر اورنساد ندمیا اور لوگول کی کھیتیول اور مولیشیول کومن برباد کر تو نخوت اور بڑائی اس کو اور گناه برآماده کرتی ہے اور ضدیمی آگر اور زبادہ فساد بر پاکرنے لگتاہے میں سمجھ لوکر جس کو تعویٰ اور حذاکے خوف کی نصیحت کا فی مز ہوتواس کوجہنم ہی کفایت کرے گی. اور اس عزت ادر نخوت کے بدلہ ہی ہمیشہ ک ذلت بن بتلارب کا اورجہنم کا یہ ذلت آمیز فرش بہت ہی بھا فرش سے اب آیندہ آیت یں ایک کا مل الا بمان مخلص كاذكر فرانے ہيں بعني صبير في رومي كا جن سے بار سے بي آيت نا زل ہو لي حضرت صبيف نےجب ، بجرت كا الاده كياتو قريش نے آكر كھير ليا حضرت صبيب نے كياكمين تم كوا بناتمام مال دے ديتا ہوں تم مجھ كو مدينه جانے دو۔ قدیش نے اس کومنظور کیا اس طرح حضرت صہیبے مدینہ پہنچے اور حضور پُر نور سے تمام وا تعربان كي حضورصلى الشعليروسلم ببن خوش ہوتے اور برفرمايا -

الرسييني تيرى بيع بهت فائده مند اولى ـ

ربح بيعك يا ايايعيلي

ادراس کے بعد فرمایا کر تیرے بارسے ہیں یہ آیت نازل ہوٹی و مِن التَّاسِ مَنْ بَیْتُ وِی کُفُسکے الح یعنی اور بعض لوگ ایسے عاقل اور وانا ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ عزیت اللہ کی راہ ہیں جا نبازی اور سرفوشی اور اندلل اور خاکساری سے حاصل ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جوابی جان کو خدا کے باتھ زوخت کردیتے ہیں اور بیعض اللہ تعالی کی خوشنودی کی طلب اور تلاش میں کرتے ہیں اس کے سو اور کوئی عزض نہیں ہوتی ۔ اور اللہ تعالی ایسے بندوں پر جواس کی راہ میں ابنی جان بھی دے والی برخواس کی راہ میں ابنی جان بھی دے والی برخواس کی راہ میں ان کواگر خدا تعالی کے تقوی کی نصیحت کرسے توان کا عجب حال ہوتا ہیں ۔

اكيب مرتبه كسى في عمر رضى الشرعين مسكها إِنْقِ اللهُ (الله سے وَّرو) حفرت عمرض فوراً تواضع سے

اينارخسارزبين يرركه دبا

فار و مِن المنت سے بینے بین المار میں المنت سے بینے بین المار ہیں ایک ایک ایک ایک ایک این میں ایک این میں ایک ا فار دوخت کرنے کے معنی سراد ہیں اس تفسیر پر ترجمہ یہ ہوگا کہ بعضے لوگ اپنی جان کوخدا کے ہتے ، معاوضہ جنت فروخت کردیتے ہیں ا دربعض کہتے ہیں کر بیٹری بمعنی بیٹے ہی خرید نے کے معنی میں ہے اس صورت ہیں ترجمہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ اعمال صالحہ کرسے اپنی جان کوخر میہ بیتے ہیں بعنی خطارت اورخوفزاک ہے۔ اس صورت ہیں ترجمہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ اعمال صالحہ کرسے اپنی جان کوخر میہ بیتے ہیں بعنی خطارت اورخوفزاک

 اَنْفُسَهُ عُوْ وَ اَصْوَالَهُ عُو بِاكَ كَهُ مُوالْجَتَ فَالْحُولُ وَسُن كرعوام توخوس ہو گئے كم الله تعالى نے بمعاوضہ جنت ہمارى جانيں خربديس اب ہم كواس كے عوض جنت ملے گا گرخواص شرم كے ارسے زين بيں گڑھ گئے كہ ہم بيں وعوىٰ ماكبت كا تھا جب ہى تو اشترىٰ فرما يا ۔

# 

عكم دوازدهم -انتسلواتا وفيول جميع احكا اسلا

قال تعلظ ۔ یَا یَتُھُا الْکَوِیْنَ الْمُنتُی الله اور اخلاص کا ذکرتھا اس آبیت ہیں برارشاد فراتے ہیں کہ ایمان اور اخلاص کا مقتفی یہ ہے کہ دین اسلام ہیں پورسے پورسے داخل ہوجاؤ اور اسلام ہیں واخل ہونے کے بعد دین سابق یعنی یہودیت اور نعرانیت کی رعابیت سے کوئی کام مذکرو ایک واضل ہونے کے بعد دین سابق یعنی یہودیت اور نعرانیت کی رعابیت سے کوئی کام مذکرو ایک



4.1

دین میں داخل ہونے کے بعد دوسے دین کی طرف بھی نظر رکھنا یہ اخلاص کے منافی ہے۔ نیز جوتنخص ا پینے نفس کو اللہ تعالے کے ہاتھ فروخت کرے اور اکس کی رضا اور نوشنودی کا طلب گار ہوا ور اس کی ائس فاص رحت ورأفست كا أميد واربوجوعباد مخلصين برنازل بهوتى ہے تو اس كوچا ہيئے كه ا پينے اعمال میں قرآ ن کے بعد ترمیت اور انجیل کی دعایت نہ کرسے ناسخ کے ہوتے ہوئے نسوخ کی رعایہت، بعث اور صنالت ہے جوباعث عقوبت ہے۔ یہ آیت عبداللر بن سلام اور میرعلما برہود کے بارے بی نازل ہوئی کہ اسلام لانے کے بعداً ل حفرت صلی الشرعلیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہم کو احکام کی تعبیل کے ساتھا اس کی بھی ا جازے دے دی جائے کہ شریعت موسویہ کے مطابق ہفتہ کی تعظیم ا در اونرط کے گوشت اور دودھ سے پر ہیز کرتے ہیں اور تورسیت کی بھی تلاوت کرتے رہیں ۔ اس پر ہے آبٹ نازل ہوئی کے ایمان والوایمان كامقتضى بيربيك اسلام بين ظاهراً اور باطناً ، اعتقادًا ورعملاً پورس بورس واخل بموجادً اوراسلام بين كسى اور چیز کو ہرگزیز ملاؤ مباوا بہودیت اور نموانیت کی آمیزسش سے اسلام کے آب طہور کے رنگ یا ہویا مزہ یں کہیں فرق آجائے اورشیطان کے قدمول کی پیروی مذکروناسخ کے بعد منسوخ کی رعا بہت کرناشیطان کے نشان قدم برجینا ہے تی تحقیق وہ شیطان تمہارا کھکا وسمن ہے کہ جو چیز دین نہیں اس کودین بتاکرتم سے کوانا چا ہتا ہے اور بدعت کی حقیقت بھی ہی ہے کہ جو چیز وین سزہواس کو دین سمجھ لیا جائے ان مومنین اہل کتا ہ کے دل میں سیطان نے یہ وسوسر ڈالاکہ مشرلیست موسویہ میں ہفتری تعظیم ماجب ہے اور شربعت محدّیه بین اس کی بے تعظیم واجب بین اوراسی طرح سربیت موسویہ بین اونسط کا گوشت اوردوده وام ہے اور سریعت محدید میں اس کا کھانا فرض نہیں ۔ اس سے اگر ہم بیستورعمل ہفتنر کی تعظیم کرتے رہیں اور اعتقاداً اس كوماجب نسجهي اور اوسط كے كوشت اور دودھ كوعمل ترك كردي اوراعتقاداً اس كوحلال سمجھتے رہیں تواس میں شریعت محتدیہ سے بھی خلاف نہ ہوگا اور شریعیت موسویہ کی بھی رعایت ہوجائے گی اور ده عمل زمایده موجب ثواب ہوگا۔ حق تعاسے اس آبیت ہیں اس خیال کی اصلاح فرائی کہ اسلام ہیں واخل ہونے سے بعد صرف اسلام ہی کی رعایت سے عمل کرنا فرض اور لازم ہے اور جو امراسلام بین قابل رعایت نهین، دین سمجه کر اس کی رعایت کرنا بدعت به جوست طان ک وسوسر ب اور ایب وین بی داخل ہونے سے بعد گزشتہ دین کی طرف نظر رکھنا اخلاص سے منافی ہے پس اگرتم واضح اور دوشن احکام آنے سے بعد بھی چھسلے اورسٹ پیطان سے قدموں پر چلے اور مشربعیت محدیہ سے احکام کے اتباع ا درتعیل ہیں اعتقادی ا در باطنی طور پر بہودیت ا درنصانیت کی رعایت کی تو خوب جان لوکر اللہ تعالیے غالب ا ور زبر دست سہے ایسے توگوں کوسخت سنزا دسے گا ہوظا ہرتو یہ کریں کہ

بالعِبادِ كے ساتھ ربط كى طرف اشارہ ہے،

ہم شریعت محدّیہ برعائل ہیں اور باطن ہیں یہودیت یا نھرانیت کمحفظ رہے اور بڑی حکمت والاہے سر اليسے لوگوں سے انتقام میں جلدی نہیں فرما تا کسی حکمت سے مہلت وسے رکھی ہے کیا ہر لوگ جو اپنے باطنی انکار کوظاہری ا قرار کے بردہ میں چھیا تے ہیں اب صرف اس اسر کے منتظر ہیں کہ تبامت قائم ہو۔ اور اولین اور آخرین جمع جول اور الله تعالے ان سے حساب وکتاب اور جزار اور سنزاسے بیے خودسفید ا بر کے سائبانوں میں نزول اجلال فرمانیں اور فرشتے بھی ساتھ آئیں اور ہرکسی کواس کے عمل سمے مطابق جزا اورمزا دے دی جائے اوراس بیں شک اور تردد کیا ہے تمام امور اللہ ہی کی طرف ہوٹائے جاتے ہیں۔ جونکہ ان لوگوں نے اپنے باطنی انکار کو ظاہری اقرار کے بردہ میں جھیایا اس کیے قیامت کے دن الشرتعا الے کا قبر عمرے بردہ بعنی سفید بادل کی شکل میں تمودار ہوگا۔

ا ما نظ ابن كثير والته بي كرحق تعالى سف نه اور فرستنول كم آف كا وانع قيامت فالدة اول كي الديس الما المائيس المائي دَكَّا ذَكًّا تَكِاءَ رَبُّك دَالْكُ صَفتًّا صَفًّا وَجِكَى كُوْمَتِ إِبْجَهَنَّهُ يَوْمَتِ إِنَّتِ ذَكَّرُهُ اْلِإِنْسَانُ وَا فَيْ لَتُهُ الدِّلْكُولَى وَقَالَ تَعَالِمُ هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّاكَ ثَالِيَكُهُ وَالْعَلَيْكُ فَ اَدْ يَا يُقَ رَبُّكَ اَدْ يَا فِي كُنْ يَعْضُ اللَّهِ رَبِّكَ و

وعن ابن مسعودٌ عن النبي صلى الله ابن مسعودٌ سے مروى ہے كرنبي كريم عليه وسلم قال يجمع الله الدولين عليه الصلوة والتسيم في فرما بأكم الله تعالى والأخربين لمبيقات يوم معلوم اولين اور آخرين كوجع كري كے تمام ینتظرون نصل القضاء وینزلالله کے اور نیملہ کے منتظر ہوں گے اتنے

قیاماشاخصة ابصارهمانی السماء لگ آسمان کی طرف کورے دیجے ہوں فى ظلل من الغام من العرش الى الكرسى. بي الشرتعالي ابركے سائباؤل مي عرش اخرجدایت صودویه (تفسیرابن کثیر) سے کرسی کی طرف نزول فرائیں گے (این مردیم)

اور اسی قسم کامضمون ابوہریرہ رضی الٹرعنہ کی طوبل مدیبٹ میں ہے کہ اُنحفرت صلی اللّرعلیہ وسلم نے ارشا د فرایا کہ جب ا نبیا ، کرام شفاعت کرنے سے عدر فراوی گے ا در شفاعت کی نوبن مجھ تک پہنچے گی تو میں کہوں گاکہ ہاں ہاں بیں شفاعت کے بیے ہوں تمہاری شفاعت کروں گا اور جاکر عرائس کے نیچے سجدہ بیں گروں گا ور در خواست کروں گاکہ حق تعالے بندوں سے درسیان فصل قضا مر سے بیے تنزیف لائیں۔

فيشفعه الله وما في في ظلل من الغمام بس الشرتعالے آب كى ورخواست منظور يعدماتشقن السماء الدنياوينول فرائيس كم اوراً سمان كم يعطف ك بعدايك من فيها من الملا تُك ة. سأبانون بن نزول إجلال فرمايس كم أور فرشتے بھی اتراں گے۔

ادرع ش بھی اترے گا ادر فرشتے برنسیع بڑھتے ہوں کے سبحان ذی العلاق والعلكوت سبحان ذى العزة والجبروت سبحات الحالذى لا يموت سبحان الذى يميت الخلائق ولايموت سبوح قدوس رب الملائكة والرجح سبوح قدوس سبحان ريناالاعل سبحان ذى السلطان والعظمة سبحانه سيحانه ابلًا ايلًا رتفسير إبن كتي جن آیات ادر احادیث بین حق جل سٹ نه کا آنا اور اتنا اس قسم کے امور کا ذکر فامدة دو السيام السي الماء المسائد المسلك يرب كران كالتحقيق اورتفتيش یں نہ پڑسے اور باتشبیہ اور بلا تمثیل سے ان ہرا ہمان لائے جس طرح اس کی ذات ہے جون و چگون ہے. اسی طرح اس کے افعال بھی ہے چون و حکون ہیں ۔اور علمار خلفت کا مسلک بہ ہے کہ وہ عوام کے عقائد کی حفاظت كميا الماسب تاويل مرسينة بال - تاكه ظا مرالفاظ سے عوام كسى غلط فهى بين مبتلانه بو جائيں. شلاً إلا آن تا نِينكُوُ احتمال بن يه ما ويل كرت بن كم الله تعالے كے حكم با قبركا آنا مراد ہے وعيروالك اور حضالت صوفية كرام يب فرات بين كه كيارتيكه و احتير في طُلك قِن الْغَام سيدى سجان و تعالى كى تىجليات مراديس ـ ليعنى تيامت كے دن الله تعالى ظلل فيت الْعُمَام بين مجلى بوگا جن طرح كوه طور بر السُّر تعليك كي سَجَلي (كما قال تعالى فَكَمَّا بَعَيك الْرَبُّة الْجَبُلِ) فِي جِون ديكون تفي اسى طرح قيامت كدن الله تعالی کی تجسلتی ابر کے سائبانوں ہیں ہو گی اور جس طرح آنکھ کی بتلی ہیں آسمانوں کا جلوہ -اور الفاظ کے بردہ یں معانی کاجلوہ دیکھا جاسکتا ہے اس طرح ابر کے سائبانوں میں حق سبحان و تعالیے کا بے چون و گیگون جلوہ دیکھاجاسکتاہے۔کہاجاتا ہے کرزید آگیا۔ اور بہ باست میرسے خیال ہیں آگئی اور صح آگئی۔ آنا سب جگریایا جاتا ہے مگر حقیقت ہر جگہ مختلف ہے . آنا . آنے والے کے تابع ہے . زید کا آنا اور قسم کا ہے اور کسی بات کا دل بین آنا در قسم کا ہے۔ ایساہی خدا تعالے سے آنے کوسمجھ کہ اس کا آنا اس کی شان ا در عظمت کے مطابق ہوگا جیسے حق تعالے سٹ نئر کی ذات ہے جو ال دھیگون ہے اسی طرح اُس کا آنا بھی ہے چون دھیگون ہوگا۔ جب کردین موسوی کی رعایت سے اونٹ کے گوشت کا ترک کرنا اتباع شیطانی ا ہوا تو سامر ماین ہند کی رعابیت سے ذبیجۂ بقر کا ترک کرنا جواعظم شعا ٹراسلام میں

سے ہے بدرجہ اولی اعزار شیطانی ہو گا۔خوب سمجھ لو۔

ڈالا نہیں مگر انہوں نے جن کو بلی تھی بعد اس کے کر ان کو پہنچ بھے صاف

# الی صراط مستقیم ا مرحسبته آن تا خلوا الی صراط مستقیم ا مرحسبته آن تا خلوا الی صراط مستقیم ا مرحسبته آن تا خلوا الی تا المحتلق و المحتلق و المحتلف الی این خلوا من قبلکه المحتلف و المحتلف الی این خلوا من قبلکه المحتلف مستهم الباساء و المحتلق الحق و دار الولوا حتی یقول به المحتلف الباساء و المحتلف المحت

# تنبيهات وبهديدات

قال تعافے سل بنی راشی کی بیک کو انتیکنا کو قرق ایک است. ایک آت نظام اور تهدید می ارلیط الراسط الرابط الراسط الرابط الراب

ا ور انعام کو انتقام سے بدل دہتے ہیں۔بس تحقیق الله تعالے سخت عذا ب والمے ہیں اور ایسے ناشکہ ہے اسی کے مستحق ہیں کران کو سخت سزا دی جائے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا پر ایسے شیدا اور فریفت ہوئے ہیں کہ دنیا وی زندگانی ان کی نظروں ہیں اس درجہ مزین اور خوب صورت کردی گئی ہے کہ آخرت ان کو بدصورت معلوم ہونے لگی اس بیے اپنی ظاہری عیش دعشرت کے نشر ہیں اُن توگول کو حقیرا ور ذ بیل سمحصة بين جواً فرت برمنيدا اور فريفت بي اوران لوگول سع تسخر كرية بين جوا فرت برايان ركھت بين اورجولوگ ایمان ادر تقوی کے لبائس فاخرسے آراستہ ہیں فیاست کے دن ہی لوگ ان کا فروں سے بالا اور بلند ہوں گے۔جن کو یہ کافرونیا ہیں ذلیل ادر حقیر سمجھتے تھے اور اللہ تعالیے جس کوچا ہتا ہے لیے شمار رزق دے دیتا ہے۔ دیکھ لوانہیں فقرار مہاجرین کو بجن کوتم حقیرو ذابل سمجھتے تھے کس طرح روم اورفارس کی سلطنت کا ماکب بنا دیا معلوم ہوا کم چندروز کے فانی عیش پر مغرورا ورمست ہوکر حق کا انکار کرنا اور اہل حق کو حقر سمجھنا جماقت سے چھزے آ وم عسے لے کر حفرت نوح اسے زمانے کے ترب تک تمام ہوگ ایک ہی جاعت تھے سب ایک ہی دین تی بیتفق تھے۔ اور احکام خدا و ندی برعمل کرتے تھے۔ دئ قر ن اسی طرح گذرے اس کے بعد جب لوگ دنبا پر فربفتہ ہوئے اور دنیا ان کو خوب صورت معلوم ہونے لگی تر دنیا وی اور نفسانی اعزاض کی بنا ربرحن میں اختلاف ڈالا۔ ہیس حق تعالیٰ نے لوگوں کی ہدابیت کے بیے انبیاء کرام کوجیجا تاکہ حق میں كوئى اختلات مذ داسے با اختلات سب مل كرحق برجلين اس بيے حق تعالے نے انبيا ركوام كوجيجاكر إيمان لانے والوں ا درحق کے قبول کرنے والول کوخوش خبری سنائیں ا درحق میں اختلان ڈالنے والول کو خدا کے قترسے ڈرائیں اور ان کے ساتھ می تعالے نے من اور سی کتابیں بھی اثاریں تاکردہ کتاب اہلی لوگوں کے درمیان نیصلہ کرسے جس حق کے بارسے ہیں وہ اختلات کررہے ہیں۔ حق تو بیر تھا کرکتا ہے اہی کے نیصلہ كودل وجان سيح قبول كرتے اور اس كے حكم كے مطابق اپنے تمام انحتلا فاست اور نزاعاً سے كوختم كرديتے گرا فسوس کران توگوں نے اس کتاب میں اختلا*ف مشدوع کر دیا کہ جو*ان کو اختلاف کے مثلنے اورختم كرنے كے بيے دى گئ تھى اور براختلاف كسى است تباہ اور التباس كى بناء بريذ تھا بلكر مرتب اور واضح احكام ا در دلائل آجانے کے بعد آبیس کی ضداضدی کی بنا پر تھا۔ پھر الٹر نفالے نے ان خود عرضوں اور ہوا پیستوں كوتواس باہمى اختان اور نزاع بس جوارد باجس كا منشا رسوائے حب دنيا كے اور كھے د تھا۔ اور اون اہل ایمان کوجن کے قلوب حب دنیا اور حسد دغیرہ سسے باک تھے حق کی راہ دکھلائی جس میں وہ اختلاف کم رہے تھے اور یہ بدایت محف اس کے لطف اورعنایت سے تھی اوراللہ تعالے مالک اور مختار ہے۔ جس كوچا ب اورض طرح چا ہے سيدها راسنه بتا تا ہے كسى كو بغيراً بات بينات اور بغيركسى دليل و بربإن اوربغيركس أستاد اورمعلم كے سيدها راستم بتلاديتے ہيں اوركسي كوصاف نشانول سے بعد بھى گراه کردبیتے ہیں۔ بدایت اس کی مکس ہے جس کو جا ہے دسے اور جس کو جا ہے نہ دسے لیکن انٹرکی عادیت اور سنست یہ ہے کہ حق کی ہدایت سے اس کو سرفراز فرماتے ہیں جوشخص دنیا ہر فریفیتر نہ ہوا ور

د نیاکی زینت نے اس کو اپنا گردیدہ اور شیدائی نہ بنا لیا ہو کیونکہ جن کے دل ونیاکی محبت ہیں گرفتار ہو چکے ہیں وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتے اور انبیا مرام کی بلیت اور نقیحت کی طرف کا ن نہیں لگا تے بكه أيسے لوگ ہميشدا بل حق كوستاتے ہيں اورطرح طرح كى ايذائيں اُن كومپنجاتے ہيں . اس ليے آئندہ آيت ہي سلانوں کی تسلی فراتے ہیں کرتم اہل باطل اور اہل دنیا کی ایڈا ڈس سے ہرگزیہ تھے انا- بیرکوئی نئی بانت نہیں ہمبیشہ سے اہل باطل حضرات انبیار اور اہل ایمان کو ایذا۔ پہنچاتے چلے آئے ہیں۔ بر دنیا دارِ ابتلام اور دارِ امتحان ہے۔ یہاں کے چندروزہ مصائب پرنظرین کروصبر پرجو دارِ آخرت میں راحتیں اورنعتیں ملیں گی ان پر نظر رکھو کیا تم کو بیر گما ن ہے کہ جنت میں بلامحنت ا دربلامشقت داخل ہوجا دُکھے حال بکہ تم پراجی تک وہ احوال اور اہوال نہیں گذرہے جونم سے بہلے حفرات انبیاء اور اہل ایمان برگذرہے وشمنوں کے باته سے ان کوسختی اور تکلیف بہنی اور طرح طرح سے جھڑ جھڑائے سے اور تسمقسم کی تکلیفوں اور مصیبتول سے ہلائے گئے حتیٰ کہ نوبست بہاں بک بہنجی کہ مددِ الہٰی ہیں تاخیر ہونے کی وطبرسے اس زمانہ سے بی اور ان کے ساتھی شدا ند اور مصائب سے مجبور اور لاجارا ور بے تا ب اور بے قرار ہو کریہ بول اٹھے الله كى وه مددكب آئے كى جس كاس نے انبيادا ور اہل ايمان سے وعده فرايا ہے بمقتضائے بشري انتهائ پرلبثانی کی حالت ہیں یہ ما یو سانہ کلما سے زبان سے سکتے اور حق تعالیے کا منشا ربھی ہی تھا کہ ہارکے اسواسے بالکل مایسس اور ناامید ہوجائیں چنانچہ اس وقت الله کی رحت بوشش ہیں آئی اور ارشاد ہوا کر گھبراؤ نہیں ثابت قدم رہو آگاہ ہوجاؤا درسن لوکہ اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے ۔ اےمسلانو!اسی طرح تهادابى امتحان ہور ہائے گھراڈنہیں یعنقریب الٹرکی مددتم کو پہنچے گی اورتمام مصائب اورتکالیف

يَسْعَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ فَي قُلْ مَا انْفَقَتْمُ مِنْ

بھے سے بوچھے ہیں کیا چیز فرق کریں ؟ تو کہ جو جیز فرق کرد

خَيْرِ فَلِلُوَالِلَيْنِ وَأَلَاقُرِيْنِ وَالْيَمْىٰ وَالْيَمْىٰ وَالْمَسْكِيْنِ

فائدے کی سو ماں باپ کو اور نزدیب ناتے دالوں کو اور بیبیوں کو اور محاجوں کو

وَابْنِ السِّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ

اور راه کے مساف رکو. اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ

يه عَلَيْمُ

کو معلوم ہے

# محكم سيزدهم تعلق بمصارف انفاق

قال تعالى . يَسْئَلُونَ نَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ... الله الله عَلِيْعُوه

نٹروع سے احکام عملیہ کا بیان چلا آرہا تھا۔ درمیان ہیں ضمناً ایمال اور اخلاص کی تمرغیب اور دنیای مجست کی مدمت کا ذکر آیا اس آگے بھراحکام عملیہ کی طرف رجوع فراتے ہیں کہ لے مسلمانو! اگرتم این جانول کو خدا تعالے کے باتھ فروخست کرناچا ہے ہوتو خدا تعالے کی راہ ہیں اس کی خوست نودی حاصل کرنے کے لیے جان و مال سے کسی قسم کا دریغ پذکرو اوراس کی را ہ ہیں جو تکلیف بیش آئے اس کا محمل کرد اب اس کلیہ کے تحت ایس کچھ مصارف انفاق اورجہاد اور نیکاح اورطلاق اورخلع اور ابلا رکے احکام بیان فراتے ہیں جو باہمی معائش سے متعلق ہیں جنانچے فراتے ہیں۔ لیے ہمارسے نبی ایر لوگ آ ہے سے دریا دنت کرتے ہیں کہ خدا کی خوسٹنودی ادر ثواہب نے یہ كيا خراج كري . آب فرا ديجية كم يسوال مت كردكم كيا خراج كري يه جيزتو با مكل واضح به كر خداى راه میں خرج کرنے کے لیے کوئی خاص شے اور خاص مقدار معین نہیں جو بینسر ہووہ خرج کروہاں یہ سوال کر دکر کہاں خرجے کریں سوآپ فرا دیجیے کہ جو مال بھی خرجے کرنا چاہو توسب سے پہلے ماں باب کی خدمت میں صرف کر دجو تمہارے وجود ظاہری کا سبب سنے اور جس شفقت اور محبت سے تم كوبالاتم ال كاعشر عشر بيش نهيس كرسكة. اولاد اكرج والدين كى مالى اور بدني خدمت بيس كوئى وقبقرن المحاركم لين والدين كى شفقت اورعنايت اورنظر مجست كى زكوة جى ادانهين كركسكتى اور والدين كے قرابت داروں میں خرج كرد تاكر صدقہ اور صلىرجى دونوں جمع ہوجائيں اوررشة داروں کے بعدیتیموں برخرت کرد کم باب م ہونے کی دج سے خود کمانے کے قابل نہیں اور ان کے بعدعام محتاجوں برخروح کروا در عام محتا جوں کے بعدمسا فروں برخرح کرد کر جو دطن اور عزیز اور اقارب سے دور ہونے کی وجہ سے بمنزلہ مختاج اور نقیرے ہو گئے۔ اور اس محےعلادہ جو بھی تم خیرادر بیکی كاكام كردك توالنرتعاط اس كونوب جائتي بين تمهارس خرج كى مقدار اور كميت إورتهارى نيتت لوخوب جانتا ہے۔

فائدہ ایر آیت نفل مسرقات اور خیارت سے بارسے یں ہے۔ ذکوہ اور صدقاتِ فائدہ اور مدقاتِ مائدہ اور مدقاتِ دینا داجبر مثل صدقہ نظرے بارسے میں نہیں اس میے کہ والدین کوزکوہ دینا درست نہیں۔







# گافِرٌ فَا وَلِيْكَ حَبِطْتُ اعْمَالُهُمْ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

# عكم حيباردهم متعلق بفرضيت جهادوقال شهرمرام

قال تعالے گیت عکبہ کو القتال کو گھی کئی گئی ۔۔۔ اللہ۔۔ کا ملا و عَفَق کی ہے گئی ۔۔۔ اللہ۔۔ کا ملا و عَفَق کی ہے ہی وظ کر شتہ آیات ہیں حضرات انبیائر کے ابتلاء اور مصائب کا ذکر فروا اور یہ بتلایا کر جنت میں واض ہونا ابتلاء کے وقت صبراور تعمل پر موقون ہے۔ اس سلسلہ ہیں اق لا جہادِ مالی بعنی انفاق فی بیرلا للہ کا ذکر فروا ہے ہیں کہ جہادِ الی اور جانی سے مل کر دین قائم ہوتا ہے۔ اکلا نے ابتحرالحیط) چنانچے ارشاد فراتے ہیں سے مسلما نوا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اور تمہیں طبعت ناگوار ہے۔ کیونکہ اس میں جان پر مشقت اور مال کا فرج ہے اور شابد کو فی شئے تم کو طبعاً ناگوار ہواور فی الواقع وہی تمہار سے حق ہیں بہتر ہو اور جہاد فی سبیل اللہ جمی اسی قسم میں داخل ہے اس ناگوار ہوادت نی الواقع وہی تمہار سے حق ہیں بہتر ہو اور جہاد فی سبیل اللہ جمی اسی قسم میں داخل ہے اس بہتر ہو اور جہاد فی سبیل اللہ جمی اور شرحی فائدہ شہادت کی نعمت کا ملا ہے اور شرحی فائدہ شہادت کی نعمت سے بہرہ یا اور دنیا وی فائدہ کو کو فی جیز طبعاً بھلی سعلوم ہواور فی الواقع تمہار سے حق ہیں کی نعمت سے بہرہ یا بونا اور شاید تم کو کو فی جیز طبعاً بھلی سعلوم ہواور فی الواقع تمہار سے حق ہیں کی نعمت سے بہرہ یا بونا اور شاید تم کی کو فی جیز طبعاً بھلی سعلوم ہواور فی الواقع تمہار سے حق ہیں کی نعمت سے بہرہ یا بیا ور شاید تم کی کو فی جیز طبعاً بھلی سعلوم ہواور فی الواقع تمہار سے حق ہیں کی نعمت سے بہرہ یا بیا ہونا اور شاید تم کی کو فی جیز طبعاً بھلی سعلوم ہواور فی الواقع تمہار سے حق ہیں

وہ بڑی ہو جیسے جہاد بیں سے مودی ہو ظاہر میں راحت معلوم ہوتی ہے گر ترک کا انہام سوائے فلت اور مال غنیمت اور تواب سے محرومی کے اور کچھ نہیں اور تمہاری بھلائی اور بُرائی کو اللہ تعالی ہی جا نتا ہے اور تم اپنی مصلحوں اور معفر تول کو تہیں جا نتے لہذا تم اپنی طبعی رغبت اور کرا ہمت کا ابراع مست کر دبلکہ احکام خدا وندی کا ابراع کرواسی ہیں تمہارے لیے خبراور بہتری ہے احادیث ہیں جہاد کو افضل الاعمال اور سنام الاسلام بعنی اسلام کا کو ہائ قرار دیا ہے اس سے کہ جہاد اسلام کی اشاعت اور خلق اللہ کی ہوئیت اور دفعت کا سبب ہے اور مجاد کی کوشش سے جو لوگ اسلام ہیں واخل ہوں گئا وی کے ان کی حسنات اس کے نامہ اعمال ہیں تکھی جا ہیں گئی۔

# نشكان نزورل

حضرت ابراہیم علاسیہ السّلام کے وقت عرب ہیں یہ دستور مبلا اُرہا تھا کہ جار مہینوں یعنی ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور خرم الحرام اور رجب ہیں باہی قتل وقال اور جنگ وجدال کوجائز نہیں سمجھے تھے اوران مہینوں ہیں کسی پرچڑھائی کرنے کو معیوب جانے تھے آ س حفرت صلے النّہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے دواہ بیشتر اہ جمادی الا خری سب ہی ہیں اپنے بھوتھی نا و بھائی حضرت عبداللّہ بن جشر ہ کی سرکردگی ہیں آ کھ یا بارہ مہاجری کی ایر مہاجری کی اور کوئی نہ تھا کا فروں سے مقابلہ ہیں جانے کا حکم دیا اور عبداللّہ بن جشر ہ کو ایک والا نامہ کھ کر دیا اور یہ فرایا کہ جب دو دن کاسفر بھے کہ کو اس خطاکو کھولنا۔ اور این ساتھ بول کو سنا دینا اور کسی پر زیر دستی نے کرنا عبداللّہ بن جشش شنے عرض کی بیارسول اللہ کس طرف جاؤں آ ہے ساتھ بول کو سنا دینا اور کسی پر زیر دستی نے کرنا عبداللّہ بن جھشن شا دہاں سے روانہ ہوئے اور دو دن کاسفر طے کو نے بعدالیہ منزل پر پڑاؤ کیا اور آ ہے کا والانامہ کھولا تواس میں یہ صفرون تھا۔

بسم التوالرحن الرجيم ط

اما بعدہ الشرکی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اسیفے رفقاء کو سے کر بھیے جاؤہ یہاں تک کے حساتھ حبب مقام ننجلہ بریہ بنجو تو قریسٹس کے تبحارتی قا فلر کا انتظار کرو امید سے کہ اللہ تعالی الن کا مال تم کوعطا کرسے اور بھروہ مال تم ہمارسے پاس ہے آؤ۔

اما بعد فَسِرعلی برکة الله الله بعن تبعث من اصحابث حتی تنزل بطن نخلة فترصد بها عیر قریش بعدی ان تاتین منه بخیر.

به اور ابنے ساتھیول کوسنایا عبداللہ بن جسٹن اسنے اس حکم نامہ کو پڑھتے ہی سمعًا وطاعةً کہا اور ابنے ساتھیول کوسنایا اور یہ بھی کہہ دیا کرحضور صلی اللہ علیہ دسلم نے بھے یہ فرما دباتھا کہ کسی بر زبردستی مذکروں ۔اب جس کوشہاد ت

كاشوق ادر رغبت بوده مسيكرساته بط ا درجس كاجى جاسب وه لوط جائے يُسكرسب دل وال سے تعمیل ارشاد پرراضی ہو گئے اور ایک شخص بھی واپس ہونے کے بیے راضی مذہ ہوا کمر مرمداورطا آف کے درمیان جب مقام نخلہ ہیں جاکر اُ ترہے تو ابھی تھہرنے بھی نہ بائے تھے کہ استے ہیں قریش کا قافلہ د کھلائی دیا جوطائف کی تنجارت کا مال زیتون کا تیل اورکشش اور چیڑے دیفرہ مے کرآ رہاتھا مسلانوں نے ان برحد كيا عمرد بن الحفرى كوقتل كيا ا درحكم بن كبسان اورعثمان بن عبدالله كوكرفيّاركيا باتى لوك بحاك سكف صحابہ کرام ج تیدیوں اورسامان سے اونٹوں کو لے کر حضور یُر نورصلی النّرعلیہ دسلم کی خدمت میں ما ضربوے۔ یہ تاریخ بیم رجب الحرام تھی ا درصحابہ کرام اس کو جمادی الثانبہ کی تیسویں تاریخ سمجھے ہوئے تھے كرجإ ندانتيس كا ہوجياتھا جس كاصحابر كوعلم منتھا اس ليے كفار نے مسلما نوں پر براعتراص كياكريد لوگ شہر حرام بی بھی لاتے ہیں ۔ اس سے جواب بی برأیت نازل ہوئی (تفسیراین کثیر) لوگ آب سے شہر حرام میں تنال کے متعلق سوال کرتے ہیں آ ب ان کے جواب میں کہدد یجیئے کر ہے شک خاص طور ہیراہ حرام کاارادہ كرك تمال كرنا بع شك ايك المنظيم بمكرسلانون في تصداً ا درارادة السانوس كيا بكرضيح تاريخ يذ معلوم ہونے کی وجہ سے یرلغزش ہوئی گرمشرکین کواس اعتراص کاحق نہیں اس بیے کہ شہرحرام میں تشل م قبال بہت سے بہت گناہ كبير ہے اور تم توكفرا ورشرك بي مبتلا ہو جو اس سے كہيں بڑھ كرے اس يے وكول كوخداكى راه سے روكنا يعنى دين حق ا وراسلام بين داخل ہونے سے ان كوروكنا اور خداتعالے سے ساته كفراور مرك كرناا ورلوگول كومسجد حرام سے روكناكم وہاں جاكركوئى ببيت التركا طواف م كرسكے اور خدا تعالے کی عبادت ا دربندگی نہ کہ سے اورجو کوک سمجد حرام کے واقعی اور حقیقی اہل اورستحق تھے یعنی رسول التُرصلي التُدعليه وسلم ا ورابلِ ايمان السكوحرم ادرمسجد حرام سے تنگ كركے نكالنا سويہ تمام حركتيں شناعت اور قباحت بن الشرتعا لي من نزديك شهر حام بن با قصد قبّال سرزد بموجانے سے كہيں بڑھ كربي اور فقط كفرا در شرك كا فتتنه ا در نسا دى تتل سے بڑھ كرہے ۔ بھر يہ كفارمسلما نوں كى ابب غلطى بركبول اعتراض كرتے ہيں علطی سے درگذركيا جاسكة بے مكر كفرو مثرك كا جرم كسى طرح ادركسى وقت بھى قابل معافى نہيں اوریہ لوگ دین حق کی عداوت اور دشمنی میں اس ورجہ پختہ ہیں کر تحق کے مطلبے سے بیے ہمیشہ تم سے برسمر بیکا ر رہیں گئے بہاں تک کہ خدانخ استہ تم کوتمہا رہے اس پاک دین سے بھے دیں اگر کچھ قا بولائیں اور دکین اسلام سے سی کومرتد بنا دینا برقتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس آیت بین دوا شارے ہیں ایک تو به کفار دین اسلام سے مٹانے میں کوئی وقیقة اٹھانڈرکھیں گئے۔ لہٰذا مسلمانوں کومتنبہ رہنا چاہیئے دوسرا اشارہ یہ ہے کرمسلمانوں پراُن کا قابو چلے گانہیں اور انشاء اللہ تعالیے مسلمانوں کو مرتدنہیں بنا سکیں گئے۔ آئندہ آیت میں ارتداد کا آنجام بیان فراتے ہیں۔



# انجام ارتداد

ادر کے مسلمانو! تم پر بر واضح رہنا جا سیئے کہ جوشخص تم بین سے دین اسلام سے بھ جائے گا ادر اسی کفری حالت ہیں مرحائے گا توا سے لوگوں کے تمام عمل دنیا اور آخرت ہیں جبط رضا تع) ادر ضبط ہوجائیں کے ۔ دنیا ہیں اعمال کے حبط ہونے سے معنی یہ ہیں کر اسلام کی وجہ سے جو جان دمال محفوظ تھے وہ محفوظ نہ رہیں سے اور نہ نما زجنا زہ پڑھی جائے گی ا در نہ مسلما نوں سے قرستان میں دفن ہو سکیس سکے۔ اور آخرت میں حبط ہوتے کے معنی یہ ہیں کرسی بیک عمل پر کوئی اواب نہیں عے گا وریہ لوگ دوزخی ہوں سے اور ہمیشر ہمیشہ جہنم ہیں رہی سے مبھی بھی دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ ا مام شافعی رج کا ندبب بر بے کر آگر کوئی شخص دین اسسام سے سرتد ہو ا جائے اور بھر کفر ہی کی حالت بیں مرحائے تب تو اس سے اعمال حبط ہوجائیں گئے ادراگرسر تنہ ہونے کے بعدوہ مرنے سے پہلے تا ٹیپ ہوگیا ادر پھے مسلمان ہوگیا تھاس سے اعمال ضائع نہ ہوں سے کیونکہ اس آبیت ہیں حبطِ اعمال سے لیے دوجیزوں کا ڈکریے ایک ارتدادیعیٰ وَمَنْ يَكُ تَدِدُ مِنْكُوْعَتْ دِيْنِهِ اور دوك روس عن الكفريعى فيمُثُ وهُوكافِي وَمُ حيط اعمال كيد ان دونول بانوك كا بإيا جانا ست رط ب امام ابوحنيف رئم يه فرمات بي رمحف ايتداد سے اعمال جسط ہوجائے ہیں۔ موت علی الكفرشرط نہیں لقولہ نعالے ك مَن يُكفُوح با كوبيمان فَقَدْ يَجِطُ عَمَدُ دُول وقول تعلي كَبِّنُ أشْ دُكْتَ يَكُفَ كُنَّ عَمَلُكَ اوراس آيت بين جس طرح مترط کی جانب بین دوچیزین مذکور بین ایب ارتداد اور دوسرے موست علی الکفر اسی طرح جزار ك جانب مين بهي دوچيزي ندكور بي أيب مبط اعمال فَأُولَلِكَ كَبِطْتُ أَعْمَاكُهُ مُ أُوردوس دخول نار أُ ولَلِكَ ٱصْحَابُ السَّارِ الح اعمال تومحض مرتد ہونے سے جبط ہوجاتے ہیں۔ اورجہنم ہیں جانے کے لیے موت علی الکفر منٹرط ہے۔ جس طرح منرط کے دو جز ہیں اسی طرح جزا رکے دو جز ہیں۔ جزا م کا پہلا جزمترط کے سے جز سے متعلق ہے اور جزار کا دور سرا جزیشرط کے دور سے جز سے متعلق ہے. صحابة كوجب به اطمينان بوكياكم هماري اس غلطي بيركوني موّاخذه نهين تو بيعرض كياكه يا رسول الله ا ارا بیر سفرجها د میں شمار ہو گا ا در کیا ہم کو اس بر مجھے ٹوا ہے بھی ملے گا ؟ اس بریہ آئندہ آبیت نازل ہوؤ یعیٰ إِنَّ السَّذِیْنَ المَسْفُولَ الهِ بِے شک جولوگ ایمان لاستے اور حنبوں نے خلاکی راہ ہیں ہجرت کی اور جہاد کیا ایسے لوگ اللہ کی رحمیت اور عنایت سے امیدوار ہوسکتے ہیں اور اللہ تعالی بڑھے بیٹے والے اور مہربان ہیں۔غلطی سے درگذر فراتے ہیں اور ایسے مخلصین کو اپنی رحمت سے محوم نہیں رکھے اس آبہت سے نازل ہونے کے بعد وہ مال غینمت جوعبدالٹرین جسٹ سے کرآئے تھے ابھی تک وہ اسی

طرح ومی کے انتظار میں رکھا ہوا تھا آ بہت سے نازل ہونے سے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خس نکال کرغانمین پرتقسیم کردیا۔ نکال کرغانمین پرتقسیم کردیا۔ انہر حرام میں قتل وقتال ابتداء میں ممنوع تھا۔ جمہور علاء کے نزدیک بعد میں مستعلم سے نزدیک بعد میں مستعلم اور ما نعت منسوخ ہوگئی۔

یسٹ کونک عن اکنٹر والبیسر فل فیما اثمر النہ سرفل فیما اثمر النہ سے بدیھے ہیں عمر طراب ادر بوئے کا ترکہ ان بن سن سن کیند کیند کی منافع للنا س فی و انتہا کا کہر کی بیار کی ادر ان کا گناہ فائد کے بڑا ہے ادر فائدے بھی بیں توگوں کو ادر ان کا گناہ فائدے

مِنَ نَعْمِهِمَا الْمُ

# حكم يأزهم متعلق بشراب قار

قال تعالی - یکن نگونگ عن الکخمیر کالکی پیر -- ایل ... و ایم هم آگا برمن نفوجه کا الکی بومن نفوجه کا در البط) جس طرح خدا کی راه میں جان و مال کا خرج کرنا دین اور دنیا کی عز قدن کا سبب ہے (جین کر بین آبیتن بین آبیتن بین اس کا ذکر ہوا) اسی طرح شراب و کباب اور قیار یعن جوتے میں مال کا خرج کرنا دین اور دنیا وی تباہی کا موجب ہے ۔ چنانچہ فر استے ہیں اور یہ لوگ آپ سے شراب اور قمار لین ہوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہد دیجی کر ان دونوں چیزول کے استحال میں فقط ایک گناہ نہیں بلکران کے اندر بہت سے بڑے بڑے گناہ مفتمرا در اور شیدہ بین اور کو کے می میولی فائد اور بلکران کے اندر بہت سے بڑے برائے گناہ مفتمرا در اور شیدہ بین اور کی استعال کیا جائے یا نہ کیا جائے فوائد اور مفی ہیں ۔ اس سے کو لوگ کو شید بیوا ہوا کہ ان دونوں چیزول کا استعال کیا جائے وائد اور منا نوع کا اقتضاء یہ ہے کہ استعال ممنوع ہوآ ہے ان موجوز سے بین اور فرا دیں کہ سراب اور قار کا گناہ اور مناسد کا اقتضاء یہ ہے کہ استعال ممنوع ہوآ ہے ان اور قمار سے اور فائدہ سے کہیں زیادہ ہے شراب اور قار سے اول تو فرا کو گناہ اور قرار سے اول تو نیا ہی میں بہت مفرتیں لاحق ہوتی ہیں ۔ سراب بی کو عقل جیسی ہے مثال نعمت باقت سے کھودینا اور برمستیوں اور کا لیوں میں مبتلا ہوجانا اور بغض وعداوت میں پڑجانا ہے عزف

یہ کہ شراب عقل کو برباد کرتی ہے ا در قمار مال کو برباد کرتا ہے۔ اور اگربالفرض ان چیزوں سے دنیا بیں کوئی نقصال من ہوتا تو گناه کی مفرت اُفروی مفرت ہے اور آخرت کی مفرت کے مقابلہ میں ونیا کے جندروز ہ منا فع بینے ہیں اس آیت سے سراب اور قاری حرمت بیان کرنامقصودنہیں بلکه ان دونوں چیزوں کے ترک كامشوره دينامقصودسه كربهتريه ب كران دونول چيزول كوچيورد واس يدكران كاظرر نفع سے زائدہ اورعقل کا تقاصا بھی ہی ہے کرد نع حزر کو حسول نفع سے مقدم سجھے۔ ا سراب کے بارے میں جار آیتیں نازل ہؤئیں ۔سب سے پہلی آیت جو کم میں نازل ابولَى وه يه آيت ب وَمِن تُمَكاتِ التَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَخِذُونَ مِثْ ٥ سَكُنًا قُ لِرِزُقًا حَسَبًا اس آيت بي كجورا در الكورس نقط مثراً بنانيكا ذكري مانعت كا ذكرنهي ابسته شراب كى كواجت اورنا پسنديدگى كى طرت ايك بطيعت اشار مسيده ده يكم مسكى كا رِ ذُقاً حَسَنًا کے مقابم میں ذکر فرا با۔ معلوم ہوا کہ جوچیز مُسْکِر ہودہ رزِق حُنُ نہیں ،عزض بہر ال آیت کے نازل ہونے کے وقت بڑاب کی ما نعت نہیں تھی اس بیے مسلمان بٹراب پینے رہے۔ بعدازاں حفرت عمرة اورمعا ذبن جبل فانے عرض كيا بارسول الله"! بهيں نثراب اور جوسے سے بارسے ہيں فنوی ديجيے كيونكم يد دونول چيزسي عقل اور ال كوتباه كرف والى ہيں -اس پر الله تعاسلے نے برآيت نازل فرمائي يَسْتُكُونَكُ عَنِ الْحَصْرِ وَالْمَيْسِ الْحَدِي يه دوسرى آيت ہے جواس سادي فازل ہوتی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں نے تو اٹم جمیر کا خیال کر کے شراب کوچھوڑ دیا اور بعض منافع لنَّاس كى بناء بر بينة رسيم ايك روزعبدالرحل بن عوفت سمے باب مہمان آ گئے انہوں نے اُن كونٹراب بلائی اورخود بھی بی جس سے نشر ہوا اور مغرب کی نماز کا وفنت آگیا کسی نے اسی حالت میں عبدالرطن بن عوفُ كواما من كسيل آكم كرديا منازي قل بَا يَتْهَا الْكَافِين وَن الروع كاور أعْدِيهُ مرًا تَعَنُّ وَفَ كَ بِرُهِ إِدر إخِيرَكِ اسى طرح بغيرِلا بِرُصِة بط سيخ اس برب آبت ازل بوقى آيكتُه كا السَّذِيْنَ ا مَنسُوْا لَا تَعْثَرَ بُواالُعَهُ لَىٰ ٱنْتُسُوْ شَكَاذًى يه تيسري آيت تھى اس آيت سے فقط نمازے و تقول بی نشر حام کردیا گیا۔ اس آیت سے نازل ہونے کے بعد بعن لوگوں نے تو بشراب كوبالكل چھور ديا اور يركه اليي جيزيمي كوئ خيرا ورجعلائ نہيں جونما زسے روك دے اور  کر حفرت عمر ضنے اللہ تعالے سے دعا کی کہ اے اللہ منزاب کے بارے میں کوئی صاف اور واضح حکم ازل فرائ برانتہ تعالے نے سورہ ما ندہ کی یہ آ بیت نا زل فرائ باخت کا کہ تھٹ کا لکھیٹے سے واکھ نی الکن اللہ کے الکی کی الکی کے الکی کی اللہ کی حرمت اور مما نعت نازل ہوئے۔ اس آ بیت کے نازل ہوتے ہی کی لینت منزاب سے تمام من تورا ویٹ کی حرمت اور مما نعت نازل ہوئے۔ اس آ بیت کی اور تمام مسلمان منزاب سے فقط نا ثب ہی دینے گئے اور مدین کی گر سے وقع نا ثب ہی نہیں ہوئے بلکہ بیزاد ہوگئے مدینے میں سے کہ منزاب تمام سے جائے ہوں کی جرا ہے۔ چوری اور زنا بہر آبادہ کرتی ہوئے وہ مدینے میں جو محم نازل ہوا وہ آفری احکم تھا۔ اس سے بہلے جس قدر احکام نازل ہوئے وہ سورہ کا ندہ کی آ بیت میں جو محم نازل ہوا وہ آفری احکم تھا۔ اس سے بہلے جس قدر احکام نازل ہوئے وہ سب خسورہ ہو گئے اور ہمیشہ سے بیے منزاب حام ہوگئی۔

# وَيَسْعُلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ \* قَبِلَ الْعَفُو ْ كَانْلِكَ

ادر برجعة بين تجهد كي خرج كرين ؟ تو كه بوافزود بو اس طرح والله والله كرون الله كرون اله كرون الله كرون ال

بيان كرتا الله تمهارك واسط منكم شايد تم وهيسان كرو رفي الله نيكا و الأخري ط

دنیا یں بھی اور آخرت یں بھی۔

# محكم شانزدهم متعلق بمقدار انفاق

قال تعالیٰ۔ وَیَسُتُکُونُ نَکُ مَا ذَا بُنُوهُونُ نَد۔۔ الے۔۔۔ وَ الْکُونِیُ اَوَالُاخِدِی قِی اللّٰخِدِی قِی اللّٰخِدِی قِی اللّٰخِدی قِی اللّٰخِدی قِی اللّٰخِدی قَی اللّٰخِدی قَی اللّٰخِدی اللّٰہ اللّٰہ

بلکہ برعکم دیتا ہے کہ آبی دنیوی ضرور تول اور حاجتوں سے جس قدر مال زائد اور فاضل ہو اتنا مال خدا کی را ہ بیں خرج کرو۔ تاکہ تم سارا مال دے کر پرلیٹانی میں نہ پڑجا ڈالبتہ جو خدا کے ایسے عاشق ہیں کہ اُن کو سارا ہی مال اور زما مگر نظر آتا ہے بلکہ مال سے منظر تا کر سے سے اُن کو پرلیٹانی ہوتی ہے جیسے ابو بکر صدیق ہوتا ہیں۔ یا یوں کہو کہ ایسے عاشق اس حکم میں داخل ہی نہیں۔ یا یوں کہو کہ ایسے عاشق اس حکم میں داخل ہی نہیں۔ یا یوں کہو کہ ایسے عاشق اس حکم میں داخل ہی نہیں۔ یا یوں کہو کہ ایسے عاشق اس حکم میں داخل ہی نہیں سے

موسیا آواب دانا دیگراند

ابوا ما مرضی سے مروی ہے کہ اصحاب منفہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوگیا اس کے پاس

سے ایک اشرفی نکل حفورصلی اللہ علیہ وسلم نے من کر ہے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کا ایک داخ ہے۔ بعداذال

ایک اورشخص کا انتقال ہوگیا اس کے پاس سے دوا مر نیال نکلیں حفور شنے فرمایا کہ یہ دودائ ہیں (رواہ احمد البہق) مرعاً ایک اشرفی اوردوا مرفی کا جمع کرنا حرام نہیں بیکن بہ دونوں حضرات اصحاب صفہ میں تھے والبہقی مرعاً ایک اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کے دسنے والے تھے جنہوں نے یہ عدکیا تھا کہ ہم نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی طرح زابلانہ اور دردویش دزندگی گزاریں سے اور قونت لا ہوت سے زائد کچھ نہ رکھیں گے اس علیہ دسلم کی طرح زابلانہ اور دردویش دزندگی گزاریں سے اور قونت لا ہوت سے زائد کچھ نہ رکھیں گے اس ایک اصفہ کے بلے اصحاب صفہ کے بلے اجازت نہی کردہ کوئی درہم دینادا بینے پاسس رکھ سکیں ۔ اس بناء ہر ہے دونوں معتوب ہوئی میں اور ہر ترج کوئی درہم دینادا بینی نقر دفاقہ گذر سے مرحقوں اللہ علیہ جب کے بلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور شن کے متصل جو ایک صفہ (چوری کی اللہ علیہ علیہ وسلم کی صحبت اور محضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ کی ما خری سے محمور میں رہیں ہے وسلم کی صحبت اور محضور سے محمور میں رہیں ہے وسلم کی صحبت اور محسور صلی اللہ علیہ سے محمور سے محمور میں رہیں ہے وسلم کی صحبت اور محسور صلی کی معرف سے موری سے محمور میں رہیں ہے وسلم کی صحبت اور محسور سے معرفی سے محمور میں رہیں ہے وسلم کی صحبت اور محسور سے محمور میں رہیں ہے وسلم کی صحبت اور محسور سے معرفی سے معرفی رہیں ہے وہ سے محمور سے معرفی رہیں ہے وہ میں رہیں ہے وہ میں رہیں ہے وہ میں دھور کی سے محمور میں رہیں ہو وہ سے محمور سے میں اور موری سے محمور سے معرفی رہیں ہو رہیں ہے وہ سے محمور میں رہیں ہو

كيك لحظر زكوئ باردورى در مذبهب عاشقال حرام است

اسی طرح الله تعالیے بہارے بیے صاف صاف احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم و نیا کے بار سے بیں اور اسی طرح الله تعالی کے بار سے بیں خوب عور و فکر کر لو سے دبیوی اور اُخروی معقوق اور مصالح کو د مکھ کو د مکھ کو اور اُ سینے احوال کو بھی و کہے لوا ور ایسے احکام دسے اس کے موافق خرجے کرو۔ تاکہ بعد بیں بریشان اور بیشیان نہ ہو۔ اور یہ امر پیش نظر رکھو کہ دنیا فانی ہے اور اُخرست باتی ہے۔ فانی لذتوں کی بناء پر دائمی اور باقی لذتوں اور راحوں کو مزجھوڑ و بنا۔

-1- -1-

# وَ يَسْتَلُونَكُ عِن الْيَتَىٰ قُلْ إِصْلَامٌ لَهُمْ خَيْرٌ ا

ادر پوچھتے ہیں جھے سے یتیموں کا عکم - تو کہ سنوازنا ان کا بہتر ہے۔

خرابی كرنے والا اور سنوارنے والا اور الك جا بتا اللہ تم ير مشكل ڈالت!

# اِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمُ ﴿

الله زبردست ب تدبير والا-

محكم بهفارهم مخالطت يتيم

لیکن اُسس نے تم پر اَسانی کی کر سُرکت اور مخالطت کی اجازت دسے دی اور اللّٰہ خالب ہے جوجاہے عکم دسے نواہ وہ حکم بندول پر آسان ہویا گرال اور بڑی حکمت والا ہے کراس کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں اور کوئی حکم بندول کو ایسانہیں ویا جو اُن سے یاے مشقت اور دسنواری کا باعث ہو۔

# وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَامَة مُوْمِنَ ۗ

اور نکاح بیں مذلاؤ سرک والی عورتیں جب کک ایمان دلادی اور البت لونڈی مسلمان

# خَيْرُمِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْاعَجَبَتُكُمُ وَلَا تُنْكِحُوا

بہترہے کسی شرک والی سے اگرچہ تم کو خوش آوے اور نکاح مذ کر دو

# الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وْلَعَبْلُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنَ

سٹرک والوں کو جب یک ایمان زلادی اور البتہ غلام مسلان بہتر ہے کسی

# مُشْرِلِدٍ وَ لَوْ آعُجَبُكُمُ الْوللِكَ يَنْعُونَ إِلَى النَّارِ اللَّالِ النَّارِ اللَّالِ النَّارِ اللَّارِ اللَّالِ النَّارِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سرك والے سے، اگر جرتم كو نوش آوس. وہ لوگ بات بي دوز في كاطرف

# واللهُ يَلُعُوْآ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ

اور الله باتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف، ابنے عکم سے اور بتاتا ہے

ابنے حکم لوگوں کو ، شاید وہ پوکس ہو جاویں ،

# حكم به<u>ث</u>ندهم مناكحت كفار

قال تعلظ ۔ وَ لَا تَنْ حِصُوا لُهُ شَرِكَتِ ... الله ... لَعَدَّهُ مُو يَتَذَكَرُونُ وَ وَ الْهُ شَرِكَتِ ... الله ... لَعَدَّهُ مُو يَتَذَكَرُونُ وَ وَ وَ الْهُ شَرِكَتِ اور مُرْكُانَ اور مُرْكُانَ اور مُرْكُانَ اور مُرْكُانَ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مُرْكَ مِنْ الرّدُوا فِي تعلق جَالْمُ الرّدُولُ فِي اللهُ اللهِ مُرْكَ مِنْ الرّدُولُ فِي اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُ



تعلقات خمر اور میسرسے زیادہ مضراور مہلک ہیں کافروں سے ازدواجی اورمعاشرتی تعلق کے بعد من تو دین باقی رہتا ہے اور منه اسلامی تمدن ۔ چند روز کے بعد سنه اسلامی خصلتیں باقی رہتی ہیں اور سنہ عادتیں۔ اپنی قومیتت فناکرے دوسسری قوم کا فردین جاتاہے اوراسلامی تمدن کو حقیر سمجھنے لگتاہے چنانچه فراتے بیں <u>اور مشرک عور توں سے نکاح مزکر وجب تک</u> وہ ایمان بزلے آئیں اور البتہ ایک سلمان کنیز بعنی لونڈی اور با ندی ایک مشرک عورت سے بدرجها بہترہے اگرجہ وہمشرک عورت آزاد بھی ہوا درسین وجبیل ا ور مال دار بھی ہو۔ الٹرنغالے سے نزدیک ایمان کی لازوال دولت سے مقابلہ ہیں كسى ال اورجمال كى كوئى حفيفنت نهيس اكرجه وه مشرك عورت ابينے مال يا حسن وجمال ياحس عادت كى بنا ر برتم کواجی معلوم ہو اور علی ہزامسلان عورتوں کومشرک مردوں کے تکاح بیں نہ دوجب بہے کردہ ا بمان مذلائيں اور البنة اكب غلام سلمان أكب آزاد كافر سے كہيں بہتر ہے اگريب وہ كافرمال و دولت باعزّت د وجا بهت کی دجه سے تم گراچھا معلوم ہو۔ بہ مُشرک لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. بعنی ایسے ا قوال وا نعال شرکیبہ کی طرف بلاتے ہیں جو دوڑ کے بیں سے جاکر ڈال دیں اور زن وسٹوئی کا تعلق اُن کی دعوت کی تا نبیر کو قوی کرنے کا بہت بڑا سبب ہے اندلیشہ ہے کہ اس تعلیٰ کی بنا پرعفا ٹریٹر کیہ تم میں سرایت كرجانین اوراسلام كی طرف سے تم كوشبهات ميں ڈال دي اور رفته رفته تم بدايت اور كراہى كو برا پر سمجھنے لگو۔ اور اللّٰہ تعالیٰے جنّت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اپنے عکم سے اور لوگوں کے لیے اپنے احکام کوصاف اور واضح طور ہر بیان کرتا ہے تا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں ۔ اورسمجھ لیں کہ غلام اور باندی کا تعلیٰ جوجنّت ا درمغفرت کی طرف مے جائے اُس آزاد ا درمعزز کے تعلق سے کہیں بہتر ہے کہ جس كاتعلى جہنم كى طرف مے جائے۔اس كيے كر خدا تعاليے كى دعوت اور كا فرول كى دعوت بين تضاد ا درعداوت سے خدا تعا لے سے اگر تعلق مقصو دہے تواس سے دشمنوں سے ازد داجی تعلق مذقائم کروہ اجتماع ضدين عقلاً بي محال ہے۔ نيزمنا كحت اور زوجيت سے بيے باہى محبت اور موانست صرورى ہے ا در اختلات دن کی دجه سے اگر محبت نه ہوئی تو نروجتیت کا نائدہ کچھ نه ہوا اور اگر محبت ہوئی اور کفراور کا فری اور ٹرک سے چیٹم ہوٹئی کی گئی تو آ خرست نباہ اور برباد ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالے نے مشرکین سے مناکحت کی قطعاً ممانعت کردی۔

فوا مر اس آیت بین دو حکم بین - ایک یه کرمسلان عورت کاکسی کا فرمرد سے نکاح نه فوا ملک کیا جائے یہ حکم اب بھی ہے ۔ دوسراحکم بی ہے کرمسلان مرد کو کا فرعورت سے نکاح کرنا جا گزنہیں سواس حکم بین ایک شخصیص ہے وہ یہ کہ اہل کتا ب بعنی یہود اور نصال کی عورتوں سے مسلان مردکانکاح جا ترہے بشر طبیکہ وہ اہل کتاب حقیقتہ اہل کتاب بول ۔ معدامة اور دہر بایذ عقائد مذرکھتے ہوں اور بشر طبیکہ اس یہودی اور نصرانی عورت کے نکاح سے اس مسلمان مرد کے دین میں خلل آنے مذرکی تناس اس کم کی تفصیل اور دلیل انشاء اللہ تعالے سورة ما مدہ میں آئے گی۔

عكم نوزدهم حرمت جماع درحالت حيض

قال تعالے۔ ی کیسٹنگٹن نکے عن المعجینس ... الے ... وکیشورالمی میزین و المعجینس ... الے ... وکیشورالمی میزین و دربط الربط المین میں جماع اور قربان المی کر سے بیں حالت میں جماع اور قربان کی کا حکم بیان کرتے ہیں۔ بہود میں یہ دستور تھا کہ آیام حیض ہیں عورت سے با سکل علیمدہ رہتے نہ اس کے ساتھ کھلتے اور اس کے برعکس نصاری ہیں یہ دستور تھا کہ کھلتے اور اس کے برعکس نصاری ہیں یہ دستور تھا کہ ایام حیف میں مخالطت تو درکنار مجامعت سے بھی پر ہیز رہ کرتے۔ مدینہ مؤرہ میں ہرتسم کے لوگ رہے ایام حیف میں مورہ میں ہرتسم کے لوگ رہے ت

تنصے اس بیے صحابہ کرام خ کواس مسئلہ میں خلجا ان پیش آیا اور حضور پر نورصلے الشرعلیہ وسلم سے سوال کیا اس پریہ آیت نازل ہونی اورلوگ آیے سے یہ دربافت کرتے ہیں کہ حالت حیف ہیں عورت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے آئے کہر دیجئے کرحیض ایک گندگی اور نا پاکی ہے لبذاتم اُن سے اس حالت میں عینیده ربح بعنی اُن سیصحبت اور مجامعت مذکرو باقی کھانے اور بینے اور ساتھ بیٹھنے ہیں کوئی پرہز نهيس مقصود فقط كندكى سے عليحده رمېنا ہے اورجية نك وه حيض سے پاك منر ہو جائيں اس وقت تك اُک سیے قربان یعنی صحبت اورمجامعت مذکرونس جب وہ عورتیں اچھی طرح باکب ہوجائیں کہ نا باکی کا شبہ بھی یاتی ہذرہے تو تھراً ن سے مجامعت کرو مگر اس مقام سے جہاں سے اللہ تعالیٰے تم کو صحبت کرنے کی اجازت دی ہے بعنی آگئے کی جانب سے پیچھے کی جانب سے نہیں اوراگرغلطی سے ایام حیض ہیں صحبہ کر لی ہے تو تو ہر کر لو تحقیق اللہ تعالے ال توگوں کو لیسند کرتے ہیں جو گناہ کر گزرنے کے بعد تو بہ کر لیتے ہیں ا در جو لوگ سرسے ہی سے گندگی سے پاک رہتے ہیں۔ان سے بھی محبت رکھتے ہیں بعنی جو لوگ سرے ہی سے نا پاکیوں سے بیجے ہیں مثلاً ایام حیف ہیں صحبت سے پر ہیز کرتے ہیں اور جس جگر سے صحبت کی مانعت ہے اس جگرسے صحبت بہیں کرتے البسے لوگوں سے بھی اللہ تعالے مجست رکھتا ہے اور آ کے كى جانب سےتم كوصحبت كا حكم اس يعدديا كياكم تمهارى عورتين تمهارس يع بمنز لركھيتوں سے ہيں۔ أن ے رحم بیں بونطفہ ڈالا جاتا ہے وہ بمنزلہ تنخ کے ہے اور بیجہ بمنزلہ بیدا وار کے ہے سوتم کو اختیا رہے کہ اینی کھیتی میں جس طرح ا درجس طرف سے جا ہوآؤ بیٹھ کریا لیٹ کو مگر مٹرط یہ ہے کہ کھیتی سے با ہر نہ جاد وفقط حرست اور زرع ربحیتی) یس آنے کی تم کوا جازت دی گئ ہے۔ اور جو میکہ حرست ( کھیتی ) کے قابل نہیں بینی پیچھے کی مانب اس جگر ہیں تم کو جانے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں سے کے کی جانب سے آنا یہ قوم لوط کاعمل سے جس مرتبر خدا وندی نا زل ہوا۔ حدیث میں ہے۔

ملعون من أقل الموالة في المعون بهد و أشخص كم جوعورت كى دبر دبرها (رواه احدوابودا فرد) المن وطي كرسه.

ایب اور مدبیث بین سے کہ جس نے حالت عیف بین وطی کی با دبر کی جانب بین صحبت کی باکسی
کاہن اور نجومی کے باس گیا اور اس کی تصدیق کی تو اس شخص نے محد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پزازل شدہ احکام کا کفر کیا. (رواہ التر فدی) شیعول کے نز دیس بوی سے اغلام درست ہے جو صریح قران کیم
کے اس لفظ نِشا ٹرکم مُرث کم کم کے خلاف ہے اس آبت کاصا ن مطلب یہ ہے کہ نکاح سے مقصود اولاد سے جیسے کھیت سے مطلوب بیدا وار ہوتی ہے اور ظام رہے کہ اغلام سے اولاد کا تولد نا ممکن اولاد ہم جو جینانچہ ترغیب نکاح کے بارہ بین جو حدیث بوی مشہور ہے اس بین یہ جلا ہے کہ مکافن کیم الہ مم لین بین است کی کثرت برفی کے بارہ بین جو حدیث بوی مشہور ہے اس بین یہ جلا ہے کہ مکافن کیم الہ مم لین بین است کی کثرت برفی کو معلوب ہے ایک بین است کی کثرت پر فخر کروں گامعلوم ہوا کہ ترغیب نکاح سے اولاد کی کثرت مطلوب ہے میں است می کثرت پر فخر کروں گامعلوم ہوا کہ ترغیب نکاح سے اول دکی کثرت مطلوب ہے حس سے حضور پر نور کو تیا مت کے دن سامان افتخار ہا تھ آئے اور یہ یا در کھو کرتم کو صحبت کی اجازت

محض لذت کے لیے نہیں دی گئی بکر مقصود یہ ہے کہ اس لذت کو ذربعہ آخرت بناؤا ور اپنے ہیے اگر کی بچھ ند ہیر کردیونی صحبت کے وقت اللہ کا نام لو تاکہ اولاد کشیطان کے اثر سے محفوظ رہے اور نیک اولاد کی نبیت کرو تاکہ آخرت کی تھیتی ہنے اور تمہارے لیے دعا اور استغفار کرسے اور قیامت کے دن تمہارے کام آئے اور النٹر تعالیے فرتے رہو۔ یعنی حالت جین یا بیے محل صحبت کرنے سے بر ہیز کرو اور تقین رکھو کہ تم کو النٹر سے ملنا ہے ایک ون اس کے سامنے بیش ہونا ہے اور تمام اعمال کا حساب و بینا ہے۔ اس روز نیخ کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ بے دقت اور بے محل تو اس کو خان نے نہیں کر دیا تھا اور اہل ایمال کو خوشنجری مشینا و پہنے کہ جنہوں تے اپنے تنخم کو بروقت اور برمحل استعمال کیا اُن کو اس تخم کے ثمرات وہاں مل جائیں گے مطمئن رہیں۔

# وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً إِلَّا يُمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُّوا

اور نه تهراؤ الله کو بته کندا این قسین کھانے کا کم سلوک نه کرو

# وَتَتَقُوا وَتَصُلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ

اور برہیز گاری اور صلح درمیسان لوگوں کے اور اللہ سنت

# عَلِيْمُ ﴿ لَا يُوَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِيُّ آيْمَانِكُمُ وَلَكِنَ

ہے جانا ، نہیں پکڑا تم کو اللہ ناکاری قسموں بر تہاری لیکن

# يُوَّاخِنُ كُمْ بِمَاكْسَبَتَ قُلُوْبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمُ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمُ

پکڑتا ہے اس کام پر جو کرتے ہیں دل تہارے اور اللہ بخشتا ہے تھل والا۔

# حكم الميم متعلق براحترام نام پاک خلاوند انام

قال نعافے ۔ ق لاک تنجعکو الملہ کا کہ کے کہ اللہ کا کہ کہ نہ کورتھا۔ اسلے ۔۔۔ کا ملہ کی کھوڑ کے لیٹو کی کہ ربطی کر شتہ آیت ہیں تقوی کا علم ند کورتھا۔ اب اس آیت ہیں یہ ارشا د فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مقتضیٰ یہ ہے کہ خدا تعالے سے نام باک کا دہ ادرا حترام کموظر کھوا وربات بات ہیں الشر تعالے کی قسم مذکھا ڈاور مذنیاوی اعزاض اور منا فع کے بیے اللہ تعالے کے نام پاک کوا ستعمال کرو۔

عبداللر بن سواحر اوران کے داماد بشیر بن نعان میں کسی بات برکھے مکرا ر شاك نزول الموا عبدالله بن رداح الشيق مكائى كربي منتم سے ملول كا اور منتم سے کلام کروں گا اور سے تمہاری کسی بھلائی اور برائی ہیں و خل دول گا۔اس سے بعد عبد اللہ فض سے جب سلوئی اس بارسيس كوئى باست كرتاا در كچه كهنا جا بها تويه كهد دينة كريس ف الله كي تسم كها لى ب اس بيم بي كه نهي كرسكة اس بريراً بيت نازل بوقى ادر الترسك نام كوا بني قسمول مع يلي الرد بنافر يعني رسشته دارول میں سلوک اور احسان کرنے کے بلے اور تقوی اور پرہیزگاری کا کام کرنے محیے اوراوگوں میں صلح کوافے مربع بیے قسم کوبہانہ نہ بناؤ اور بر برکہو کو میں نے قسم کھالی ہے اس سے بیں یہ

حدیث میں ہے کہ بوشخص نیک عمل سے چوٹر نے اور در کرنے پرقسم کھالے تواس پروا جب ہے کہ وہ نیک کام کرسے اوراس کا کفارہ دسے ۔ لوگوں کا گمان بہہے کہ جب ا دمی کسی چیز پر قسم کھا لیے خواه وه اچھی ہویا بڑی اس برقائم رہنا چاہئے اللہ تعالے نے اس سے منع فرایا اور بتادیا کہ قسم کی وجهسے نیک کام کور چھوڑو اورالیسی حالت میں قسم کو توٹر کر کفارہ دے دو اور نیک کام کرد - نالر تم کو کارِخیر کا اجرحاصل ہو اور ایسی قسم کے توڑنے میں النزتغالے تمہارے عذر کو سننے والا ہے اور تمهاری نیتوں کاجلنے والا سے كرتمهاری نبت اللہ تعلكے نام كى سلے حرمتی مذتھی محض تعميل حكم اور نيكي كرنے سے بیے قسم کو توڑاہے ا دربصد ہزار ندامت دلیٹیانی اس کی تلافی سے لیے کفارہ ادا کیا ہے یا یہ معنی بین کرالٹر تعالمے تہاری قسموں کوسٹ نتا ہے اور تہاری بیتوں کوجانا ہے کس بیت سے قسم کھائی سے تنہارا لفظ اور قصد کوئی بھی اس سے محفی نہیں لہذاتسم کھلتے وقت لفظول میں احتیاط رکھو اور نیت اور ارا ده كرنے ميں بھي احتياط ركھوا ورقسم محمنعلق ہمال بير صنا بطه باد ركھوكم الله تعاليے آخرت بي تم سے اک قسمول پرموا خذه اور گرنت مركز سر محجو بلا قصد داراده تمهاری زبان سينكل محنى بين باقصد اور اراده تو تها مگرتم اس كو اسينے كمان بين راست اور سمح سمحصة تھے۔ اليسى قسم بين مزكفاره سے اور ند كناه كبكن التر تعاسل تم مع أن فسمول براً خرست بين مواخذه فرائيس كي كرجس بين تمهارسه ولول في جهوط بولنے اور معصبیت کرنے کا قصد اور ارادہ کیا ہے یا اُس قشم کوکسی برّ اور تقویٰ سے علیٰمدہ رہنے کی . ذریعه اوربها نه بنایا ہے اور النز بخشنے والا ہے کہ مین بغد پرموا خذہ نہیں فرمایا اور قراعلیم اور برد بار ہے کہ باوجود بالقصد والارادہ جموٹی قسم کھانے کے موا خذہ میں جلدی نہیں فرما تا نٹا ید توبر کریے ۔ تو برسے یے مہلت دیتے ہیں ۔

عے سناہ ولی المتررحمة الله يمين لغوكى تفسيرين فرائے ہيں " يعني لا والله وبلي والله بغيرقصدگو، يا غلط دانت سوگند خور دعلى اختلاف المذببين " والتراعلم-

بمین بینی قسم کی تبن قسمین بی ایک فیم مین لغو ہے۔ اس کی تفسیر میں اختلا ف ہے۔ اما فالده (۱) اشانعی مے نزدیب بمین لغو کے معنی یہ بی کر جوتسم انسان کی زبان سے بلا قصد اور اراده نكل جائے جيسے عرب بي لاوالله ، اور بلي والله تكية كلام تھا۔ آيسى قسم بين بركنا ه ب کفارہ امام ابومنیفرے کے نزدیب بین لغو وہ ہے کہ کسی گزسشتہ جیز کو پیج سمجھ کر قسم کھا ہے اور واقع میں اس کے خلافٹ ہولیکن اس نے استے کمان میں اس کو سیحے کرقسم کھائی ایسی قسم میں نہ کفارہ ہے اور نہ كوئى گناه-ا مام شافعي فراتے ہي كرجى بي اراده ہواكروه نفس الامركے خلاف ہوتواس ہي كفاره واجب ہوگا۔ اگرچیقسم کھا نے والے کے گما ن میں وہ واقع اورتفس الاسر معمطابق ہو-ایمین عموس ہے وہ یہ کرکسی گذری ہوئی باست پرقصداً جھوئی قسم کھائے ا المام اعظم محے نزدیک اس قِسم کی قسم بیرحسب ارشا دباری ی لیکٹ بیٹی اینڈنگٹر جِمَا كُسَبَتُ قُلُنْ بِكُنْ وَكُناه سِي صَلَى علاج توب اور استغفار سے ونیا بین اس بركونى كفاره نہیں اس بیے کرکسی گزشتہ امر ہر دیرہ و دانسٹہ قسم کھانا جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے ہرگناہ ہوتا ہے کفارہ نہیں۔ ا مام سٹ نعی فراتے ہیں کہ یمین عموسی میں کفارہ واجب ہے کیونکہ سورہ ما مُدہ میں سجائے بسما كُسَبَتْ فَكُنْ يُكُونِكُ وَ يَمَا عَقَادُتْ هُوالْآيُمَانَ كالفظ آياب. معلوم بواكرمَا كُسَبَتْ قُلُقُ بُكُونُ اور مَا عَقَ كُرْتُ مُ سے ایک ہی معنی مراد ہیں اور سورہ ما ندہ ہیں گفارہ صراحة " ندكور ہے معلوم ہواکرموا فذہ سے مراد کفارہ دینا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک وَالکِن کِی اخدی موافذه مراد ب ليني ديده و دانت جهوا بولة يرعذاب دينا مراد ب كفاره مراذبين. المين منعقده ب يعى أئنده فعل محمتعلق تصداً تسم كالم كرول كا يانهين [ كرول كا السي قسم كے توڑنے بربالا تفاق كفاره واجب بوتا ہے اورسورة مائده مِن وَلَكِنْ لِيَّوْ اخِـ ذُكُمُ يِمَا عَقَدُ لَيْمُ الْكَايْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَالْمُعَامُ الْحَسِيمِينِ معقد مرا دے کہ جو آئندہ کسی کام کے کرنے یان کرنے کے متعلق قسم کھائی جائے اور اس زیر تفسیر آ بہت یعی وَالْكِنُ يَنْ الحِدُ كُنُمُ بِمَا كُسَبَتَ قُلُقُ مُكُولِ مِي اسى تسم يعنى فعل آ مُدْه بِرقسم كَا خاطم ند کورسے کہ اگرتم آئندہ کے متعلق کسی گناہ اور خلاف پر اور خلاف افتح کام کی قسم کھا بیٹھے ہم کہ واللہ ب سے بارشترد ارسے باست بزکردل گا تو تم کولازم ہے کہ ایسی قسم کوتوٹرد ا در کفارہ دوجیساکہ اس آیت کا شان نزول اس معنی کا شا ہرعدل ہے کئین اس آیت ہیں نقط اُخردی موا فذہ کا ذکر ہے

دنیاوی مواخذہ (یعنی کفارہ) کا ذکر سورہ ما نگرہ نیں آئے گا۔ اورسورہ نورکی اس آیت ی کا یک تک اُٹول اُولٹوا آلفکٹل مِنْکٹی کُولٹ کا اُٹ کُٹی تُٹُوک السّعَة کَو اَٹ کُٹی تُٹ اُولِی الْقُرُلِیٰ کا المُسَلِکِیْن کا المُسَلِک اِجْرِنین کِی مِسِیلِ احدی اس بِسم کی قسم کی قسم کا ذکر ہے۔ ابو بکرصد اِن رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی تھی کرمیں مسطح کو فرجے مذ دول گا اس سے بارسے ہیں ہے آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے نازل ہونے کے بعد ابر بمرصدیق رض النہ عنہ نے مسطح کا وظیفة دوجیدکردیا۔

اس آیت یعن کا حیک کھٹے احت کی کھٹے احت کی کھٹے کی نقط لغو اور بمین منعقدہ کا ذکر سے بمین عنوس کا ذکر نہیں۔ بمین عنوس کے بارسے بی اللہ تعالیٰ بھٹے کی کہٹے کی فقط لغو اور بمین منعقدہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں۔ بمین عنوس کے بارسے بی اللہ تعالیٰ اللیۃ اس آیت بس بمین عنوس کے بارسے بی اللہ تعالیٰ اللیۃ اس آیت بس بمین عنوس کے بارسے بی اللہ تعالیٰ اللیۃ اس آیت بس بمین عنوس کی افروی موافذہ کا ذکر مہیں اس لیے امم ابوطنیفہ اور احت بعن کفارہ کا ذکر نہیں اس لیے امم ابوطنیفہ اور استعفار بمین عنوس کی حقیقت جھوٹ اور افراء سے جواعل درج کا گناہ کیے ہے جس بمیں تو ہے اور استعفار واجب ہے گرکفارہ نہیں۔ اور علی ہنا خائے تنہیں الرح بھی مین عنوس کی طرف اشارہ ہے۔



# بِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَالِهِمْ تَرَكُّمُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ

جو نوگ قسم کھا رہتے ہیں اپنی عورتوں سے ان کو فرصت ہے چار ہینے۔ فَإِنْ فَاعُو فَإِنَّ اللّٰهَ عَقُور ﴿ حِيْمُ اِنْ وَإِنْ عَرْمُوا الطَّلَاقَ

بھر آگر بل گئے تو اللہ بخشے والا مہربان ہے۔ اور اگر تھہرایا رخصت کرنا

## فَانَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُّمْ ﴿

تو الله كنتا ہے جانتا.

# محكم لبر<u>" و</u>يكم- ايلار

تَالَ تَعَلَظْ وَلِدُونِينَ كُنُ لُؤْنَ مِنْ نِسَا يَجِهِ خُو... الله ... فَإِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَ (رلط) گزشته آیات میں بچھ احکام عور تول کے متعلق ندکور ہوئے اور کچھ احکام میں بینی قسم کے متعلق ندکورہوئے۔ آئیندہ آیت ہیں ابک خاص قسم کی نمین بعنی خاص قسم کی قسم کا ذکر نراتے ہیں جوعورتول مصمتعلق ہے بعنی " ایلام" اس میں دونوں باتیں جمع ہیں ۔ یا بول کہوکہ ایلاء ایک خاص قسم کم يمين ہے جس کے احکام عليحدہ ہيں۔اس ليے ايلاء کاحکم عليحدہ بيان فرايا۔ يا يوں کہو كر گزشته آيات ميں يہ بیان فر مایا کم اسمر بر اور تقوی اور ا صلاح کرنے سے بیے قسم کو توڑا جائے اور کفارہ ا داکردیا جائے تواس پر الله تعالے كى طرف سے كوئى موا غذ ەنبىيں -اس آببت بى يە بىيان قراتے بىي كەاسى طرح ايلار كوسمجھۇ اگرکسی نے اپنی بیوی سے ایلا رکیا بعنی بیقتم کھائی کہ اپنی بیوی سے پاکسیس نہیں جاڈ ں گا تو اگراس قسم کو تور دے اور کفارہ دے دے تونکاح مائی رہے گا اور اللہ تعاملے کی طرف سے اس بر کوئی موافذہ لا ہوگا۔ جِنانیے فرانے ہیں جو لوگ اپنی بیوایوں سے پاس جانے سے قسم کھا بیٹھتے ہیں بعنی یہ تسم کھا لیسے ہیں کہ ہم ان سے صحبت نہ کریں گے ایسے لوگوں کے بیے جار مہینے کا انتظار لازم سے بس اگران جار مهينے کے اندرائی قسم کو تو اگر يہ لوگ اپنی عور تول كى طرف رجوع كريں بين أن سي صحبت اور مجامعة كري ادراس طرح ابني تسم كوتور كركفاره وبدي تو ان كانكاح باقى رسي كا اورا للرتعا لي تسم ك توري اور تورت کو تکلیت بہنچانے کے قصور کومعاف کردیں گے اور آئیندہ کے لیے حقوق زوجیت اوا کرنے کی نیت کریسنے کی دجہ سے اس بررحت اورمبر بانی فرمائیں کے اور اگران لوگول نے قطع تعلق ہی کی تھان لی ہے اس سے اس نے چار مہینے کے اندررجو عنہیں کیا اور اسی طرح اپنی قسم برقائم رہا تو جار ما ہ گذرتے ہی اس پرطلاق پڑجا ہے گی اور التُرتعالے اس کی قسم کوسننے والیے اوراس کی نیتت کو جاننے والے بی اس بلے اس کے مناسب بی علم دیا۔

عرب کا بہ دستورتھا کہ جب بیوی سے خفا ہوتے تو بہقسم کھا لینے کہ بی اب تیرے موں سے خفا ہوتے تو بہقسم کھا لینے کہ بی اب تیرے مورت کے ستا نے کا یہ ایک طریق تھا اس سے معددت بیوہ ہوتی اور مذفا دند والی شریعیت اسلامیہ نے اس کی ایک حدا در مدت معین کردی بعنی چار ماہ ۔ اگراس مدت میں رجوع کہ لیا تو طلاق باش جار ماہ ۔ اگراس مدت میں رجوع کہ کیا تو طلاق باش

ے ں۔ ورب) امام مالک اور امام سف نعی اور امام احمد کے نزدیب اگرایل مرسفے والاجارماہ کنرنے کے بعد نور اُرج عے کرسے تو وہ رجوع معتبر ہے۔ اور امام ابوطنیفہ رم بہ فرطتے ہیں کہ اگر جار مہینے سے اندرا ندر رجوع کرے تو معتبرہے جارہ ہ گذر جانے کے بعد رجوع کا اعتبار نہیں اس بیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرآت ہیں فائ فاغ و ڈافیجیت آباہے بعنی ان چار مہینے کے اندر رجوع کریں ۔ اور یہ قرارة آگر جہ متوا تر نہیں لیکن ا، م اعظم سے نزدیک اگر قرآت شا ذہ قرآت متوا تر ہو ہو تو وہ بھی جحت اور داجب العمل ہے۔ اور متوارض اس کی مفسرا ورسف رح ہو تو وہ بھی جحت اور داجب العمل ہے۔ اور تعارض اس کو کہتے ہیں کر جہال دو نول کا جمع ہونا ممکن نہ ہو اور ظا ہرہے کہ فائ فائو فی نویس بھرات کی قرات فائ فائو فی نہیں بھراس کی تفسیرا ور بیان ہے۔

ورس الم الک اورا الم سف نعی اور الم ما محدر مے نزدیک مفن جار مہینے گذرجانے اسے طلاق نہیں پڑتی۔ چار ماہ گذرجانے کے بعد قسم کھانے والا یا توطلاق دسے بارجوع کرے طلاق کا بڑنا اس کے طلاق دینے پرمو توف ہے اور اگر نہ طلاق دسے اور نہ رجوع کرسے بلکہ سکوت کرے توحاکم اس سے زبردستی طلاق دلائے۔ امم ابوحینی فرم نے بی کرا کرجار مہینے بلا رجوع کے گذر کئے تو اس بیرطلاق بڑجائے گی .

\*---\*

لیا۔ امام سف نعی مے نز دیک بلا رطی کے رجوع نہیں ہو تا۔

# وَ الْمُطَلِّقَتُ يَتُرَبُّهُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوءً

اور طلاق والى عورتين انتظار كروأيس البنے تئيں تين حيض يك -

وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ آنَ تَلْكُنُّونَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي آ

اوران کو طال نہیں کہ چھپ رکھیں جو پیدا کیا اللہ نےان

# 

عَزِيْزُ حَكِيمُ

زيردست ب تدبير والا .

# حكم لسبت وتقم وسوم = عدت طلاق مدت رجعت

قال تعالے والم مطلقات یک تر بھی بائفسوت شلک ہوتی و د.. الے ... والاہ محدود مرت یعنی چار مہینے کے لیے عورت سے علیحدگی ہوتی ہے اورطلاق اربط ایلامیں ایک محدود مرت یعنی چار مہینے کے لیے عورت سے علیحدگی ہوتی ہے اورطلاق میں غیر محدود اور محدود اور محدود اور محدود ایس کے محدود اور محدود اور عین ایلاء) کے بعد غیر محدود اور غیر مصور (بعنی ایلاء) کے بعد غیر محدود اور غیر مصور (بعنی طلاق) کا ذکر منا سب ہوا ۔ نیز ایلاء میں بعض مرتبر عزم بعنی ارادہ دجوع کا ہوتا ہے ۔ اس لیے ان آیات میں طلاق کے ساتھ رجعت کے احکام بھی بیان فرمائے ۔ جنائیج فرماتے ہیں ۔ اور طلاق والی عور تیں جن پرکسی طرح سے طلاق پڑھی ہے خواہ بدرید ایلا سرکے یا کسی اورطریقہ سے ان کوچا ہیئے کہ بین جیض سے گزر سنے کا انتظام کریں بعنی جیب کہ یہ تین جیض نہ گذر جائیں اس وقت مک کسی دو سری جگرنکاح نہ کریں تا کہ اگر ممل ہوتو معلوم ہوجائے اور دو سے کی اولاد اس کے سنھ مخلوط نہ ہوجائے ۔ اور ہی وجہ سے کہ ان طلاق والی عور توں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو پوٹ یہ وظیس جو الشہ نے اُن کے رحموں میں بیدا کیا ہے بعنی عور توں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو پوٹ یہ وظیس جو الشہ نے اُن کے رحموں میں بیدا کیا ہے بعنی عور توں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو پوٹ یہ وظیس جو الشہ نے اُن کے رحموں میں بیدا کیا ہے بعنی عور توں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو پوٹ یہ وظیس جو الشہ نے اُن کے رحموں میں بیدا کیا ہے بعنی عور توں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو پوٹ یہ وظیس جو الشہ نے اُن کے رحموں میں بیدا کیا ہے بعنی عور توں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے عیض یاحمل



کو چھیائیں کہکسی طرح عدّے جلدی پوری ہوجائے یا شوہرکوطلاق رجعی ہیں رجعت کاحق باقی يذرب عزض بركه عورتول كے بيے اپنے حمل باحيض كوجيپانا جائز نہيں اگروہ حقيقة التراور يوم آخرت پرایمان رکھتی ہیں توا یمان خیانت کی اجازت نہیں دیتا اور طلاق رحبی کی صورت میں ان مے شوہ ان کو اپنی نه وجیت میں واپس لانے کا پولاحق رکھتے ہیں ۔ خواہ بہعورتیں رضامند ہوں با ناراض۔ مگر یہ بادر سے کر شوہروں کوطلاق دینے کے بعدرجعت کی اجازیت اس بشرط کے ساتھ دی گئ ہے کہ ان کامقصود اس رجعت سے اصلاح اور خیرخواہی ہوجا ہلبت کی طرح عور توک کوستانا اور برلشان کرنا مقصود نہ ہویا اس طریق سے مہر کا معاف کرا نا منظور منہ ہو۔ ستانے کی نبیت سے رجعت آگر جبہ صیحے ہے لیکن اس نیت سے رجعت کرنا گنا ہے اور باعث مزاہے۔ اِن اُکادُن آ اِصلاحاً کی قید ا درست مط اجازت خدا وندی کی مشرط ہے صحت رجعت کی مشرط نہیں ۔ رجعت ہر حال ہیں صحیح ہے گر من جانب الله رجعت كى اجازت اس مشرط كے ساتھ مشروط بہكر نيت خير خوابى اور اصلاح كى ہو اوراصلاح ادرخیرخوابی اُس وقت کمل ہوگی کہ جب ہرایک دوسے کاحق ادا کرے کیونکہ عورتوں کا جھی سردو ل برحق ہے جیسا کہ اُن پر سردوں کا حق ہے۔ دستور کے مطابق لیکن حقوق میں سردوں کا در مرجوراو سے بڑھا ہوا ہے۔ ایشر تعالے نے مردوں کو عور تول برقضیلت دی ہے اس لیے رجعت کا حق اور ا ختیار مردول کوعطا کیا عور تول کونہیں دیا ا ورالشرغالب ہے مطلوم کا ظالم سے برلہ یسے ہے توا در ب ليس اكم كوئى عورت برظلم كرسك اتواس سے بدله سلے كا- اور بڑى حكمتوں والا ہے اس كاكوئى حكم حكست إورمصلحت سع فالى نهين وحكست اورمصلحت اسى لي بي كمطلاق اور رجعت كاافتيار مردوں ہی کے ہاتھ میں رہے عورتیں کچھ تو کم عقل ہیں اور کچھ جلد باز اور بے صبری ہیں ان کے ہاتھ مين أكر طلاق اور رجعت كا اختيار دينرباعا تا تر هرشهر مي روزانه هزار طلاقين براكرتني . اور بيصر جب طلاق دینے کے بعد کچھ ہوش آنا وراینا اور اپنے بیجوں کا انجام نظروں سے سامنے آنا تو سرپیتیں اور روتیں۔عور توں کوالٹر تعالے کا لاکھ سٹ کرٹرنا چاہیئے کرالٹر تعالے نے اُن کو یہ اختیار نہیں دیا کیونکہ یہ اختیار اُن کی تباہی کا باعث ہونا۔ بیجوں اور عور توں کی خبر خواہی اسی میں ہے کمان کو اختیار ہزیا جائے۔

سے پہلے ہی اس کو طلاق دسے دی گئی تو اس برعدست نہیں۔ فرع) فوٹ جاتا ہے امام سٹ فعی ح فرائے ہیں کرآ یت میں تروم سے طہر کے معنی مرا د

بیں۔ امام ابوطیفہ و داتے ہیں کہ آبت ہیں قرور سے حیض سے معنی مراد ہیں ، خلفا ررا شدین ا ور اکا بر صحابہ اور تابعین سے بھی بہی منقول ہے کہ قرور سے حیض سے معنی مراد ہیں ا تغییرا نیز عدّت کی صحابہ اور تابعین سے بھی بہی منقول ہے کہ قرور سے حیض کے معنی مراد ہیں ا تغییرا نیز عدّت کی مشروعیّت سے عزض یہ ہے کہ رحم کا بچہ سے فالی ہونا معلوم ہوجائے اور یہ بات حیض ہی سے معلوم ہوسے طہر سے معلوم نہیں ہوسکتی۔

ورس کولیری کا درجه عورتوں کو درجه ورت کا مرد اورجو لوگ مرد اورعورت کی مسا دات پر تقریب کرتے ہیں وہ سے علم اورج لوگ مرد اورعورت کی مسا دات پر تقریب کرتے ہیں وہ بے علم ہیں اور بے عقل بھی ۔ اور جن پر تفسانی شہوتوں کا غلبہ ہے اُن کے نزد کیہ عورت کا درجه مرد سے بڑھا ہوا ہے الٹر تعا لے عقل اور ہدایت وے ۔ آئیں

# اَلطَّلَاقُ مَرَّانِ فَإِمْسَاكً يِمَعُرُوفٍ أَوْتَسُرِيُحُ

طلاق ہے دو بار کا چھر رکھنا موافق دستور کے یا رخصت کرنا

باِحْسَانِ

نیسکی سے

حكم لست ويجهام عدطلاق دعى

قال تعالے اکسی کی مرد کے بیاح میں مرد کے بیاح میں مرد کے بیاح میں کا بیان تھا۔ اب اس آیت ہیں بہ بتلاتے ہیں کر رجعت کا بیان تھا۔ اب اس آیت ہیں بہ بتلاتے ہیں کر رجعت کا جی حق رجعت کا بیان تھا۔ اب اس آیت ہیں بہ بتلاتے ہیں کر رجعت کا حق کب تک دہ تا ہے۔ جنانچہ فراتے ہیں کہ جس طلاق کے بعد رجعت ہوسکتی ہے وہ دو مرتبہ طلاق ویتے کے بعد تم کود و اختیار ہیں یا تو دستور اور حن اسلوب کے ساتھ رحک لویعنی رجعت کرکے اُس کو این نکاح ہیں رہنے دو اور یاحن اسلوب کے ساتھ اس کو جھوڑ دو کر اس کی عدت گذر جائے اور جہاں چاہے وہ نکاح کر لے تم اس ہیں کوئی رکا وط مز ڈالو۔



## وکر یحل ککم آن تاخان وا مِسّا این تیک و هوت شکا ادر نم کو روا نہیں کر ہے تو بچھ اپنا دیا ہوا مورتوں کو، بخر کر لاگان یخافا آگر یفینما حک و دالله فارن خفته و ده دونوں دریں، کر نشیک رکس کے تامدے اللہ کے بھر اگر تم وک درو آگر یفینما حک و د الله فلاجنام علیمما فیما افتات کر ده نه تعیک رکس کے تامدے اللہ ک، تونیں کاه دونوں پر بوبرادے به طرف کو دالله فاکر تعتال و ها و من یتعلق کرچوٹے مورت یہ دستور باندھ بین اللہ کے موان سے آگے نہ بڑھو اور ہو کو رُبھ حک و د الله فاکر آیک ہے مان سے ایک براہون ق

عكم لبب وينجث ، خلع

قال تعالی ۔ و که یحول کک کو کا تاخذی اصلاً این تی کوئی کوئی الله الله الله کا دکر فرائے کا کہ الظّلا کوئی ہوئی ایک الربط کا دکر فرا کا دکر فرا کا دکر فرا کا دار اس آیت بین خلع کا ذکر فرائے ہیں جو ایک قسم کی طلاق سے یا طلاق کی طرح ایک قسم کا ضغ نکاح ہے۔ نیز گزشتہ آیت بین تسریح باحسان کا حکم تصااب اس آیت بین یہ ایر شاہ دفرائے ہیں کہ اگر بیوی سے خلع کی فوجت آئے تو اس کوئی مصور کے ساتھ رخصت کرو۔ یعنی مہر وغیرہ جو کچھ آئی کو دسے پیچے ہو وہ اس سے واپس نہ لو۔ دیئے ہوئے کو واپس لینا تسریح باحسان کے خلاف ہے۔ بین بچر فرائے ہیں۔ اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کر بیبیوں سے چھوڑ نے کے وقت اُن سے اس ال بیسے کوئی شے واپس نوج تم اُن کو مقارکردہ عدود کو قائم مذرکہ ہم اللہ کی مقارکردہ عدود کو قائم مذرکہ مورت بین اگرم و خورت میں مقوق زوجیت مذاوا کرسکیں گے تو ایسی صورت بین اگرم و خورت سے بچھوڑا لے تو کوئی کو قائم مذرکہ میاں اور بیوی باہی کو قائم میں دیے جھوڑ دے اور خورت مال دسے کر اپنے آپ کو اس کے نکاح سے چھوڑا لے تو کوئی گناہ نہیں ۔ مثر یوست کی اصطلاح میں اُس کو خلع کہتے ہیں۔ سواگر تم کو اند بیشتہ ہو کہ میاں اور بیوی باہی

منافرت اور کدورت کے باعث حقوق زوجیت کے بارسے ہیں اللہ کی حدود کو قائم رزرکھ سکیں گے تو دونوں ہراس بارسے ہیں کوئی گنا ہ نہیں کہ عورت کچھ فلہ یہ یعنی بدلہ وسے کرنسکاح سے اپنا پچھا پھڑا لیے تاکہ دونوں گناہ سے ریج جائیں ایسی صورت ہیں عورت سے یہے مال کا دینا اور مرد سے یہے مال کا دینا اور مرد سے یہے مال کا لینا جائز سے بشرطیکہ مہرسے زیادہ نہ ہو یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں ہیں اُن سے آگے نہ بڑھنا اور جولوگ اللہ کی حدود سے تبحاوز کرتے ہیں وہ سرامنظام ہیں اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں اور ایناہی نقصان کرتے ہیں ۔

عدسی بین ہے کہ ٹا بہت بن قیس کا کی بیوی اک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت ہیں جا فر ہوئی اور عرض کیا پارسول اللہ الم بین ٹا بہت بن قیس کے دین اور اخلاق اور عادات پر کوئی عیب نہیں سگاتی گرئیں اور وہ ایک جگر جمع نہیں ہوسکتے۔ ہیں نے برقع اٹھا کر بہت سے لوگوں ہیں اُن کو اُتے ہوئے دیکھا توسب سے زیادہ سیا ہ فام اور لیست قدا ور بدصورت ٹا بری ہی نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ کیا تم اُس کوہ باغیچہ واپس دے سکتی ہو جو اُس نے تم کو دیا ہے کہا ہاں دہ بھی اور کچھ زیادہ بھی دے سے تی ہوں۔ حصور صلی اللہ علیہ قسلم نے ٹا بہت بن قیس کو بلایا اور فرایا کر تم اس سے وہ باغیچہ واپس سے لو اور اس کو طلاق دے دو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ اسلام ہیں پہلاخلع تھا۔

# فَإِنْ طَلَقْهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنَ ابْعَلُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ

پھر اگر اس کو طلاق دے تو اب علال نہیں اس کو دہ عورت اس کے بعد جب کا نکاح

# زُوْجًا غَيْرَةُ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلِيهِمَّا أَنْ

م كرے كسى خاوندسے اس كے سوا بھر اگر وہ شخص اس كوطلاق دسے، تب كنے ، نہيں

# يَّتَرَاجَعًا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمًا حُلُودَ اللهِ وَ

ان ددنوں بر كر بھريل جاوي اكر خيال ركھيں كر تھيك ركھيں گے قاعدے المذكے اور

# تِلْكَ حُلُودُ اللهِ يُبَيّنُهَا لِقُوْمِ لِيَعْلَمُونَ ۞

یہ دستور باندھے ہیں اللہ کے، بیان کرتا ہے واسطے جاننے والوں کے .

مكم لبرت وششم علاله درطلاق ثالث

قال تعالى عَالَى عَلَقَهُا فَلَا تَعِلُّ كَهُ مِنْ بَعَنْ مُعَنَّ تَعْكِمَ زَوْجًا عَيْنَ الى ... لِقَقَ مِ يَعُكُمُونَ ،

رربط، گزشته آبات میں دوطلاق کا حکم بیان فرایا بعنی دوطلاق کے بعدتم کو امساک بمعروت اورتسری باحسان کا اختیار ہے۔ اب اس آیت بین تیسری طلاق کا تکم بیان فرماتے ہیں کہ تیسری طلاق کے بعدتم کورجعت وعیرہ کا کوئی حق اور اختیار باقی نہیں رہتا بدون علالہ کے تمہاری طرف والبسس نہیں ہوسکتی ۔ جنانچہ فرماتے ہیں اس اگر دو طلاق دبنے کے بعد تیسری طلاق بھی دیدہے تو اس عورت کا تعلق اس سے بالکلیمنقطع ہومائے گا اس لیے کہ دوطلاق کے بعد تورجعت کامکان تھا اورجب تیسری طلاق بھی دسے دی تو ا ب رجعت کا کوئی مو قعہبیں رباطلاق کی وضعے ہی مفارقت اور انقطاع کے لیے ہے تیسری طلاق سے نکاح کی حلت بالکیہ ختم ہوگئ اور بیعورت اس کے لیے بالکل حلال نارہے كى. اب اس عورت سے مزرجست بھے ہے اور مذ الكاف جديد بہال تك كم يرعورت عدت كے بعد بہطے شوہر کے علادہ کسی دوسے شوہرسے نکاح کرسے بھراگہ یہ دوسراشوہر ہم بستری کے بعداُس کو طلاق دے دے ادر عدے بھی گزرمائے تو بھر کوئی گناہ نہیں کہ یہ عورت اور پہلا شوہرمدیدنکا ح کرکے برے تورسابقہ حالت کی طرف لوٹ جائیں اور زن وشوئی کے تعلقات فائم کرلیں ۔ بشرطیک دونول کو گان غالب ہوکہ ہم اللہ کی صدور کو قائم رکھ سکیں سے اس لیے کہ آئندہ امور کے متعلق جزم اور یقین کا حاصل ہونا نہابیت مشکل ہے اس لیے کر عیب کاعلم کسی کونہیں کرآ مُندہ کیا ہوگا اور یہ یعنی تیسری طلاق سے بعدد درسے شوہر سے نکاح کرنا اور بھرائس کا ہم بستری کے بعد طلاق دبنا اور بھر شوہ اقل اورعورت کا یہ گمان غالب ہوناکہ ہم دوبارہ نکاح کے بعد ایک دوسے کے حقوق زوجیت ہیں کمی كرنے سے گناه بیں ببتلانہ ہوں گے بعز حل بہر بہ امورالٹركی قائم كرده حدود ہیں جن سے تسجاوز اور انحراف جائزنهي والشرتعاسلان حدود إوراحكام كواليس لوكول كي بيان كرتاب جوعلم اورفهم ر کھتے ہیں اوراس بات کو سمجھتے ہیں کہ تیسری طلاق سے زوجیت اور محبت کا تعلق با مکل منقطع ہوجا تا ہے ا در محبت ا در موانست مبدل بکراہت ومنافرت ہوجاتی ہے اس کیے اس کراہت ومنافرت سے انالہ سے یے بہ ضروری ہوا کہ دوسے سٹورسے نکاح کرسے اور اس کی لذہ جکھنے سے بعد اگرطلاق ہو جائے تر بھرسنو ہراول سے تعلق کی تجدید ہوسکتی ہے.

ر بر المراق الم

عله طلاق رجعی بین رجعت ہوسکت ہے اور طلاق بائن بین اسی شوہر سے تجدیدنکاح ہوسکت ہے اور طلاق بائن بین اسی شوہر سے تجدیدنکاح ہوسکت ہے اور تا اور تبیسری طلاق کے بعد اسی شوہر سے تجدیدنکاح بھی جا گذنہیں جب کک کر و دسر سے شوہر سے نکاح مذکر سے اور وہ اس کو طلاق دسے تب مشوہرا قال سے تبدیدنکاح ہوسکتا ہے ۱۲

ده واقع ادر لازم مجمی جأبیں گی۔ صرف بعض اہل ظاہر ادر بعض حنبلیوں کا قول ہے کہ تبین طلاق دینے سے ایک طلاق ہی نہیں بڑتی ۔ ادر سے ایک طلاق ہی نہیں بڑتی ۔ ادر داؤد ظاہری سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ دفعۃ تین طلاق دینے سے ایک طلاق بھی نہیں بڑتی ۔ داؤد ظاہری سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ دفعۃ تین طلاق دینے سے ایک طلاق بھی نہیں بڑتی ۔ (کما سیاتی فی کلام القرطبی) امام ابو حنبی اور امام ماکٹ اور امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کر جن کی تقلید اور اتباع بر (سوائے چند ظاہر بین اور خود رائے لوگوں کے ) مت محد بر کے علاء اور فقہار اور محد ثین اور مفسرین متفق بیں اُن کا متعفقہ اور اجماعی فتوی یہ ہے کہ تین طلاقیں دینے سے تین ہی طلاق واقع ہوتی ہیں۔ اور اسی کو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اختیار قرما با جس کے بیے صحیح بخاری ہیں ایک خاص واقع ہوتی ہیں۔ اور اسی کو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اختیار قرما با جس کے بیے صحیح بخاری ہیں ایک خاص باب سنعقد فرما با

" باب من اجاز الطلاق الثلاث " بقولم تعالے أنظَّلاً ثُ مُرَّتْنِ الاية -

تال الامام القطى اتفق ايمة الفترى عداديم القاع الطلاق في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف وسند طاؤس وبعض اهل الظاهر إلى ان طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقم واحدة ويروى هذا عن محمد بن اسحاق وحجاج بن ارطاة وقيل عنهما لا يلزم منه شئى وهو قول مقاتل. ويُحكى عن داؤد انه لا يقع وجمهور السلف والائمة انه لازم واقع ثلاثا و لا فرق بين ان يوقع ثلاثا مجتمعته في كلمة او متفرقة في كلمات الخوالي وقال في صراع وترجم البخارى بين ان يوقع ثلاثا مجتمعته في كلمة او متفرقة في كلمات الخوالي وقال في صراع وترجم البخارى على هذة الاية باب من اجاز الطلاق الثلاث بقيله تعالى الطلاق موثن فامسالك معروف اوتسري باحسان وهذا الشارة منه الى ان هذا التعديد انصاه وضعة لهم فعن ضيّق على نفس ضيّق على نفس المراه و المدروم المراهد والمدروم العروم المراهد وهن في نفس المراهد والمراهد والمراه

بعدازاں امام قرطبیؒ نے ان تمام شبہات کا جواب دیا کہ جو کوگ تین طلاق کو ایک طلاق بنانے کے بیے بیش کرتے ہیں چھزات اہل علم اصل کی مراجعت فرائیں .

حفرت عمر المح عهد خلافت کی تمام فقها رصحاب کی اور جوات اور ا آفاق سے به مکم دیا گیا کہ جوشخص اپنی عورت کو تبین طلاق دسے گا وہ تبین ہی شما رہوں گی اور جواس سے خلاف کرسے گا اس پر ڈرسے پڑیں سکے اور سخت سزا کا مستوجب ہوگا وار حفرت عثمان اور حفرت علی اور حفرت ابن عبّاس کا بھی بہی فتوی ہے تفصیل کے بیے بیناری سریف اور بہا یہ کی مشہروح کی مراجعت کی جائے۔

مسلانوں کو چا جیئے کہ تین طلاق کے بارہ بین کتاب وسنت اوراجاع صحابہ اوراجاع صحابہ اوراجاع صحابہ اوراجاع صحابہ اوراجاع میں کتاب وسنت اوراجاع صحابہ اوراجاع سے وام کے جند مدعیان عمل بالحدیث سے کہنے سے وام کے مرتکب نہ ہوں اورا پنے نسب کو خواب نہ کری جوشخص اجاع صحابہ کو جست نہ سمجھے وہ اہل سنت وابحاعت سے نہیں ۔



## ابل مُنتف والجاعت كيدلالل

کوئی انکارنہیں فرمایا۔

(سال صحے بناری اور صحے مسلم اور نسائی بیں عائشہ صدیقہ شسے مردی ہے کہ ایس شخص نے اپنی بیری کو تین طلاقیں دے دیں بعدا زاں ا<sup>م</sup>س عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کرلیا اوراُس دوس شوہرنے اُس کومبا سرسے سے سے اللے طلاق دے دی۔ اس برآل حفرت صلی الشعلیہ وسلم سے دریا فت کیا گیا کہ کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہرسے دوبارہ نسکاح کرسکتی ہے آ پٹے نے فرمایا نہمیں جب تک دومسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح صحبت اور مباشرت نہ کرنے (تفسیراین کثیرص ۲۲۸ ج ۱)

(٧)۔ حدیث عاکث صدیقہ فارقعت رفاعۂ قرظی جس کامضمون گزشتہ روا بہت سے قریب قر بہ ہے ام بخاریؓ نے صبحے بخاری ہیں آیت مذکورہ کو اور ان تبیغاں حدیثوں کو ذکر فرمایا اور انمڈ اربعہ کے مطابق طلاق اللات مي جواز كے ليے ايك ترجم منعقد فرا بار باب من اجاز الطلاق الثلاث) ديجھو فتح البارى صفاع ، ٩٦٠ بعدازال الم مُبخارى تف ايك اورباب منعقد فرمايا وه يه ب ياب ا دا طلقها ثلاثا ثثو تزوجت بعدالعدة زوجاغيره فلعريمسها - اوراس باسب بس رفاعة قرظي كمايث نقل فراتی و بمبصوفتح ا بساری صف ج ۹ -

(۵)۔ امام سخاری نے ضیح سخاری میں ایب باب قصتہ فاطمہ بنت قبین سے عنوان سے منعقد کیا۔ فاطمه بنت تنسیق کواس سے شوہر نے بی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دمانہ ہیں تین طلاقیں و سے دی تھیں جِوبِكِهِ فاطمه بنت تبس في محصرا ج بن كجه حِدُّت تهي اس بيه نبي كريم عليه الصلاة والتسليم نه أمس كو دوست کھریں عدست گزار نے کی اجازت دے دی تھی دیمیونتے اباری صالع ج ۹ -

(۱۷)۔ معجم طبرانی ا درسٹن مبہقی ہیں سوبیر بن غفار شسے سروی ہے کہ عائشنہ ختعمیر ہوتا امام حسن بن علیٰ کھے ز وجیت میں تھیں جب علی کرم اللروج ہئر شہید ہوئے تو ختمیہ نے امام حن کومبارک باد دی اور بیر کہا لہنک الخلافة وخلافت آب كومبارك بو امام حن كوسخست ناكوار كذرا اوركها كم يا حجه كوعلي مح تناس سے خوشی بوئی ا دهبی فانت طالق ثلاثاء جانجے بین طلاق۔

اورامام حسائ في في القيدم ال كالجيجد بالورمزيد برال وس بزار دريم اور بهيجد سيّم عالمت ختمية کو بہت صدمہ ہوا اس ہماام سن سے ہر رزیہ ہے۔

کا یہ تول دستے ہوئے ہوتا تورجوع کر لیتا وہ تول یہ ہے۔

ایسا رجل طلق اصرات فلاٹا جوشخص اپنی بیوی کو تین طلاق و سے

عندالا قراء او ثلاث مبھمة ليع حيض کے وقت يا اورکسی طرح تووہ اس

عندالا قراء او ثلاث مبھمة ليع کے بيے ملال نہيں بہاں تک کر ورہے

تعل ليه حتى تنصح زوجا کے بیے ملال نہیں بہاں تک کر ورہے

شو ہرسے نکاح کر سے۔ كوبهت صدمه بهوا اس بمرامام حسن في نه فراياكم أكرتي البين عبد المجدَيقي رسول الشرصا الترعليه وسلم

(۵) مسندا مام احمد میں انس بن ماک رضی النٹر عنہ سے سروی ہے کہ آنسحفرت صلی النٹرعلیہ وسلم سے یہ دریا فنت کیا گیا کر ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلا قبیں دسے دیں پھر اُس عورت نے دور سے سخص سے نکاح کر لیا اور اس نے اس کو طلاق قبل الدخول دسے دی توکیا یہ عورت اپنے پہلے شو ہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے آ ہے نے فرمایا نہیں۔ جب بک شوہر تانی شوہرا قل کی طرح مبا بٹرت نہ کرے۔ ( تفسیر ابن کثیر مسئلے جا)

(۸) اور اسی طرح سے مفہون کی ایک مدیث ابوہریرہ رضی الله عندسے مروی ہے جس کو ابن جریرہ کے روایت کیا ہے۔ ان میں اس کے ابن جریرہ کے روایت کیا ہے۔ (تفسیرابن کثیرمسے جا)

حضرت عمرو صفرت عثمان وصفرت على ضى الناعنهم المكليّ بن حزم مين اور زادالمعاد المعاد المراع في المراع المراع في المراع المراع المراع في المراع المراع

یں۔ اور سنن بیہتی بین حضرت عمراً در حضرت عنمان اور حضرت علی کا باسا نید صحیحہ به قول نقل کیا ہے کہ میں اور سنن بیہتی میں حضرت عمراً کی ایسے کہ تین طلاق دینے سے عورت مغلظہ با تُنہ ہوجاتی ہے بدون حلالہ سے اُس سے نکاح صحے نہیں شیخ ابن اہما گا فتح القدیر میں مکھتے ہیں کہ خلفاء اور عبادلہ سے صراحة گربہ ثابت ہے کہ تین طلاق دینے سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔

اجماع صحب کرام رہ اور اسی پرصحابہ کرام کا اجماع ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق وینے سے تین طلاق ما جماع صحب کر این موان ابن ما ما ما میں حافظ ابن عبدالبر سے اجماع نقل کیا ہے اور قامنی ابوالولید با جی کے نقط میں اور امام ابو کمر رازی جھاص نے احکام القرآن میں اورا مام کمی وی کے سے سرح معانی الا تارمیں اس پرسلف کا اجماع نقل کیا ہے اور حافظ عسقلانی کے فتح الباری میں مکھا ہے .

فالراجع في الموضعين تصريع المتعة والقاع الشلاث للاجماع الذى انعقد في عهد عمر شعط ذلك و لا يحفظ ان احدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقددل اجهاعهم على وجود ناسخ وان كان خفي على بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعه في عهد عمر فالمغالف بعده خاالاجماع منا بذل والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق والله اعلم ( فتح البارى صواح جو)

ا ور ما فظ ابن رجب منبئ جوبجين سے مافظ ابن تيمية اور مافظ ابن تيميم كى صبيت بي رہے جب ان پر يہ منكشف ہواكہ ہمارے استاذ ابن تيمية اور ابن قيم كہدت سے مسائل بي سلمف صالحين حب ان پر يہ منكشف ہواكہ ہمارے استاذ ابن تيمية اور ابن قيم كہدت سے مسائل بي سلمف صالحين كے خلاف ہيں تو ابنی تصانیف بيں انكار دكيا در اس مشلم يعنی طلاق ثلاث محارہ بيں ايك خاص كتاب ان كے رد بين تكھی جس كانام بيان مشكل الا حاديث الواردة فى ان الطلاق الثلث واحدة ركھا ۔ اس كتاب ادر ميں حافظ ابن رجب حنبلي تكھتے ہيں .

اعلم انه لع يثبت عن احدمن الصحابة والامن التابعين والامن اتمة الساف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والمحوام شي صريح في ان الطلاق الثلاث بعدالد خول يحسب واحدة اذاسبق بلفظ واحدا ه كذا في الاشفاق على احكام الطلاق للعلامة الكؤري موس وصح وقال ابن رجب لانعلم عمن الامة إحدا خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة ولا حكم الله من نفر ليسير جدا وولا حكم الله على على عاصرهم غاية الانكاودكان اكثرهم المستخفى بذلك ولا يظهر وقدا نكوا عليه عرمن عاصرهم غاية الانكاودكان اكثرهم المستخفى بذلك ولا يظهر فكيف يكون اجماع الامتر على اختفاء دين الله الذي شسوعم على لسان دسوله واتباع اجتما ومن خالفه برأيد في ذلك هذا لا يحل اعتقاده البتة واهد ولعلى ظهر بهذا البيان ان امضاء عمر فارت حكم شري مستمد صن الكتاب والسنة مقارنا لاجماع فقهاء المعابة نف لاعن التابعين ومن بعدهم وليس بعقى بة سياسية ضد حكم شرى فالحات العلاق على امضاء عمر خارج على ذلك كلم والله اعلى . كذا في الاشفاق على احكام الطلاق للعلامة الكوثرى صص .

#### حديث ابن عبًا كسل كابواب

حافظ عسقلانی "نے فتح الباری ماللہ ج 9 میں جمہور کی طرف سے عدمیت ابن عباس محے آتھ جواب دیثے ہیں جن میں سے چند ہدیہ ناظرین کرتے ہیں.

جواب الله عبارة المناه المناه

نہیں گیا کر تین طلاق کو ایک قرار دیا جائے۔ (تفسیر قرطبی صال ج ۳)

نیزیہ امر توا ترکو بہنجا ہے کہ ابن عباس یہ فتوی دیا کرتے تھے کہ تین طلاق دینے سے تبن ہی طلاقیں پڑتی ہیں اور تبن طلاق سے بعد عورت مغلظ بائنہ ہوجاتی ہے۔ امام ابن منڈر فراتے ہیں کہ ابن عباس مخفوظ ہوا در دہ عباس کے ساتھ یہ گان ہیں کیا جاسکتا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی مدیث ان کے پاس محفوظ ہوا در دہ ہمیں شہراس کے خلاف فتوی دیتے رہیں اس اولی اور مقتضائے امتیا طیبی ہے کہ ایک تول کے مقابل میں ہمیں شہراس کے خلاف فتوی دیتے رہیں اس اولی اور مقتضائے امتیا طیبی ہے کہ ایک تول کے مقابل میں جماعت کے تول کو ترجیح دی جائے۔ (فتح الباری صفح ہو)

قاضی الدیکربن عربی فرائے ہیں کہ اس مدیث کی صحبت ہیں اختلا نہ ہے بیس اجماعِ صحابۃ کے مقابد میں اس ماعِ صحابۃ کے مقابد میں اس مقدم رکھا جاسکتا ہے ( نتج الباری صحابۃ ج و)

 تمام احادیث صیحه وصریحه اور آیت قرآ بنه تمین طلاق کے تمین ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور حضرت کوئی مجلس میں بیمسلہ بیش ہوا فا روق اعظم نے بمشور ہ عثمان وعلی درگرا کا برصوابر اُن روایتوں کو ترجیح دی جوتین طلاق کے بین طلاق حاق عرف برد لالت کرتی تھیں تو امت کا فریضہ برسے کہ اور تمام صحابہ کرائم بلااختی دن اختیار کرلیں اگر چہ وہ حدیث مختلف ہیں جس جا نسب کو خلف اور تمام صحابہ کرائم بلااختی دن اختیار کرلیں اگر چہ وہ حدیث با عتباد سند کے نبواسی جا نبرا جا ما خروری ہوگا درجس چیز پرخلفا مراشدین اور صحابر کم مختین کا درجس چیز برخلفا مراشدین اور صحابر کم مختین کا مسلک ہے۔

ادرا جماع صحابہ اور فاروق اعظم کے حکم سے آنکھ بند کرلینا اور اجاع صحابہ کی پروار مرکز اور نبر کرنا نزغ اوفید ہو اور طا ہرسے کہ فاروق اعظم کے حکم سے آنکھ بند کرلینا اور اجاع صحابہ کی پروار مرکز انزغ اوفید ہو اور سے آنکی بیروار مرکز انزغ اور اجاع صحابہ کی پروار مرکز انزغ اور طا ہرسے کہ فاروق اعظم کے حکم سے آنکھ بند کرلینا اور اجاع صحابہ کی پروار مرکز انزغ اور فضید ہوگا ہیں رکھے آئین ٹم آئین ،

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءُ فَبِلَغُنَ اجَلَهُنَّ الْمِلَاءُ فَبِلَغُنَ اجَلَهُنَّ الْمِلَاءُ فَالْمُسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ وَمِرَوں كو ، پِمرَّبَيْنِ ابن عنت بَ ، فَالْمَسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ أَوْسَبَهُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلِيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلِيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلِيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلِيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلِيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلِيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلِيكُمُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلُولُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللَّهُ وَالْعَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلُولُ اللَّهُ وَالْعَلُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ



#### اَنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿

رکھو کر اللہ سب بیز جانتا ہے۔

# \* محكم لست ويفتم منع ازا ضرار نساً ورجر از لع باجهام وادى

قال تعالے . وَإِذَا طَلَقَتُو الْمِسْاءَ وَبُكُونَ اَ جَلَعُنَ اَ جَلَعُونَ ... الى ... وَالقَّوا اللّه وَ اَ عَلَمُوا اَنَّالَا اَ وَاللّهُ وَا عَلَمُوا اَنَّالَا اَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ابوالدردار رحنی الله عنه سے مروی ہے کہ پہلے توگوں کی حالت بہ تھی کہ اول طلاق دسے دیتے ادر پھر بہلے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اور اسی طرح غلام اور لونڈی کو آزاد کر دیتے ادر پھر مہمتے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اور اسی طرح غلام اور لونڈی کو آزاد کر دیتے ادر پھر مہمتے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیے نے یہ آبیت نازل فرائی۔ وَلاَ اَنْتُحِدُ وَاَ اَلْتِ الله وَهُونُولًا وَر مور بیت مربی ہے۔ اور حدیث مثریت میں ہے کہ تین چزیں ایسی ہیں کہ جن کا چدیعی حقیقت توحقیقت ہی ہے۔ کمران کا ہزل بعنی اور مذاق کے طور بر کہنا بھی حقیقت ہی کا حکم رکھتا ہے وہ تین چزی کی گران کا ہزل بعنی اور رجعت بعنی ان چیزوں ہیں تمہارے الفاظ کا اعتبار ہے نیت کا اعتبار ہے اور رجعت کیا عتبار کیا ہے اور نہیں بندہ کے جن اعمال کا تعلق فقط حق تعالیے سے ہو وہاں مثریعت نے نیت کا اعتبار کیا ہے اور

جو اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں الفاظ کی لفظی دلالت کا اعتباد ہے نیست کا اعتبار نہیں ۔ طلاق اور رجعت بھی اسی قبیل سے ہیں۔ طلاق اور رجعت ہیں الفاظ کا اعتبار ہوگانیت کا عتبار نہ ہوگانیت کے مطابات میں طاہر الفاظ کی دلالت کا اعتبار نہ ہو اور گول کی نیست کے مطابات فیصلے ہونے گئیں تو کا رضا نہ سالم درہم ہم ہم ہوجائے۔ خود عفر فول کو کے طلاقیں دی گئے اور چھرعور توں کو روکنے کے بیے اپنی نیستوں کو ہما نہ بنائیں کے اور اس طرح عور توں کو اپنے ظلم جہتے کم الشری نعمت کی یاد کروگر آس نے تم پر اسی کا احسان کیا کہ تم کوعور توں کے باتھ تلے کرویتا اور پھروہ بھی اسی طرح تمہار سے کہ تا ور ہوگئی اس نے تم کو چاہستے کم النڈ کی فعمت کی یاد کروگر آس نے تم پر نعمت کی عاد رکوگر آس نے تم پر نادیا اور اگروہ چاہسا تو تم کوعور توں کے باتھ تلے کرویتا اور پھروہ وار اس کی نعمت کی باد کرد کرد گاس نے تم پر تا ہو مسلم کرو النہ تا کہ تو اس کے میں اور سفت نوا کرد اللہ تا کہ کونصیت کرنا ہے کر آبال کی فعمت کی ہوگر تو تا کہ کونصیت کو اس کے طلاق اور رحیت سے جو اور اللہ تعالیا تھا ور رحیت سے جو اور اللہ تعالیا کہ کونصیت کرنا ہے کر آبال قراب کر تا ہے والد ہے طلاق اور رحیت سے جو اور اللہ تعالیا کہ کونصیت کرنا ہے کر آبال کی ورکے دہ اس سے محتی نہیں ۔

اور اللہ سے قور کے دہ اس سے محتی نہیں ۔

# ف إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَعْنَ اجَلَهُنَّ فَلَا الرَّبِ عَلَيْ الْبَيْ عَنْتَ كُورَابِ الرَّبِ عَلَيْ الْبَيْ عَنْتَ كُورَابِ الْمَا وَالْبَيْ عَنْ الْبَيْ عَنْتَ كُورَابِ لَا الْبَيْ عَنْتَ كُورَابِ لَا الْبَيْ عَنْدَ كُورَابِ الْمَا لَا الْمُوا الْمَا الْمُوا الْمَا الْمُوا اللَّهُ الْمُؤْوِقِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُ الللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ ا

# سيت وتتم منع ازاضارنساً بعداز عدب

تَال تَعَالَىٰ - وَإِذَا طُلْقَتُتُو السِّسَاءُ فَبَلَغُنَ آجَكَمُ تَ ... الله ... وَآمَتُ تُدُولًا تَعْلَمُونَ ه (ربط) گزششته آیات میں اندرون عدّت ضرر مینجانے کی مانعت کا بیان تھا۔ اس آیت میں عدّت گزرنے کے بعد ضرر پہنچانے کی مانعت کا بیان سے کہ عدست گزرنے کے بعدعور توں کو نیکاح سے مذر وکو جنانچہ فرماتے ہیں اورجب تم یعنی تمہارا کوئی عزیزعور توں کوطلاق وسے دسے اور بھروہ ابنی عدّست کو پہننے جائیں بعنی ان کی عدّت بوری ہو جائے اور وہ مجھرا بنے سابق سٹوم سے باکسی دوسری جگرنکاح کرناچا ہیں توتم اُن کواپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے دروکوجب کروہ مٹر بعیت اور مروت کے دستور کے مطابق نکاح کرنے ہر باہم رضامند ہوجائیں۔ البنتہ اگرعورت عنے کفو ہیں نکاح کرنے كك ياعدت كے اندركسى دوسے سے نكاح كرنے لك تو چھرخوليش اور ا قارب كو ايسے نكاح سے روكنے

کائ ماصل ہے۔

به آیت معقل بن بساررضی الله عنه کے بارہے ہیں نا زل ہوئی۔ معقل اسے اپنی بہن کاایک سخص سے نکاح کردہاتھا۔ بعدچندے اُس شخص نے ان کی بہن کوطلاق دے دی عدّت گزرنے پر بھراُس شخص نے بیغام دیا معقل نے کہا ہیں نے پہلے تم سے اپنی بین کا شکاح کیا اور تمہارا گھر بسایا نگر تم نے اس کو طلاق دیے دی اوراب پھر پیغام ہے کرائے ہو۔ خداکی قسم اب وہ تمہارے گھر ہر گزنہیں جاسکتی معقل کہتے ہیں کہ وہ آدمی مجھ بڑا یہ تھا اور میری بہن بھی اس سے بہا ں جانا جا ہتی تھی۔ اس براللہ تعالیٰ نے یہ آیست نازل فرائی فسک تعضمن کو الآیہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کمیں نے حفور پر نور صلى الشعبيه وسلم مسع عرض كيا- يا رسول التوخداكي فسم بي صروراً سسع نكاح كردول كا. اور يجر لمي في اس تخص سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ یہ نصیحت اس شخص کو کی ماتی ہے کہ جوتم میں سے اللہ تعالیے اور اوم أخرت برايمان ركهما سي نصيحت اسي كو فائده دبتى سي جصد خدا كاخوف اور آخرت كالفين او ا ورخوب بجد لوكه به جوكچه تم كونصيحت ا در بدايت كي ثني بهي تنهار سے سياے خيرا در بركست ا در طبدارت اور نزابست كا ذريعه سبے ا در الله تعاليا خوب جا نيا سبے كم عور توں كو كاح سے دوكے ين كيا مفرتين اور كياخل بيال بي اورتم بيش آف والے مفا سد كونهيں جائے اگر باوجود باہمى رضامندى اور رغبن کے تم نے عور توں کونسکاح سے روکا توسٹ بطان طرفین سے د لوں میں طرح طرح کے وہوسے داسے گا اوراس طرح سے دلوں کی طہارت ا ورنز اہست کو کدر کرسے گا اور عجب نہیں کر نگاح سے روکنا خود اہل خانہ سے ناجائز تعلقات کا ذریعہ مذبن جائے۔ ذیکٹہ اُڈی مکٹہ کے بیمعنی ہیں خوب سمجھ لو۔ اولاد اینی اولا د

# حكم لسب في فيهم متعلق برضاع

قال تعالے کو اَلَیْ الِدُتُ یُرْضِعُنَ اُوْلادُھُنَ۔۔ الیٰ۔۔۔ وَاعْدُمُوْکَ اَنْ اللّٰمَ بِمَاتَعُهُ لُوْن بَعِيْنُ وَ (رَبِط) وَرَحِت اور رَحِت کے ایکام (رَبِط) وَرَحِت اور رَحِت کے ایکام کا ذکر تھا۔ اب ان آبات بیں بچوں کے احکام بیان فراتے ہیں یعنی رضاعت کی درت اور اس کی آبرت کے احکام بیان فراتے ہیں کہ بچہ والی عور توں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کا مل دوسال بحک دودھ پلائیں۔ اگرچہ ان کے احکام بیان فراتے ہیں کر بچہ والی عور توں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کا مل دوسال بحک دودھ پلائیں۔ اگرچہ ان کے شخص ہروں نے اُن کو طلاق وسے دی ہوا ور یہ مدت اس کے لیے ہے کہ بوشر خوارگی کو ہمس کرنا چاہیے اور مور مدت اس کے لیے ہے کہ بوشر خوارگی کو ہمس کرنا چاہیے اور کو اندی اور میں معنی ارتسب کے باب ہی کی طرف شروب ہوتا ہے۔ اور بہونا نہ ورودھ پلانے اور ہونا نہ کے باب ہی کی طرف شروب ہوتا ہے۔ اُن دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور بہنان کو سے مولئی تی ارتب ہے موافق لہذا ماں کو بچہ کی وجہ سے کوئی ضرادور نقصان کو کو سے کہا با جا ہو گا بہا ہو با نے ہیں نے ہے کو لائے کہ وارش کے موافق اور آبرت وستور سے زیادہ مانے یا بہا کی خرکری دیر ہوا ہے کہ ورسے اور شوہ ہے کہ ورسے دی جائے ماں کے سی آ ناسے دودھ پلوائے اور اس کو بیر کی کہ بھر کی خرکری دیرے اس کے میں آ ناسے دودھ پلوائے اور اس کو بیر کی کرے اس کے میں آ ناسے دودھ پلوائے اور اس کو تور کو کہ کی کہ بیا میں کی کرے ۔

عرض بیرکد دو ده بیانے کا خرجہ باب سے ذمہ ہے اور اگر باب زندہ ہوت تیجراسی طرح کا خرج ح وارت کے ذمہ ہے۔ وارث کی تفسیر میں اختلات ہے امام ابو حنیفہ کے نز دیک وارث سے ذی دیم مرم مراد ہے اس لیے کرعبداللہ بن سعود ہوتی کی قرآت میں کہ عنی افکا دِتِ ذی المسکّ ہے المحکوم واللہ کا لیے اسے۔ اور ایک قرارت سے دہ ذی رحم محرم مراد ہے کہ اگر بیجہ مرحاث سے دہ ذی رحم محرم مراد ہے کہ اگر بیجہ مرحاث تو بہ اس کا دارث بنے بقدر میراث کے سب پر خرت کا نزم ہوگا۔ مشلاً اگر ذی رحم محرم دو بھائی یا دو ہونی ن پر فرج میں ہے کہ خود ہے اس کا دارت بنے بقدر میراث کے سب پر خرت کا نزم ہوگا۔ مشلاً اگر ذی رحم محرم دو بھائی اور وارثوں پر فرج اس صورت میں ہے کہ خود ہے ہے ہاس مال نہ ہو ورنہ اور ہمان میں اس کے دودہ پالے کا اور وارثوں پر فرج اس صورت میں ہے کہ خود ہے ہے ہاس مال نہ ہو ورنہ ایک آگر بیج کے پاس مال نہ ہو ورنہ اس کے دارت سے خود وہ اورکا ہی مراد ہے جو اپنے متو فی باپ کا دارت ہے اس کے دودھ پالے نے کی اجرت ہیں کہ دارت سے خود وہ اورکا ہی مراد ہے جو اپنے متو فی باپ کا دارت سے اس کے دودھ پالے نے کی اجرت اس کے دالہ میں سے دیا جا ہے ہاں سے دیا جا ہے اور بام مندی اور بہو کے فرج کے فرج کے خوج کے باس کے دودھ پالے کی اور اگر اُس سے پاس مال نہ ہو تو بھر مال کے ذمر ہے اور بہو کے فرج کے خوج کے بیک موارث حالہ میں بر جرنہ ہیں کی جائی رہ کی گان ہو ہوں کی اور کر تر ہو کہ کے دورہ ہو ہو ہے کے فرج کے خوج کے خوب کے خوج کے خوج کے خوب کو خوب کو خوب کے خوب کے خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کے خوب کے خوب کی دورہ کے خوب کے خوب کے خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کے خوب کے خوب کی خوب کے برالادہ کروکراپنے بچوں کو بجائے ال کے کسی دایہ کا دو دھ بیوانا چا ہو بشر طیکرتم محالم ادر سپر دکر دوجو بچھ تم نے دینا مقرر کیا تھا دستور کے موافق بینی دودھ بیا نے والی کاحق بورا دسے دینا اس میں سے بچھ کی نہ کرنا کسی کاحق بارنا یا کاٹنا بہت بُری بات ہے اور الشرسے ڈرشے رہو کہ جو احکام اول اور دودھ بیلانے دابیوں کے متعلق دیفے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس بات کوپیش نظر کھو کر شخفی والتہ تعالی تمہارے اعمال کود کیمینا ہے کہ طلاق دے دینے سے بعد ماں سے دودھ بیوانے ہیں یا اس سے ہوتے ہوئے کسی اتنا سے بچہ کو دودھ بیوانے میں کوئی نفسیا نی غرض توشا مل نہیں کوئی دیکھے با نہ دیکھے گرحق تعالی تمہارے دل سے خیالات اور نفس سے خطرات کو بھی دیکھے ایند دیکھے کمرحق تعالی تمہارے دل سے خیالات اور نفس سے خطرات کو بھی دیکھیا ہے۔

طلاق کے بعد اکثر و بیشتر میاں اور بیوی کے درمیان بی ایک تسم کی عداوت ادر شاخت بیسی می خداوت ادر شاخت بیسی من فرت ادر کدورت ایک قسم کی مخاصمت اور منا زعت کا سبب بن جاتی ہے۔ ادر بہد شوم کو بچہ کی بوتو یہ برورٹ میں غیب و شواری پیش آتی ہے کہ بھی مردیہ چاہتا ہے کہ بچہ کواں سے چین کرکسی اور عورت سے دود و بیاف اور کبھی عورت بیچ کو دو دو بیا نے سے اس لیے دد و پیاف اور کبھی عورت بیچ کو دو دو بیا نے سے اس لیے ان کارکرتی ہے کہ ظاہر میں کوئی اور دود ہیا سے والی موجود نہیں ، پہلا شوم مجود ہوکر میری نوشا مدکر سے کا ادر جو معاوضہ میں اس کا کھانا اور بہنانا واجب ہوگا ایک دومر سے کو خرد و دو بیائی دومر سے کو خرد اور نقصان بہنیا نے کا اداد و دو مرسے کو خرد اور نقصان بہنیا نے کا اداد و دو مرسے کو خرد اور نقصان بہنیا نے کا اداد و دو کرد کی کھانے ۔

برا برت اگرچرمطلعة عور تول کے بارسے بین ناندل ہوٹی مگر بیوی بھی اس مکم ہیں داخل فارسے ہیں ناندل ہوٹی مگر بیوی بھی اس مکم ہیں داخل فات و میں کے اور اگر بیچر کو دودھ بلانے کی دجہسے بیوی کو کچھ دیا جائے تو حق زوجیت اس کے بیے انع نہیں ۔

ورد) ال اگرمعذوریز ہوتودیا نہ اس کے ذمہ بچہ کو دودھ بلانا واجب ہے ا درمنکوم کے یے اس کے ذمہ بچہ کو دودھ بلانا واجب ہے ا درمنکوم کے یے ایس کے نہ بہ کہ کو دودھ بلانا واجب ہوگا۔ کا اس مطلقہ کے لیے جواجی تک عدت ہیں ہو اُجرت لینا جائز نہیں البتہ عدّت گذرنے کے بعد اُجرت دینا واجب ہوگا۔

ف ال كادوده الكربيج كے ليے مصر ہو تواليسى صورت بين كسى اورعورت سے دوده بيوانے اس كادوده الكربي من بين كسى اورعورت سے دوده بيوانے اللہ اللہ كا دوده الكربي -



# و اللّذِينَ يُتُوفّونَ مِنْكُوْو يَنْ رُوْنَ ازُواجًا الله الله يَعْرِهُ مِائِينَ مَ بِينَ الله مَعْرُوقَ عَشْرًا مَ الله الله الله يَعْمِلُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله الله يَعْمِلُ الله عَلَيْكُمُ الله الله يَعْمَلُونَ خَبِيلُونَ مَعْدِدَ عَلَيْكُمُ الله وَالله وَاله وَالله وَال

حكم سي ام عدت وفات زوج

قال نعالی کا گذین پُشَوَفَی ن مِنْکُوْ کی کِدُدُوْن اکْرُوَاجگارائی۔ کا الله عِما تعَن مُکُوْن کُونِیْن و والله الله المراسی کے ساتھ اشاء عدت بی مرست میں عدت میان فرمایا اوراسی کے ساتھ کے بعد عدت بی مرست رضاعت اوراجرت رضاعت کا حکم بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں عدت میات کے بعد عدت و فات اور عدت ویات الگالگ بی اورجو لوگ تم میں سے اپنی عمر کو پوری کرکے دنیا سے چلے جائیں اور بیبیوں کو دنیا میں مجھوڑ جائیں تو ان کو چاہئے کہ چار مہینے اور دس ون ابنے آپ کو نکاح سے دوکے رکھیں جب یک یہ مدت و گزرجائے کہیں نکاح دیمریں آپ جب کہ وہ اپنی مدت اور عدت پوری کرلیں تو اسے وارثا ن میت تم پر اب کوئی گذاہ ہیں اس کام میں جو وہ اپنی مدت اور عدت پوری کرلیں تو اسے وارثا ن میت تم پر کرنے کی اور نکاح کرنے کی اجازت ہے یہے دستور کے مطابق کریں اب ان کو زبند سے کرنے کی اور نکاح کرنے کی اجازت ہے اور اللہ تعالی تھا ہوئے تو اللہ تعالی تم کو اس کسی امر سٹروع پر اُن کو طامت کی یا اُن کی کسی بات میں ہارج اور مزاح ہوئے تو اللہ تعالی تم کو اس کی سے نا در سے گا۔





# حكم سي وليم ميتعلق بيغا الكاح دا ثناً عرب المناعريث

قال تعالى. وَلاَجْنَاحَ عَكَيْكُوْ نِيماعَ كُونُ تُعُوبِهِ -.. إِلَّا ... إِنَّ اللَّهُ غَفْقُ وَ حَلِيمُ وَ (ربط) گزشته آیات میں عدّت کے بعد نکاح کی اجازے نہ کورتھی۔ اس آبیت میں بر بیان فراتے ہیں ک عدت كاندراندرنكاح اورنكاح كادعده اورنكاح كاصرح بيغام توجا تزنهي البته نكاح كالشاره اوركنابيجا تزب اس میے کرکسی کے مرتے ہی اس کی بیوہ سے نکاح کا پیغام دینا ہے مروتی ہے گویا کہ پیغام دینے والا اس کی موت کامنتظرای تھاخصوصاً جب کہ بیرہ صاحب کمال اورصاحب جمال بھی ہوتو بینیام والے اور بھی جلدی كرتے ہيں۔ اور علیٰ ہذا عدّت كے اندرعورت كانكاح كے متعلق گفتگوكرنا بے وفائی پر دلالت كرنا ہے كريہے شوہر کے مرتے ہی اس کے حق رفاقت کو بجول گئی اور سابق نکاح کی عزّست اور حرمت کا کوئی لحاظ نہ کیا کہ جس کے گھر ہی عدّت گذار رہی ہے اورجس کی میراث تقتیم کوار ہی ہے اس کے مرتبے ہی نکاح کی بات جیت كررہى ہے۔ گوباكر بہلے وفاعورت اپنے شوہر سے مرنے كى ہى منتظرتھى ۔اس ليے ان آبات ہيں اس كى بابت علم فرایا۔ اورجس طرح عدت سے بعدنکاح کرنے ہیں کوئی گنا ہنہیں اسی طرح تم براس بارے ہیں بھی کوئی گنا ہوہیں کہ عدت و فات کے اندرعور توں کے پیغام کے متعلق بطور تعریض اور کنا بہ کچھ اشارہ كرو- مثلاً يه كهو كرمجه ايك نيك عورت كى خرورت ب يا نكاح كم خيال كوبالكا ول بين مضمر وكهو! ور كسى طرح اس كا ذكريذ كروية صراحةً اورية تعريضاً اورية كناية "اس كى طرون كو فى الثاره كرد التر تغالي كو غوب معلوم ہے کہ تم عدت سے بعدان سے صراحة" اس کا ذکر کروگے اور بغیر ذکر سے تم صبر رہ کر سکو گے اس ہے تم کو تعریض اور کنایہ کی اجازت دے دی ۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر بہ بھی نہ ہوتو بہتر ہے یہ بھی ایک قسم کاعتاب ہے میکن تم کوچا ہیئے کراجازت سے آگے نہ بڑھو بعنی عدّت سے اندر آبیہ دوسے سے محفی طور پرنکاح کا صریح وعدہ نہ کرلو کم عدت کے بعد عزور نکاح کر لیں سے مگراتنی بات کہوکہ جو قا ذن مشتری کے مطابق ہے بعن بطورتعریف ا ورکنا بہ کچہ کہہسکتے ہوصار حذَّ کہنے کی ا جا زست نہیں اورجب مک عدت اپنی پوری مدت مک من پہنچ جائے اس وقت مک عقدن کاح کاعزم مصمم بھی نکرو۔ یعنی برامادہ اورعزم کرعدت گزر نے سے بعد صرور نکاح کریں سے بربھی ممنوع ہے بسا اوقات عزم کر بینے سے بعد صبرتہیں ہوتا اور عدت سے اندر ہی نکاح کر بیٹھتا ہے اس بے بطور سُدِّ درائع اس ارادہ کی بھی دلوں میں عدمت کے اندر نکاح کامیلان چھیا ہوا ہے بس الٹرتعا لے سے ڈرتے رہو اورجانو کم اللہ تعالے

بڑا بخشے والا ہے کہ میلان ا ور رغبت برموا خذہ نہیں فرماتا اور جو فضداً ارادہ کے بعد اللہ کےخوف مذكرك أس كومعا ف كرديتا ب اور براتهمل والاب كرخلا ف عكم كرف والول برمواخذه بي جلدى نهين كرنا.

# حکم سی وروم مه بابت مهر

قال تعالى - لَاجْنَاحَ عَلَيْكُوُ إِنْ طَلَقُتُ مُوالنِّسَآء مَالَمُ تَصَتَّى هُنَّ ... الى ... كَانْدُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيْرُهُ (ملط) گزشند آبات بی عدت کے اعتبار سے مطلقہ کے احکام ندکور ہوئے اب اس آبیت بیں مطلق کے احکام باعتبار لزوم مہر کے ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جن عور تول کو کھلات دی جاتی ہے ان کی چارفسہیں ہیں ایک بیر کرنکاح کے وقت مہرمعین ہواتھا اور بچر خلوت کے بعدان کوطلاق دی گئی تو اس صورت میں شوم كوتمام مهردینا ہوگا جونكاح كے وقت مقرر ہواتھا دوم يه كه مهرتومين ہواتھا كرخلوت سے بہلے ہى طلاق دے دی تواس صورت میں شوہر کو آ دھا مہر دینا لازم ہوگا۔ شوم یہ کرنم مرمعین ہوا تھا اور بنزخلوت کی نوبت ا ئی تھی خلوت سے پہلے ہی طلاق دے وی اس صورت بیں مہزہیں بلکہ دستور سے مطابق خرجہ اور جرارا دینا بڑے گا جہآرم یکرمبرتومقررہ ہواتھا گرخلوت یا صحبت کے بعد طلاق دی ایسی صورت بنی مہرشل وبنا پڑسے گا بعنی اس خاندان کی عورتوں کا جومبررا تھے ہے وہ دینا پڑسے گا۔ چنانچہ فرانے ہیں تم پرکوئی حمدہ نہیں کرتم عور تول کو ایسے وقت ہیں طلاق دے دو کر ابھی یک تم نے ان کو جیوا اور ہاتھ بک نہیں سگایا اورداً ان سمے یے تم نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کیا ایسی حالت ہیں اگر تم ان کوطلاق وسے دو تونہ تو كون كنساه ب اورة تم سے كوئى مهركا مطالبر ب اور البته اس سے جدائى اور مفارقت سے وقت ال کو کچھ نفع اور فائدہ پہنچا دو بھی پہننے کا کوئی جوڑا اور کچھ خرجہ دسے دو۔ وسعت والے پراس کی حیثیت محصطابق ہے ادر تنگ وست پراس کی حالت کے بقدر داجب ہے اور برفائدہ ببنجانا خوش خونی اور خوبصورتی سے ساتھ چا ہے حاکم کی زبردستی سے نہویہ فائدہ بہنجا نیکو کاروں پرحق وا جیہ ہے جن کی نظراللڑ ہر رہتی ہے و ہ خلق خدا کو نفخے پہنچانے ہیں دریغ نہیں کر تے امام ابو حنیفر اورامام سف فعی اورامام احمد کے نزدیک بہ جوڑا دینا واجب سے اور فائم مقام مہرے ہے جیساکر صیغہ امرا در لفظ علی ا در حقا سے دجوب ظاہر ہوتا ہے ا در امام مالک کے نز دیک یہ امراستحبابی ہے واجب نہیں اور اگرتم عورتوں کو ہاتھ لگا نے سے بہلے طلاق دودراں حالیکہ تم اُن کے لیے مہر مقرر توابسی صورت میں تم کواس مہر کا نصف دینا پڑے گا جو تم نے نکاح کے دفئت ٹھہرا باتھا اور نُصف تم سے معاف م معانب ہو جلئے گا ۔ گر دوصور میں اس محم سے سنتنیٰ ہیں ایک یہ کرعور میں اپنا حق رنصف مہر ہمعاف م ویں اور شوہرسے کچھ نہ لیں۔ یا پیکر مردجس کے ہاتھ ہیں نکاح کی گرہ ہے وہ اپنے حق معاف کر ۔۔۔ بعن بجائے نفعت مہر دینے کے پورا مہر دسے دسے اوراگر شوہر لوپا مہر دسے چکاہے تو نعف مہر عورت سے دابس بذیے اور تمہالا اپنے ا پنے حق کومعاف کردینا تقویٰ اور پر مہز کا ری سے بہت ہی قریب ہے۔ بہخطاب مردوں اورعور توں دونوں کوسہے اور تم باہمی احسان اور نیکوئی کو نہ بھو لوہ ہرایک

کوچاہیے کہ اس کی کوششش کرے کفضل واحسان میرے ہاتھ سے مرزد ہو دومرے کے احسان برنظر
کرنا نفل اورفضیلت کے خلاف ہے تحقیق اللہ تعلیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو بھی
دیکھتے ہیں کرکون احسان کی طرف سبقت کرتا ہے اورکون دوسرے کے احسان کی طرف نظر کرتا ہے ۔

ویکھتے ہیں کرکون احسان کی طرف سبقت کرتا ہے اورکون دوسرے کے احسان کی طرف نظر کرتا ہے ۔

ویا مورت ہیں تھہ اتھا اور ہاتھ لگا نے سے پہلے ہی طلاق دے دی دوسرے پرکہ مہر توظیم اس آبات میں وکر نہیں میں گاگیا۔ ایک پرکم مہر مقرر ہوا تھا اور ہاتھ لگا نے کے بعد طلاق دی تو پرا مہر لازم ہوگا۔ یہ حکم سورہ نسار میں ذکر نہیں دوسے دی دوسرے ہیں مہر مشل دینا پڑے ۔

دوست یہ کرم ہر نہیں تھہ اتھا اور ہاتھ لگا نے کے بعد طلاق دی تو پرا مہر لازم ہوگا۔ یہ حکم سورہ نسار میں ذکر نہیں دوست میں مہر مشل دینا پڑے ۔

دوست یہ کرم ہر نہیں تھہ اتھا اور ہاتھ لگا نے کے بعد طلاق دی تو اس صورت ہیں مہر مشل دینا پڑے ۔

کا یعنی اُس عورت سے خاندان ہیں جودواج ہے اس سے مطاباتی مہر دینا ہوگا۔

#### حفظواً على الصَّلواتِ وَالصَّلوةِ الْوُسُطَى " وَ

خردار رہو نمازوں سے اور بیج والی نماز سے اور

## قُوْمُوا بِلَّهِ قَنِيتِينَ ﴿ فَانَ خِفْتُمُ فَرِجَالًا وَ

کھڑے رہو اللہ کے آگے اوب سے ، پھر اگر تم کو ڈرہو تر پیادہ بڑھلو یا

#### رُكْبَانًا وَاللَّهُ كُنَّا أَمِنْ تَمْ فَاذْكُرُ وَاللَّهُ كُنَّا عَلَّمَكُمْ

سوار - پھر جس دقت چین پاؤ تو یا د کرو الله کو ،جیسا تم کوسکھایا

#### مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعَلَّمُونَ ۞

- 2 3 4 9 4

# حكم سي سيم على فظرت صكوات عمواً وسلاة سطى خصوصًا

اَلَيْهُا الَّذِينَ امَنُ اللهُ تُلْهِكُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعيال الله الله الله وعيال اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعيال اللهُ ال

وَقَالَ تَعَالِ مِا نَّمُا اَمْوَانُكُ مُ وَاوْلَادُ كُو مُو وَالْمُو الْمُو كُونُ وَالْمُو كُونُونُ مُنْ الْم

انما اموالکم را یاد گیر مال و ملب این جهال بریادگیر

يا يول كهوكر كرشته آيات بين حقوق العباد كا ذكر تها. اس آيت مين حق المدكا ذكر ب

نفس کوفراموش کیاکر آخرست کے منافع سے اس کو محرم کیا ۔

یا یوں کہوکہ گزشتہ آیات بیں طلاق کی اجازت ندکورتھی اوراحادیث سے صاف ظاہر ہے کہ طلاق اگرچہ بوجہ ضرورت شرعاً جا تزہے گرحق تعالے کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور ایک ناپسندیدہ امر کے ضمن بیں کتنے ناپسندیدہ امور کا ارتکاب ہوجاتا ہے وہ اللہ ہی کے علم بیں ہے اس لیے آئیندہ آیت میں نماز کا حکم نازل کیا تاکہ نماز کی کا فظرت ناپسندیدہ امور کے ارتکاب کا کفارہ بن سکے۔ کما قال تعالے نماز کا حکم نازل کیا تاکہ نماز کی کا فظرت ناپسندیدہ امور کے ارتکاب کا کفارہ بن سکے۔ کما قال تعالے راف آلحکہ نازل کیا تاکہ نمازے یے ڈیھی بی تاکہ کام (نامیہ اعمال سے) مٹا دیتے ہیں برے کامول کو۔ الشہبیا مت ط

نماز دین کاکستون ہے۔ گناہوں کومٹاتی ہے۔ اور دلوں کے زبگ کو کھرچتی ہے اہل دعیال کی ملابست سے جو دلوں ہرمیل کچیل آجا تاہے وہ نماز کی محافظت سے صاحب ہوجاتا ہے۔

حدیث ہیں ہے کر دن ہیں بانچ مرتبعث کر کا اداکر ناایسا ہے جیسا کرکشی سے دروازہ کے آگے نہر
بہتی ہوا دروہ ہردوزاس ہیں بانچ مرتبعثل کرسے کیا اُس کے بدن پر کچہ میل باقی رہے گا؟ یعنی سراور بدن
پر بانی بہا لیسنے سے بھی عنسل ہوجا آ ہے لیکن عنسل کا اعلی درجہ یہ ہے کر بہجا ہے اوپر بانی ہما نے کے
نو دنہ کے اندرتکس جائے کرجس کا بانی تیزی سے بر رہا ہو۔ ایسی نہر ہمیں جس کا پانی نہا بیت تیزی کے ساتھ
چل رہا ہوعنسل کر بیلنے سے مبیل باتی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ذواتے ہیں۔ اور تمام نمازوں کی محافظت کرد اور
خصوصاً درمیانی نمازی بعنی عصر کی ۔ نمازول کی حفاظت اور نگرانی سے معنی یہ ہیں کر نمازوں کو اپنے وقتوں
پر اداکروا در نماز کی بعنی عصر کی ۔ نمازول کی حفاظت اور اگرانی سے معنی یہ ہیں کر نمازوں کو اپنے دوقوں
پر اداکروا در نماز کے حارکان اور واجات اور سنن اور اکا داب کا پر را پورا لحالے اگر وحود تم نمازی حفاظت کر دولات کرتا
ہے ۔ جس درجہ تم نماز کی حفاظت اور عبر گری کرو گے اسی درجہ نماز تمہاری حفاظت کرسے گی اور کھڑ سے

رہو الترکے سامنے نہایت اوب اوراحترام سے ساتھ نمازیں نہایت خاموشی کے ساتھ کھڑے دبیو کسی سے کوئی بات نہ کرو۔ نگاہ نیچی رکھو۔ اوھرا دھر نہ وہجھو۔ ونیا دی خیالات سے قلب کو محفوظ رکھو۔ زبید بن ارتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم (ابتداریں) نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے نمازی بات چیت بھی کر لیتے تھے بہاں کک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَ قَدْنَی مُنْ الِلّٰہِ قَیْنِیْنَ توہم کو فائوش رہنے کا تھم ہوگیا۔ اور نمازی باتیں کرنے سے ہم کو منع کردیا گیا (ہنیاری وسلم وغیرہ) اس لیے کہ نمازی حقیقت مناجاتِ خلاوندی ہے آبس میں باتیں کرنے سے خلاتھا کے سے مناجات باقی نہیں رہ سکتی۔

ہے ، بی بیت بین ہے کہ آل حضرت ملی اللہ علیہ دسم نے فرایا کہ جوشخص میری طرح وضو کرسے اور پھر دورکعت نمازاس طرح اوا کرسے کراس نماز میں اپنے ول سے باتیں نہ کرسے تواس سے گزشتہ گن ہ معانب

كرديْ جائيس كے (بنارى مشرایف)

معلوم ہواکہ نماز تو وہ ہے کہ جس ہیں دل سے بھی باتیں نہ ہول چہ جائیکہ زبان سے باتیں اورانکھوں سے اشارے ہوں بیس اگرتم کوکسی دشمن وغیرہ کا خوف ہوجس کی وجرسے تم نماز کے اواب اورسنن کی پوری صفا طبت نہ کرسکو تو پھر جس طرح بھی مکن ہو۔ پیاوہ پاسوار نماز بڑھ کو اوراس طرح اصل نماز کی صفا طبت کرد. اگرچہ اس خوف کی حالت ہیں رکوع اور بحود اور خستوع اور خفوع اور استقبال قبلہ کی پوری رعایت اور حفاظت نہ کرسکو تو تھے جب تم کو امن اور سے کون حاصل ہوجائے تو الٹر تعالیے کو پورسے سکون اور اطبینان اور اکدا داب کے ساتھ یاد کر وجس طرح اس نے تم کوا پنی بندگی اور با د کے طریقے سکھلائے ہیں جو تم نہیں جانے تھے بخوف کی حالت جبوری کی حالت ہے اس لیے حق تعالیے نے اس حالت میں بغیر رکوع و شہیں جانے تھے بخوف کی حالت میں بغیر رکوع و سے دکھا شارہ سے نماز کی اجاز سے دے دی اگرچہ تم جا اس میے حق تعالیے اس حالت میں بغیر رکوع و سے دکھا شارہ سے نماز کی اجاز سے دے دی اگرچہ تم جا را منہ جی قبلہ کی طرف بنہ ہو۔

را) صلاۃ وسطیٰ کی تعیین ہیں اقوال مختففہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کرنمازجسے مراد ہے۔

وسلی جورات کی نماز بعبی عشاء اور دن کی نماز بعبی ظہر کے درمیان ہے ابو تبیعت بن زویہ کہتے ہیں کرمسلاۃ وسطی سے مغرب کی نمازمراد ہے کیونکر یہ نماز ثلاثی ہے (تبین رکعت والی ہے) شنائی اور رباعی کے ورمیان ہے بعنی دورکعت والی سے زائد اور چار رکعت والی نماز سے کم ہے۔ اور بعض علام کا قول بہ ہے کہ باتھ نمازوں ہیں سے ایک نماز بنانعیین کے صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اسم اعظم اور شب بعض علام کا قول بہ ہے۔ اسم اعظم اور شب قدر اور ساعت جمعہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے اُس کو پوٹ بدہ رکھا ہے جمہور علماء کے نزویب صلاۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے اور بہت سی احادیث صیح سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے اور بہی الم ابونیفرے کے سے عصر کی نماز مراد ہے اور بہت سی احادیث صیح سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے اور بہی الم ابونیفرے کے

سے عصر کی نماز مراو ہے اور بہت سی احادیث میجو سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے اور بہی ام ابوعنیفر مسے فردیک نماز مراو زدیک مختار ہے۔

(۱۲)

عصر کی تخصیص، تاکید اور اہتام سے بے کی گئی کیونکہ یہ وقت لوگوں کے بازاروں ہیں

مشغول رہنے کا ہے۔ اس بے اندلیشہ ہے کہ یہ نماز نوت نہ ہوجائے یا بغیر جماعت
کے اداکی جائے یا تا خیرسے پڑھی جائے . ورد) امام عظم الوصنيفرشك نزديب فوف كى حالت بين نماز بيرون بركھ وسے ہوكر با سوارى الم معنى لغت بين جينے والے سے مرجعے جا ور راجل كى جمع ہے اور راجل كے معنى لغت بين جينے والے سے نہيں بكر بغت بين راجل بيرون بركھ و نے دالے كو كہتے ہيں اوراس است معلوم ہوتا ہے كر راجل كو مقابلہ ميں راكب كے ذكر كيا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كر راجل سے مراد وہ شخف ہے كر است ہو روساں بو رام سف فعی کے نزدیک اگر دشمن كاخوف شديد ہو تو چلتے بھى نماز درست ہے . جس طرح بن بڑے نماز برھ لے ام الوصنيفة فوات ہيں كر اگر خوف اتنا شديد ہے كرايك جگر كھ و بوكر نماز دانہيں كرسكتا تو چر نماز كو تو خرك كو تو ايا م الوصنيفة فوات ہيں كر اگر خوف اتنا شديد ہے كرايك جگر كھ ور نماز دول كو مؤخر فر ما يا الشرعليہ و الم سف غزوة خند تى بين نمازوں كو مؤخر فر ما يا الشرعليہ و الم سف غزوة خند تى بين نمازوں كو مؤخر فر ما يا الشرعليہ و الم سف غزوة خند تى بين نمازوں كو مؤخر فر ما يا الدرجلة چلتے نمازيں نہيں بڑھيں ۔

## وَ الَّذِيْنَ يُتُوفُونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ آنُواجًا الله

اور جو لوگ تم بین مرجادین اور چھوڑ جاوین عورتین -

## وعِيدة رُلازواجِم مُتَاعًا إلى الْحُولِ غير إخْراجِ

وصیّت کردیں اپنی عورتوں کے واسطے خرق دینا ایک برکس، نه نکال دینا

## فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَامَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

بيراگر ده نكل جادي توگناه نهيس تم بد، جو بچه

## فَعُلْنَ فِي أَنْفُسِهِ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ

كري النيخ حق ين دستوركي بات اور الله

#### عَزِيْزُ عَكِيْمُ

زبردست ہے حکمت والا۔

حكم سي وجيام وصيت برائے سكونت بيوه

قال تعلى الله على المَّكُونُ مِنْ صَحْمُ وَيَدَرُونَ الْوَاحِدَّ الحَادِ وَاللَّهُ عَزِينٌ كَيِهُ وَ كَيْهُ وَ (ربط) احكام معا شرت محصن بي محافظت صوات برمتنيه فرايا - اب أس تنبيه مح بعدهير کچھ احکام بیان فراتے ہیں۔ گزشتہ آیات ہیں مطلقات کے متعرکا ذکر فرایا اب اس آیت ہیں بیوہ کے متعرکا ذکر فرایا اب اس آیت ہیں۔ بیوہ کے متعرکا ذکر فرایا ہے ہیں۔ اور جو لوگ تم میں سے اپنی عمر پوری کرکے دار دنیا سے دار آخرت کی طرف انتقال کر جائیں اور خوری کی جائیں آوان پر بینشرعاً واجب ہے کہ وہ بیبیوں کے بیا ایک سال کر خوج دینے کہ وہیت کر وہ بی اور آیک سال کا ندر گھر سے نکال دیا جائے۔ شویر ایک سال کا ندر گھر سے نکال دیا جائے۔ شویر کو چینے کہ وہیت کہ وہیت کا دیا جائے۔ شویر کو چینے کہ وہیت نا مہیں اس کی بھی نفر سے کر دے کہ ان کو ایک سال کا ندر گھر سے ذکال جائے۔ کو چا جیئے کہ وہیت نا مہیں اس کی بھی نفر سے کر دے کہ ان کو ایک سال تک گھر سے ذکال جائے۔ کو جو بیعورتیں المیک سال پورائے بغیر ہی جاراہ اور دس دن سے بعد یا دضع حمل کے بعد خود بخود ہی کسی خودت کی دم سے بغیر وارثوں کے نکالے ہوئے کی میں تو تم کو منع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ البتہ وریڈ کو بیعورتیں میں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ البتہ وریڈ کو بیعورتیں کریں۔ مثلاً ذیب و ذیبنت کریں یا نکاح کریں تو تم کو منع کرنے کا دور کا کہ بیت وال سے مروت کوئی حق نہیں۔ البتہ وریڈ کو بیعون سے جھل جلنے کے بعد عورست کا خرق آگر بند کرنا جا ہیں تو کر سے جلے جانے کے بعد عورست کا خرق آگر بند کرنا جا ہیں تو کر سے جلے جانے سے بدلہ بینے پر فا در سے جملان جا میں دیا ہے۔ اور صاحت کے مطابق حکم دیا ہے۔

الا لا وصیبة لوارث .

آگاہ ہوجا دُ دارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔
عزض یہ کرنٹردع اسلام ہیں عورت کی عدت ایک سال تھی اورعورت کے لیے کوئی میراث نہ تھی میراث نہ تھی میراث نہ تھی میراث نہیں ایک سال کا نان و نفقہ تھا۔ آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد نان و نفقہ کی وضیّب ت

كاظم منوخ موكيا اور آيت يَتَى بَقَنَ بِا نَفْسِهِنَ آرْبَعَتُ اَشْهُ اللهِ وَعَنْدُوا سے جوبيك كزر جى ہے ايك سالرعدت كاظم منسوخ موكيا اور يہ آيت اگر حية الاوت بن مقدم ہے مگر نزول بن مُوخر ہے جيساكر آيت مسكفة ول السَّفَة آء الح الح تلادت بن مقدم ہے اور آية قَدْ نَرَاى تَقَدْبُ سَ وَجُهِكُ رِفْسِ اللّهَ مَا يَهُ نِول بن مقدم اور تلاوت بن مؤخر ہے .

مجابة كين بي كريه آيت بعن مَسَّاعًا إلى الحَق لِ عَكِيرَ إِخْرًا جِ مَكم بِ نسوح نهير اصل عرت توجارميين اوروس دن سے. اس عدست كا پوراكرنا واجب ادر لازم سے اور ايك سال كى عدست كا حكم استحبابی اورا ختیاری ہے۔ بیاراہ اور دس دن کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ جا ہے سال بھر لورا کرنے یا نے کرے اس میے کراس آبہت سے مورت پر ایک سال کی عدمت کا واجب ہونا مفہوم نہیں ہوتا بلکہ شوہوں برایک سال کی وصیت کا وجوب مفهوم بوتا ہے کیونکراس آیت میں تربص اعدت تنفین کا ذکرنہیں جیا کر آیت عدس میں ہے اس آیت میں تو صرف وصیت کا ذکر ہے اور شو ہروں کو حکم ہے کم تم سرتے وقت بوبوں سے بیے ایک سال کی وصیّت کرماً وُ اب ان کو اختیار سے کرچاہے اس وصیت کے مُوافق ایک سال مك رئين اورجابين توجار مهينه اوروس دن يور كرك ميل جائين ليس مجارة كے اس قول برعدت كى د ومیعادین ہوگئیں ایک ضروری ا ورحتی جوا قل میعا دسے نعنی جارمہینہ اور دس ون۔ اور دوسری اختبارہ میعا وجو زائد اور اکتر ایس بین ایس سال لهذا اس صورست بن نه اس ایت کونسوخ اسنے کی عزورت بصاور ناس آیت کو آر بعکة استهر و عشر الا عشر الی ایت سے نزول بی مقدم، ننے کی فرورت ہے۔ اس بیے کرجب دوآ بیوں کو دو حالتوں پر محمول کرلیا تو تعارض ہی ندرہا تو بھرنسنے کی کیا خرورت رکی الم قرطي فرمات بي كر ابتدار إسلام بي عدست ايك سال تي جو بعدي جارمهدين ادروس دن کی آبیت سے نسوخ ہوئی۔ اور احادیث صجحہ سے بھی ہی ثا بست سیے اوراسی پرتمام علماء اسلام کا اجاع ہے اور کسی امام اور فقیہ نے مجا پڑک موافقت نہیں کی اور صحابرا ور تابعین اور تبع تا بعین ہیں سے کسی سے مجابرہ کے بھا نق منقول نہیں بکرابن جریج شنے بھا پڑسے جہور کے مطابق ابک قول نقل کیا ہے۔ لیں الحدللہ کر اجماع كمل بوا ا ورخلا ف مرتفع بوارا حكام القرآن بلامام القرطبي معيد ج ٣)

وَلِلْمُطَلَقْتِ مَنْكُمُ بِالْمُعَرُوفِ مُحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٠٠

ادر طلاق والیوں کو خرج دین ہے موافق دستور کے دائم پرمیز گاروں کو .

كَنْ إِلَّكَ يُبَرِينُ اللَّهُ تَكُمُّ أَيْتِهِ لَعَكُمُّ تَعَقِلُونَ ﴿

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تہارے واسطے اپنی آیتیں شایدتم بوجے رکھو۔



# حکم سی وجم متعربرائے مطلقات

قال نعالے۔ وَ لِلْمُطَلَّقُتِ مَتَلِعٌ لِالْمُعُرُقُ فِ ۔۔۔ اللے ۔۔۔ کعک کے تُحَوِّکُون و اور اِتھ (رابط) گزشتہ آیات ہیں ان مطلقات کے متعہ (جوڑا) کا ذکرتھا جن کا مہر نہ مقرر ہوا ہو اور اِتھ لگلنے سے بسے اُن کو طلاق دے دی ہو۔ اب اس آیت ہیں عام طلاق والی عور توں کے متعہ کا ذکر فراتے ہیں اور تمام طلاق والیوں کے بیے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ نغیج بہنچانا ہے من جانب اللہ یہ ق فروات ہیں اور تمام طلاق والیوں کے بیے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ نغیج بہنچانا ہے من جانب اللہ یہ ق کردانا گیا ہے۔ پر ہیز کروت ہیں۔ اسی طرح الله قالی تم مسلمانوں پر جو کفر اور شرک سے پر ہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح الله قالی تم مسلمانوں پر جو کفر اور اس کے احکام کی حکمتوں ہیں عور و ذکر کروکر اس کے احکام کی حکمتوں ہیں عور و ذکر کروکر اس کے احکام کی سے کہتوں اور صفحتوں پر شخص ہیں۔ یہاں تک نکاح اور طلاق کے احکام تمام ہوئے۔ فَلِلْنَ الْحَدَمُ الله الْحَدَمُ لُدُ۔

ف (ا) جس عورت کاکوئی مہر نہ تھہرا اور باقد سگانے سے پہلے اس کو طلاق دسے دی گئی ہوا اور باقد سگانے سے پہلے اس کو طلاق دسے دی گئی ہوا اور باقد ایک نے سے پہلے اس کو طلاق والی عور توں کو جوڑا دینا واجب نہیں مرف مستحق متعہ کی نہیں عور توں کو جوڑا دینا واجب نہیں مرف مستحق متعہ کی نہیں جس کے لیے متعہ واجب نہیں .

اس آیت بن تمام مطلقات کے متعد کا ذکرہے جو واجب اور غیرواجب سب کوشال سے اور عیرواجب سب کوشال سے اور بعض علماس طوف سے بی کرتی بلکہ طکنا قاح، بی سوالف لام، عبد کا ہے اس سے وہی مطلقات مراد بیں جن کا پہلے ۔۔۔ ذکر ہو جبکا ہے بعنی جن کا مہر نہ مقرر ہوا ہو اور فلوت سے پہلے اُن کوطلاق دے دی گئی ہو اُن کے لیے متعد واجب ہے۔ اب یہ آیت عام نہ ہوگی بلکہ بہلی ہی آیت کے اخری یہ تصام تناعگا بالک عُم وُ فِ بلکہ بہلی ہی آیت کے اخری یہ تصام تناعگا بالک عُم وُ فِ کھی احداد اور تبری ہے واجب کے اُلگ عُم وُ فِ کھی احداد اور تبری ہے واجب کا اُلگ عُم وُ فِ کھی احداد اور تبری ہے واجب کہ اور لازم نہیں اس پر اللہ تعالے یہ آیت نازل فرائی۔ ق لِلْمُ طلّقاتِ مُتَاعِ مِها لَمُحدُم وُ فِ کھا عملی اللہ میں میں میں ان لازم ہونے کی عام مومنین برتھر بے فرا دی .

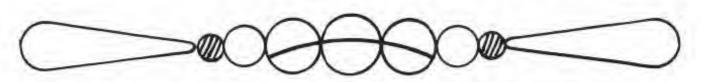

## اكم ترزل الزين خرجوا مِن ديارهِم وهم

تُرْف نه دیکھے وہ لوگ جو نکے اپنے گھروں سے، اوروہ

# 

اكترانگاس كايشكرون ٠٠٠

## فاتمة احكام معاشرت برتذكير آخرت

حکایتِ قِصَیِّ گریزنگال ازموت و بابرائے تنبیہ شیفتگان جبات نیا وتمہیب تشجیع برجہا دوقتال وترغیب انفاق مال

قال تعالیٰ، اَکُوُتُرُ اِلِیٰ الّذِیْنَ مَرَجُیْ اُمِیْ وِیارِهِوْدِ... اِلیٰ .... گالکِنَّ اَکُنُرُ النّاسِ لاکیشُکُوُوُن ه (درلیط) پہاں پہ ابرادالصلہ کے متعلق مختلف الافاع اور مختلف الاقسام احکام مذکور ہوئے مگر ان احکام میں سب سے زیادہ اہم اور مہم بالشان اور نفس پرشاق اور گراں دو علم ہیں ایک جہاد و قال کا اور دوسراانقاق بال کا بچنا نیر اصول بر کے بیان ہیں کی ایک المعالیٰ علیٰ محتبہ اور الصّابِریْن فی البُّک اُسٹ او کالفتی اُغ کے جہاد و دو المعالیٰ اور بیر فی کر فرایا۔ اس لیے کہ انسان کو خواوند و المجال کی اطاعت سے روکنے والی زیادہ تر دوہی چیزیں ہوتی ہیں ایک صب دنیا اور ایک کراہت موت بھی ہی دوچیزیں محقق المثر اور حقوق العباد کی ادائیگی ہیں مخل اور منزاع ہوتی ہیں اس سے حق جل شانه نوا موت بھی ہوئے ہیں اس سے مقالی مواسی موت اور عورت اور وہا رہے ڈر سے اپنے گروں سے نمکل بھا گے اور عضر بن مارشیل کا ایک قصر ذکر فرایا جو موت اور وہا رہے ڈر سے اپنے گروں سے نمکل بھا گے اور عورت تاکہ اس بلاسبب موت اور جا سے مشاہدہ سے یہ بقین کرلیں کہ موت اور جا سے بہوئے تاکہ اس بلاسبب موت اور جا سے سے سانہ ہوئے اللہ موت خوات کے خوف سے کسی ظا ہری سبب پر موقوف نہیں۔ موت اور حیات کا خالق اور مالک عرف خداتا اور خوف سے مسب ہا کہ کہ موت اور حیات کا خالق اور مالک موت خدات کے خوف سے دوبار اور طاعوں کے اور اور کیا صبب ہوئے اور کیا ہم ہوئے دوبار اور کیا عون کے اور اور کیا ہم دوبار اور کیا عون کے اور اور کیا سبب بر موقوف نہیں۔ موت اور میا سبب دوبارہ زندگی کے مشاہدہ سے گو باکر آخرت سے بھاگنا ہے سود ہے۔ نیز اس بلا سبب موت اور دیا سبب دوبارہ زندگی کے مشاہدہ سے گو باکر آخرت

ادر حشرادر نشرادر تیا مت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرلیا جسسے آخرت کے بارہے ہیں کسی قسم کے شک اور شہر کی گنجائش باقی نزرہی اور ایت تک آخرت اور قیا مت کے بارہے ہیں جو ایمان استدلالی اور بُر بانی تھا اب وہ اس دوبارہ زندگی کے مشاہدہ کے بعد بمنزلہ شہودی اور عیانی کے بوگیا جس بیں ارتداد کا احتمال نہیں ۔ استدلال بی احتمال کی گنجا تشن ہے مشاہدہ اور معاینہ میں شبہ کی گنجائش نہیں سے

پائے استدلالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخت ہے تمکیں بود

بس بہ تصراک دو حکموں کی تمہید ہے جو آئندہ آیات ہیں ندکور ہوں گے۔ ابک جہاد و تنال کا حکم جوال تصریح متصل مذکورہے بینی فی قائد کئی ارفیٹ سیدیل ارتیابی فی اعلم مین کے اللہ فی مین کے کہنے کے اللہ و اللہ کا اللہ کہ میں کہ میں کہ کہنے کے اللہ و اللہ کہ اللہ کہ کہنے کے اللہ کہنے کہ اللہ کہ کہنے کہ اللہ کہ کہنے کہ اللہ کہنے کہ اللہ کہنے کہ کہنے کہ اللہ کہنے کہ اور تاکید کے بیات تصد کا لوت و جالوت ذکر فرایا اور ثنا نیا خدا کی راہ ہی صدقہ اور خیرات سے احکام اور فضائل بیان فرائے جو دور تک چھے گئے اور بھر احکام صدقات سے فراغت کے بعد رہا اور سود کے احکام بیان فرائے اس بیا کہ رہا اور سود صدقہ اور خیرات کی ضدا در نقیض ہے اور جیرات کو ایمان اور اطاعت اور دعا ر رحمت و مغزت پرختم فرایا۔

اس سورت كا آغاز بهى ايمان اوربدايت اورتقوى اورفلاح سے ہواتھا هُدًى يَّلْتُمُتَّ فِينَ الَّذِيْنَ الْدِيْنَ الْدِينَ وَوَقَلَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

دعا مرحمت پر ہوا جو کرعین فلاح ا ورعین مہایت ا درعین سعا دستہے۔

بيان ربط بطري ديگر اكراحكام معاشرت بورسي اكراحكام كاسك بيا أرا تعايهان

معانترت مح بعدایک قِصّة تذکیراً خرت کے لیے ذکر فرایاج کوعدت دفات کے احکام معے خاص مناسبت ہے

بین اگرتم ہے کس عور توں کا عرصہ میاست تنگ کروگے اور اُن کے مہر اور متعہ کے دہنے ہیں کوتا ہی کروگے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیے اس عدول عکمی کی سنزا ہیں تمہارسے اموال اور ذخائر کو اور تمہاری مستعار جیات کوتم سے واپس ہے ہے جیسا کہ ہیں امتوں ہیں اس قسم کے وا قعات پیش آ چکے ہیں۔ چنا نیچے فراتے ہیں کیا ہے دیکھنے والے اور لے سننے والے تو نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سنا مگر کیا تو نے اُن وگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈرسے ہزاروں کی تعداد ہیں اپنے گھروں سے نکل گئے تھے پس اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اور تنہیہ یہ عکم دیا کہ مرجاؤ یہ علم کموینی تھا اسی وقت سب مرگئے اور جی موت کے ڈرسے بھاگے تھے اسی میں اچا نک بکڑے گئے بھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایک بن کی درخواست اور استدعار پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ لوگ مل عون سے بھاگ کر نکلے تھے۔ اور استدعار پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ لوگ مل عون سے بھاگ کر نکلے تھے۔

ایک بیابان بی جاکر اُڑے اور یہ گان کیا کہ اب ہم سلامی اور تندرستی کی بھر پہنچ گئے تب کیم خداوندی سب کے سب وہیں مرکئے۔ اور ایک ہفتہ یا کچھ عرصہ بعد حزقیل علیم السلام ہو انبیا بنی اسلامیں سب کے سب وہیں مرکئے۔ اور یہ منظر دیکھا کہ ہزالاں ہزار آدمی مرا پڑا ہے تو بنی اسلانیاں مرا بڑا ہے تو اللہ تعالیے سے دعا کی اللہ تعالیے نے اُن کی دعا قبول فرائی اور اُن سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ عبداللہ بن عباکس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

صحاک اور مقاتل اور مقاتل اور کلبی سے بیر منقول ہے کہ یہ لوگ جہا دسے بھاگے تھے کہ عنیم سے لڑنا نہ پڑھے موت کے و موت کے ڈرسے وطن چھوڑ کرنکل گئے۔ بھاگ کر جہال پہنچ الٹر سے حکم سے موت بھی وہیں پہنچ گئی اور سب کا کام تمام کیا۔ بھر بعد چندے اُس زانہ کے ہیفیٹری دعاسے دوبارہ زندہ ہوئے۔

ا قاضی الربکرین العراق فراتے ہیں کم یہ موت موت تھی بینی بطور سزا اور تنبیہ تھی بینی بطور سزا اور تنبیہ تھی۔ بعد اُتی ہے سزا اور تنبیہ کے بعد اُتی ہے اس بیے سزا اور تنبیہ کے بعد دوبارہ جات عطا کردی می تاکہ اپنی عمرول کو پر را کرلیں اور اگر یہ موت موت اُجل ہوتی یعنی عربی بوری کرچکے ہوتے تو بھر حیات واپس نہ ہوتی اس بیے کہ موت اجل کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا۔ (تفییر قرطبی صل سے ب

الله مع بہاں عام قاعدہ تو یہی ہے کوئیرنے کے بعد قیا مت سے پہلے دنیا میں فرا میں اللہ میں الل

بین تاکه اس کی قدرست کا کرشمه ظا هر بهوا در منکرین تیاست پر جست تمام بو.

اور تحقیق بلاشبہ النہ تعالیٰ وگوں پر بڑا نفل کرنے والا ہے کہ اس طرح دوبارہ زندہ کرکے اپنی قدرت کا کرشمہ اور قیا مت کا نمون ایک بنی نبوت کی دلیل اور مجزہ کوگوں کو دکھا دیا تاکہ طاحرہ اور منکرین قدرت کا کرشمہ اور قیا مت کا نمون ایک بنی نبوت واصل کریں اور سمجہ جا ئیس کہ نہ تو مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا محال ہے اور نہ خداتھ کے کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھ برکسی فارق عادت کر شمہ کا ظام ہر ہونا نامکن ہے۔ اور ایمان کے اصل اصول بھی بہی تین امر ہیں۔ یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت جواس وا تعریف نامکن ہے والا ہے جواس وا تعریف ناموں کی دلیل تھا اور آئندہ پارہ بی صفرت ابراہیم کا جو تعہ ذکر کے لیک گیا یہ وہ بھی اسی طرح ان مین امر می دلیل تھا اور آئندہ پارہ بی صفرت ابراہیم کا جو تعہ آئ ور اور اسط وہ بہی تین امور کی دلیل واضح ہے اب دیکھ لوکہ کس طرح سے سورہ کا اول اور آئز اور اوسط باہم تمناسب اور مرتبط ہیں۔ طاحدہ کوچا ہیے تھا کہ اس واقعہ کوسابان بدایت سمجھے اور اس کو خدا کی نعمت نہ تھا کہ ایک بالغیب کوشہودی اور عیان بنا دیا۔ کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ واقعہ کو تی معمولی تعمت نہ تھا کہ ایمان بالغیب کوشہودی اور عیان بنا دیا۔ کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ واقعہ کوئی معمولی تعمت نہ تھا کہ ایمان بالغیب کوشہودی اور عیان ہوائی اور ایک کور اور ارتدا وی خطرہ سے نکال دیا اس نعمت پر تواگر لاکھوں اور کروڈوں عابیں بھی قربان ہوائیں وائی اور ایک کور توں مانیں بھی قربان ہوائیں وہ ایمان

تو بہت كم بى داوراك بنى بر بھى الله تعالى كى بے شمار رحتيں اور بركتيں نازل ہوں جن كى توج اور دعاسے يه نعمت ظهور بين آئي .صلوات الله وسسلام عليه وعلى جيع الانبياء والمرسلين وعلى سيدنا و مولانامحد خاتم النبيتن وعلى آلم واصحاب اجمعين وعلينامعهم بإارحم الراحين -

اَكُوْ تَكَ كُم معنى وكِيا توني وكيها ، مكر محاوره مي اس كم معنى اكمُوتُعْكُوْ کے ہیں کیا تم کومعلوم نہیں ۔ ظاہراً چونکہ رؤیت بھری علم کا ذریعہ ہے اس لیے لفظ رة بیت بول کرعلم محمعنی مراد کیے گئے۔ نصحاء اور بلغا رکے نز دیک یہ لفظ تنبیہ اور تشویق کے لیے ستحل ہوتا ہے بعنی متنبہ کرنے اور شوق دلانے کے لیے یہ لفظ بولاجاتا ہے ۔اسی وجرسے سیبویہ سے منقول ہے کہ اکشو تکر کے معنی تکنیت والی اصوال ذین کے ہیں (تفسیر القرطبی صبیع جس) یعنی یہ واقعہ عجیب دعزیب ہے اس قابل ہے کہ اس کوشوق اور رغبت کے ساتھ سنا جائے یہ چیز قابل دیدتھی۔ اورجونکہ یہ واقعہ شہرت اور توا ترکی وجہ سے بمنزلم محسس اورمشا برے تھا اس کیے سے اَ كَوْ تَعْلَى مُوكَ لفظ اَ كَسَوْ تَكُ لا يا كيا - جيساكر حضرات فقها الااور محدثين في تعاليها بهاكر خرمتوا تر سے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ بمنزلہ مشا ہرہ ا دررؤیت بھری کے ہوتا سبے۔اس بے کرجو امورخرمتواتہ سے ثابت تھے حق تعالے نے قرآن کریم میں جابجا اُن کو اکسٹر توسے تعبیر کیا ہے۔

یہ جا گنے والے بنی اسرائیل ہیں سے ایک قوم تھی جو واسط کے قریب قصر وَاوُدُوانُ

ال ربى مى ا

وَهُ مُ أُكُوفِ اللهِ الريه لوك بزارول كى تعداد بين تھے۔ بعض كہتے بي كرچاليس ہزار تھے بعض کہتے ہیں کر ہیں ہزار تھے۔ بعض کہتے ہیں کر آٹھ ہزار تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ جار ہزارتھ اور بعض کہتے ہیں کرمین ہزارتھے۔ امام فرطبی فراتے ہیں .

والصحيح انهم زادواعشوة آلاف فيح به كردس بزارس زباده ته. لقول تعالى وهم الوف وهوجمع اس بير الوف جمع كرات بهاس الكثرة ولايقال فعشرة فسا كاطلاق وس اوروس سم يربيس أنا-

(تفبيرقرطبي صليع ج٣)

دونها الوف -وربی عدیث بیں ہے کر جب تم بیٹ نوکر فلال زبین بیں دبارا درطاعون ہے تو تم اس ف کے زبین میں داخل مذہونا اور اگر دبارادرطاعون اُس زبین میں بیجیل جائے جس میں

تم رہمتے ہوتو تم اس سے بھاگ کر نہ نکانا، (بنجاری دسلم دغیرہ)
حضرت عمر رضی اللہ عند جب مک شام تشرلین سے سکئے تو مقام سے رع میں بہنچ کر معلوم ہوا کہ
شام میں طاعون اور وبا بچسیلی ہوئی ہے۔ اس وقت عبدالرحمٰن بن عوث نے یہ حدیث سنائی مصفرت عمر اللہ عمدیث سنائی مصفرت عمر اللہ یہ حدیث سنائی مصفرت عمر اللہ یہ دو دو اللہ یہ د

لے امیرالمومنین کیا الترکی قضا و قدر سے بھاگتے ہیں۔

کامش ایرے سواکوئی یہ شبہ کرتا ۔ (یعنی بہ کلمہ تیری شان کے مناسب نہیں) ال ہم الٹری ایک قضا و قدرسے خدای دوسری قضا وقدر کی طرف بھاگ رہے ہیں أفراكه فدرالله عفرت عمرض الشعنه نے فسرایا. عفرت عمرض الشعنه نے فسرایا. کو عندرات قالها یا ابا عبیدة، نعسم نفس من قدرانشم الے قدرانلہ ۔

جس طرح بیماری بین علاج کرنا ایک تفا وقدرسے دوسری قفا وقدر کی طرف بھاگئا ہے اس طرح ہمارا لیے کربیاری بھی اللّہ کی قضا وقدر سے ہے اور علاج اور دوابھی اللّہ کی قضا وقدر ہے اس طرح ہمارا وبائی زبین میں داخل نہ ہونا اور وطن کی طرف جانا ایک قدر سے دوسری قدر کی طرف جانا ہے۔

وبائی زبین میں داخل نہ ہونا اور وطن کی طرف ہوت کے بیے تطعی دلیل ہے۔ معادج مان کا قرار اصول یہ آیت معادج مان کے بھوت کے بیے تطعی دلیل ہے۔ معادج مان کا قرار اصول ایکان میں سے ہے ادر معادج مانی کا منکر با جماع امت بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

#### وَقَاتِلُوا فِي سَيبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللهَ

اور لاو الله کی لاه پین ، اور جان لو کم اللہ

## سَيِيعُ عَلِيْمُ

ئنت ہے جانا۔

## تشجيع شاكرين برحها دوقتال كافرين

قال تعالے۔ وَقَاتِلُوا فِحُن مَنْ اِللّهِ وَاعْلَمُوا اَنْ اللّهِ عَلَمْ اَنْ اللّهُ سَعِيْعٌ عَلَيْهُ وَ مَن الله اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اس کی حیات ہوتی ہے اور جان لوکہ اللہ تعالے سننے والا اور جاننے والا ہے ، جہا دہیں جانے اور رہ جانے کی بابت ہو باتس کو جانتا ہے ۔ کی بابت ہو باتس کو جانتا ہے ۔ کی بابت ہو باتس کو جانتا ہے ۔

### مَنْ ذَا الَّذِي يُقِرْضُ الله قَرْضًا حَسنًا فَيُضْعِفَهُ

كون شخص ب ايسا؟ كر قرض دے الله كو اچھا قرض ، كرده اس كودونا

#### لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً والله يَقْبُضُ وَيَبْضُطُ

كردك كية برابر ؟ اور الله تنكى كرتا ك اور كشائش

#### وَ الْيَهُ تَرْجَعُونَ ١٠٠٠

اور اسی پاکس اُلٹے جاڈگے.

#### ترغيب انفاق مال در راه خداوند ذوالجلال

قال نعالے۔ مَنْ ذَا الّٰذِی یُفرِی اللّٰه ۔... الله ... والکیب تر تُر جُعُون ن و می الله اس آیت بیں مال دینے کا بیان عمل اب اس آیت بیں مال دینے کا بیان عمل اب اس آیت بیں مال دینے کا بیان عمد اور اچھا قرض دے بینی ملال مال سے اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ دے پس اللّٰر تعالے اُس کو گوناگوں بڑھا کر دہیں گئے۔ دنیا کی طرح برا بر سرابر مند دیا جائے گا۔ خدا وند ذوا لجلال معاذ اللّٰہ عاجت کی بناء برقرض نہیں ما نگتا بکرتم سے اس لیے قرض ما نگتا ہے کہ تم خدا وند ذوا لجلال معاذ اللّٰہ عاجوں عطاء کرے باب کہی اپنے خور دسال بی کوایک بیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیشہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیشہ دیتا بیا اس کے عوض مطاء کرے ۔ باب کہی اپنے براپ کے ہاتھ بروہ رکھ دیتا ہے اور اللّٰہ تعالی الی مطلق اور بیاب بیاب کو سی کے قرض کی ذرہ برا بر ماجت نہیں وہ اپنے خوانہ سے میں کو جا ہتا ہے کہ دیتا ہے اور اللّٰہ تعالی الی مالی ہاتھ آئی مطلق اور جا دیتا ہے اور جس طرح تم دنیا ہی خالی ہاتھ آئی مسلم کے اور جس کو جا ہتا ہے کہ دیتا ہے اور جس کر حتم دنیا ہی خالی ہاتھ آئی مسلم کے اور جس کو جا ہتا ہے وسعت اور کشانش کے ساتھ دیتا ہے اور جس طرح تم دنیا ہی خالی ہاتھ آئی اور خس موج تم دنیا ہی خالی ہاتھ آئی مسلم خطرے تم خالی ہاتھ اس کی طوف کو ٹا شے جا وُ گے اس کا مقتفیٰ تو یہ تھا کہ اگر ضدا تعالی تم سے جو ما فرکم دیتا تھا ۔ یہ مال اس سے بھی نہ مانگ اور یہ وجو دسب اس کا عظیہ ہے ۔ دنیا تھا ۔ یہ مال اس سے بھی نہ انگتا اور یہ وجو دسب اس کا عظیہ ہے ۔ دنیا تھا ۔ یہ مال اس سے بھی نہ انگتا اور یہ وجو دسب اس کا عظیہ ہے ۔

دا، خدا کی راه بی دینے کو مجازاً قرض کہاگیا اس لیے کہ قرض دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس لیے کہ قرض دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاس والیس آجائے اس کو اپنا مال اس مشرط پر دسے کہ پھردہ برا برسرا براس سے پاس والیس آجائے ادر بندہ حقیقة مسی چیز کا ماک نہیں سب چیزاللہ کی سے آتا کو غلام سے قرض ما بھنے کی کیا صردرت ۔ خود غلام اس کا مملوک ہے .

محض تلطف اوراظهار عنايت كے بيے اس كا نام قرض ركھ ديا كرخداكى را ہ بي جوخراح كرو كے من جانب اللهاس كامعادضه مع كاجيساكم إنَّ الله الشُّ لَوَّى مِنَ الْمُعَ مِن الْمُعَ مِن الْمُعَ مِن الْمُعَ باكنَّ كَهُ مُو الْجَنَّةَ عَبِي نَفُوسس إوراموال كيعوض بين جنت دينة كانام بيع وسرار ركاء حالا تكمان اُور مال اورجنت سب مے وہی مالک ہیں۔ بیع وشراء سے بلے ببضروری ہے کم باقع اورمشتری کی ملک علیدہ علیدہ ہو۔ بس جس طرح اس آیت میں درحفیقت دہی با نع اور دہی مشتری ہیں محض ظاہرے اعتبارسے بندہ کو بائع اور اسینے کومشتری مجازاً قرار دیا اسی طرح اس آبیت ہی سمجھو کر لینے والے ادر دینے والے سب دہی ہیں مجازاً اس کو قرض سے تعبیر کردیا تاکہ اس ظلوم وجھول کا دل خوش ہوجائے اوراگر کچوعقل ہے تو عیرت سے زبین بیں گڑ جائے کہ الٹر اکبر خود استے فضل وکرم سے مال ودولت ہمکو دیتے ہیں اور پھر ہمارے ہاتھ ہیں وے کریہ فراتے ہیں کہ فاؤاس ہیں سے کچھ ہم کو قرض دے دو اور حکم بھی بصورت امزيس بكدا ستفهام كى صورت بي بككون بجوفدا تعالى كوقرض د يبود ي بهود برسي ناوان تھے كواس تلطف اورعنابيت كوتون سمجھ بكرالٹا يہ سمجھ كرمعا ذاللہ خدا ماجت مندسے اس بيهم سے قرض الگاہے. كما قال تعالى كفك سَعِيم الله فَوْلَ السَّذِيْنَ قَالُوْلَ إِنَّ اللَّهِ فَقِيْنُ وَ نُحُنُ اَ غُنِيكَ أَوْ الآيه يعن علاء يه فوات بين كرا يست بين مضاف مقدر ہے اى من ذاالنى يقرض عيادادت يعنى كون ب جواللرك بندول كوفر منه دس الله كو قرض دين اس کے بندوں کو قرض دینا مراد ہے جیساکہ ایک صدیث قدسی میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرائيس کے.

یا ابن ادم مرضت فلو تعد فی و استطعمتك فلو تطعمنی و استسقیتك فلو تسقنی قال یارب کیف اسقیك و انت یارب کیف اسقیك و انت رب العالمین قال استسقاك عبدی فلان فلو تسفیم اما انك عندی الحدیث احدیث اخرجه دلاگ عندی الحدیث اخرجه

اسے آدم کے بیٹے ایس بیار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ ہیں نے تبجہ سے کھانا مانگا تو سے کھانا مانگا تو سے کھانا مانگا تو نے مجھ کو کھانا نہیں دیا۔ ہیں نے تبجہ سے ہائی تو نے مجھ کو کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرنے گا لیے پرور دگار ا آ ب کو کیسے بیا تا آ ب تو تمام عالم کے مربی اور کھلانے والے ہیں۔ الشرتعالیٰ فرائیں گئے کم میرسے فلاں بندہ نے الشرتعالیٰ فرائیں گئے کم میرسے فلاں بندہ نے تبھی سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں

دیا اگر تو اس کو کھانا دیتا تو اس کو خرورمے مسلم والبخارى كذاف يكس ياتا. الى آخرالحدسيث. تفسيرالقي طبي صبيع ج ٧٠٠ و (۲) بصيف بس ہے كرجب براكيت مكن ذاات ذِي يُقرِّضُ الله فَرَحَتُ الله وَ مُصَاحَسَنُ الله ا بوئی تو ابوالد مداح رصی الله عند نے (بطور مسرت اور لذت) عرض کیا۔ يا رسول الله اوان الله تعلي يرسول الله إكيا الله تعالي بهم سے قرض يربيدمنا القرض قال نعمريا يابتاب؟ آب في زايا بأن ال ابا الدحداح-ابوالد حداح "في عرض كيا يارسول النترمير سے پاس دو باع بين ابب عاليه ميں اور ايب سافله ميں اور خدا کی قسم ان دوبا عوں کے سوا اورکسی چیز کا ماک نہیں۔ دونوں باعوں کو خدا تعالے کے لیے قرض دیا ہوں حضورصلی السّرعلیه وسلم نے فرمایا ایک باع خدا کے لیے د پیرے اور ایک باع ا پنے اہل دعیال کے گذران معاسس كے بيے رہنے دسے - ابوالد مداح سنة عرض كيا يا رسول الله ابي آبيك كو گواه بنايا ہوں كر ان دوباغول بين جوسب سے بہتر باغ ہے جس بين چھ سو كھيور سے درخت ہيں وہ اللہ كے ليے ديتا ہول. حضورصلی النه علیه سلم نے فرایا۔ إذًا يُجْزِينُكُ الله بِ الترتعالے تجھ کو اس کے عوض میں جنت بن باغ دے گا۔ ابوالدحداح فحضورصل الشرعلسي وسلم كم بإس سے أنح كرائي اس برے ا درعمدہ باغ بين منجے بھے خدا تعليك نذركر آئے تھے. ابوالدحداح فكى بيوى ام دحداح أوربيج أسى باغ بين تھے اور بيل كھارہ تھے اور درخوں کے سایر ہیں کھیل رہے تھے ابوالدصار عباع بین داخل ہوئے اور بوی دام دحداح ماسے أئين. الدالدهدات في يشعر ميسف مشروع كيه. هَذَالِ رَبِّي شُهُلَ الرَّشَادِ إلىٰ سَبِيْلِ الْخَيْرِوَالسَّكَ ادِ الله تعالي تبحه كو رشد اور بدايت اور خير اور صواب كے راست بر چلائے. وَ بِينِي مِنَ الْحَاتِطِ بِالْدِ دَامِ أَنْ فَكَ دَ مَنَى قَرْضًا إِلَى التَّنَامِ اس باع سے فرصت ا ورمسرت سے ساتھ ابھی عبیدہ ہوجاؤا وربا ہر چلی جاؤ۔ یہ باع الدتعالیٰ كوقيا مت يك كے ليے ترض ديدياہے

ہے اور دجس کو والیس لیناہے۔

فَا رْتَحِلْ بِالنَّفْشِ وَالْا وْكَالْ وَكَا

حرن اضعافا مضاعفه اجر ادر ثواب کی امیسی پرقرض دبا ہے لہٰذا اسی وقت توخود مع بچوں کے باغ سے باہر نکل جا اب یہ باغ خدا تعلیے کا ہو جگا ہے جارا نہیں رہا. وَالْبِرُ لَا شَكَّ فَخَيْرُ زَادٍ قُدَّمَهُ الْمَنْءُ إِلَى الْمَعَادِ اور آخرت کا بہترین توشہ وہ خداکی ماہ بین نیکوئی ہے بینی اپنی مجوب چیز کو خداکی راہ يس دے ديناہے كما قال تعالے كنْ تَناكُوا الْبِرُّ حَتَى تُنُفِقُوا مِحْتَا تُحِبُّنُ نَ ام دحداح سنف شوبركا به كلم كنية بى ادل تومبارك باد دى اوريهكها . رَبِحَ بَيْعُكُ بَارَكَ الله لَكَ تيرى تجارت نفع مند ہوئی اللہ تعالے فِيمَا اشْ تَن يُتَ اللهِ اللهُ الل فيتما اشتريت تجه كوخيرا در فرحت كى بشارت ہو تجہ جيسائى ايسے موصلے كے كام كرتا ہے فَدُ مَثَعُ اللَّهُ عِبَالِي وَ مَنَحُ وَمَنَحُ وَالْمَكُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلُولُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ کیا ہوا۔ وَالْعَبُدُ يَسْعَىٰ وَكَهُ مُنَاقَدُ كُدُحُ طُولَ اللَّيَ اللَّهُ وَعَلَيْتِهِ مِمَا اجْتَرَحُ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی ہی منفعت اور آخرت کی درستی سے بیے کرتا ہے یعنی خدا تعالے کوکوئی ماجت نہیں نیکی سے بندہ کو تواب متا ہے اور گناہ کا دبال اس

يريزاب.

بعدازاں ام دمدائے بچوں کی طرف متوجہ ہو ہیں ہے جو پھل دامنوں میں سے رہے تھے وہ دامن جھٹک دیئے اور جو کھجوری سیجوں کے منہ میں تھیں وہ انگلی ڈال کر نکال دیں ادر بیوں سے کہا کم اس باع سے نکلوا در اسی وقت دوسے باع بین منتقل ہوگئیں۔

آل حضرت صلى الشرعليه وسلم كوجب اس كى اطلاع بهو أى توفرايا. كُوْ مِنْ عِدْ قِرْدَاحُ وَدَارِ فَيَاحُ للمعلاحُ كَ الدَولاحُ كَ الحرب بن كتنے بے شار كھجور كے لميے لميے درخت

بين اور كتف وسيع اوركشاده مكان بين.

وس) قرض دینے میں بڑا اجرعظیم ہے مسلان کی پر بیٹانی امس سے دور ہوتی ہے بینن ابن فی اس سے دور ہوتی ہے بینن ابن فی استرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں جنت

کے دروازہ بر تکھا ہوا دیکھا۔

صدقه کا اجردس گون ہے اور قرض کا سوال کرتا ہے اور اس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اور قرض ما نگنے والا بغیر صاحب کے قرض نہیں ما نگتا۔ ( تفسیر قرطبی صنای ج ۳)

إِنَّ اللَّهُ قُلُ بِعَثَ لَكُمْ طَ کی طرف سے اور کچھ بچی چیزیں جو چھوڑگئے موسی اور مارون کی



# قَتُلُ دَاؤُدُ جَالُوْتَ وَاتَّلُهُ اللّٰهُ الْمُلُكُ وَالْجُلْمَةُ وَالْجُلْمَةُ وَالْجُلْمَةُ وَالْجُلْمَةُ وَالْمُلُكُ وَالْجُلْمَةُ وَاللّٰهِ النَّاسِ وَ اللهِ النَّاسِ وَ عَلَيْمَةُ مِسْمًا يَشَاءُ وَ لَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهِ النَّاسِ وَ عَلَيْمَةُ وَعَلَيْهُ النَّاسِ اللّٰهِ النَّاسِ اللّٰهِ النَّاسِ اللّٰهِ النَّاسِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلَٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلَّاللّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلِللّٰ ا

#### رقصرً طَالوت مِمَالوت برائے ترغیب جہاد وقتال ورعایت آداب جہاد

سله كما في التفسيرالحقاني ١٠

سے ہاتھ ہیں ہے۔ چائیجہ فرماتے ہیں کیا آنے نخاطب اونے بنی امرائیل کے سربراَ دردہ اورانٹراف ٹوگوں کی جماعت کونہیں دیکھا جنہوں نے موسلی علیہ الشلام کے ایک زمانہ بعد اپنے زمانہ کے ایک نبی جن کانام شمویل ہی تھا آیہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک یا دشاہ مقرر کردیجئے جس کے ساتھ ہوکر ہم ماہ خلاوندی ہیں جہا دو قبال کریں ۔

حضرت موسی علیہالشلام کی و فات سے بعد ایک مدے تک بنی اسسانیل کا حال درست ریا ا ور ان کا کام بنارہا ِ رفنۃ رفنۃ جب وہ احکامِ تورات سے دور ہوگئے تب اللہ تعالمے نے اُک کے دشمنوں کوان پرمستط کیا اورعالقہ ان پرغالب آگئے اورجابوت جوکا فربادشنا ہ تھا اُس نے بنی اسرئیل کے بہت سے شہروں پر قبضہ کرایا اور سینکڑوں بچول کو پکڑ کرسے گیا اور ان کوغلام اور لونڈی بنالیا۔ اور بنی امسرائیل سے توریت بھی چین کرے گئے جب ذلت اوررسوائی پہال کے بہنچ گئی تو بنی ا مرائیل کے امراف اور سرداروں کوخیال ہیدا ہواکہ اس ذلت کا کوئی مداوی ہواس بیے اپنے نبی سے جن کا نام شمویل تھا با دہشا ہ مقرر کرنے کی درخواست کی حضرت شمولیا نے ان کو بہ جواب دیا کر کیاتم سے اس کی توقع ہے کر اگر تم کو جها دوقيال كاحكم بوجائے تورز لرقو لين تهارى مالت سے مجھے تو قع نہيں كراگرتم برجها دوقيال فرض بو جائے ترتم با دسٹ ہے ساتھ ہو کر جہا دو قبال کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا کہ خدا کی را ہیں جہا دو قبّال بذکرئي ا ورحالا نکه جہاد کے ليے اس وقت ايک خاص دا عيہ اورسبب بھی موجود ہے وہ يہ کہ <del>ہم</del> اینے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیتے گئے۔ عرض یہ کہ اس طرح لوگوں نے جہا د پرا پنی پخنگی اور آمادگی کوظا ہر کی<del>ا ہیں جب</del> ان کے اصرارا وراظہا دیختگی سمے بعد ان پرجہا دوقیال فرض کیا گیا تھ موا<u>نے چ</u>ندا دمیوں کے سب بھرگئے ا وروہ چندا دمی وہ تھے کہ جونہر سے پاراً ترسے جس کا بیان عنقریب آئے گا اور اللہ تعالیے ظالموں ادرستہ گاروں کوخویب جانتا ہے ظلم اورمعصیت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے ۔ ا در ظلم ستم کی اصل جڑنبی پراعتراض کرنا ہے جس نے بنی کی بالت کو بھے چون وچرا فبول کیا اس نے اپنی جان بررحم کیا اورجس نے نبی کی بات پراعتراض کیا اس نے اپنی جان پرظلم عظیم کیا۔ چنانچرجس و فنت ا ن کے نبی نے ان کے جواب بیں کہاکہ (اقل) تر یہ ہے کہ تحقیق اللہ تعالیے نے تہارے کیے بعنی تہاری عزت ادر رداری کے حصول کے لیے طالوت بادست ہ مقرر کیا ہے سنتے ہی نبی پراعتراضات مٹروع کیے اور یہ کہا کہ طالوت کو ہم پر حکومت اورسلطنت کا کیاحق حاصل ہے۔طالوت ایک فقیراً دمی ہے قوم کا سقاریا

ے یہ ترجمہ لفظ ملاکا ہے اس لیے کہ ملاً لغت ہیں اشراف اور سردادوں کی جماعت کو کہتے ہیں جو ابنی عظمت اور ہیں ہے کہ ان کا نام شمویل تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ بنی عظمت اور ہیں ہے کہ ان کا نام شمویل تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی شمعون تھے ،اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام پوشع بن نون تھا اور یہ صحیح نہیں اس بیے کہ یہ واقعہ صفرت داؤ د علیہ استلام کے قریب زمانہ کا سے اور پوشع بن نون مصرت موسی کے بھے عرصہ بعد وفات باکھے تھے ۱۲.

رنگریز ہے۔ شاہی فاندان سے نہیں۔ اور ہم سلطنت کے اُس سے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ہم شاہی فاندان سے ہیں اس لیے کہ ہم ہودا کی اولا دہیں سے ہیں جس ہیں بادث ہت جت جلی آرہی ہے اور علادہ اذیں طالة کو مال و دولت کی فراخی اور فراوائی بھی حاصل نہیں اور ہم دولت منداور اصحاب شردت ہیں۔ لہذا لیسے شخص کو کر جس کو دخانلانی وجا ہت حاصل ہو اور نہ الی عزت حاصل ہو یادت ہ بناناکسی طرح مناسب نہیں الشکے بی نے ان کے اعتراض کے جواب ہیں اور نہ دفر آیا کہ تمہادے یہ اعتراض سب مہمل اور لا یعنی ہیں ۔ شخص کو سنے نہیں اور فلے اور فائدہ کے لیے بسند کیا ہے اور فل ہر ہے کہ حق تعالے شخصی تا لئہ تعالی اور فل ہو ہوں کہ اور فل می اور فیر کوئی شخص سلطنت اور حکم ان کا اہل نہیں ہوسکا اور خصوصاً جب کر ادادہ فلا وندی تمہارے نفع اور خیر کا ہے جیسا کر لفظ کے شخص صحاف ظا ہر ہے تو اور خیر کا سے جیسا کر لفظ کے شخص صحاف ظا ہر ہے تو اسی صورت ہیں توکسی سراور فساد کا احتمال ہی نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ طالوت کی سلطنت تمہارے لیے سرا ہا اسی صورت ہی توکسی سراور فساد کا احتمال ہی نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ طالوت کی سلطنت تمہارے لیے سرا ہا خیرو برکت ہوگی اور دینی اور وزیری ہراعتبار سے تمہارے لیے باعث عزت ہوگی۔

حق جل سٹ یۂ جب کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا ارادہ فراتے ہیں تو اس پرظالموں اور ستمگاروں کو ماکم بناتے ہیں اورجب سی قوم کی فلاح اور مہبودی کا ارادہ فراتے ہیں تو باکیزہ اورب ندیدہ محمراں اُن تے لیے مقرر فراتے ہیں۔ عرض یہ کم طالوست کو اللہ تعالے نے تہاری خیر اور نفع اور مصلحت کے لیے پسند کیا ہے اور تم اپنی مصلحتوں کو کما حقر نہیں سمجھ سکتے اس لیے اس انتخاب غدا و ندی ہیں تم كو خدشه اور وسوسه بذكرنا چا جيئے ا ور دوست رير كر سلطنت اور با دشا بهت كا اصل دار ومدارعقل سليم ا در جبم سلیم پر سے حسب ونسب اور مال و دولت پرنہیں جس شخص کے توائے عقلبہ ا دراکیہ اور قوائے جسما نیہ صحیح اور تندرست ہوں وہی بادست ہ بنا ئے جانے کامستق ہے اور بید دونوں صفتیں الله تعالیے نے طالوت کے کوعطار کی ہیں چنانچہ اللہ تعاسلے نے اس کوعلم وفہم اورعقل و دانش ہیں وسعست اور فراخی عطام كى سے اور توست جمانيم اور بدنيه بين بھي اس كو زيادتى عطاء فرمائى سے اور بادس و ہونے کے لیے انہی ووصفتوں کی ضرورت ہے علم اور فہم سے مکی انتظام پر قدرست ہوگی ا در بدنی قرّت ا ورجها مست شجاعیت اوربها دری کی علامست سیے اورظا ہرہے کہ جب نہم وفراست سے ساتھ شجاعت بھی مل جائے گی تو کارخار سلطنت نہابت خیرو خوبی سے ساتھ چلے گا۔ اس بے کم سلطنت چلانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ بادست ہی عظمت اور ہیبت اوگوں کے قلوب ہیں راسخ ہو۔ اگر دلوں میں با دشاہ کی عظمت اور ہیبت نہ ہو تو لوگ اطاعت اور فرما نبرداری نزکریں گھے اور كارخان واسلطنت مذجك كاور حقيقى عظمت اور بهيبت كالمارفهم وفراست اور قوت وشجاعت برس 

جونکہ بنی اسرائیل کے سے داروں نے طالوت کے باوشاہ بنانے کو بہت بعید سمجھااس لیے اُن

كے رويس قدر سے تفصيل فرانى جس كا خلاصہ يہ ہے۔

ا کربا دشاہست کا اصلی اور حقیقی سبب اللّہ نغایا کی عطام اور بخشش اور اس کا اصطفار اور براس کا اصطفار اور برائی بست دیدگی ہے خدا تعالیے جس کو با دشا ہست سے بیے بست ندفرا لیے دہی بادست اور خدا تعالیے حساس میں بادست اور خدا تعالیے

جس كولسندفراف ومجمى نابسنديده نهيس بوسكا.

۱- اور اگرتمهاری نظرظا ہری اسباب پر ہے توسمجھ لوکرسلطنت کا ملارحسب ونسب ادر مال میں دولت پرنہیں اس لیے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے جسے آیا ہے اور شام جاتا ہے . بلکرسلطنت کا ظام ہی سبب یہ ہے کہ علم اور فہم ہواور اس کے ساتھ توت بدنیہ ہوتا کہ اس توت جما نیہ سے علم اور فہم سے موافق عمل کرنے کی قدرت حاصل ہوسکے ورب علم بغیر قدرت اور قوت کے بریکار ہے خصوصاً کارخ ان اسلطنت محض علم سے بدون قدرت کے نہیں چلا ۔ اور تیسرسے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بعد کسی کو مجال دم زدنی نہیں ۔ وہ تمام سصلحتوں کو تم سے زیادہ جانت ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے وہ بعد کسی کو مجال دم زدنی نہیں ۔ وہ تمام سصلحتوں کو تم سے زیادہ جانت ہیں کوئی جمت نکالنا روا اور تربین ہیں گوئی جست نکالنا روا اور زیب نہیں ۔ گریڈ ظالم میں گزشتہ آیت قادت کی جانت اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہایت نے اس کے دیا تھے اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہایت کا دیا ہوئے ۔ اس نے دیا تھے اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہایت کا دیا ہوئے ۔ اس کے دیا تھے اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہایت کا دیا ہوئے ۔ اس کے دیا تھے اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہایت کے دیا تھا تا اور دیا ہوئی ہوئے والے تھے اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہا ہوئی کے دیا تھا تا کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کے دیا ہوئی کا دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کا دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کو دو کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو د

شافی اور کانی جواب دسے دیا لیکن یہ لوگ اینے وسوسوں کی وادی تیہ بین بھٹکتے رہے اور بالاخران لوگوں نے حضرت شمویل سے برکھا کراچھا ہمیں طالوت کی بادمش ہست اوران کے برگزیدہ ہونے کی کوئی ظا ہری نشانی بتلایتے جے دیکھ کرہمیں اُن کے بادشہ ہونے کا بالبدا ہست یقین آ مبائے اور قابطیسُ ہوجائے اس وفنت اُن کے بینمبڑنے یہ فرمایا کر تحقیق طالوت سے من جا نب الٹر با دست اہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تہارہ پاس بلاکسی ظاہری سبب کے وہ صندوق آ بعل کے اوتم سے جن گیا تھا۔ اس صندوق کے اس طرح آنے ہیں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری دل جعی اور سکون قلب اور آمام ول كاسامان بوكا ادراس صندوق بين حفرت موسى ا درحفرت بارون كے خاندان كے يجھ تبركات بھي بول من المح جنكوده جيمو المسكة بين . أن تركات كاتميين لل جانا صد هزار خيرات وبركات كاموجب بو كادابن عباسٌ ا ورقتاً وره اورسيدي اورعكوم اوربيع بن انسس اورا بوصالخ تسع سروى مع كراس تا بوست بي توريت كي د وتختیاں اور کیجھ اُن تنخیتوں کے مکڑے تھے جو ٹوٹ گئی تھیں اور حفرت موسی اور حضرت ہارون محصلا اوران کے عمامے اور جوتے وعیرہ تھے۔ اوراس صندوق کی آمدی عجب شان سے ہوگی۔ وہ بر کم فرسنت اس تابوت کواٹھا کرلائیں گے اور طاکوت کے سامنے لا کررکھ دیں گے تحقیق اس صندوق کے اس طرح آنے یں تہارے میان نشانی ہوگی جوطالوت کی بادشا ہست ادرمیری بوت کی صداقت کی دلیل ہوگی. اكرتم بادر كرد و صندوق كا اس خارق عا دست طريق براً ناجس طرح طاكوت كى با دشامت كى دليل موكا. اسی طرح حفرت شمویل کی بوت ا ورصدا قنت کی دلیل ہوگا کہ الله کے بیک نے جس طرح خبردی تھی اسی طرح ظہور ہوا ادر فرشتوں نے وہ تا بوت لاکر طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل خوشس ہو گئے اور اُن کو ا دست ہ ان لیا اورسب کے سب جہا د کے بیے فوراً تیار ہوگئے۔ بیس جب طالوت ان فوجوں کولے كم شهرسے باہرنكلا تو فوجوں سے بيركها كر الله تعاسلے ايك نہرسے تمہار سے صبرا ورشحىل كى اَزائش فرائيں سے ان ہوگوں نے الشر کے بنی پرا عتراضات کیے اور طالوت کی باوشاہست کی نشانی طلب کی اللہ تعا لے ف أن كواكيك أزمانش من مبتلاكيا . بظاهر به ابتلام اور أزمانش كاعكم بذريعه وى حضرت شمويل برنا زل ہوا اور پیر حضرت شمویل کی ہدایت سے مطابق طالوت نے اس مکم کا علان کیا. اور بیجی مکن ہے کہ حضرت طالوت كواس كاالهام بوابواس يه كرمضرت طالوت خدا كي بنديده تق الربير نبي مذ تقد. مگر وکی ضرور تھے۔ الہام یاخواب کے دربعہ سے اس کا القام ہونا کوئی مستبعد نہیں اور ولی کا الہام اگر جبہ ہر وی سرورے - ابہام پر تواجب سے در پیرسے اس اور ہوں تعلی ہوجا آہے اور یہ نامکن ہے کہ ایسے فی صدفا تہ ظنی ہے گرجب نبی اس کی تصدیق کر دسے تو دہ تعلی ہوجا آہے اور یہ نامکن ہے کہ ایسے عظیم الشان امرے متعلق طالوت کو کوٹی الہام ہو اور وہ اپنے اس الہام کا بغیر صفرت شمویل کی تصویب اور اجا ذت کے اعلان کریں ۔ نبی کی تصدیق اور تصویب تو بہت بڑی چیز ہے کسی چیز کو ہوتے دیکھ اور اجا ذت کے اعلان کریں ۔ نبی کی تصدیق اور تصویب تو بہت بڑی چیز ہے کسی جیز کو ہوتے دیکھ کر نبی کا انسار مذکر نا یہ بھی اس امر کے جائز ہونے کی قطعی دلیل ہے ۔ اصطلاح شریعت میں اس کو تقرید بھوی جی جی جی اس اور عدم انسان سے اس امر کو جائز اور درست قرار دیا جو باجماع ہے۔ اس

جست ہے۔اب آئندہ آبت ہیں اس امتحان کی تفصیل ہے۔ بیس جوشخص اس نہرسے سیر ہوکر پانی پی اس کا میسے سے کوئی تعلق نہیں بینی میرے گروہ سے نہیں رہا اور جس شخص نے اس کا مزہ بھی نه چکھا بینی پینا تودر کنارمنہ سے بھی نہ سگایا تو وہ بلاشبہ میرسے سے دا بستہ ہے ا درمیرسے خاص رفقار اور ساتھیوں میں سے ہے مگر دہ تنخص جواپنے ہاتھ سے ایک چیو بھر کے سودہ میرے گروہ سے خارج نہ ہوگا عزيمت اوراصل عكم تويهي تحاكر بإني كوبالكل مذجكها. بمقدار ايك جيّو كرخصت بي بعني جس نے میر ہوکر توبانی نہیں پیا اور صرون جان سچانے کے لیے ہی براشے نام بی لیا تو وہ بھی فی الجملہ مقبول ہے ا در غنیمت ہے بس جب اس نہر بر بہنچ توسی نے بے تعاشا اس نہرسے منہ ساکر یانی لی ایا مگر تھوڑ ہے آ دمیوں نے جن کی تعداد تبین سوتیرہ تھی انہوں تے عزیدن اور رخصت پرعمل کیا اور اجا زست سے تبجاو زینہ کیا۔جن لوگوں نے جُلِوسے یا نی پیا اُن کی بیائے س بجھے گئی اورا ن کا دل قوی ہوگیا اور جن لوگوں نے زیادہ پیا وہ بزدل اور نامرد ہوگئے اور بندان کی پیامسس مجھی اور بنہ دہ اس قابل رہے کرنہرسے پار ہوسے میں بس جب طالوت اوران کے رفقا رمومنین نہرسے پار ہو گئے اور دیکھاکہ ہم ایک مٹھی بحرجماعت بي ا درجالوت كالشكرا يك لا كه سع بهي متجاوز بهاس بيه بعض صنعيف القلب يركين لگے کہ آج ہم ہیں جالوت ادراس کے نشکروں کے مفاہلہ کی تا ہے۔ نہیں ۔ دشمن کی طاقت بہت ہے ورہم بہت تھوڑے ہیں البنتہ ان ہیں کے جو لوگ ادلوالعزم اور اہل ہمتت تھے اور بہ یقین رکھتے تھے رایک دن خداسے ملنا ہے اوراس کومنہ دکھانا ہے اور خدا تعالیے نے جونتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے. ان لوگول نے کمزوروں کو ہمت دلائی اور یہ کہا کہ گھبراؤنہیں نتح ونصرست کا دارومدارقلت وكرزت برنهس بساا دفات ايسا بواسي كربهت تصورى اورجيونى سى جاعت برى سے بڑی جاعت پرالٹر کے حکم سے غالب آئی ہے اورالٹر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اورفدا تغالے جس کے ساتھ ہو وہ مجھی مغلوب نہیں ہوسکتا۔ اورجب حالوت ادراس کی فوجوں <u>سے مقابلے سے</u> م میدان بین نکلے تو اپنی ہمت اور شجاعت پر نظر نہیں کی بلکہ خدا وند ذوا لجلال کی طریف متوجہ ہوئے ور یہ دعا مانگنی سنسروع کی الے ہمارے پروردگار! ہم پرصبر کو پانی کی طرح بہا دے کہ سرسے پیر ے صبر کے بانی بیں نہا جائیں اور صبر کی برودت اور سکینت ہمارے ظاہر اور باطن بیں سرایت کرجائے اور کافسے میں ہے مقابلے میں ہم کو تابت قدم رکھ اور کا فرقوم سے مقابلہ میں ہماری مردفرہ اور ہم کو فتح دے۔ اور کا فرقوم سے مقابلہ میں ہماری مردفرہ اور ہم کو فتح دے۔ اور کا میتجہ یہ ہموا کہ ان تھوڑے اومیوں سے جو سے جانوت کی فوجوں اور دشکروں کو المٹرکی تائید سے شکسست دی اور داؤد علیہ السّلام نے جو

عدہ اشارہ اس طرف ہے کہ اً فیرع عکیتنا بس استعارہ ہے ۔ افراع اصل بیں پانی بہا دینے کو کہتے ہیں اور کلمہ علی علینا بیں استعلار کے لیے ہے بعنی وہ صبر ہماری کمزوری پر غالب آجائے ،،

اس وقت مع اپنے والداور جھ بھا ٹیوں کے طالوت کے گٹ کر ہمیں تھے اورابھی نک اُن کو نبوت نہیں مى تھى جالوت كو تنل كر دالا - داؤد على السلام البنے سب بھائيوں ہيں جھوٹے تھے جب ميدان كارزارسامنة آيا اورجاوت نهايت كزوفر كے ساتھ زرہ اورخود بين كرميدان بين آيا اور بني اسائيل سے مبارز اور مقابل طلب کیا . حضرت داؤد علیہ الت ام بغیر تلوار اور بغیر ہتھیار کے صرف تین تھوکے كراس كے مقابلہ كو نكلے جب سامنے آئے تو اُن بتھرول كو فلاخن ميں ركھ كر جالوت كى بيشانى برمارا۔ وہ بتھر جالوت کی گڈی کی جانب سے نکل گئے۔ اور جالوت منہ کے بل زبین پر گریڈا فور ااس کی تلوارنكال كراس كاسترقلم كيا-

كها جاتا سي كرراسترين وا دُد عليه السلم كوايب بتصرف آ وازدى .

یادا و خُدْ نِی تقتل لے داؤد! مجھ کواٹھالو میرے درید سے تم جا لوت کو ارو گے۔

بھراسی طرح ایک اور متھرنے آ وازدی۔ اور بھرا کیب اور بتھرنے آ وازدی داؤد علیہ السّلام نے تیپنوں بچھرول کو اپنے تھیلے ہیں ڈال لیا اور روانہ ہوئے۔جب جا لوٹ گھوڑسے پرسوار ہوکر اور زرہ اور تلوار سكاكرمبيب لأن بي نسكلا تودادُ دعليه السلام فقط يه تين سچفرك كراك برفع اوريكها كراكرالله تعلط مدون كرسے تو تلوارا ور كھوڑا اور تھيار بھى بے كار نے۔ جالوت نے داؤد عليدالس سے كهاكر تم توفقط یتھ ہے کرمیرے سامنے آرہے ہو جیسے کوئی کتے کے ادیے کے لیے نکاتا ہے۔ فرمایا تو کئے سے علی بدتر ہے اور الله کا نام لے کروہ تبنول بتھ حالوت کے ارسے جو ماتھے ہیں لگے اور گری کے سے سے نكل كئے (تفسير قرطبي صي ٢٥٠ ج ٣)

طالوت انے اس خوشی ہیں اپنی بیٹی حضرت داؤ دعلیہ السّلام کے نکاح ہیں دے دی ا ور تھ اللّٰہ تعالیٰ نے طالوت کے مرنے کے بعد داؤد علبہ السّلام کوسلطنت عطاکی اورطالوت کے مرتے کے بعد ابّعا ق بنى اسرأبيل داؤ دعليه التلام بادس امقرابهوئي واؤدعليه التلام سے يہد بنى اسرائيل كسى كى بادشا ہت برات مجتمع نہیں ہوئے متنا كرداؤد على السلام كى با دشا ہت برہوئے اورالترتعالے نے دا ڈد علیہ السّلام کوسلطنت اور بادشا ہست کے ساتھ علم اور حکمت یعنی نبوت بھی عطاکی اور داؤد عبسالسلام سے بیطے مجھی کسی آدمی میں سلطنت اور نبوت جع نہیں ہؤیں۔سلطنت شاہی خاندان برہ میں رہتی تھی اور نبوت نبی کے خاندان میں رہتی تھی اوراس کے علاوہ التر تعالے نے داؤد علیہ السّام کو جو امور عباب سے سکھلئے جیسے ہویں ۔ سلطنت شاہی خاندان کو جو امور عباب سکھلئے ۔ جیسے بغیراکات کے ندر ہیں بنانا سکھا با اور اور ہے کو مثل موم سے اُن کے بیے زم کر دیا ہیں ا جینے ہاتھ سے کام کرتے اوراس کی مزدوری سے کھاتے اور پر ندوں اور چیونٹیوں کی اولی اور زبان سکھائی اور خوش اکوازی عطائی ۔

ربوں معصای اور توں اوازی عطابی۔ <u>ف</u> نبی اگرچر نبی ہونے سے پہلے نبی نہیں ہو تا مگر و لی ضر*ور ہو تا ہے ا*ورا ولیا رکی کرامتیں

حق ہیں۔ جیسا کرکتا ہے اللہ اورسنت متواترہ اور اجاع امت سے ثابت ہے بمحض تمین بیخصروں سے جالوت کوارنا یہ داؤد علیالسّلام کی کرامت تھی اوراً مُذہ نبوت کا ارْباص بعنی بیش خیمہ تھی اور حفرت داؤدگی یہ کرامت ہی کرامت تھی اوراً مُذہ نبوت کا ارْباص بعنی بیش خیمہ تھی اور کا نمونہ تھی جو صفور سے جنگے جنین ہیں ظاہر ہوا کہ ایک مشت کا کہ مشت مال سے ہوازن سراسیمہ ہو گئے (تفسیر قرطبی صفح ہے) مالی سے ہوازن سراسیمہ ہو گئے (تفسیر قرطبی صفح ہے)

اوراسى صبراستقلال كى بركت سيالتاريغا كي تصحابة كرام كوايك عظيم لشان سلطنت عطاكى جوداؤ وكى سلطنت كانمونة تعى ـ

#### بئان حكمت مشروعيّت جهاد

أثبات رسكالت محستمريج

یہ واقعات جن کا ذکرکیا اللہ کی آبتیں ہیں جن کوسچائی کے ساتھ بڑھ کرہم آبکوسنا تے ہیں جس ہیں ذرہ برابرشک نہیں۔ بدا قعات جن طرح ہم نے بیان کیے اسی طرح حتیا ورصد تی ہیں اہل کتا ہے جن طرح بیان کرتے ہیں وہ قابل عبار نہیں۔ اور بیتمام واقعات اللہ کی قدرت اور جھرآب کی نبوت کے ولائل ہیں کیونکہ ایسے قدیم زمان کے واقعات کا بغیر کسی سے پڑھے اور بغیر کسی سے سے شخصے جھے بیان کرنا بغیروی خالون ہی محکمت نہیں۔ اور آب بلا شبخدا کے دسولوں ہیں سے ہیں جن کوخلا تعالیٰ نے شمنوں سے جہاد کا حکم دیا اور باوجود بے مروانی کے کا فروں کے بڑے سے تیرو بالاکوایا۔ جہاد انہیا ڈکی سنت ہے اور وہ لوگ ناوان برج وہ کہتے ہیں کرجہا دوقتال ببیوں کا کا منہیں جہاد ہمیشہ رہا ہے آگر جہا دانہ ہو تو مفسد لوگ مک کو ویران کردیں ۔ ہیں جو یہ ہمیشہ رہا ہے آگر جہا دانہ ہو تو مفسد لوگ مک کو ویران کردیں ۔ ہیں جہاد ہمیشہ رہا ہے آگر جہا دانہ ہو تو مفسد لوگ مک کو ویران کردیں ۔ الحصد و دیت المدی ہو دیا تا اسام المدی سے سے سالہ المدی ہو جہاد اسام المدی ہو سے دیت المدی ہو المدی ہو جہاد ہو تا المدی ہو جہاد کا المدی ہو جہاد ہو تا المدی ہو کہ کا کریں ہو جہاد کی المدی ہو کہتا ہوں کے المدی ہو جہاد ہو تا المدی ہو کہتا ہو کہتا ہوں کہتا ہوں ہو المدی ہو کہتا ہو کہتا ہوں کہتا ہو کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں ہو گھارت المدی ہو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں ہوں کرتا ہوں

#### ذكرفضاكل وسكال بيان طالمم



كوبيان فراتے ہيں كہ باوجود آيات بينات اور ولائل واضحات كے ديچے لينے كے بھرجى ايمان يه لا شے اور حق سے اختلانے کیا اور انبیا مرورسل کی مخالفت کی اور حق کی دعوت اور تبلیغ ہیں مزاھم ہوئے اور اس لیے حق تعالمے نے اُن کا شرا ورفسا د دفع کرنے کے لیے حضرات مرسلین کوجہا دکا حکم دیا-۱ال باطل کی طرف سے حفرات انبیار کی مخالفت جہاد وقبّال کی مشروعیّت کاسبب بنی مضرات انبیام ادراُن کے اصحاب نے دین حق اور ہدایت کی بقام اور حفاظت سکے لیے اور متنقی اور پر ہبز کاروں اور خدا کے پرستاروں کے تحفظ کے بیے جہا دکیا تاکہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اوراس کی نازل فرمودہ بُدی یعنی برابیت اوراس کی برابیت پرچلنے والےمتنق ا ور پر بسیرگار ا ورنمازگزار بندسے کفارنا منجار کی مزاهمت مصمحفوظ اورمامون بوجاوي ا وركفركي به مجال منر رسي كروه دين حق كي طرف نظراتها سكے. خلاصة كلام ببركه كزشتة آيات بي كافرول مصحباد وقتال كاذكرتها اب اس آيت بي كافرون سے جہا دو قتال کا سبب بیان کیا گیا ہے وہ بیرکہ انبیار کرام کی مخالفت اور اُن کی ہے جون وجرااطاعت سے سے ابی اور گردن کشی کی دجہ سے کا فروں کی سے رکوبی اور گردن کشی کا حکم نازل ہوا۔اس تقریرسے انشاء الشرتعلط ان آیات کا سوره بقره کی ابتدائی آیاست ( ذایلے انکیتاب کی زئیت فید هنگای لِّلْمُتَكَّقِلْنَ السَّذِيْنَ كَيُعُمِنُى لَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُنْ فَالصَّلَى لَا كَصَاتِمَ بِي ربط ظا هر بوجلشے كا۔ جومز بدعور وفكر كابھى محتاج نہيں - اور آئندہ آيات بيني پاکينگا السّندي اسَنْقُ آ اَنْفِقُوا مِعَنَا دُرُقُناكُو میں پونکہ ضلاکی را ہیں خرق کر نے کا ذکر ہے جس میں جہادیں مالی ا ملاد کرنا بھی وافل ہے اس لیے ان آ ثنده آیات کوبھی ع*س طرح گزمش*نته آیات جها د و قتال سے ربط ہے۔اسی طرح ا ن آبات کوسورہَ بقرہ كى ابتدائى آيات وصِمّا رُزَقُنْهُ فُرْمَيْنِ فِقُونَ سِيرِي ربط ہے۔

نیز اول پاره بی زیاده تریهود بے بہبود کی سٹناعتوں کا بیان تھا۔ اورقرآن کریم ہی ہے یہو دکے معون ا ورمغضوب ہونے سے اسباب میں سے ابک سبب ان کی سودخواری بھی سے کا قال تعالیٰ وَ ٱلْحَصْلِهِ مُوالِيِّ الْمِ اللَّهُ كُنُونَ لِلسُّحُتِ - اورحرام ال آدمى كوقسى القلب، سنك دل اوربيرح بنا ديباہے اور قسا وست قلب سے بڑھ كر دين ونيا كو تباه كرنے دالى كوئى جيزنہيں اس يے حق تعاظے نے اس است کوسودسے نہا بہت سختی کے ساتھ منع فرایا کر خداننجواستہ بچود کی طرح قسی القلب اورسنگدل منهوجاً ين اوراس اعتبارس آيات رباكاتعلى شُكُرٌ قَسَتَ قُلُقُ بُكُوْ مِنْ كَا بَعْدِ ذَالِكَ نَهِى كَالْجِيجَازَةِ ٱ وُاَسْتُ لِنَّ فَسُنَى الْمُسْتِعِي كُونَى بعيب ثبين الحديثركم ان آيات كاربط كُرْشته آبات مصبحى ظاہر ہوگیا اورسورة بقره كى ابتدائى آبتوں سے بھى مرتبط ہونا معلوم ہوگيا۔

" كُرْشت آيت ( وَإِنَّكَ مِكُنَ المَصْ سَلِينَ ) مِن حضور يُرِنور صل السَّرعليه ولم كى ديمالت

كا بيان تحاكماً بي الترك بلاشبرسول بي مكرمعا ندين باوجود ولأل نبوت اور شوا بدرسالت کے مشاہرہ کے آپ کی رسالت کونہیں استے۔ان آبات میں آپ کی تسلی کامضمون ندکورہے کہ آب ان معاندین کی مکذیب سے رسے رسے در ہوں. پہلے جی بہت سے پیغمبروں کوتسم قسم سے دلائل نبوت اور شوابدِرسالت ديئے گئے مگر بجر بھی سب ايمان نہيں لائے .آب كانكاركوئى نئى بات اوركوئى قابل تعجب امزہیں کوئی بیغبرایسانہیں گزراکجس پرسب ایمان سے آئے ہول لہذا آب معاندین کی تکذیب اور کفرسے رسے رسے در ماہوں ۔ یہ آپ کی رسالت کا تصور نہیں۔ یہ تقدیر خدا و ندی ہے ، اللہ تعالیے کی مشبیت بھی اسی طرح ہے کہ کوئی ایمان لاشے اور کوئی کفر کرے سے

در كار خانه عشق از كفرنا كزيراست ووزخ كرا بسوز د كربوبهب نباشد

باتی رہا یہ اسرکہ اس میں مکست اورمصلحت کیا ہے سووہ اللہ ہی کومعلوم ہے۔ برقضارو قدر کاربست راز ہے جو آج تک کسی پرمنکشف نہیں ہوا۔ وہ ماکسمطلق ہے جس کو جاہے بینائی (ہدایت) دسے اور جس كوجاب ابينا (مراه) بنك لا يُسْتُلُ عَسَّا يَغْعُلُ وَهُ فِي يُسْتُكُنُّ فَ

کراز حکر آل کرازیم تو کشاید زبال جزیرتسلیم تو زبال تازه کردن با قرار تو بینگیختن علیت از کاب تو

یہ سوال کرنا کہ اس کومتومن ا ور اس کو کافر کیوں بنایا ہے ایسا ہی سوال ہے کہ اس کو بینا اور

اس کونابینا کیول بنایا جو جواب اس کا ہے وہی اس کا ہے۔

اب آنده آبیت میں خبردیتے ہیں کہم نے بعض رُسل کو بعض پر نفنیلت دی تاکہ خداکی قدرت کاکرشمہ ادر ہر رسول کی شان اعجاز کا ایک نیا نمونہ دنیا کو نظر آئے۔ ہے۔ کاکرشمہ ادر ہر رسول کی شان اعجاز کا ایک نیا نرنگ دابوئے دنگر است

علے یعنی بلک المرسل کا شارة تانیث جاعت رسل کی طرف ہے۔

اس تمام کلام سے مقصود آک حضرت صلی الله علیہ وسلم کوتسلی دیناہے کہ انبیا رسابقین کی طرح آپ کی بنوت ورسالت بھی ولائل اور براہین اور آیات بینات سے ثابت ہے اور جس طرح بہت سے لوگ انبیا رسابقین پر باوجود آیات بینات ایمان نہیں لا نے اسی طرح آگر بہت سے معاندین آپ کی نبوت و رسالت کی تعدین نرکری تو تعجب نر کیجئے ایمان عام کسی امت میں نہیں ہوا۔ کسی نے تقدین کی اور کسی نے تکذیب اور اس میں الله کی حکمتیں ہیں جس کا علم سوائے اس کے کسی کوئہیں ۔ وَکُونَ اَ اَ وَرَا اَللهُ کَا مَنْ فِی الْاَ مَنْ فِی الْاَ مَنْ فِی الْاَدُنْ فِنْ كُلُّ هُمْ وَجِمِیْ گا (تفسیر عزائب البیان للنیسا بوری صلاح ۲)

فرس فرس المروع آبت ى كى شكار الله ما المنتك الكذبي الج اوري الخرابت بي الميت بي الميت المحالة الكذبي المج المرابي الميت الميت

عله والمعنى على اقال النيسا بورى تلك التُرسل - الى - وايدنا بمروح القدس - ومع ذلك قدرنا بهرومن قومه وما ذكرنا ذلك بعدمشا بدة المعجزات وانت رسول مشلهم فلا تحن على ما ترى من قومك ولوشاء الله الما وليشاء الله والكن مَا قضالا الله فهو كا تن وما قدرة فهو واقع. تقنير نيسا بورى ملاج

اک تنبیہ کے بیے اک آیت کو کمرر لایا گیا تاکہ معلوم ہوجائے کر لوگوں کا اختلاف اور باہمی قتل وقتال سب اللہ کے الادہ اور مشیت سے بے کوئی شئی بغیراللہ کی مشیت کے نہیں ہوسکتی۔
مدیر اور جس مدیرے ہیں یہ آیا ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفضیل اور مفاضلہ نہ کرو اُس فرین ہیں یہ آیا ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفضیل اور مفاضلہ نہ کرو اُس فضیل کی ممانعت ہے جو محض عصبیت اور قومی حمیت کی بناء پر ہویا ایسی تفضیل کی مانعت مراد اُس تفضیل کی مانعت مراد ہے جو دو سے جو دو سے دو دو سے دو دو سے اور تحقیر کا سبب بنے اس طرح بحدہ تعالیٰ آیت اور مدیرے ہیں کوئی تعارض دو رہے گا۔

### يَّا يَهُا النِّنِ الْمَنُوْ الْمُقَوْ الْمِتَارِزُفْنَكُوْ مِنْ قَبْلِ انْ الْمُؤْ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمَقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ے آنے سے جس بیں ہر پکنا ہے اور نہ آسٹنائی ہے اور نہ سفار سفار س

#### وَالْكُفِرُونَ هُمُ الطَّلِمُونَ ١٠ وَالْكُفِرُونَ

اور جو منکر ہیں وہی ہیں گنہ گار -

#### ترغيبات وتربيبات دربارة صرفات ففقات

قال تعالے۔ یَا یُکھا الْکُونِیْنُ الْمَنْ یُ اَکْفِقَیُّ ا… الے… هُ وَالظّلمُونُ نَهُ الْدِوسِرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

کو بیان فرانے ہیں۔ یہ بیان دور تک چلاگیا ہے۔ نیز گزششتہ آیت فیصنہ ٹو مشکن ۱ مکن کا صِنہ ٹھٹے گئن کفٹ میں مکلفین کو دوتسموں پر منقسم فرایا۔ مومن اور کا فر- اب اس آیت میں اہلِ ایمان کو ا ہنے خطاب سے عزت دی اوران کو

ك قَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ مِنْ اللَّذِي يُقَرِّضُ اللَّوْ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهِ مَنْ ذَاللَّذِي يُقَرِّضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ١١٠

اہل ایمان کے نقب سے مخاطب فرایا ہے ایمان والواناس رزق بیں سے ہوہم نے تم کو دیا ہے۔
کچھ ہماری راہ بیں بھی فرق کرلوقبل اس کے کروہ دن آئے جس بیں قصور کے تلائی کی کوئی سبیل نہیں بینی مرنے سے پہلے اس بیا کہ تیا مست بیں مذکوئی فرید فروخت ہے اور مذکوئی دوستی کارا مرہے۔
اور مذکوئی سفارٹ کارگرہے اور کا فرہی ظالم ہیں کرجان اور مال سب سیا موقع صرف کررہے ہیں۔
پس اے ایمان والوا تم ان کا فروں کی طرح اپنی جانوں اور مالوں پرظلم ندکرنا۔

#### الله كراله إلا هُو الْحَدُ الْقَيْوُمُ الْاَتَا فَيْ الْعَيْوُمُ الْاِتَا خُذُهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

الله! اس کے سواکسی کی بندگی نہیں جیتا ہے سب کا تفاضے والا ہے نہیں پکڑتی اس کو

اونگھ اور نیند سی کا ہے جو کچھ آسمان اور زبین بیں ہے۔ کون

ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْلَ لَا إِلَّا بِإِذْ نِهُ لِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ

ایسا ہے کر سفارس کرے اس کے پاس مگراس کے اذان سے جانا ہے جو خلن

آيريهم وما خلفهم ولا يجيطون بشيء من

سے بچھ گر ہو وہ پاہے گنجائش ہے اس کی کوسی بین اسمان اور

الْرَبُضَ وَلَا يَؤُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ

زبین کو اور تھکتا نہیں ان کے تھاسنے سے اور دہی ہے اوپرسب سے بڑا۔

اثبات توجيد ذات وكمال صفات

(آييتُ الْڪُرُسِيُ)

قَالَ تعالىٰ - اكتُهُ لاَ إِللهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيَوْمُ ... الله الله عَلَيْ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ و

محرّشته ر*کوع کی آیت ک* اِنّک کیونَ الْمُصُّسِلِینَ مِی اثبا*ت دسالت کا ذکرتھا ادراس آی*ت مِن ابْنَاتِ وَحِيدُ كَا بِيان بِ نِيزِ وَكُنْ شَاءَ اللهُ مِنَا قُتُتَكُنُ الرَّبِيَّ اللهُ يَفْعَلُ مِنَا يُرِينُ أَ میں حق تعالیے کی قدرست اورمشیت کا ذکرتھا اور اس کا بیان تھا کہ قیا مت کے دن کوئی سفارشش اوركوئي دوستى كام ندا شے كى جس سے خدا تعالے كى كبريانى اورعظمت مفہوم ہوتى ہے كہ اس كے سامنے سى كومجالِ دم زدن نہيں - اس سيے اس آ برست ہيں حق تعاسلے كى توحيد ذاست اور كمال صفاست بيان فرات بي - نيز كزشته أيت كالكفِره وْنَ هُو الطَّلِيمُونَ مِن كَا فسيوِل كوظالم بتلاياتها - اب اس آيت میں ان کے ظلم کی وجم بیان فرملتے ہیں کر کا فر اور مشرک اس بیے ظالم ہی کہ خدا تعالے سے سے تھ بٹر کیب گردانتے ہیں۔ آورصیح عقیدہ توحید کو بیان فرمائتے ہیں کہ السے مسلمانو! تم کا فرول کی طسیرح مُثْرِک کرکے ظالم نہ بنو بلکرعقیدہ توحید کو حرزجان بناؤ۔ چنانچہ فراستے ہیں النُّروہ فاست ہے کہ اس کے سواکوئی معبوذ بہیں صرف وہی عبا دے کاستحق ہے استحقاق عبا دے میں کوئی اس کا سٹریک اور سهيم نهين اس ليے كر صرف خدا تعاليے اپنى ذات سے خود بخود نه نده اور موجرد ہے اس كى حيات اور بقار ذاتی اور ابدی ہے اس کی حیات کی ذکوئی ابتدائے اور ندا نتہارا وراس سے سوا ہرچیزاین ذات سے مردہ اور معدوم ہے اوراس کی حیات مستعار کی ابتدا رہمی ہے اور انتہا رہی ۔ اس لیے کرکوئی شے اپنی ذات سے قائم نہیں خدا تعالے ہی ہرشے ا قائم رکھنے والاہے . ہرشے اپنی حیاست ا دربقار اور وجود بی اس کی محتاج ہے جیسے ساپرانی اصل کا محتاج ہوتا ہے مکنات ایسے وجود اور بقا رہیں اس سے کہیں زا ندخدا کے مختاج ہیں جمکنات کی حیات اور دجو د اسی واجب الوجو دکی حیاست کا کیب ا دنی ساعکس اور يرتوب مه.

کے من فی الموایا ان ظلال استے کو افغیال ان عکوس فی الموایا ان ظلال ان کو الموایا ان ظلال کی تدبیر سے عرض یہ کری تعالیٰ تمام عالم کا قائم رکھنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے ایک لمح بھی تدبیر سے عافل نہیں اس لیے کہ نیندا یک قسم کا تغیر سے جو وجوب کے منافی ہے اور حیات کو صفیف اور کم زور بہانا ہے بیس جس کوا ونگھ اور نیندا کے گااس کی حیات بھی ناقص اور کم زور ہوگی اور دور وں کی تدبیر بھی نہیں کرسکے گاکیونکہ نیند موت کی بہن ہے لہٰذا نیند کی وجہ سے اس کی حیات بھی ناقص اور کم زور ہوگی اور دور وں کی تدبیر بھی نہیں کرسکے گاکیونکہ نیند موت کی بہن ہے لہٰذا نیند کی وجہ سے اس کی حیات بھی ناقص تھے ہے کہ اور کی اور اس کی شان قومیت میں بھی قصور اور نقصان لازم انسی ناور میں سب سے دبو دا ورحیا ہے کا قائم رکھنے والا ہے اس لیے ٹابت ہوا کہ آسمان اور نشان نیس کی حکومت اور بوشان ورجی اس کے کہ اس کی حکومت اور بوشان میں سے اور ہوائی کی اجازت کے کوئی سفارش کر کیے اس کی عظمت اور جال کی بارگا و عالی میں کسی کی مجال نہیں کہ بغیراس کی اجازت کے کوئی سفارش کر کیے بچہ جائیکہ کوئی اس کے علم کو ہٹا سکے یا ٹملا سکے ۔ یہ تو اس کی عظمت اور جال کی اجاز ہوا اور اس کے علم کو ہٹا سکے علم کو ہٹا سکے ۔ یہ تو اس کی عظمت اور جال کی حال ہوا اور اس کے علم کو ہٹا سکے ۔ یہ تو اس کی عظمت اور جال کا حال ہوا اور اس کے علم کو ہٹا سکے یہ خال نہیں کہ بغیراس کی اختمان کی اور اور اس کے علم کو ہٹا سکے علم کو ہٹا سکے ۔ یہ تو اس کی عظمت اور جال کا حال ہوا اور اس کے علم کو ہٹا سکے علم کو ہٹا سکے ۔ یہ تو اس کی عظمت اور جال کا حال ہوا اور اس کے علم کو ہٹا سکے علم کو ہٹا سکے ۔ یہ تو اس کی عظمت اور جال کا حال ہوا اور اس کی عظمت اور جال کا حال ہوا اور اس کے علم کو ہٹا سکی عظمت اور جال کا حال کا در اور اس کے علم کو ہٹا سکی علم سے دیا تو اس کی عظمت اور مطال کا حال ہوا اور اس کی عظمت اور مطال کا حال ہوا اور اس کے علم کو ہٹا سکی علم سے دیا تو اس کی عظمت اور مطال کا حال ہوا اور اس کی حال نہیں کی مطال کی اس کو میں کو ہٹا سکی کو اس کی حال کی دیا تو میں کو ہٹا سکی کی کو بھر کی دور کو میال کی دیا گور کی کی کی کو بھر کی کا کی کو بھر کی کی کو بھر کی کو بھر کی کی کو بھر کی کی کی کو بھر کی کی کی کو بھر کی کو بھر کی کے دیا کو بھر کی کو بھر کی کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی ک

علم کی به ثنان ہے کہ وہی مخلوقات کے تمام اگلے اور پیچھلے احوال کو خوب جانتا ہے تمام عقلاً عالم بل کریجی معلومات خدا و ندی ہیں سے کسی ایک معمولی چیز کے علم اور ادراک کا بھی احاط نہیں کر سکتے مگر جتنی مقدار و ہ تم کوعلم دینا چاہے۔ فقط اتنی مقدارتم اس چیز کو جان لیستے ہواصل کُنہ اور حقیقت کاعلم اور اس کاعلمی احاطہ وہ حق تعالیے کے ساتھ مخصوص ہے۔

وَمَا اُورِمَيْنَ تُحُومِنَ الْعِلْمِ إِنَّا قَلِيتُ لاَّ اور تم كوبيت تھوڑا علم دياكياہے. عزض بركر خدا وند ذو الجلال كاعلم ذاتى اور تام ب اور مخلوق كے تمام احوال كو مجيط ہے جواس كى وحدانیت اور قیومیت اور کمال عظمت بردال ب اور بندول کاعلم نهایت فیلیل اور ناتمام بکه برا نے نام ہے بندہ بدون اس کی تعلیم سے ایک ذرہ کو بھی نہیں جان سکتا اور ایک ذرہ سے بھی تمام احوال اور کیفیات اور جهات اورجیثیات کا عاطنہیں کرسکتا۔ اگر ایک حال کو جان لیتاہے توسوحال سے جاہل اور بے خررہتا ہے اوراس علم ناتمام کے ساتھ اس بارگاہ میں شفاعت کرناجس کاعلم ذاتی اور تام ہواور تمام است یاری حقیقت اور کندا ورتمام احوال کومحیط موبغیراس کی اجازت کے مکن نہیں اس لیے کر شفاعت وہال ہوتی ہے جہاں شفاعت کرنے والا بادمث ہ کوالیں چیزسے آگاہ کرسے جس کی بادمث ہ کو خرا ہو یااس کو عفوى مصلحت كى خبرى موا وربارگاهِ خدا وندى بين بيه نا مكن بيم كاس كوكسى سشے كاعلم نه ہو اور اسس كى مالكينت تمام كائنات كومحيط بيراس كيكراس كى كرسى جواس كموشس سدكم ب دبى تمام آسمانون ا در زمینول کو گھرسے ہوئے اور ابنے اندرسائے ہوئے ہے جس طرح چاہے زمین اور آسمان بی تعرف کرتا ہے کسی کی مجال کیا ہے کہ بغیراس کی اجا زمت کھے کوئی سفادسشس کا کلمہ زبان سے نکال سکے شافع اورشفوع لا سب اسی کی مکسیس اور اس کی فدرست اور قیرمیست کا به حال ہے کہ اسمانوں اورزبینوں کی حفاظست ا در نگہانی اس پر ذرہ برابرے ق ا ورگران نہیں ا در کیسے اس پر گراں ہوسے ہے۔ وہ بڑا عالی شان اور بنند مرتبه ہے۔ ذات اورصفات میں کوئی بھی کسی طرح اس کے برابرنہیں وہ اتنا بلندمر تبہ ہے کہ اس کی شان کے مطابق کوئی عمدوشنا بھی نہیں کرسکتا. بڑی عظمت والا ہے کہ ہر چیزاس کے سواحقیراور قبیح ہے. وه این افعال بین کسی کا محتاج نہیں عظمت وجلال کی وجرسے سب سے ستغنی اور بے نیاز ہے ہیں جس ذات یک کی بیصفات ہوں کیااس کا ایکاد کرنا یا اس سے ساتھ کسی کومٹریک گردا نناظم عظیم نہ ہوگا کما قال تَعَالَىٰ فِي الاَيةِ الأولَىٰ كَا لَكُفِمُ أَنْ تَا هُمُولاً عَلَيْهُولاً -

#### فوائدولطاتف

اس آیت کو آیست انکرسی کہتے ہیں جس میں حق تعالیے شانۂ کی توحید ذاتی اورصفاتی کا ذکرسہے۔ توریبت اور نبجیل اور کتب سابقہ کے دیکھنے والسے توب جا نتے ہیں کر حق تعالیے کی کمال ذاست اور

كال صفات كم متعلق جيسا اس آيت بي ذكر ہے اس كاشمة بھى كسى كتاب بين مذكور نهيں -اس آیت بی سب سے بہلے حق تعالی نے اپنی توحید ذاتی کوبیان فرمایا اکٹھ کا اُلے اللَّا هُوَ۔ بعدازال ان صفات كوبيان فرايا -

كالات دجوديه بين سب سے ببلاحيات ہے " حى" لغت بين اس زنده شے كوكتے بين جو دا قف ہوا درسنتا اور دیجھتا اور قادر ہوئیں صفت حیاست تمام صفات کمال کا مبدسے۔

یعنی کا نناست کو قائم اور باتی رکھنے والا بھی سے خدا کا واجب الوجود ہونا بیال کیااور قَبِیُّمُ سے خداکا واہرے الوجود ہونا بیان کیا بعن بذاتہ اور بنفسہ دہ واجب الوجود سے اور دوسروں کو وجود ا و رجیات بہبرا درعطا کرنے والاسپے مکن ہیں جو وجود بھی ہے وہ اسی واجیہ الوجود کا ہمبر اورعطیہ ہے جعفت حیات کو ذکر کرکے کال وجود کو بیان فرایا۔ اورصفت قیومیت کوذکر کرکے کمال ایجاد کو بیان فرایا.

#### ٣٠)لَا تَأْخُذُكُ الْمُسِنَةُ قَ لَالْقُعْرُدِ

اس کو مذاونکھ بکڑتی ہے اور مذہبیند-اس سے حق تعالے کا تغیرات اور حوادث اور خصائص مكنات سے پاک اور برى ہونا بيان فرايا۔ يہ جملہ اَلْحَيْ الْفَيْتُيُّ وَلِي تاكيد ہے كيونكرا ونگھ اور نيند سے حیات بی نقصان آ تاہے اس ہے کر نیند موت کی بہن ہے اور خدا تعالے موت کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ علاوہ ازیں جس کی جیات ناقص ہوگ اس کی قیومیت یعنی حفاظت اور نگرانی بهي ناقص اور كمزور بهو كى لهذا لا تَأْخُهُ خُهُ سِئةٌ قَلاَ ذَوْمٌ كامطلب يربواكروه ايسا قيوم ادر بدبرهد کرایک لمح بھی تدبیرسے غافل نہیں ہوسکتا. وہ اپنی قیومیت میں سہو اورنسبان اورعفلت ا ورکسستی سے پاک اور منزہ ہے۔

رم، کئ مسابی السسل وی وکافی الکرونی السسل وی وکی الکرونی الکرونی الکرونی الکرونی الکرونی الکرونی الکرونی است کو تا بهت کو تا بهت کرنا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس بیے کہ مالک حقیقی وہ ہے جو وجودعطا کر سے بیس جس نے آسمانوں اور زمینوں کو وجودعطا کیا اور جوان کے وجو دکا قائم رکھنے والا اور نھامنے والا ہے وہی ان کا مالک حقیقی ہے۔

#### (۵) مَنُ ذَاللَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَا إِلاَّ إِلاَّ إِذْنِهُ

اس جلہ سے اس کی حاکمیت اور جلال اور کبریائی کو بیان کرتا مقصود ہے کہ اس کی بارگا ہِ عالی ہیں کسی کی مجال نہیں کہ بغیراس کی اجازت کے لیے کشائی کرسکے۔

#### (٧) يَعْلَمُ مَابِيْنَ آيُدِيْ هِمُوكِمَاخُلُفَهُمْ

اس جملریں اس کے علم محیط کو بیان فرمایا کہ اس کا علم مخلوقات کے تمام احوال کو محیط ہے۔

#### (١) وَكُونِيجِينُطُونَ إِنشَىٰ مِنْ عِلْمِ إِلاَّبِمَا شَاءً

اس جمله میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح مخلوقات کا وجود عطیۂ فدا وندی ہے اسی طرح مخلوقات کا علم ہی عطیۂ فدا وندی ہے۔ بندوں کا علم اس کی مشیت بھی عطیۂ فدا وندی ہے۔ بندوں کا علم اس کی مشیت کے تابعے ہیں۔ جتنا وہ جاہے بندوں کا علم اس کی مشیت کے تابعے ہے۔ بندہ کا علم نہا بیت ہی قلیل اور محدود دہ ہے۔ اور اس کا جہل یا لفعل غیر محدود اور غربتنا ہی ہے۔ کے تابعے ہے۔ بندہ کا علم نہا بیت ہی قلیل اور محدود دہ ہے۔ اور اس کا جہل یا لفعل غیر محدود اور غربتنا ہی ہے۔ کا لگا کو ض

اس جمله بین به بتلایا کرحق تعاسلے کی حاکمیست اور مالکیست آسمانوں اور زمینوں سے بھی متجاوز ہے. جان کک بندوں کا دہم دخیال بھی نہیں۔

مردی ہے کرکسی ایک جم ہے کری ایک جم ہے کری ایک اور در نینوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرسی ایک جم ہے کہ مسانوں اور زبینوں سے بڑا ہے اور عرص سے چیوٹا ۔ تحفرت ابن عباس ن میں مدری ہے کہ رساتوں آسمان کرسی کے اندرا پسے ہیں جیسے کسی ڈھال ہیں سات درہم ڈال د بیعانیں کرسی کی اضافت اور نبیت اللہ تعالیٰ طرف ایسی ہے جیسے عرض اللہ اور بیت اللہ کی خرف ایسی ہے جیسے عرض اللہ اور اقدام ہیں ہرف کی تجی علیمہ میں مرف کی تجی اور میں اور اور ایک ورض اور ایک ورض علاء اور ایک میں مرف کی کرسی ہیں کہ کرسی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں مورد در حقیقت نہ کوئی کرسی ہیں کہ ہر عبگہ لفظ سے حقیق ہی سعنی مراو سے جا نہیں ڈائ کی ہیں میں صدیا جگہ مجازی اور کن ٹی معنی مراو سے گئے ہیں ۔

#### (٩) وَلَا يُؤُرُهُ لَا خِفْظُهُ مَا

اورالله تعاسط كو آسمال اورزين كى حفاظت ذره بما برگران تهيس اس جلهسه به بتلانا سے كراس كى

صفت تدرست اور تیومیسن ضعف اور نقصان سے پاک اور منزہ ہے .

#### (١٠) وَهُ وَالْعَبِكُ الْعَظِيْعُ ،

اس جمله بی الٹرکی صفنت علو اورعظمت کو بیان فسرایا۔

و ۲۰۰۰) استندرک ماکم بین ابوہر پرہ رضی الٹر تعاسط عنہ سے مروی ہے کہ آں حضرت ملی التّرعلیہ التّرعلیہ التّرعلیہ و اسلم نے ارسٹ د فرما ہا۔

سورة بقره بين أيب آيت ہے جو تمام آبات قرآن کی سردارہے وہ آیت اکریں

سورة البقرة فيهااية سيداى المقرآن لانقرأ في بيت فيد شيطان الاخرج منها- بحس گريس وه پرص جاتى ہے شيطان (الية الحرسى) أس سے تكل جاتا ہے.

مستح مسلم دغيره مين ابى بن كعير سي مردى به كرنبي كريم عليه الصلوة والتسليم في مجد سے دريافت فرایک کے ابوالمنڈر قرآن ہیں سب سے عظم یعنی سب سے بڑی آیست کون سی ہے ؟ ہیں نے کہا اللَّهُ لِكَ إلْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْعَبَيْ الْعَبَيْ الْمُعَلِيدِ الله عليه وسلم في يسنع بي مير صعيد يما تع مارا اور فرما یا اس ابوالمننز علم تهین مبارک ہو۔

ا وراسى طرح حفرت عمرُ اورحفرت على أورعبدالله بن مسعوَّةُ اورعبدالله بن عِمَاكُ أور دبكم صحاب کرام بفسے منقول ہے کہ تمام آ بتوں کی سے دار اورسب سے بڑی آئیت، آبیت الکرسی ہے

اسى بنا بركه جاتا ہے كراسم اعظم أكت و كاراك و إلى هُ وَالْحَق الْقَيدُ وَمُ سبع و اور صفرت عيسلى ملبرالسّلام جسب مُردوں کے زندہ کرنے کا ارادہ فرائے تو یکا تھے میکا فیک م پڑھ کر دعا فراتے۔ اور آصف بن برضائے جب بقیس کے عرائ کولانے کا ارادہ کیا تو یکا فکیٹی م پڑھکر دعا مانگی (تفسیر قرطبی صالح جم) و (١٧) احضرت من وعبدالعزيز دلوي قدسس الشرسرة فرات بي كر آبيت الكرسي سورة بقره ا كاتلب ہے اور الْتَحَى الْقَلَيْقَ مُ مُنزلدروك اورجان كے ہے اور اِلْ قَ آيات بمنزلہ اعضاء اور جوادح سے ہیں اس سودست کے تمام مطالب اسی آبیت کے گرد تھومتے ہیں۔ جس طرح اعضاء ادر بوارح جان سے شؤن اور مظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح اس سورت کی تمام آیتیں اَلْحَیُ الْقَیَتُ مُرکے شنون اور سظی ہر ہیں۔ سورہ بقسدہ سے کل چالیس رکوع ہیں۔ کوئی ایسا نہسیں کہ جس میں حیاست اور تیو میت اور

له مديث كاصل الغاظيم بي بيهنك العلع يا ابا المنذر١١.

بمِيشْد كى زندگا نى كامضمون خەكورىز ہو گويا كە يەنمام سورىت اَلْحَىُّ اَلْفَيْتُوْمُ ہى كى سندح اورلېسط اور حیات اور قیومیت ہی کی توضیح اور تلویح ہے۔ ابتدام سورت میں ذالی اُلیک اُلیتنب می کر ٹیب فیٹر سے قران کم كاأب حيات بهونابيان فرمايا اور يبربتلا يكرايمان اورتقوى سعي حيات ابدى حاصل بهوتي ب اوركفراورنغاً ق سے دانی ہلاکت۔ پھرتیسے رکوع ہیں اِ فرادِ انسانی کی فرداً فردًا حیاست کا ذکر فرمایا ی گئٹگو اکشی اتا فَا كُفِيكَ كُنُوْ اور زبينَ وآسان كى بيدائسش اور دنياكى نعتول كى بيدائش كا ذكر فرمايا جو دنيوى حياست كا ذربعه ہیں اور پھراپنی عبا دت کا حکم دبا جو انسان کی حیات اخروی اور قبام ابدی کا و ربعہ ہے۔ بعد از ال ابوالبشرى حبات إورسنصب خلافت اور ما تكر يراُن كى فضيلت كو ذكر فراياء ق ا و حكال كريك الحك ولْسَكَ لَيْكُ فِي إِنْ جَاعِلُ رِفْ الْكُرْضِ خَولِيْفَةٌ بعدازان بإنجوس ركوع سے ايب فاص فاندان كى حیات کا ذکرسٹ وسع فرمایا بعنی بنی امرائیل کی حیاست ا در ان پرا پنے ظاہری اور باطنی انعا ماست کا بیان سروع کیا جو تقریباً اخیر پارسے تک جلاگیا جس میں ان کوجیا نوں پر فضیلت و بینا اور من وسلوی کا ان کے بلے نازل کرنا اوراک کی ہدایت سے لیے توریت کا عطا کرنا اور اس خاندان میں ہزاروں بیغمروں کو ہدا بہت کے بیے مبعوث کرنا بیان فرمایا۔ چودھویں رکوع تک جب اس خاندان کی حیاست کا قصہ تمام ہوا توبندرهوي دكوع سع ايك دوسيح فاندان كى حيات كا ذكر مشروع فرمايا ، يعنى حضرت اسماعيل عبيالسّلا مكا كران كى ا قامت اور توطن كے ليے خان كعبه كى تعمير ہوئى برجگہ نبى آخرالزان صلے الشّرعليه وسلم كى بريائش كى جگه ا ورب قبله آخری قبله ہے . دور تک پیسلسله کام چلاگیا جب ان دونوں خا مدانوں کی جیات اور قائی سے فارع ہوئے تو بھراس کے بعد جندا تسام حیاسٹ کوذکر فرمایا کرجو بنظا ہر حیات کے خلاف معلوم ہوتے ہیں من جداً ان کے شہادت فی سبیل اللہ اور مصائب ہرصبر کرنا اور قصاص کو جاری کرنا اور وصیّات کو بغیر تغیرو تبدیل کے جاری کرنا اور روح کوزندہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنا اور دین کی بقاء کے لیے جہا د کرنا اورشعا نر متت كوزنده اورقائم ركھنے كے ہے جج اورعمرہ كرنا اور ال اوراً بروك حياست قائم ركھنے سے ہے شراب اور چوسے سے برہیز کرناادر حقق نکاح اور زوجیہ کے زندہ اور قائم رکھنے کے بیے ابلاء اور خلع اور طلاق اور عدست ا در حالست حین بس سبا مثرت اوراجرت رصنا عست دعیره کی مدود کی پوری پوری رعابیت رکھنا تا کرخاندانی اورمعائش تى حيات تائم رسب اوراس كائيرازه منتشريز مو-

پھر حُب ان اقسام حیات کے بیان سے فراغت ہوئی تو اکٹے قئی الگذین خکر جُٹی ا مِن کے دِجُٹی اِس خراغت ہوئی تو اکٹے قئی الگذین خکر جُٹی اِس خاہری جیب وعزیب قصے بیان فرائے جن بی خدائے حکی و فیار ہے جن عجیب وعزیب قصے بیان فرایا، تاکہ خوب واضح ہو حکی و فیائے کہ اس کے سواکوئی حی اور قیدی نہیں۔ جو بھی زندہ ا ور فائم ہے وہ اس کی دی ہوئی حیات سے قائم ہے حق تعالیٰ اللہ کے دوقصے اس کار تری و تیوم سے پہلے ذکر فرائے اور تین قصے اس مرائے کی انت کے لیے آب الکرس کے بعد ذکر فرائے ۔

پہلا تصدحیات بن اسسالیل کی اس جماعت کا ذکر فر ایا کرجو دباسے ڈرکر بھاگے اور بھر ایک نبی کی دعاً سے زندہ ہوئے .

794

دوسراً قصيه طالوت ا درجالوت ا در تا بوت بسكينه كا ذكر فرما يا جس سے اس خاندان كى گم سنگ ده

جات بھروایس آئی۔

اس کے بعد آیت الکرسی کوؤکر فرمایا جس میں حق جل سٹ نؤکی جیاست اور تیومیبت اور الکیت اور عظمت اور ہیں بتا دیا کہ اسلام اور سیدھاراستہ یہ عظمت اور ہیں بتا دیا کہ اسلام اور سیدھاراستہ یہ ہے کہ خدا کو دعدہ لا شریک مانا جلئے۔ حق واضح ہے جس کا جی چاہے تبول کر ہے سی پر و بردستی نہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی حیاست اور قیومیست کے اثبات سے بیے تین قصے ذکر فرمائے جس سے جیاستِ اُوْری کا نمویۂ معلوم ہوا ور یہ واضح ہوجائے کہ وہ حی وقیوم مردوں کے زندہ کرنے برقا در ہے تاکہ لوگ

اس کے بعد چراپی حیات اور فیونیت کے ابات کے بیات ور کرنا کے بی کا در ہے تاکہ لوگ افزری کا نمونہ معلوم ہوا ور بد واضح ہو جائے کہ وہ می وقیوم مُردوں کے زندہ کرنے برقا در ہے تاکہ لوگ تباست کے بار سے بیں شک نہ کریں ۔ پھراس کے بعد صدفات اور خیرات کے احکام بیان فرائے جو انسان کی دینی اور دنیوی زندگی کے قیام کا سبب ہیں اور سودسے ممانعت فرائی کرجو انسان کی دینی اور دنیوی ویات کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ بھراس سورت کو دلائی مکا فی المستسلی ہے الکر فی اور تو بداور است فار بی سے مردہ دلول کو حیات جا ودائی حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام بر کم بہتمام سورت می تباہی اور بیا ہوتی اس کے برزلہ ول کے حق تعالی کے اسم می وقیوم کی سے مردہ دلول کو حیات جا ودائی حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام بر کم بہتمام سورت سے ایم برنرلہ ول کے حق تعالی کے اسم می وقیوم کی سے مرح اور تفصیل ہے اور آبیت الکر سی اس سورت کے ہیں۔ والٹراعلم ۔ سے اور بیا سے اور بیا تی آبیس بمنزلہ اعتمام اور جوارح کے ہیں۔ والٹراعلم ۔

لاَ إِكْرَاء فِي اللِّينِ اللَّهِ قِن اللَّهِ مِنَ الْعَيِّ الرُّوشُ مِنَ الْعَيِّ الرُّوشُ مِنَ الْعَيِّ

زور نہیں دین کی بات ہیں کھل جکی ہے صلاحیت اور بے راہی

فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُونِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ

اب جو کوئی منکر ہو مفسد سے اور یقین لاوے اللہ بر اس نے

استنسك بالغروة الوثفى لاانفصام لها و

اللهُ سَمِيعٌ عَلَيْمُ ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوا يُجْزِجُهُمْ

الله سنتا ہے جانتا - اللہ کام بنانے والاہ ایمان والوں کا نکالتاہان کو

### 

#### حق اورباطل نوراورظلم کے فرق واضح ہے کسی برکوئی زبردستی نہیں جوجاہے اختیار کرے،

قال تعالے ۔ گآرا کے کا کا کے البقین ۔ ۔ ۔ الے ۔ ۔ ۔ کہ مردیت کا خرک کی کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کی کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کا کو کا کا کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کا کو کا کان

تصوّر سے بھی تکدراور انقباض ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام میں اکراہ اورز بردستی مکن ہی نہیں اس بے کراسلام سے بے تصدیقِ قلبی اور دلی ا ذعان کا عتبار ہے اور دل پرکسی کی زبردستی جل نہیں سکتی۔



اس صورت میں یہ جمد خبریہ جلہ انشائیہ کے معنی میں ہوگا یعنی لگا اِکْسُواکا کی نفی معنی میں نہی سے ہوگی اور لا اِکْسُواکا معنی میں لا کُرُر ہُوا کے ہوگا۔ جیسا کہ آمیت کے شان نزول سے معلوم ہو تا ہے۔
حضرت ابن عبّا کسن سے مروی ہے کہ یہ آ یہ شخصین انصاری شکے بارسے میں نازل ہوئی شخصین انصاری شکے دوبیٹے عیسائی تھے۔ ایک روز حصین انصاری شنے آل حضرت صلے اللہ علیہ دسلم سے عرض کیا کہ بھی پران کا نصرانی ہونا بہت گرال ہے اگر حضور اجازت دیں تو میں اُن کواسلام پر مجبور کردوں اس پر یہ آ بیت نازل ہوئی۔ لا کہ کوئی اور زبرت یہ بیاسلام میں داخل ہونے کے بے جبرا درز بردستی مذکر و جم ہوایت اور ضلالت کا فرق واضح کر دیا ہے اب لوگوں کو اختیار ہے جس کا جی چا ہے ایمان لائے اور جس کا جی چا ہے کو کو رہے۔

#### ايك شير اوراس كا ازاله

اس قسم کی آیات اُن آیات کے معارض نہیں جن میں کا فروں سے جہاد و تمال کا حکم آیا ہے اس لیے کہ کہ دخرا دخرا درخدا درخ کرنے کے بیے اور خدا کی نازل فرمودہ ہدا ہیں فساد مجا ہے۔ کا دچونکہ خدا کی زمین میں فساد مجاتے ہیں اور خدا کی نازل فرمودہ ہدا ہیں ۔ اور نظر لیعیت کے اجراء اور نفا ذمیں حارج اور مزاحم ہوئے ہیں اور بندگان خدا کوعبا دسے مقصود احکم الحاکمین کے دین متین خدا کوعبا دسے مقصود احکم الحاکمین کے دین متین کی حکومت قائم کرناہے ہجرسی کومسلمان بنانامقصو ذہیں کی فراگر اپنے ندمیب پر فائم رہنا جا ہے تو جزیہ دسے کرجی اپنے ندہیب بررہ سکتا ہے اور چونکہ جہاوہ و فع فساد کے بیے اس بیے ہچوں اور عورتوں اور لوڑھوں اور دا ہوں سے تین کرنے سے اور پھوکا ایڈارسانی کے بعد قبل کرنا سے نعتنہ اور فیا ایڈارسانی کے بعد قبل کرنا حائز ہوا در اس طرح سانب اور بچھوکو ڈنگ مارنے سے پہلے ہی ختم کردینا عقل اور دانا فی ہے اسطرے اگر مسلانوں حائز ہے اسی طرح سانب اور بچھوکو ڈنگ مارنے سے پہلے ہی ختم کردینا عقل اور دانا فی ہے اسطرے اگر مسلانوں کوکسی کا فرحکومت سے بولے ہی سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا فی ہے اس سے سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا فی ہے اساست سے اس کا فرکسی کا فرحکومت سے بیا ہی ختم کردینا عین تد بر اور عین سے اس سے اس کا خاتمہ کردینا عین تد بر اور عین سے است سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا فرد اس سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا فرد اس سے اس کا فرحکومت سے بیا ہے ختم کردینا عین تد بر اور عین سے است سے اس کا خاتمہ کردینا عین تد بر اور عین سے است سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا فرد کی است سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا فرد کی است سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا کو خوت کے دور کو سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا کی ہو تو بیا ہے دور کی سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا کی مہور کرنے کی سے اس کا خاتمہ کردینا عین تد بر اور عین سے اس کا خاتمہ کردینا عقل اور دانا کو خوت کی اور کردینا عقل اور دانا کی اس کی دور کی اس کے دور کی اس کی دور کردینا عقل اور دانا کی اس کی دور کردینا کو کردینا کی دور کردینا کو کردینا کو کردینا کے دور کردینا کو کرد

علاوہ آزیں جس طرح انسان ابہان اور کفر کے قبول کرنے ہیں مختار ہے مجوز ہیں اسی طرح تمام اعمال خیرا دراعمال شرکے کرنے اور نہ کرسنے ہیں بھی مختار ہے مجبور نہیں کیکن اچھے اور بڑے افعال پر ان کے مناسب جزا اور سنزا کو مرتب ہونا جبرواکراہ کو مستقرم نہیں ۔ مثلاً چور کا ہا تھا کا اور زانی محصن کا سنگسار کیا جانا اور خون ناحق کا قصاص لیاجانا پر تمام تراس کے افعال افقیار یہ کی سزا ہے جبراور اکراہ نہیں ۔ اس شخص نے اسپنے اختیار سے چوری اور زنا کا ارتباب کیا اس بے یہ سنزا بھگتنی پڑی یہیں اسی طرح جو مسلمان مرتبدا ور مزاشے ارتباد ہیں قتل کہاگیا تو یہ جبراور اکراہ نہیں بلکہاس کے فعل افتیاری (ارتبداد) کی

سنزاہے اور کافسے وں سے جہادو تمال اُن کے نعل اختیاری یعنی کھری جزار ہے۔

جرت کا مقام سبے کہ قانونی سزائیں توعین مصلحت ادرعین تدبرا درعین سیاست بن جائیں اور سرعی حدود قبل مرتد اور رجم زانی وغیرہ وغیرہ یسزائیس جراوراکا ہ قرار دی جائیں اور وحشیا اس نائیں کہائیں قتل مرتد کے مسئلہ ہیں اشکال سبے اور مارسٹ لا میں کوئی اشکال نہیں کیا قانون مارشل لا میں ووٹ کی قائم سندہ حکومت سے مرتدین کا قتل نہیں ؟ کیا افسوس کا مقام نہیں کہ مجازی اور جعلی حاکم کے مرتدین کا قتل توعین تہذیب اور عین تمدن ہو اور خدائے احکم الی کمین سے سرتدین کے قتل پرناک بھول چراحائیں اور اس کو وحشیانہ فعل قرار ویں۔ اس کا صاف مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری بغاوت توجرم ہے اور خدا تعالی کے مرتدین کے بنا ور سے جوبندوں پرا پناحق خدا تعالی کے مرتدین کے اس مطلب کو یہ ہوا کہ ہماری بغاوت توجرم ہے اور خدا تعالی کے مرتدین کی بغا وت جرم نہیں۔ خدا تعالی ان کوگوں کو عقل و سے جوبندوں پرا پناحق خدا تعالی اس میں میں دیا ہوں کا میا سے دور ا

سے زیادہ سمحصتے ہیں۔

پس مق اوربہایت کے دوزروشن کی طرح واضح ہوجانے کے بعد جوشف طغیان اورضلال کی طون بلانے والی چیزوں سے تعلق قطع کرنے اور ایمان لاکر خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے تو اس نے نہایت مضبوط طلقہ کو پکڑ لیا اور اپنے آپ کو گراہی اور ہلاکت کے گوسے میں گرنے سے بچالیا اور وہ ایمان باللہ کا صلقہ ایسا مضبوط سے جو گوٹ نہیں سکتا البتہ غفلت کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے اوراللہ تعالیٰ ایمان اور کو رکے وعوث کو کوٹ نہیں سکتا البتہ غفلت کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے اوراللہ تعالیٰ ایمان اور کوزکے وعوث کو کوٹ اور شہات ایمان لائے اور خدا سے وابستہ ہوئے اُنٹوکوہ اپنی خاص ہدایت اور تو نیق کے ذریع شکوک اورشہات اور وساک اور خدا سے وابستہ ہوئے اُنٹوکوہ اپنی خاص ہدایت اور ذیق جن اور انس کے شیاطین اور وساک سے اور فیق جن اور انس کے شیاطین میں ہوئے ہیں اور فیا اور فیا را ورصلیا اور وساک اور فیا سے بھاگے ہیں اور نفسانی خوا ہشوں علی ہوئے ہیں۔ دورے ہیں ورزخ کے باشندے ہیں یہ توگ ہمیشہ ووزخ ہیں رہیں گے۔

حق نعالے نے کا فروں سے حق میں دوزخ کی دعید کو ذکر فرمایا اوراس کے مقابلہ میں اہلِ فی سے مقابلہ میں اہلِ ایسان کے مقابلہ میں اہلِ فی سے کہ اللہ کی دائیت اور سے سے کہ اللہ کی دلایت اور معدہ اور بشارت کومتضمن سے ۔ محست اور کارسازی ہردعدہ اور بشارت کومتضمن سے ۔



اكم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربية أن الله

تونے ن دیکھا وہ شخف جو جھگڑا ا براہیم سے اس سے رہ پر؟ واسطہ برکر دی

## الله الملك إذ قال إبرهم ربی الذی یکی فی الله الملك إذ قال إبرهم ربی ابرا سیم نے میررب دہ ہے جو مبات ہے ویکوریٹ قال ابراهم فات ویکوریٹ قال ابراهم فات ادر ارتا ہے ، بولا میں ہوں بلاتا ادر ارتا ، کہ ابراہیم نے الله میاری بالشمس مین المشیرق فات بھامین تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے بھر تو ہے آ اس کو المعیرب فیقت الذی کو مشرق سے بھر تو ہے آ اس کو المعیرب فیقت الذی کو مشرق سے بھر تو ہے آ اس کو المعیرب فیقت الذی کو مشرق سے بھر تو ہے آ اس کو المعیرب فیقت الذی کی کفر والله کریھیں کا سورج کو مشرق ادر اللہ ہیں راہ والله کریھیں کا مغرب سے ، تب میران رہ یک وہ مشر ادر اللہ ہیں راہ وہ بت الفور مرانظلمین ش

بے انسان اوگوں کو.

#### ذكرمس أومئعاذ

گؤشتہ آبات میں حق تعالے کی ذات وصفات کو بیان فرمایا اس کے بعد ہمین قصے اس کے مناسب ذکر فرائے ہیں اقل قعۃ وجود باری سے ابنات کے بیے ہے اور درمرا اور تیسرا قعۃ اثبات مشرونشریعنی اثبات تے بیے ہے اور فدائے ذوالجلال مشرونشریعنی اثبات توسب واضح ہوجائے اور فور بدایت اور ظلمت ضلالت کا نموز نظر آبجا ہے کہ خیات اور قبولیت اور فللمت ضلالت کا نموز نظر آبجا ہے کہ خلاتعا کے کس طرح ہدایت ویتا ہے ، اور کس طرح گراہ کرتا ہے اور جباد وقتال کی مشروعیت کی وجہ بھی معلوم ہوجائے رخلائے کردگار کی صحیح معرفت کو مثانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو فعدا تعالے سے باغی بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو فعدا تعالے سے باغی بنانا چاہتے ہیں اس بیے ان سے جہاد وقتال کا حکم دیا گیا اور اگر خود جہاد میں شریک نہ ہو کیس تو بالی امداد کریں .



#### <u>رقعتَّ اوْلُ</u> ‹ دربارهَ اثباتِ وَجود َبارِی عزّاسمهٔ ›

قَالَ تَعَالَى النَّهِ ثَنَ إِلَى الَّذِي حَلَّجَ إِبْلُ هِمَ ... الله ... وَاللَّهُ كَا يَهُ دِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ه ان آبات میں ابراہیم علیہ السکام کا غرود بن کنعان سے سناظرہ اورم کا لمہ بیان کرتے ہیں۔ غرود د حرى تھا يعنى وجود بارى تعاليے كا منكر تھا اور اپنے آپ كو مك كارب اور خدا اور ماكك بتا تا تھا۔ ( لے مخاطب!) کیا توسنے اُس طاغوت کوہیں دیکھا جس نے خدا کے ولی ا براہیم سے اپنے پروردگارے وجود کے بارسے ہی مباحثرا در مجادلہ کیا۔ یہ جھکڑسنے والاشخص نمرود تھاجس نے سب سے پہلے سر پرتاج رکھا اور با دشابست مح محمندٌ میں خدائی کا دعویٰ کیا ۔ چنانچہ فراتے ہیں کہ نمرود کا خدا سے بار سے بیں یہ مجا والمحض اس وجرسے تھا کہ اللہ تعاملے نے اس کوسلطنت اور بادست ہی عطا کی اس تعمیت عظیمہ کے شکر کا ادنیا درجہ یہ تھا کہ جس خدانے برسلطنت بخشی تھی اس کے وجود کا نوا قرار کرتا۔ مگراس نے برعکس اس منعم کے وجود ای کا انکار کردیا ۔ شکر تو درکنار جس وقت کرا براہیم علیہ السسلام نے نرود سے کہاکہ خدائے پروردگا ربرایان لا نمرود نے کہا وہ کون ساخداسے جس کی طروبی تم ہمیں بلاتے ہواس کا وصف بیان کرو ؟ ا براہیم علیہ استلام نے فروایا میرا برور دگارجس کی طرف تم کو بلاتا ہوں اسس کی شان یہ ہے کہ وہ موست اور حیاست کو الک ہے جس کوچا ہتا ہے زندہ کرتا ہے اور جس کو چا ہتا ہے ارتا ہے اور تو زندہ کرنے اور موت دیسے سے عاجزے - للذا تومستی ربوبیت کانہیں ہوسکتا نمرددنے اسی وقت دو آ دمیوں کو با یا ور ایک وقت کیا ادرایک کو چوردیا اور بولا ہیں بھی جِلا تا اور مارتا ہول بعنی مارنے اور زندہ کرنے سے عاجز بہیں- ابراہیم نے دیکھاکر ہے تو بڑا ہی کوڑ مغزسہے کہ احیا مراور ا ماتت کے معنی بھی نہیں سمجھتا احیا مراور اماتت کے معنی جسم میں جان ڈالنے اور جان نکالنے کے ہیں اور یہ سوائے خدا کے کسی کی قدرت بین نہیں۔اس ناوان نے نُفتط کردن اڑا دیسے اور چھوٹر د سے اور حلق پر مجھری چلانے اور نہ جبلا نے کا ۲ م احیا م اور اماتیت رکھا۔ ابرابتيم عليه السّلام في كماكم تواحيا مراور الانت بعنى جبم بي جان والنفا ورنكا لين برتوكيا قا در بونا تو تواحياع اوراماتن كامفهوم بحي بهي سمجها اجهاايك بات ادرش الله تعاسك تدا فتاب كوابين اراده اوراختياري منزق سے نکالنا ہے ، حالا کمہ وہ اگر جا ہے تو مغرب اور شمال اور حبوب سے بھی نکال سکتا ہے ہرانی اور ہرنقط اس کی قدرست سے اعتبار سے کیسال ہے بس اگر نجھ کو دعو ائے ربوبین ہے تو آناب کومغرب سے نکال کردکھا تاکہ تری توت اور قدرست کا ندازه بهوتواجاء اوراما شت مارسنے اور جلانے برتو کیا قا در بهوتا۔ تیرے عجز اورد راندگی کی توب مام ہے کہ تواکی جنام سے کہ تواکی جنام ہے کہ حرکت میں تغیر کرنے سے عاجز ہوگا و ہ احیاء اور ا ماتت سے بدرج اولی سا اثر سے بیس جن شخص ایک جم کی حرکت میں تغیر کرنے سے عاجز ہوگا و ہ احیاء اور ا ماتت سے بدرج والی ا عاجز ہوگا۔ بیس خوا کا منکر اس روش اور نورانی ولیل کوشن کر حیران اور جونجیکاں رہ گیا اور کسی قسم کی کوئی آدیل اور تبدیس بھی یز کر سکا اور الیسا مدہوش ہولئ کچھ جی نہ بول سکا مطلب پر کرنم و وحفرت ابراہیم کی اسس روشن دلیل کوشن کرھ کا اور بطور معارضہ یہ نہ کہر سکا کم اگر تیرا معبود ایسا زبر دست ہے تو اس سے ہوکر وہ آناب کوسی دن بجائے مشرق کے مغرب سے نکال وسے اس لیے کہ اس نے خوب سمجھ لیا کم اگر ابراہیم این خواسے بو وہا نامگیس کر اے خدا اس آفاب کو سبائے مشرق کے مغرب سے نکال و پیجئے تو بقینا ایسا ہی ہو جائے گا۔ ابراہیم کا خدا موری کو بوائے مشرق کے مغرب سے بھی نکال سکتا ہے اسی طرح ابراہیم کا خدا موری کو بجائے مشرق کے مغرب سے بھی نکال سکتا ہے اسی طرح ابراہیم کا خدا موری کو بجائے مشرق کے مغرب سے بھی نکال سکتا ہے لیکن نمرود با وجوداس نورانی اور روشن دلیل کے نفر کا محت اور تارکی سے نکال اس لیے اپنے عنا و پر قائم رہا اور ایمان نہ لیا اور اللہ تعالے بے انصافوں کو گراہی کی ظامرت سے نور ہوارت کی طرف نہیں کے جائے معا ند کتنے ہی معبورات اور نشانات و یکھے وہ ظامرت سے نور ہوارت کی طرف نہیں آیا بھنانچے نمرود کا جوانح ام ہواوہ سب کو معلوم ہے۔ گے۔ پیشہ کارش کھا بت ساختہ کو معلوم ہے۔ گا۔ پیشہ کارش کھا بیت ساختہ میں کہ بیور اسال کی ام کو آگ ہیں ڈالے کے بعد کا ہے اور بعض فی میرات کی میرات کی میرات کی کر کوئی کی تو گر نے کے بعد کا ہے اور بعض فی میرات کی میرات کی کر کوئی کی در کہتے ہیں کر بیون نے کے بعد کا ہے۔

شاہ عبدالقادرصاحب کھے ہیں کرایک بادس ہ تھا۔ وہ اپنے تئیں سجدہ کروا تا تھا سلطنت کے عزورہ سے بحفرت ابراہیم سفائس کوسجدہ مذکیا۔ اُس نے پوجھا۔ انہوں نے کہا کہ ہیں اپنے رہ ہی کوسجدہ کرتا ہوں۔ اُس نے کہارب تو ہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہیں رہ حاکم کونہیں کہتا رہ وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہارب تو ہیں ہوں۔ انہوں نے ہے۔ اس نے دوقیدی بلائے جس کوجلانا پہنچتا تھا مار ڈالا اور جس کومارڈ النابینچتا تھا چھوڑ دیا تت انہوں نے انہوں نے افتاب کی دلیل سے اُس کو لا جواب کیا (اامنز ) اور حفرت ابراہیم کی تقریرس کر باے افتیار نمرود کے دل بی یہ بات آگئ کہ خلا مرور ہے اور آ قاب کامشرق سے نکالنا اس کا فعل ہے اور وہ خلا مغرب سے بھی نکال سکتا ہے اور ایسا ہوجائے گا۔

نکال سکتا ہے اور ایس ہوگیا کریٹ خص اسی خدا کا بیغبر ہے اور اس سے کہنے سے ضرور ایسا ہوجائے گا۔

اور میرے باتھ سے سلطنت جاتی تو عالم میں انقلاب بر پا ہوجائے گا اور ساری دنیا اسی کی را ہ پر ہولے گی اور میرے باتھ سے سلطنت جاتی رہے گئی۔



#### أَوْكَالَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ

یا جیسے وہ شخص، کر گذرا ایک شہریم اور وہ گرا بڑا تھا اپنی

ہوا، یولا، بین جانتا ہوں سے اللہ

رِقصّة دوم برائے اثبات معادلینی براستے اثبات حشرونشر

قال تعالى - أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَنْ يَهِ إِ .... الله .... إِنَّ الله علا عُلِ شَيٌّ قَدِيْنُ ه

يا الے مخاطب كيا تونے أس بيسے شخص كى طرف نظرنہيں كى كر جن كا ايك بستى برگذر ہوا۔ محدین اسحاق ٹسے مروی ہے کہ و ہ گذر لیے والیے حفریت ارمیا ٹر بنی تھے ا درحفریت علیؓ ا درحفریت ابن عباس سے مردی ہے کہ وہ عزیم تھے اور مجا پائے سے منقول ہے کہ نمرود کے ساتھ ذکر کرنے سے مفہوم ہوتا ہے کہ وہ گذرتے والانتخص کا فرتھا۔ جس کو بعث بین شک اور ترد د تھا۔ لیکن بہ صبیح نہیں اس کیے کر کا فسرایسی عزت اور کراست کاستحق نہیں جس کا آبیت میں ذکرہے اور قریہ سسے بببت المقدمس مرادسيرجس كوبخت نعرنے ويران ا در بريا دكيا ا در بن امسسرائيل كوقتل كيا ا دربهت سول کو تبدکرے ہے گیا۔ ان ہیں حفرست عزر بڑبھی تھے حضرت عز بڑجب تیدسے چھوٹ آشتے اوراس و ہمان بستی برگذر ہواجس کے تمام آ دمی مرسے پڑھے ہیں ا ورعمارت بھی سب گری ہوئی ہے۔ ا دراس وقت ده بستی ایسی حالت پی*ن تھی کہ وہ اپنی بھی*توں پر*گری ہوئی پڑی تھی لینی اس کی بھیتیں گڑکر پیر*اُک ہر و یواریں گر گئ تھیں اس دیرانی کو دیکھ کربطور حسرت اور تعجب بیر کہا کہ اللہ تعالیے اس لبتی کو مر<u>ے پیچھے کس</u> طرح زندہ کرسے گا۔ مقصود اس کہنے سے بستی کے دوبارہ زندہ اور آیا د ہونے کی طلب اور تمناتھی مگر جی کا عادةً السابونا بعيد تصااس بيع يرخيال گذراكم كياميري بردعا قبول جوگي معاذالشرخداكي قدرت يس كوئي شه ا ورزد د دنتها بعث کا یقین کا ل تھا۔ لیکن تمنا پرتھی کرکاسٹس ہیں بھی اس کا نموں دیکھ لول <u>کسی عق تعال</u>ے نے اسی جگران ک روح تبض کرکے ان کوسوبرس تک مردہ رکھا۔ اور اس عرصہ بی بخت نفر بھی مرکبا ا در بنی اس ایس کواس سے ظلم وستم سے رہائی می اور شہر ببیت المقدسس از سرنو آباد ہوگیا۔ اس سے بعد عن تعلیا نے اُن کوزندہ کیا جنانچہ فراتے ہی اور پھر سو برس سے بعدان کو د وہارہ زندہ کر سے اٹھایا تا کہ واضح ہوجائے ک جو خداسو برس کے سردہ کو زندہ کرسکتا ہے وہ سو ہزار برس کے سردہ کو بھی زندہ کرسکتا ہے اس کی فدرت کے بیے کوئی خاص مرت مشرط نہیں جس وقت اتھے سورج عزوب نہیں ہوا تھا۔ الشرقعالے نے خود یا بذربعہ فرنشرہ کے پرچھا کمکٹنی دیر تھہ آ؟ اوراس حالت ہیں کتنی مدست مک دہا۔ بولے کرمیں اس حالت مين ايك دن ربايا ايك دن سع مجه كم الريبال كل اسى دقت آياتها توايك دن بهوا اور اكر آج بي آياتها توایک دن سے بھی کم ہوا۔ التدنغالے نے فرمایا بلکہ تم اس حالت میں سوسال تھے ہے ہویعنی تم حقیقة مرکجے تھے۔ سوسال کی موت سے بعدیم نے تم کواپن قدرست سے زندہ کیا ہے بیطویل مدست خواب ہی نہیں گفدی اور تم خواب سے بدارنہیں ہوئے بکدموت سے دوبارہ زندہ ہوئے ہوبس اگرتم کو برشبہ ہو کہ با وجود اتن طویل مرت زرنے کے میرے میں کوئی تغیر ہیں ہوا تواپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ تو کر ہاج چود اتنی طویل مدت گذرنے سے اس میں ذرہ برابر تغیر نہیں آیا حالانکہ کھانے پینے کی چیز ہیں بہت جلد تغیر آجاتا ہے اور موہم گراہیں توجع کا کھانا شام ہی تک خواب ہو جاتا ہے بیس جو خدا کھانے پینے کی چیز کواتنی مدت تغیرسے محفوظ دکھ سکتا ہے وہی خدا تہارسے جسم کوجی اتنی مدت تغیرسے محفوظ رکھ سکتا ہے اوراس کے مقابل اپنی سواری کے گڑھے کی طرف نظر کیجئے کر دہ گل سٹر کرریزہ ریزہ ہو حیکا ہے اور اس کی بٹریاں اس قدر اوس بدہ ہو بھی ہیں کہ ہاتھ سگانے کی جی تا ب

نہیں رکھتیں ۔ گدھے کی یہ حالت ایک دن میں نہیں ہوسکتی ۔ بڑیوں کے بوسیدہ ہونے کے بیے ایک مدت مديد جاسية اوراب معفزيب تمهارس ساسف مى اس مرده كدم كوزنده كري محدا وردوباره اس کو گوشت اور پوست عطا کرب گے تاکرتم اپنی آنکھوں سے سردہ کوزندہ ہوتا ہوا دیجھ لوا ورہم نے تم کو سوبرسس كى موت سے بعداس بيے زنده كيا تاكم بم تم كو تمبارسے طعام اور شراب بي اور تمبارى سوارى رمار، ين ابنى قدرت كى نشانيال وكهلائين اورتهمارس تعجب اوراستبعاد ظاهرى ( أني يُحْي هليذي الله م بَعْدَ مَنْ بِهِمَا) کو دور کریں اور تا کہ ہم تم کو لوگوں سے بیے قیامت کی ایب نشائی بنائیں کر بیامت سے دن بھی اسی طرح اللّٰری قدرت سے مروے قروں سے زندہ ہوکر اٹھیں گے اور لوگ جب تم کودیکھیں توقیا مت کی ایک مجسم دلیل اور بربان سبھیں اور لقین کریں کر تیا مست میں بھی مرد سے اسی طرح جم سے ساتھ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اگرتم یہ چا سے ہوکہ اپنی ذات کے علاوہ احیام موتی کی کیفیت کامشا ہدہ کرد تو اس مرسے ہوئے گدھے کی بڑیوں کی طرون نظر کرد کس طرح ہم اُن کو جوڑنے ہیں اور بھرکس طرح ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اور پھرکس طرح آن ہیں جان ڈالتے ہیں اسی طرح وہ گدھا زندہ ہوگران سے موبرو كهرا بوكيا اور كدهون كيطرح بولن بكالبس جب مرده كازنده بهونامشا بكره سينطابرا ورواضح بوكيا توليفتيار جوس مرت مي يابول كريقين كيساته جانا مول كربي نك المرتعاكم بيزير تيرقادر المرده سے زندہ ہوکنے کا علم ایقین تو پہلے بھی تھا لیکن اس مشا ہرہ اورمعا بنہ کے بعد عین اکیفین کا درجہ حاصل ہو كيابعنى مجه كويسك بهى سعيقين تهاكر الله تعالى الله تعالى برجيز برقا درب بس بس جيركو يبط سع ما نتاتهااب اس كوابني أنكه سع و كيم ليا- اورجو چيز بېلے سے تقيني تھي اب وه مشا بدة عيني بن كرسامن آگئ حق تعالى کا لاکھ لاکھ سے کہ اس نے اپنی قدرست کا کرشمہ مجھ کومیری آ تکھوں سے دکھلا دیا۔

اس دا تعدين الله تعالي في حضرت عزيم كويارنشانيان د كالأيس و دوأن كي ذات میں اور دوخارجی ۱۷، سوسال مرد ہ رکھ کران کو دوبارہ زندہ کرنا (۲) سوسال تک ان

مے حبم کا صحے سالم محفوظ رہا۔ مدیث ہیں ہے الله تعالے نے زمین بر ابیا ٹر کے بدن ان الله حرم عد الارض اجساد

كاكانا حرام كردياب.

اورخارجی دونش نیال برتھیں ایک طعام وسراب کی کرسوسال میں تغیر نہ آیا جس طرح حضرت عزيرً مح جسم مبارك مين كوئى تغيرت آباوردوسرى نشان حار (كده) كى كرمركر بريون كا وهير بوگيا اس كو د دبارہ زندہ کرکے دکھایا تا کر کیفیٹت احیا مرتی کی معلوم ہوجائے راکب اور مرکوب دونوں سو

د دبارہ زندہ کرکے دکھایا تا کر کیفیٹت احیا مرتی کی معلوم ہوجائے راکب اور مرکوب دونوں سو

سال کے بعد زندہ ہوئے ۔حفرت عزیر میں اسے اُٹھ کر اسی حمار پر سوار ہوکر ببیت المریکسس واپس

ہوئے اور شہرکو آبا دیایا اور اپنے معلم اور گھر پہنچے تو کسی نے مذہبی نا اس لیے کر بیجے تو اور شھ ہو چکے

قصے ادر حفرت عزیر علیہ الست لام جوان رہے الٹر تعاسلے نے اُن کی حیات اور جمانی کو محفوظ دکھا۔ پھر علامتیں دیکھ کرسب نے پہچانا اور تقین کیا کہ بیرعز بیز مہارے باب ہیں تفصیل سے بیے امام قرطبی کی تفسیر سم ۲۹ ج ۱۳ و دیکھنے .

## وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تَكْمِی الْمُوقَى الْمُوقِي الْمُوقِي الْمُوقِي الْمُوقِي الْمُوقِي الْمُوقِي الْمُوقِيقِ الْمُوقِيقِيقِ قَلْبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْلَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْ

زایا تربیط چار جب نوراُرت بیمراُن کو با اپنے ساتھ سے، بھر دایا تربیط جار جب نوراُرت بیمراُن کو با اپنے ساتھ سے، بھر

اجُعَلُ عَلَىٰ كُلُ جَبِلُ مِنْهُنَّ جُزَءًا ثُمَّرًا دَعُهُنَّ الْحُعَلَىٰ كُلُ جَبِلُ مِنْهُنَّ جُزءًا ثُمَّرًا الْحَكُمُنَّ الْحَكُمُنَ الْحَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ

يَاتِينَكَ سَعَيًا وَاعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ﴿

ا من تیرے پاس دوڑتے، اور جان ہے کم اللہ زبردست ہے مکت والا

#### <u>قصر سوم</u> نیز برا<u>ئے</u> اثبات حشرونشر

قال تعالے ۔ ق و ف قال ابر هو كرب ار في ... الے ... عَرِن مِّن حَكِيمُ وَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا



کیونکر کیف کے ذریعہ سے جوسوال کیا جانا ہے اگرچہ اکثر اور بیٹیز وہ کیفیت دریا نت کرنے سے لیے ہوتا ہے اصل شی تو یقبنی ہوتی ہے فقط کیفیت کی تعیین مطلوب ہوتی سے لیکن بعض مرتبہ کیفٹ کا استعال انکار اور تعجب کے موتعہ پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ دعوی کرسے کہ بیں یہ بوجھ اوروزن اٹھا سکتا ہول اور تہا را گمان یہ ہوکر یہ شخص اس وزن کے اٹھانے سے قاصر ہے تو ایسے موقعہ پر اس سے سکتا ہوں اور تمہا را گمان یہ ہوکر یہ شخص اس وزن کے اٹھانے سے قاصر ہے تو ایسے موقعہ پر اس سے بیا کہتے ہو۔

ارنی کیف تحمل هندا محمد کو دکھلاؤ کرتم اس بوجھ کوکس طرح

اورمقصودیہ ہوتا ہے کہ تم نہیں اٹھاسکو گے۔ اور اللہ تعالے کرمعلوم تھا کہ ابراہیم علیالٹلام
کا قلب سیم اس احتمال کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہے اس ہے سوال فرمایا ا ک کئے توقی ہوتی
لے ابراہیم کیا تم اس پریقین نہیں رکھتے تا کہ ابراہیم علیہ السّلام جب اس سوال کا جواب دیں تو ان کی
مرادا در ان کامقام اور مرتبہ معلوم ہوجائے اور کسی کم عقل کو خلیل النڈی مراد کے سمجھنے بین کوئی خلیلی نہ پیش
کرنے چا نچرا براہیم علیہ السّلام نے جواب بین عرض کیا ہے پرور درگار کیوں نہیں مجھے آ ہے کہ کمال قدرت کا
تر چا نچرا براہیم علیہ السّلام نے جواب بین عرض کیا ہے پرور درگار کیوں نہیں مجھے آ ہے کہ کمال قدرت کا
یقین کا مل ہے آخر مجھ کو بھی تو آ ہے نے اپنی قدرت سے زندہ کیا ہے وکین یہ ورخ است یقین ماصل
کرنے کے بیے نہیں کی بلکر اس ہے کی ہے تا کر میرسے قلب کوسٹون اور اطمینان ہو جائے اس ہے کہ
جب یہ مشاہرہ گزشتہ ا ذعان اور ایقان سے ساتھ مل جائے گا تو سزید اطمینان کا موجب ہوگا اور مشاہدہ
سے احیاء کی کیفیت بھی متعین ہوجائے گا۔

عدیث بین ہے کہ خبر مشاہرہ اور معاید ہے برابرہ ہیں اس میے کہ اللہ تعاملے نے موسی علیالتلام کوکوہ طور پرخبردی کہ آ ہے کی قوم گوسالہ پرستی بین مبتلا ہوگئی تو اس اطلاع پانے برالواح توراۃ یعنی توریت کی تختیوں کو ہاتھ سے نہیں بچیدکا اور جب طہر ہیں واپس آ کر ان کی گوسالہ پرستی کا اپنی آ بھوں سے مشاہدہ کر لیا تو عصر ہیں آ کر تختیاں ہاتھ سے بچینک دیں۔ کما رواہ احمد والطبرانی بسند صبح ۔ وقال نعاسلے کا کھی اگا کہ کہ اسے

اسی طرح حفرت ابراہیم عببالت ام کا پر سوال شک اور ترود کی بنا پر نہ نھا بلکہ مشاہدہ اور معایتہ کے ساتھ فاص اطبینان اور سکون کا حاصل کرنا مقصود تھا کیونکہ جوسکون اورا طبینان مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے وہ خبرا وراستدلال سے نہیں حاصل ہوسکت ۔ شاہ ولی الٹرج سکھتے ہیں یعنی عین ایبقین می خواہم واللہ اعلم یعنی براً می العین مجھ کوا جہا ہے می خواہم واللہ اعلم یعنی براً می العین مجھ کوا جہا ہے می خواہم واللہ اعلم یعنی براً می العیب ان لطیف معنی کے سال المشاهد تا الحلیل الم سال الم شاهد تا الحلیل الم سال الم شاہد کے برگاہ میں خاص یا درہے کہ بارگاہ میں خاص یا درہے کہ بارگاہ میں خاص تقریب حاصل ہو جو شرف میں میں اس قسم کا سوال وہی کرسکتا ہے کہ جس کوائس بارگاہ میں خاص تقریب حاصل ہو جو شرف میں جست اور مقام اُنس اور مقام نا زاس کواس عرض و نیا زیر آبادہ کرسے ۔ باتی

جس شخص کو خداکی قدرت ہی ہیں شک اورسٹ ہواس کااس بارگا وِ عالی ہیں گزرہی مکن نہیں سوال را جب مجال"۔ را جب مجال"۔

فوائدولطاكف

ا۔ یہ قصہ اور گزشتہ قصہ قریب تربیب ہیں۔ گر اللّٰر تعالیٰ نے اس قصہ ہیں مفرت ابراہیم کے نام کی تصریح فرائی اور پہلے قصہ ہیں گذر سنے واسلے کا نام نہیں ذکر فرایا۔ بظا ہر وجہ یہ ہے کر مفرت ابراہیم نے سوال ہیں اوب کو خاص طور پر ملحوظ رکھا۔ اور گزشتہ سوال ا نی ٹیجی ھلنے ہا ادلیٰ منہ بحث کہ سی تنہیں اسکان اور ایہام اور شیبہ انکار اور تعجب کا ہوتا تھا۔ اس لیے ان کا نام نہیں ڈکر کیا گیا۔ بیز جواب ہیں امتحال اور سجو بدخو وان پر ہوا۔ اور سوسال مردہ رکھنے کے بعد سوال کا جماب دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ الشلام کو فدی جواب دیا گیا۔

٧- يه دولوك واقع يني حضرت عزيدكا واقعدادر حضرت ابرايتيم كا واقعداس امرى واضع دليل بيس كم

قیامت کے ن احیاء موتی اس طرح سے ہوگا کہ اجسام کے متغرق اجزاء کو جمع کرکے ان بیں ان کی روح ڈال دی جائے گی۔ اور یہ بھی سعلوم ہوگیا کہ معادجہانی ہوگی نہ کہ نقط روحانی ۔ اور جو لوگ معادجہانی کے منکر ہیں وہ صریح نصوص قرآ نیرا وساحادیث نبویہ کے منکر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں جیسا کہ امام غزائی تنے اس کی تنفرسے کی ہے۔ اس کی تنفرسے کی ہے۔

اور على بذا بنى اسرائيل كے أن ہزاروں آ دميوں كا جوموت سے ڈركر بھا گئے تھے ماركر وہ بار ہ دوبار ہ زندہ كرنا اكسفر تكر إلى السكونين تحسر جُق ا ومن چ يكار هسفرى هُدَة المؤف تندكا لمكن من فقت الكونت مندكا لمكن من المكن المسكون من المكن ا

مرزا قا دبانی نے مسبح موعود ہونے کا دعوی کیا اور دیکھا کہ مسبح بن مریم کی طرح میں تومردوں کوزندہ کرکے دکھانے سے عاجز ہوں اس بیے اس نے اپنی فرض بورت کے قائم رکھنے کے بیے حضرت عیسی اور دیگرا نہیا دکرام کے اس قسم کے تمام مجوات کا الکار کر دبا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ نا مکن ہے کہ حق تعالیٰ کی کو ایک دفعہ ادر میں دوبارہ دنیا ہیں بھیجے۔ اگر یہ الٹری عام عادت ہوتی تو لوگ قیامت کے منکرہ ہوتے۔ مشکر المین اور محال نہیں۔ حق تعالیٰ بطور اعجاز اور اکرام کمجھی منیا ہیں بھی کسی مردہ کو اپنے کسی برگزیرہ بندہ کی د عاسے دوبارہ زندہ فرما دستے ہیں تا کہ خدا کی قدرت اوراس بی کری نبوت اوراس کی بنوت اوراس بی کہ دوبارہ کی د عاسے دوبارہ زندہ فرما دستے ہیں تا کہ خدا کی قدرت اوراس بی کی بنوت اوراس بی کری بنوت اوراس بی کا درت کی د عاسے دوبارہ زندہ فرما دستے ہیں تا کہ خدا کی قدرت اوراس بی کی بنوت اوراس بی کی بنوت اوراس بی کے مقانیت ٹا بت ہو جائے۔

محدا درہے دین لوگ جو حفرات ا نبیار کے معجزات اور خوارق عا داست سے منکر ہیں وہ اس قسم کے واقعات ہیں طرح طرح کی تحریفات کیا کرتے ہیں خوبسمجھاد۔

کا بان چار برندوں کے نام اگر جیمسی صبح صدیت سے ٹا بنت نہیں گھرا بن عباس اُ اورعلا ر ٹا بیین سے منفول ہے کہ ان کے نام پر تھے مور ادر کبوتر اور سرع اور کوّا اور بعض نے بچاہے کو تے کے ع نوق کوذکر کیا ہے۔

انسان چوبکرعنا صراربعہ سے سرکب ہے اس بیے عجب نہیں کراس کے منا سب جار ہر ند مختلف الطبائع بیلنے کا حکم دیا گیا ہوتا کر معلوم ہوجائے کرتیا مت کے دن بھی اسی طرح اجزا رعنفریہ تفرق ادر جُدا ہونے کے بعد پھرآ پس بیں بل جائیں گئے ادر روح ڈال کر زندہ کر دیئے جائیں گے۔ والنڈ اعلم۔

۵ ۔ فَصُرُّفُنَ إِكَيْلَا كَى جوتفير ہم نے ذكرى ہے كہ جار پر ندسے مد كر ان كوذ. كے كرو اوران کے کرے کرواور جارمختف پہاڑوں ہمان کا ایک ایک مرارک دو اور مجران کو آ دازدو بحکم خدا دندی سب زنده بوکر تهاری آ داز پرتهارے پاکس دوڑ سے ایس کے بہی تقنيرعلا رصحابه اورتا بعين سع منقول سير - إبن عتباسٌ اورسعيد بن جبيرٌ اورعكرمُرٌ اور ابو الكُ ورابوالاسودٌ دؤلى أورويب بن منبرًا ورحس بعري اورستري وغيرهم سيمنقول بعد ( تفنيرا بن كثرصه العلم ا دریهی معنی مجابدٌ اورا بوعبیده اورابن الا نباری اور زجاج سے منفق ل ہے۔ (تفسیر قرطبی صل ۳۰،۳) ام فخالدین دازی اس تفییرکونقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس تفییر پر تمام مفسرین کا جماع ہے اور بہی ظاہر قرآن کا مراول ہے۔ صرف ایک ابوسلم اصبہانی سے منقول ہے کروہ اس تفتر کا شکرتھا اور برکتا تھا کر حفرست ا براسيم كا يرقعته كونى حقيقت ا دروا قعزبس بلكمعن تشبيه اورتمثيل ب ادرمرادير به كرچار برندس ہے کر پال نوا دراُن کو اینے سے انوس کرلوا وروانہ ڈال کر اُن کو اپنے سے ایسا بھالوکہ اگروہ بہاڑ بر بھی بیٹھے ہوں اورتم اُن کوآ واز دو تو وہ فراً تہاری آ واز پر دور سے چلے آئیں۔ اسی طرح سلے ابراہیم نم لوگران كوا بنے سے النا مالوكسى بنا و كرجب تم أن كوئل كى طريف بلاؤ توسب دورسے بلا آئيس -ا الم دازی فراتے ہیں کہ ابوسلم کا یہ قول ، مغیرین کی اِ جاعی تغییر کے فلاف ہے اس بیے کہ اس برسب كا جاع ہے كروہ ير ندس ذبح كيے كئے اوراً ن مع مكوس مكوس كي كئے لبذا ذبح اور قطع سے انكار كرنا اجماع سے الكاركرنا ہے-علادہ ازیں اكر آبیت كا بير طلب ہوجو ابوسلم نے بيان كيا ہے تو پھر احیاء موتی کاکیا معجزه ظاہر ہوا۔ پر ندول کو دانہ ڈال کراسے سے بلالینا برکام تو دہ لوگ بہت زبادہ آسانی سے کرسکتے ہیں جو سرع اور بٹیر بالنے ہیں اس ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی کیا خصوصیّت ہوتی اورحفرت ابراہیم ك كياكيفيّت ظا هربوئي جِندجا نوروں كو بيال بينا ا وربلالينا أوران كو بلالينا اس كا نام احيا رموتي كيسے ہوسكتاہے ا ورحفرت ابرابيم نے رَبِ اَدِنِيْ كَيْفَ تُعِي الْمُؤْقَ، ورخواست كى تى كرجھكو يە امردكىلا د يا جائے كەمردىكى طرح زندە بوت ہیں۔ ابوسلم کے تول پر وہ درخواست منظور نہیں ہوئی حالا تکہ ظا ہر آ بیت سے بہ عکوم ہوتاہے کر حضرت ابراہیم کی یہ دعا درج اجابت كوينجى ادرابوسلم ك قول بردعا كاجابت كوينجنانهي بإياجاتا. نيزاس آيت بي خَمَرُ الْجُعَلْ عَلَى كُلِّ جَبُل مِنْهُنَّ جُنْءً كاجولفظ آباب اس سے صاف ظا ہرہے كہ ال پرندوں كے كا ط كر مكور كرا سے كر دينے كئے تھے۔ زندہ پرندوں کا بل لینا مرادنہیں (تغسیر کبیر صلام ۲ ج تغییر نیسا بوری صل جس) علامه آلوسي الوسلم كے اس قول كونقل كر كے الكھتے ہيں .

وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية طوف ابل دين مجى ائل يد بول مح . نيز

وَلا يَحْنَى ان هُدَاخِلاف إجماع المُل علم بِر بِرَتْ بِين كرابومسلم كا يم المسلمين كم المُسلم كا يم المسلمين كوفر ب من الهذيان تول إجماع سلمين كوفلان ب اور لا يركن البه ارباب الدين ابك قسم كا بذيان اور بكواس ہے جس كى

المعقيد بالاخبار الصحيحة والاثار الراجعة الحي ما تمجه الاسماع ولا يدعواليه داع فالحق إتباع الجماعة ويدالله تعالى معهم وردح المعان صلايم

اس معنی برآبیت کے ظاہری مدلول سے بے وجہ عدول اور انحواف کرنا ہے اور اخبار صحیحہ اور آثار معتبرہ اس ظاہر کی مو تدہیں ۔ لہذا ایسے ظاہر اور صرح کو چیور کر ایسے معنی کی طرف مائل ہونا جس کے سننے سے بھی کا نول کو گرائی ہوتی ہے کوئی وجہ نہیں کہ بلاکسی و مبراور بلاکسی داعی کے اس معنی کی طرف رجوع کیا جائے۔ داعی کے اس معنی کی طرف رجوع کیا جائے۔ لہٰذا حق یہ ہے کہ جماعت مفسرین نے آبیت لہٰذا حق یہ ہے کہ جماعت مفسرین نے آبیت اور اللہٰ کا باتھ جاعت کے ہمر بر ہونا ہے ۔

## رجوع باحكام صدقات

ابتدام پارہ میں اہل ایمانی کو حکم دیا تھا کہ وقت کو غیبہت جمعیں اورموت اور قیامت کے آنے
سے پیشتر ہو کچھ خدا کی را ہ میں خرج کرسمیں اُس سے در بغ زمریں۔ بعدازاں اس سے مناسب مبداً اور
معاد سے اثبات کے لیے بین قصے ذکر فوائے اب پھر خدا کی را ہ میں خرج کرنے کا ذکر فرائے ہیں کہ لیے
معاد سے اثبان جب قیامت کا حق ہونا معلوم ہوگیا تو بھر آخرت کے بیے کوئی توشہ بھی تیار کرو جوقیا مت
کے دن تمہیں کام آئے۔ بیز نفس پر آخرت سے بیے خرج کرنا آسان ہوجا تا ہے اس لیے اثبات قیامت اور
قیامت اور آخرت کے بعد عالم آخرت سے بیے سازوسالمان تیار کرنے کی ترغیب دی جس کا سلسلہ دورتک چلا گیا ہے۔
آخرت کے بعد عالم آخرت سے بیے سازوسالمان تیار کرنے کی ترغیب دی جس کا سلسلہ دورتک چلا گیا ہے۔

له قال تعلي مِنا كَيُّهُ الكَّنِيْنَ إمَنُ وَآنُفِتْ أَ انْفِتْ أُمانُوا آنُفِتْ أَمَنُوا مِمَّا رَدَّتُنكُ وُمِّنَ تَبْلِ آنْ يَازُقَ يَنُ مُ الآية

شاع ، اور الله

# النّاس ولا يُؤمِن بالله واليوم الاخرفمنكة كمنيل والنّاس ولا يُؤمِن بالله واليوم الاخرفمنكة كمنيل صفوان عليه تراب فأصا به وابل كمنيل صفوان عليه تراب فأصا به وابل منال بيه صاف بتمر ، الله بر برلى به من ، بمراس بر برسانوركا بين فاتركة صلّاً الا يعني رُون على شيء مناس بر برسانوركا بين فاتركة صلّاً الا يعني رُون على شيء مناس الله المناس المناس الله الله كردكا سن الله كردكا سن الله كردكا سن الله كردكا الله كردكا المناس المناس المناس المناس الله كردكا الله كردكا المناس المناس المناس المناس الله كردكا الله كردكا المناس المناس المناس المناس الله كردكا المناس كردكا الله كردك

# فضيئك الفاق في سبيل المروذ كر لعض شرائط قبول ا

کیا جار ہاہے وہ بھی خیرا درنیسے کی را ہ ہولینی میجیح ہواور آئندہ چِل کرد ہ صدقہ احسان جتلانے ادر ا پذا دس نی کی آفت سے بھی محفوظ اور مامون رہیے تب اس صدقہ کا ساست سوگونہ بدلہ ہے گا۔ چنا تبج آئنده آیات میں ارشاد فرائے ہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی را ہ میں فرق کرتے ہیں . بھر خرج کرا کے بعدیہ تو زبان سے احسان جنلاتے ہیں اور نہ کسی اینے عمل اور برتا ڈے اس کو ایزا رہنے اتے ہی تو ایسے ہی لوگوں کو اُن کے برور دگار کے بہال صدقہ کا اجراضعا فاسضاعفہ ملے گا اور نہ اُن کو آپندہ ڈ ر ہے کہ ہما را صدقہ کسی آ فنت سما و بہ سے ہلاک ہوجا شے اور نہ تیا مست کے و ن عُکیبن ہوں گے کہ ہمارا صدقہ بیکارگیاس بیے کرصد قد کی کھیتی ساوی آفتول سے تباہ اور بربا دنہیں ہوتی۔ بلکہ خریج کرسنے والے کے نفس کی طرفتے جواد مئن" اور ا ذی " اور " ریا مر" کی آئتیں آتی ہیں اُن سے تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ اورصد قبہ دسے کے بعد من اورا ذی یعنی احسال جالا نے اورستانے سے اس لیے منع کیا گیا کرسائل کومعقول ا در مناسب طریقے سے جواب دے دینا اور زئ کے ساتھ اپنی ناداری اور بد دینے کا عذر کردینا اور اگر سائل ا صرار کرے ا در کچھ سخت اور کئے ست کہے تو اُس سے در گذر کرنا اس خیرات سے ہزار در جہ بهتر ہے جس کے بعدستایا جا وہے اس بے کرصدقہ اور خیرات سے محتاج اور سائل کی تکلیف کو دور کرناتھا۔ پیس جب وہ مقصد حاصل مزہوا تو وہ صد قہ بیکار ہی گیا۔ ایسی سخا دے سے تو بخل ہبتر ہے کہ جس کے بعداس کو ذلیل ا درحقیر کیا جائے سائل کی ایک تکلیف دُور کی اور پھر دوسری تکلیف اس کو پہنچائی۔ یہ ایساہے کر ایک کا نٹانکالا اور دوسرا کا نظا چبھودیا اور الله تعالے بے نیاز ہیں اُل کوسی سے مال اور خیرات کی ذرہ برا برحاجت نہیں ۔جوخیرات کرتا ہے وہ اپنے بیے کرتا ہے اور بردبار اور سحل واسے ہیں . ا حسان جنا نے دانے اورستانے والے کوجلدی سنزانہیں دیتے۔ ان آیات میں مکن اور ا ذکا کا بیان تھا اباً مُنده آبات میں ریام کا بیان فراتے ہیں کرصد قد کی قبولتبت کے بیے اخلاص اور نبیت سشرط ہے اگرد کهاد سے کی نیت سے خرج کیا توبیکارہے اور اس کی مثال الیبی ہے کہ جیسے اس بچھر ہروان ڈاپینے جس پر کچھمٹی نظرآتی ہوا ورظا ہرنظرمیں یہ گمان ہوکہ یہ جگہ قابل زراعت ہے اورجب اس پر بارش بڑی نوسب بہہ گیا اور کوئی چیز بھی اُس کے تبضہ ہیں مزرہی ۔ چنانچہ فرائے ہیں کہ کے ایمان والو! اپنی خیراست کو احسان جتلانے اورا پزائر پہنچانے سے ضائع مست کرد۔ احسان جتلانا احسان کرنے کے منافی ہے اور نیکی لرناا در نکلیف بہنجانا ایک د دمرے می صد ہیں د و نوں جمع نہیں ہوسکتیں۔خیرا*ت کر کے*احیا ن جتلانے والا ادر ایذار پہنچانے والا اس شخص سے مشا بہ ہے جوا پنا مال توگوں کو دکھلانے کے لیے خرج کرتا ہے۔ اور الشراور یوم آخرت پر بقین نہیں رکھتا۔ یعنی الشرکی خوسٹ نودی ا ور آخریت کے ذخیرہ کے لیے خرات اور اسراوریوم اسراسیدی این است کے لیے خیرات کرتا ہے جومومن کی شان نہیں بلکرمنا فتی کی خصلت ہے۔ نہیں کرتا بلکم محف نوگوں کے دکھا وسے کے لیے خیرات کرتا ہے جومومن کی شان نہیں بلکرمنا فتی کی خصلت ہے۔ بیس ریا اور نمو د کے بیے خرتے کرنے والے کی مثال ایس ہے کہ ایک صاف پتھر ہو۔ جس پر کوئی چیز نہیں اگی ادر اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو۔ اس کو دیکھ کر اس ہیں دانہ ڈالے اور یہ گمان کرسے کہ اس ہیں سات دانے پیدا ہوں گے۔ پھر اس پر ایک سے تا بارسٹس پڑی جس نے اس پھر کو بالکن صاف کر دیا۔ اور سٹی اور دانہ
کا نام ونشان نہ چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ اب اس ہیں کیا اُ گے گا۔ اس طرح نفاق اور رہا یہ صدقہ اور خیرات کو ہیا کہ
لے جا ہے ہیں قیا مت کے وین رہا رو رنفاق سے خرج کرنے والے اور خرج کر کے احمان جنل نے والے اپنی کمائی ہیں سے کسی چیز کا تواب عاصل کرنے پر ذرقہ برا ہر قادر رہ ہوں گے۔ کوئی چیز اُس کے ہا تھ دیا ہو۔ ہیں جس اُس کے ہا تھ اور خرج کی تواب علیے کی سفہ طیب ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ دیا ہو۔ ہیں جس نے رہا رہ اور نفاق سے کچھ خیرات کیا اُس کی مثال تو ایس سے کرجس نے پتھر پر والہ والہ اور بارش اُس کو بہا کہ لے کہ اور جس نے اخلاص سے دیا اور بعد ہیں اصان جتلایا اور ایڈ رہینے اُن اُس کی مثال ایسی ہے کہ پودا لگایا اور پھر خود ہی اُس کو اپنے اُتھ سے اکھاڑ کے چھینک دیا اور اللہ تعالے کا فروں کو اپنی توفیق اور عنایت کی سے سے سے کرویا اور دکھلا وسے کے بیے خرج کرنا اور احسان جتانا اور ستانا ور کا فروں کی صفات ہیں۔ مومن کی شان نہیں کہ ایسا کرے۔

ق مده جس طرح نماز کے لیے دوقسم کی سف اِ اُطابیں۔ ایکٹ مٹرا نُطاصحت، جیسے وصوا درطہارت اور دوسے مٹرا اُطابقا رجیسے نماز ہیں کسی سے باتیں مؤکرنا اور کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا۔ بس اگر دصوبی مذکر سے تو مرسے ہی سے نماز میں کھانا اور اگر دصوا ورطہاریت کے بعد نماز مٹردع کی ، گرا کیک رکھنٹ یا دورکعت کے بعد نماز ہیں کھانا اور بدنیا اور بولنا مشروع کر دبا تواس کی نماز باقی منہ

84

ادر چونکہ جوصد قد نفاق اور دیا سے دباجائے اس کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس بیے اس صدقہ کو جوسی اور نفاق کی وجہ کو جوسی باطل ہواس کواس صدقہ کے ساتھ تشبیہ دی جوکہ ریاء اور نفاق کی وجہ سے باطل ہواس کواس صدقہ کے ساتھ تشبیہ دی جوکہ ریاء اور نفاق کی وجہ سے باطل ہے کیونکہ نترط صحت مفقو دہے اور صدقہ مُن اور اذی اصل سے بھے تھا۔ بعد ہیں من اور اذی وجہ سے باطل ہوا اس بیے کہ شرط بقار کی منتنی ہوئی اب اس تقریبے بعد معزلہ کا پیشیہ کا فور ہوگی کر جس طرح کو اور اذی کے معرفہ اور ہر ہر معصیہ کے ان کا جس کے کہ صدقہ مُن اور اذی سے اس لیے باطل ہوا کر صدقہ جو کہ ایک طاعت تھا اس کی شرط بقاً ہیں۔ اس لیے کہ صدقہ مُن اور اذی سے اس لیے باطل ہوا کہ صدقہ جو کہ ایک طاعت تھا اس کی شرط بقاً

نہیں پائی گئ اس سے یہ لازم نہیں آتا کرمطلقاً ہرسیہ کے ارتکاب سے گزشتہ حسنات بھی جطہو جائیں۔
اور جن آیات اور احادیت سے بظا ہر یہ مغہوم ہوتا ہے کہ معاص اور سیمات سے گزشتہ طاعات اور حسنات جبط ہو جاتے ہیں اُن کا مطلب یہ نہیں کہ معاصی اور سیمات کے ارتکاب سے گزشتہ طاعات باطل ہوجاتی ہیں بکہ مطلب یہ ہے کہ اُن کے انوار و ہرکات جاتے رہتے ہیں بعیصے حدیث ہیں ہے اذا ذنی العب دخرج مندالا یصان ۔ یعنی جب بندہ زنا کرتا ہے تواس سے ایمان کا نور زائل ہوجاتا ہے اور یہ مطلب نہیں کر زنا کر سنے سے کا فرہوجاتا ہے اور یہ مطلب نہیں کر زنا کر سنے سے کا فرہوجاتا ہے .

ومثل الزائن ينفقون اموالهم ابتغاء الدين الريال الله وتثبيتا من الموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفيهم ككثل مرضات الله وتثبيتا من انفيهم ككثل وش به الله وتثبيتا من انفيهم ككثل بين برنبوع اكانت اكلها وابل فاتت اكلها به بندى بر الله بر برا بيد برا سيد تو الا ابن به الله فطل وابل فطل والله به بندى بر الله برا الله به بنا الله والله به بنا الله به بنا الله به بنا الله به بنا الله بنا الله بنا الله الله والله والله والله به بنا الله بنا ال

#### مثال نفقات مقبوله

قال تعالیٰ۔ کَمَثُلُ الَّذِبْنَ يُنْفِقُونَ اَصُوالَهُ عُرانْتِعَاءُ مَرْضَاتِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْبَعْمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ الْبَعْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَالل

کی رضامندی اور خوستنودی طلب کرنے کے بیے اور دلی تصدیق اور بیتین کی بنا پریعی اُن کو یقین کا بنا پریعی اُن کو یقین کا بل ہے کہ اللہ تعالیے نے جوصد قات پر جزاء اور اُواب کا دعرہ کیا ہے وہ حق ہے اور اُن کے دلوں کو بیتین اورا طبینان ہے کہ قیامت کے دل اُن کو پورا بدلہ کے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے۔ من صام روضان ایسے مانا واحتسا با خفیل کے ماتقدم من ذنبہ ہے۔

ہس ان دگوں کے صد قان اور خیرات کی مثال اُس باغ کی ما نندہے جو بلندی بروا تع ہو- جو و بکھنے ہیں نہایت خوبھورت معلوم ہو بلند جگہ برجو درخت ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہیں نہایت اچھے معلوم ہوتے ہیں اور بلند جگہ کی آب وہوا بھی بہت مطیف ہوتی ہے اوراس پر زور کی بارسٹس پڑی ہو۔ بس لا پاهو وه باغ اینا دونا بهل اور اگراس باغ کوزور کی بارسٹس نه پینیجے توشینم اوراوسس ہی اس كوكفابت كرتى ہے -كيونكه زمين عمده سے . اوراب و بهوانها بيت لطيف ہے -اس ليے تھورا ياني بھي اس کے لیے کافی ہوتا ہے بہرحال وہ باع السی عمدہ جگہ برہے کراس کو تھوڑا یانی جینچے با زبادہ وہ باغ خراب تہیں ہوسکتا۔ اسی طرح مومن مخلص کی خیرات بمنزلہ باع کے ہے کہ وہ صافع ا ور بربا ونہیں ہوتی۔ بقدر اخلاص اور بقدرنبیت اور بقدر اس کے خرج کے اُس کو تواب مے گا زور کی بارسٹس سے بہت ال خرج كمونا مراد ہے اور شبنم اوراوس سے تھوڑا مال خرج كرنا مراد ہے - اور الله نعا لے تمہار سے اعمال كوديكھنے والعيبي كركون اخلاص كے ساتھ خدا تعالے كى رصنا اور نوستنودى كے بيے ويتا سے اور كون ريار اور نفاق سے دیتا ہے اور کون دینے کے بعد احسان جتلا ما ہے اور مافض مثال یہ ہے کہ اہل اخلاص کاعمل ضرورنا فع اورمفيد بوتا ہے۔ خوا ہ اہل ا خلاص سابقتين ا ورمقربين بين سے بهول يا اصحاب بين بي سے . (1) حضرت ابن عباسسينُ اورشعبيُ اور قتادةُ اور ابوصالح اور ابن زيرٌ سے منعول سيے كم ﴾ اَتَثِبَيُتًا مِنْ اَنْفُسِ ﴿ مُعَىٰ تَصِدِينَ اوريقين كَيْ بِي مَا فِظُ ابْنَ كَثَيْرٌ فَرِا تَيْ بِي ك یه مثال اُن مومنین کی ہے جو اپنا ال خدا کی را ہ میں صرف کرتے ہیں تاکم اُن کو النٹر کی رضا اور خوشنو دی حاصل ہوا در عَثْبُیْتًا مِنَ اَنْفُسِ هِ عُر کے برمعیٰ ہیں کہ اُن کودل سے بقین ہے کراللہ تعالیے ان

له به ترجم تُنْبِينَا صِن انْفُسِهِ هُ كَا بِهِ جَابِن عِبَاسُ اور فتادة اور شعبی اور ستری سے منقول ہے اوراسی کو ذجاج نے اختیار کیا ہے ام ام خطبی فراقے ہیں۔ قبل معناه تصدیقاً ویقیناً قالم ابن عباسٌ وقال ابن عباسٌ ایضا وقتاد ق معناه واحتسابا من انفسہ و تقسیر قرطبی صلاح ہیں وقال الزجاج تصدیقاً للاسلام و تحقیقاً للجزار من اصل انفسہ حرجا ذمین بان الله لایضیع تنوا بھے وضمن علی مهذا للابتلاء وجزمه و بالنواب هوا لمواد بالقطبیت تفسیر نیسا بوری صلاح جو وقفسیر کمیر صلاح جا اوراسی معنی کو ابن جریکی اور ابن کیر شرایل من الله تفالله تفالله تعالی انشاه ولی الله تعالی انشاه ولی الله تعالی انشاه ولی الله تعالی باشدیا اناصحاب بین "

کی اس خیرات کی کا مل جزا رعطا فرمائے گا۔ جیساکہ حدیث صحیح ہیں ہے۔ مین صباح رصضان ایسانا واحتسابا۔ یعنی جوشخص رمضان کے روزے رکھے اوروہ اس بات پر ایمان رکھے کر اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں ا درا مشاباً کے معنی یہ ہی کرا لٹرسے تواب کی توقع اور اسپر رکھے اور اسی معنی کو المام ابن جرير عن اختيار فرمايا - (تفسير ابن كثير مسال ج)

اس تفسير برمين أنفُس عدة كامن ابتدا ببرسے - اى تثبيتا ناشامن نفوسه ويني البي تعديق اورابیا بقین کرجوان سے دلوں سے نکلاہو۔ اس بنا پر ہم نے اس آبیت کی تغییراس طرح کی کہ (دلی تصدیق اوریقین کی بنایر) شاه ولی الترام تشبیت اسن انفسه حریم ترجمهی تکھتے ہیں۔

"ولسبب اعتقاد ناشي از دل خريش،

• (٢) ، مجابدٌ اورحسن بصريٌ زماتے ہيں كه تثبيت سے احتيا لا كے معنى مراد ہيں. چنانچہ فرماتے ہي ف امعناه انهم بشبتون این یضعون صدقاتهم دینی ده امتیاط کرتے ہی کم ا پنا صدقه اور خیرات کس جگر خرج کری . (تفسیر قرطبی صطاع ج ۳ و تغییرا بن کثیر صطال ج ۲)

ا ورحرص ا ورطمع اور ال کی مجدت اُس کواین جگرسے نہ ہلاسکے اورمین اس تفسیر پر تبعیضیہ ہے ا ور تثبیتا کا مفعول ہے بعنی تثبیتا بعض نفسهم اورمعی یہ بی کرص نے اینا مال خلاسے بیے فریح كياأس في اليت بعض تفس كوا يمان يرجاليا- اورجس في جان اور مال دونول خدا كے ياہ فرق كيد اس نے اپنے سارے نفس کوا یمان پرٹابت اور قائم کردیا اور اس آیت شریفہ یعنی تُعجاهد و ت فِيْ سَبِينُلِ اللَّهِ بِاكْتُو الكِنْمُ وَ انْفُسِيكُمْ بِي بِي مرادب يعنى كل نفس كوايمان يرثا بست إورقائم كردينا مرادب امام فخزالدين رازي اس وجركو ذكر كركے فرماتے ہيں۔

هذا الوجد ذكرة صاحب الكشاف اس وجركوصاحب كشاف يعنى علامه زمخترى و هو کلام حسن وتفسیر لطیف نے ذکر کیا ہے اور یہ کلام بہت نوب ہے اورنهایت بطیف تفسیرہے۔

(تفسيركبيرصيم)

## كُلِّ التَّكْرُاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّتِهُ أَنْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّتِهُ أَنْكُبُرُ وَلَهُ ذُرِّتِهُ أَنْكُمُ أَنَاكُ اللّهُ السّالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سب طرح کامیوہ، اور اس پر بڑھایا بڑا اور اس کے اولاد بی ضعیف

#### فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَا حُتَرِقَتَ كُنْ لِكَ يُبَيِّنُ

تب بڑا اس باع بر بگول، جس میں آگ نفی ، تو دہ جل گیا ۔ یوں سمجھا آ ہے

#### اللهُ لَكُو اللَّيْتِ لَعَلَّكُو تَتَعَكَّرُونَ فَ

النرتم كو آيتين ، ت يدتم دهيان كرد -

#### مثال نفقات طاعات غيرمقبوله

قال تعالیا۔ اکینی ہے اسے بی کوئی آئ تکگؤی کے ہوئی ہے۔ اللے ۔ لف کر گوئی کی ہوئی ہے۔ اللے ۔ لف کر گوئی کی ہوئی ہے کہ اس کو ایک ایس ایسا ہاغ ہو گھوروں اور انگوروں کا کر اُس کے لیے ہر قسم کے جبل کے لیچے سے نہریں ہجتی ہوں اور اس باغ میں علاوہ گھوروں اور انگوروں کے اس کے لیے ہر قسم کے جبل اور ہبوے ہوں اور انگوروں کے اس کے لیے ہر قسم کے جبل اور ہبوں اور انگوروں کے اس کے لیے ہر قسم کے جبل اور ہباری کی وجہ سے فرورت اور لا جارگی بڑھ گئ اور اس کی اولاد ہیں ضعیف اور ناتواں ، جو کما نے پر قادر نہیں اور بجائے اس کے کہوہ وڑھے باپ کی خدمت کر بی خودمی جارے فدمت ہیں۔ یہ وقت باپ کے خدمت کر بی خودمی اور ناتواں ۔ بو کما نے پر قدت باپ کے خدمت کر بی خودمی اور ناتواں ۔ بو کما نے پر کسی اور ہوگئا۔ اسی طرح تیا مت کے لیے بڑی اُرٹ کی ہو جا کہ کو اُرٹ کی اُرٹ کی اُرٹ کی جو می میل کر فاک ہوگیا۔ اسی طرح تیا مت کو مُن اور اور اُرٹ کی کا بگولہ ہبنجا ۔ جس میں عضاب خوا وزری کی آگ نیا کہ کے وہ تمام با غاست جن کو مُن افسوں کمنا ہوارہ جائے گا۔ اور تمام اُرٹ کی آگ نیا کی جرجائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی کے اور کونے اور این کی تا ہوارہ واضح فر ما آب کا کہ اور تمام اُرٹ کی جرجائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی کے اس کے ایک تی توں کو واضح فر ما آب کا کہ کی تا ہوارہ واضح فر ما آب کا کہ کہ کہ کی تا گی جرجائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی اللہ قدم س اللہ سرہ کی تی توں کو واضح فر ما تا ہے تا کہ تم می کرکرو اور اور اس کے مطابق عمل کرو۔ شاہ و لی اللہ قدم س اللہ میں ۔

حاصل مثال کا یہ ہے کر احسان جت سنے والے اور ریام سے صدقہ دینے والے کے اعمال شدیدا متیاج کے دقت جسط ہو جائیں گئے جیسے ماصسل این مثل آنست کرعمل مُنّان م مراثی دروقت شدت احتیاج جبط شود. چنابچه پوسستان این شخص دروقت ِشدتِ



اس شخص کا باع شدیدامتیاج سے وقت جل کر خاک ہوگیا۔ یعنی یہ مثال ہے اُن لوگوں کی جوا حیان رکھ کر اپنی خرات کو صافع کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے جوانی کے دقت باغ تیار کیا تا کرضعینی اور بڑھا ہے ہیں کام آشے اور اس سے میوہ کھلنے۔ لیس جب بڑھا پا ادر ضرورت کا وقت آیا توعین عزورت کے وقت دہ باع جل گیا۔ اسی طرح صدقہ اورخیرات مثل میوہ دار باغ سے ہیں کہ ان کامیوہ آخرت ہیں کام آ تاہے جب کسی کی نیتت بڑی ہویا احسان جتا ہے یا سہتائے تو وہ باع جل کرناک ہوجا تا ہے ۔ بھراس کا مبوہ جو کہ تواب ہے وہ کیونکرنصیب ہو؟ سَبْنَهُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُوْمِنَ ٱلْأَبْضِ وَلا كائ بيں سے، اور جو ہم نے نكال ديا تم كو زمين يى تَمُواالِخَبِيثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِأَ کندی چیز پرکه خسرج کرد ، اور تم آپ وه م لوسک ا ور جان رکھو کہ اللہ ہے بروا ہے خوبوں والا۔ شیطان دعدہ دبتا ہے تم کو سنگی کا

اور مال جو فرت کرد کے راہ یر لاوے جس کو چاہے النز



تال تعالى - يَاكِيُّمَا الَّذِيْنَ امَنُقَ آ أَنْفِعَنُ امِنْ طَيِّلْتِ مَاكسَبَتُعُ - إلى - ولاَخَوْفَ عَلَيْهِ مُورَلاَهُمْ يَحْزَلُونَه (ربط) اب ان آیات بیں ان امورکو بیان فراستے ہیں کہ جن کی صدقہ اور خیرات میں رعایت ضروری ہے اور بید ازاں یہ بیان فرائیں سے کم کن لوگوں کوصدقہ دینا جا گزسیے ا درصدقہ اور خیرات

کے اصل ستی کون لوگ ہیں۔ چنانچہ فراتے ہیں۔ کے اسان والو! ایمان کا مقتفیٰ یہ سے کہ جو چیز تم نے اپنی نبجارت یاصنعت وحرفت سے کمائی ہے۔



س میں سے پاکیزہ بعنی حلال اور عمدہ چیز خدا کی را ہ میں خرزے کر د. اور علی ہذا ہم نے جو چیز تمہارہے ب ز بین سے نکالی ہے اس میں سے بھی پاکیزہ اور عدہ ہی چیز خرجے کرو۔اور خراب اور گندی چیز کا ارادہ بھی ىذكردكماس بسيسيم بحف خداكى را ه بس خرج محرو خداكى را ه بس خبيث اورناباك مال خزج كا اراده ا درنتيت بحى كمتناخى سے البنته اگر مباقصد اور بلااراده تنهاری خیران بی کوئی خراب چیز مل جائے تواس بریوا خذہ ہیں جالا نکے تمہاراحال یہ ہے کہ اگر تمہاراحق کسی کے ذ مہ چاہنا ہوا وردہ تم كوكو تى خراب چيزد بين لكه تواس خراب كو يسن والم نهيل مكريه كم اس كه بين يرجينم ييشى كرد بس جكرتم است حفوق يس خراب چے لینا بسندنہیں کرتے، توخداکی راہ میں خاب چیزدینے کو کیسے بسند کرتے ہوا ورتم اس باست کوخوب جان توکہ تہارا یہ جیٹم ہیشی کرنا حاجست اور صرورست کی بنا ہر ہوتا ہے اور الترتعا مے تو سیے نیازا ورہے پرولھ ہے۔اسے تولیت ندیدہ اور پاکیزہ کی بھی ضرورت نہیں اوراللہ تعلیا بڑی خوبیوں والاسے خوب سے

خوب كوليسندكر تاسيدا ورياكيزه بى چيز كو تبول كرتاسيد. شیطان کبھی تم کوتنگدستی سے درا تا ہے کہ اگرتم خداکی لا ہ میں فوج کرو گے یاعدہ مال خیرات کرد کے تو تنگ دست ہوجاؤ کے اگر دینا ہی ہے تو خراب اورردی چیزی نیرات کر دو اور کبھی شیطان تم کو بے حیائی کا علم دبیا ہے کہ ناجا نز کاموں میں خرج کرنے کا حکم دیتا ہے باربا اور دکھا وسے مے ساتھ خرتے کونے کا حكم دبتاسيم- أور الله تعلي لغ تم سے فرق كرنے إر اور خصوصاً باكيره كمائى سے فرق كرنے برا بن جانب مص بخشش ا درنضل ا وراحسان کا وعدہ کرتا ہے۔ بعنی جو شنٹے ہماری را ہ بیں خرجے کرو سکے اس پرہم تهادی مغفرت کری گے اور دنیا اور آخرت میں اس سے کہیں زا ندا صنعا فا مضاعفہ تم کوعطا کریں گے جو تہارہ وبهم دكمان سي بي كري بالا اور برتر بوكار كما قال نقلط وَمَا ٱنْفَقْتُ مُ مَّنَ شَيْ فَهُ وَيُغِلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُرْافِقِينَ - اور الشرتعلي براكشائش والاسم - اس محفزانه بي كونى مى اورتكى نهين

اور بڑا دانا ہے۔ تہارے اخلاص اورنبیت کے بمقدار انعام دسے گا. النزنغا لے جس کو چاہتے ہیں اُس سمو عكمت اور داناتی نعین صحیح فہم عطا فراتے ہیں جس سے وہ القام رحانی اور خیال سنبطانی ہیں زق کرنے لگتا ہے۔مثلاً جب اس سے دل میں بہ خیال آتا ہے کہ اگر خیرات کروں گا تومفاس رہ جاؤں گا۔ تو وہ سجھ لیتا ہے کہ بہ وسوسہ سے بطانی ہے۔ شیطان مجھ کو خرات سعد روکنا جا ہتا ہے اورجب یہ خیال آ تا ہے کہ خدای راہ میں خراج کرنے سے گنا ہوں کی مغفرت ہوگی اور دنیا میں خراج کیا ہوا آخرت بی کام آسے گا اور خدا کی راه میں دینے سے کمی نہیں آتی توسمجھ لیتا ہے کر برالقاءر حمانی ہے باقی ایسا صدقہ اور خیراست کرحیں

سے ظاہر اسباب میں یقیناً بابطن غالب خلس ہوجانے کا اندلیشہ ہوتونٹر یعت نے خود ابیے صفاات اور ترعات کو ممنوع فرار دیا ہے۔ البتہ بنجیلانہ خیالاست اور وسوسوں کے اتباع سے منع کیا ہے ارج کل کے متمدن بنجیلوں نے اپنے بنخل کا نام "اقتصاد" رکھ لیا ہے تاکہ خدا کی راہ میں نہ دینے کا بہانہ بن جلے اور حس کومن جانب الشر محکمت اور دانائی عنایت ہوگئ۔ بلاسٹ بہ اس کوبڑی خیراور بھلائی بل گئی۔ اس بے کے دنیا اور آخرت کے سب کام محکمت اور دانائی سے درست اور تھیک ہوتے ہیں اور نہیں نفیعت قبول دنیا اور آخرت کے سب کام محکمت اور دانائی سے درست اور تھیک ہوتے ہیں اور نہیں نفیعت قبول

کرتے گر دہی لوگ جو خالص عقل والے ہیں۔ بین جن کی عقلیں وہوں اور شیطانی وسوسوں اور نفسانی خطرات سے محفوظ اور امون ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کر جواپنی خواہسٹوں کو اللہ کی اطاعت اور رضامندی بین فنا کر بچے ہیں اور جو بچے تم فرج کر دیگے تھوٹا ہو یا بہت، پوسٹ یدہ ہو با ظاہر، حق ہیں یا باطل ہیں۔ یا کوئی منت اور نذر انو گے تو اللہ تعالی کو خوب جانتا ہے اس کے موافق تم کو جزا دسے گا۔ اور ظالم اور سندگاروں کے لیے کہ جواپنا مال نہ توراہ موسلے ہیں خوج کرتے ہیں اور نہ اپنی فتبیں پوری کرتے ہیں اور سندا پی فتبیں پوری کرتے ہیں۔ یا دکھلا وسے اور معصیدت کے لیے فرج کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مرد کا زم ہیں کہ جو تیا مت کے دن ان کو عذا ب الہی سے بیجا سکے۔

اوربیرت وی ہر روی میں اتباع کریں گے۔ اور بیک ول گوگ تہاری اس سخادت کود کیے کہ تہاری اس سخادت کود کیے کہ تہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ایسے می کوزندہ رکھ جو تیری را ہیں خرج کرنا ہے۔ نیز دوسے مستحقین کو جب تہاری اعانت اورا ما ادکا علم ہوتو وہ بھی تمہارے وجود اور جود کرا بنے بیے سہارا سجھیں گے اور تہارے بیے دعا کریں گے۔ اور اگر تم ابنے صدفات کو جھپاؤ اور پر شیدہ طور پر نقیوں کو دے دو تو وہ تہارے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر تم ابنے صدفات کو جھپاؤ اور پر شیدہ طور پر نقیوں کو دے دو تو وہ تہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تہارا صد قرریا مرا در نمو دسے محفوظ رہا۔ اور فی نمامت کے دن تہارے اس اور چونکہ تم نے پوٹ بدہ دے کر نقیر کی پردہ پوٹی کی اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہارے اس پوٹ بدہ صد قد کے صدیوں تہارے کے گئا ہوں اور برا ثیوں کی پردہ پوٹی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ اور واقف ہیں۔ خلاصہ کلام پر کہ صدقہ کا اظہار اور اخفا دونوں ہی بہتر ہیں گرصد قد کا اظہار اور اخفا دونوں ہی بہتر ہیں گرصد تھ کا اظہار اور اخفا دونوں ہی بہتر ہیں گرصد تھ کا اظہار اور اخفا دونوں ہی بہتر ہیں گرصد تھ کا اظہار زیا دہ نا فع ہونا ہے یہ عارضی امر ہے۔ کا اخفا ربہت بہتر ہے۔ البتہ بعض حالات میں صد قد کا اظہار زیا دہ نا فع ہونا ہے یہ عارضی امر ہے۔

ابن عبّا مس رائے سے مردی ہے کہ صحابہ نے اپنے مشرکین درشتہ داروں کے ساتھ سلوک اوراص کرنے کو کروہ سجھ کر آن صفرت صلے اللہ علیہ وہم سے فتوی پوچھا تو آپ نے نے ان کوا جا زرت دی اوراس بارہ ہیں یہ آئیندہ آ بیت نازل ہوئی بعنی کیشی عکیلات ھے کہا ھے شعر نازل ہوئی (نسائی، طبرانی و برناروعیہہ) اورمصنف ابن ابی سشیب کی ایک مرسل دواییت ہیں ہے کہ صفور مجر نورصلے اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تا ہے ہیں دین کے گوگوں کو صدقہ دیا کہ و اس پر یہ آ بیت نازل ہوئی ۔ لے محد صلی للہ علیہ وسلم ان توگوں کا داہ داست پر لانا آپ کے ذمہ نہیں ۔ جس کے بیا آپ اتنا اہتام کر ہی اور یہ خیال کے دمہ نہیں ۔ جس کے بیا آپ اتنا اہتام کر ہی اور ایر خیال کریں کہ سنے ایر لانا ہے جس کو چا ہتا کہ ہے اور جو کچھ بھی تم خرج کو دوہ تمہا رہے ہی نفع کے بیے ہے ۔ تم اس فکہ ہی مذیر و کم تمہا راصد قد مسلمان کو ملے یا کا فر کوصلہ رحی اور انسانی ہمدردی کے بیے مسلمان ہونا سے مطانہیں ۔ مسلمان کو ملے یا کا فر کوصلہ رحی اور انسانی ہمدردی کے بیے مسلمان ہونا سے مطانہیں ۔

ادرتم توفداکے ایسے خلص ہوکہ کوئی چیز بھی خرج نہیں کرتے گرمحف اللّہ کی رضامندی اور خوشنودی کے بیے ادر جومال بھی تم خلاکی رضا مندی سے لیے خرج کردگے اس کا پورا پررا اجر تم بہب بہب و بیا جائے گا۔ اور تمہمار سے اجر بیس ذرّہ برا بر کمی مذکی جائے گی ۔ لہذا اس فکریں مذیر گرو کم تمہار اصد قد اور خیرات مسلمان ہی کو ملے اور کا فرکو نہ ملے شیخ سعدی کا ارش و ہے جوگویا اس آیت کی تفییر ہے گراومی برد بیش آتش سجود تو واپس چرامی کشی دست بُود کراوش میں ایش سجود تو واپس چرامی کشی دست بُود کی سے عالم بڑی خیرات کیا کرتے تھے اور کوئی پوچھتا تو قسم کھا تے کہ خدا کی قسم میں ایک عالم سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کے اس عالم سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی برای میں میں میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی میں کہ تھی ہوں کی میں کہ دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی برای میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی برای میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی برای میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی برای میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی برای میں سے دریا فت کیا کر آپ خیرات کی تھی برای در برات کی تھی برای در برای خیرات کی دری برای برای خیرات کی دریا ہو جی تو برای دریا ہو جی تو برای دریا ہو جی تو برای دریا ہو گھی برای ہو جی تو برای دریا ہو تیں تو برای دریا ہو تو برای دریا ہو تو برای دریا ہو تو برای دریا ہو تھی تو برای دریا ہو تھی تو برای ہو تھی تو تو برای ہو تو

مراه ایت بی اور بھریة تسم کھاتے ہیں تو یہ فرمایکہ خداکی قسم بین کسی کے ساتھ خربوہیں کرتا ہو خرکرتاہوں کو ایتے ہی تو یہ آب فیرات کا کہ خداکی قسم بین کسی کے ساتھ خیبرہیں کرتا ہوں وہ ایتے ہی تو یہ آب تا اور اس کے بعد یہ آبیت تلاوت کی وَ مَا اَنْفُو قُدُو مِنْ خَدِرُ فَلُو كُفُو مُدُو اور اس کے بعد یہ آبیت تلاوت کی وَ مَا اَنْفُو قُدُو مِنْ خَدِرُ فَلُو كُفُو مُدُو اور اس کے بعد یہ آبیت تلاوت کی وَ مَا اَنْفُو قُدُو مِنْ خَدِرُ اِن اور اس کے بعد یہ آبیت تلاوت کی وَ مَا اَنْفُو قُدُو مِنْ خَدِرُ وَ این اور اس کے بعد یہ آبیت تلاوت کی وَ مَا اَنْفُو قُدُو مِنْ خَدِرُ وَ این اور اس کے بعد یہ آبیت تلاوت کی وَ مَا اَنْفُو قُدُو مِنْ خَدِرُ وَ این اور اس کے بیا کرتے ہو۔

ان آیات بی صدقات نافلہ اورعام خیرات کا بیان ہے اور نفلی صدقہ اور خیرات کا بیان ہے اور نفلی صدقہ اور خیرات کا میں اور کو دینا جائز نہیں ۔ حضور بڑ نورصلی الدّعلیہ دسم نے جب معاذبی جائے کو بمن کا حاکم بنا کرجیجا تریہ فرما یا کروہاں توگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور جب اسلام قبول کریس توان کو یہ بتلا دینا کہ الشہ نے تم پر زکواۃ فرض کی ہے جوانہی مسلان امیروں سے لے جائے گی اور انہی کے غریبوں کودی جائے گی۔ بس جس طسرح زکواۃ مسلانوں امیروں برفرض ہے اسی طرح ان سے لے کرمسلان فقیروں ہی برتقیم کی جائے گی۔ کافر فقیروں پر اس کا تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا۔

الدلیط) گزشتہ آیت ہیں یہ فرمایا کہ صدقہ اور خیرات مومن کے ساتھ مخصوص نہیں کا فرکو بھی خیرات دینا جا نرہے اب آئندہ آیت ہیں یہ بیان فرماتے ہیں کرصد قات اور خیرات کے کون لوگ سے خیرات دینا جا نرہے اب آئندہ آیت ہیں۔ صدقات کا اصل استحقاتی۔ ان حابت مندوں کے لیے ہے جو فلما کی داہ ہیں مقید اور با بند ہیں۔ یعنی دین کی خدمت اور علوم ظاہری اور باطنی دشمنوں کے جا دہیں سشنول ہیں۔ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور ملم دین سیکھتے ہیں اور ظاہری اور باطنی دشمنوں کے جا دہیں گئے ہوئے ہیں۔ نظام ہری وزائل ہری وزائل کے خاصل کر نے میں مشغول کو فروں کی گرون کھی کے لیے جہا دو قتال بزرگ ترین عبادت ہے اسی طرح نفس کسٹی کے لیے جہا ہوات اور بابنات گھی عظیم ترین عبادت ہے۔ مدیث ہیں سیے المجا ہد مین جا ہد خفسہ اور ایک ضعیف دوایت ہیں جہا دنفس کو جو در حضور پر ٹور سے المجا ہد مین جا ہد خفسہ اور ایک ضعیف دوایت ہیں جہا دنفس کو جو در حضور پر ٹور سے المجا ہد مین جا ہد ذفسہ کا در ایک ضعیف کرا ہوای اللہ علیہ حسل کی مجد کر تریب جو ایک صفر (چو ترہ اور سائبان تھا) وہاں لیل دنہار مبر کرتے تھے تا کہ صفور کی صعیب ہیں علم سیکھیں اور جب جہا دکاموقع آئے توجہاد ہیں جائیں، عرض یہ کرصد قات کے صل صفور کی صعیب ہیں علم سیکھیں اور جب جہا دکاموقع آئے توجہاد ہیں جائیں، عرض یہ کرصد قات کے صل

مستی ده نقرار اور حاجت مندلوگ ہیں کہ جوعلوم دینیہ کی خدمت ہیں گئے ہوئے ہیں ادرعلم اورجہاد بہل مشغول ہونے کی دجہ سے ملک ہیں تبجارت اورمزدوری کے بینے جل بچھزہیں سے اس بیے کہ ایک آدمی سے دو کام نہیں ہوسکتے.

ا مسلمانوں کو چاہیئے کرصد قاست ا درخیرات میں ان ماجت مند کھالب علموں کا خاص ا طور برخیال رکھیں جوعلم دین کے ماصل کرنے ہیں مشغول ہیں اگر دنیا ہیں یہ گروہ ندرہے تودنیاسے علم دین اور دین سب رخصت ہوجائے اور لوگ بے دین اور گراہ ہو جائیں اس بے کسی چیز كاباتى دبهنااس شنے كے علم كے باقى رسے برموقوف سے اطب عبمانى كى اگرتعليم بنر بهوادر بناس كى كوئى درسگاه ہو تو نتیجہ سے جو گاکہ و نیا بھاروں سے پڑ ہوگی اور کوئی طبیب اور معالج نه منے گا۔ اسی طرح اگر طب روحانی یعنی علم دین کی کوئی درسگاه نه ہوتو دنیا روحانی مربضول بین کفرا ورا لحا و ادرمعصیت سے روحانی بهارول سے بھری ہوگ اور کوئی طبیب اور معالج نہ ہوگا بین ایمان اور کفرا وراطاعت اور معصیت کا فرق بتلانے والا كوئى مذ ملے كا. باقى جونتخص كفرا ورمعصيت كو بيارى اى مذسجحتا ہواس سے ہارا خطاب بي ا در انجان آ دمی جوان کے حال سے نا وافغ ا ور بلے خبر ہے وہ ان کو نہ ما شکتے کی وجہ سے مالدار ا ور ودلت مندسمجھتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے ۔اس بیے عام طور بران کی ملجتندی كاعلم بهي بوتا البنة تم ان كى ماجت اورتنكى كوكسى وقت ان كے چبرے كى مالت اور قيا فرسے بچا ن سکتے ہو اس بے کربعض مرتبہ بھوک اور ننگی سے باعث جہرہ میدیشر مردگی اور بدن پرلباس شکستہ ہوتا ہے اس بیے ال کی تنگی کا علم ہوجاتا ہے۔ قنا عت کی وجہ سے اوّل تو یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے اوراگر شا ذونا در کبھی مجور ہو کر سوال کرتے ہی تونوگوں سے لیٹ کرنہیں ماسکتے بعن کسی سے مرنہیں ہوتے اور جو کچه بھی تم فرق محرو محے خوا ہ وہ لوگ سوالی ہولایا بلے سوالی ، ان کی عاجت اور ننگی کم ہو بازیادہ ، تواللہ تعالے تم کو بقدر استحقاق کے اس کی جزام دھے گا۔ اس سیے کہ اس کوتمہاری نین خوب معلوم ہے۔ خلاصة كلام يركه خلاكى راه ميں خرج كرنے كے ليے كسى زمان اور مكان اور وقت اور مال كى قيد نہیں۔ جو لوگ ا بینے مالوں کو فعدا کی راہ میں خراح کوتے ہیں ررات کے اندھیے میں جس ہیں مستق کا پورا بہت نہیں جل سکتا یا دن ہیں جس ہیں رہا مرکا اندلیث، ہے اور علیٰ ھنڈا نیکسی حال کی تخصیص ہے ظاہرًا خرج کریر یا تہ پوسٹ بدہ بیں ان کے لیے ان کا تواہ ہے ان کے بروردگار کے بہال جس بروردگار نے ان کے صدقات کی تربیت کی ہے اوران کو بڑھایا ہے اور ہزان کی بر کوئی خوف و خطرہ اور ہنہ یہ لوگ رنبجیدہ ہوں گئے بلکہ صدقات سے انعامات کو دیکھ کر یہ تمنّا کریں گئے کہ کاش خدا کی راہ ہیں ساراہی گھر لٹا دیا ہوتا۔

اللّٰ إِنْ يَا كُلُونَ الرُّبُوالِ يَقُومُونَ إِلَّاكُما يَقُومُ الرَّبُوالِ يَقُومُ وَنَ إِلَّاكُما يَقُومُ الرَّبُوالِ يَقُومُونَ إِلَّاكُما يَقُومُ عَلَيْ الرَّبُوالِ يَقُومُ وَنَ إِلَّاكُما يَقُومُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّلَّا ا

مُولِقٌ اللَّذِينَ أَمَنُوا زكاة ال كو ہے بدله ال كا



# احكام ربا (سود)

قال نفالے - اکنوئین کا محکون الرس لبی ا ۔۔۔ الے ۔۔. ی کھی لا کی کھی کئی کے دورے اللہ اللہ اللہ کا بیان تھا، اب آئندہ آیا سے بین سود کے اسکام ذکر فراتے ہیں جو کہ صدقات کا بیان تھا، اب آئندہ آیا سے بین سود کے اسکام ذکر فراتے ہیں جو کہ صدقات اور خیرات کی ضدا ور نقیض ہے۔ اس لیے کہ صدقہ اور خیرات سے اخلاق اور مروت اور خلق اللہ کی نفع رسانی بین ترقی ہوتی ہے اور سود میں سراسر ہے مروتی اور ضرر رسانی ہے۔ صدقہ اور خیرات میں صلر رحمی اور عزیبوں کی املاد ہوتی ہے اور سود میں سخنت دلی اور عزیبوں



پر زیاد تی ہوتی ہے۔ اس لیے صدقہ کی فضیلت کے بعد سود کی ندمت اور حرمت کا بیان نہایت بناسب
ہوا تاکہ سود کی ندمت اور حرمت سے صدقہ کی فضیلت اور پختہ ہوجائے اور بیہ معلوم ہوجائے کہ جس
درجہ سود ہیں بُرائی ہے اسی درجہ خرارت ہیں بھلائی ہے۔ ایک صند کی قباحت سے دوسری صند کاحن و
بھال واضح ہوتا ہے۔ نیز صدقہ سے مال ظاہر میں گھٹتا ہے اور حقیقت ہیں بڑھتا ہے۔ اور سود ہیں مال
ظاہر میں تو بڑھتا ہے۔ اور حقیقت ہیں گھٹتا ہے۔ نیز گزشتہ آیات ہیں صدقہ کرنے والوں کا حال بیان فروا یاکہ
دنیا اور آخرت ہیں ان کوخیرات کاعوض اور ٹواب ملے گا اور آخرت ہیں ان کوکسی قسم کار نبج وغم نہ
ہوگا۔ اب آئندہ آبات میں سود خواروں کا حال بیان فرما تے ہیں کہ وہ قرول سے مدہوش اور وحشت نو ہرا بر
ہوگا۔ اب آئندہ آبات میں سود خواروں کا حال بیان فرما تھے ہیں کہ وہ قرول سے مدہوش اور وحشت نو ہرا بر
سمجھا اور ظاہر ہے کہ مان لوگوں نے حلال اور حرام کو کیساں کر دبیا اور سودا ورخر بیدو فروخت کو ہرا بر
سمجھا اور ظاہر سے کہ حال اور حرام اور جائز اور نا جائز کو کیساں کر دبیا مخوطا لحواسس آدمی کا کام
سمجھا اور ظاہر سے کہ حلال اور حرام اور جائز اور نا جائز کو کیساں کر دبیا مخوطا لحواسس آدمی کا کام
سمجھا اور ظاہر سے کہ حال کا در حرام اور جائز اور نا جائز کو کیساں کر دبیا مخوطا لحواسس آدمی کا کام
سمجھا در ظاہر سے کہ حال کا در حرام اور جائز اور نا جائز کو کیساں کر دبیا مخوطا لحواسس آدمی کا کام
طرح اٹھیں گے۔

جنانچ نراتے ہیں جو توگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قروں سے نہیں کھڑے ہوں گے گرجس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو جناست نے خبطی اور بدیواسس بنا دیا ہولیت کرسود نوار ہال کے عشق اور خبط ہیں گرفتار رہا اور اسی خبط اور خیال ہیں سرا اور اسی خبط کی حالت ہیں اس کا حشر ہوگا یہ سنر آس لیے شجو یز ہوئی کہ بیسود نوار حلال اور حرام کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور سود کے حال کرنے کے بیے استدلال ہیں یہ کہتے ہیں کر بیع بین خرید وفروخت اور سود اگری بھی تومثل سود کے بیے جس طرح بیع ہیں استدلال ہیں یہ کہتے ہیں کر بیع بین عربے سود ہیں جو کیا دہ ور اور نفع ہوتا ہے دونوں میں فرق نہیں۔ بھر کیا دہ ور ایک اور نفع ہوتا ہے دونوں میں فرق نہیں۔ بھر کیا دہ و

که بیع توجائز ہو ا ورسود حرام ہو-

# بيع اورسودين فرق

بيع بن جونفع اورزيادتي جوتي به وه مال كے مقابله اورعوض بين ہوتي سے اورسود بين جو نفع ور زبادتی ہوتی ہے وہ بلاعوض کے ہوتی ہے۔ مثلاً کسی نے ایک درہم کی تیمت کا کیرا دودرہم میں فروخت کیا تو بیر دونوں درہم کپڑے کے عوض ا ورمقابل شمجھے جا ہیں گے . اور اگر ایک درہم کو د و درہم کے مقابر ہی فرد خت کیا تو ایک درہم تو ایک درہم کے مقابر ہیں ہوجائے گا ور دوسرا درہم بلاعوض اورکسی مقابلہ سے ہوگا، کیونکہ سب دراہم ایک جنس ہی اور کیڑا اور درہم علیحدہ علیحدہ قسم ہیں۔ ہرایک کا نفع اور ہرایک کی غرض بھی علیحدہ علیحہ سہے۔اکس لیے کپڑسے اور درہم بین فی نفسہ موازیۃ اور مقابلہ کا مکن اور محال ہے۔ خربد وفردخت بیں مقابله حاجت اور صرورت اور رعنبت کا ہوتا ہے بکسی کی عزورت اور رغبت کچھ ہے اور نسی کی بچھ یکسی کوایک درہم کی اتنی صاحت ہوتی ہے کہ دسس ردہیر کاکپڑا اس کی نظریں بچھ نہیں ہوتا، ا در کسی کو ایک بیڑے کی جس کی قیمت بازار میں ایک درہم ہے اتنی جا جت ہوتی ہے کہ دس درہم کی اس كواتن حاجت نہيں ہوتى - لهذا اگراليسى صورت بين كوئى الكيد درہم كے كبرے كوالك بزاردرہم بيں بھى خریدے نو وہ سوور ہو گابین بر نفع خالی ازعوض مذہو گاکیونکہ کیرے اور روبیبی فی نفسہ تو مواز نداور مسادات مكن نهي اس يعيك منس مختلف ب البذا معيارا وربيا بناين ابن صرورت اوررغبت او كي ا در طرور توں ا در رغبتوں میں میے انتہا تفاوت ہے بس اگر ایک روبیہ کی قیمت کا کیرا دس روبیہ میں فردخت كيا تومجوع تيمت كالجموع ال سع مقابر كياجائے كا اجزا ركا اجزا مسع مقابرية ہوگا. اوراگرايك درہم کو دو درہم کے مقابلہ میں فروخت کیا توبہاں مقابلہ مجبوعہ کامجموعہ سے نہ ہوگا بلکہ اجزا مرکا جزا رسے مفا بدہوگا۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اجزا میں مسا داست اور موازنہ مکن ہے۔ لہذا ایک درہم ایک دہ کے مقابد ہیں ہوگا ور دوسے درہم فالی ازعوض ہو کرسود ہو جائے گا جس کو نٹریعت نے وام کیا ہے بيع بين . قابل معاد صنه چيزون كامبا وله جوتاب اورد باصل قرص ير كچه زياده لين كوكيت بي جومهاست اورتاخیر و قت کے عوض بیں زیادتی کی جاتی ہے اور تاخیر وقت اور مہلت بنه عقلاً کوئی مال ہے اور بنہ ع فأ كونى أيسى جيز ہے كرجس بر تبعند كيا جاسكے اورعوض اور مقابل بن سكے اور جو جيز بلاعوض وبدل عالل كى جائے وہ باطل اور ناحق ہے۔ بس جس شخص نے بیع اور سود كو برابر قرار دبا اور أس نے مقابر اور معا دصه بین خبط اور بدحواسی سے کام لیااس بیے اس کا انجام یہ ہواکہ سود خُوار قبرسے دیوانہ اور مخبوطالحواس بناکراٹھایا جائے گا۔ ہرعمل کی جزار اس کے مناسب ہوتی سیے۔

مله یه تمام تر قفال مروزی کے کلام کی تشریح ہے جس کوانم رازی نے تفسیر بیوسی جلددوم بیں ذکر کیا ہے۔

سودخوار کا ایک مثال اطرح بیع بس نفع اور زباتی ہوتی ہے اس طرح سود ہیں بھی نفع اور زیادتی ہوتی ہیے دونوں ہیں کوئی فرق نہیں اس اسستندلال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی یہ کھے کر جیسے بیوی عورت ہے اسی طرح مال بھی عورت ہے۔ بھر کیا وجہ ہے کہ بیدی تو ملال سے اور ال حام ہے یا یوں کہے کرکتا بھی بکری کی طرح ایک جا فورہے کیا وجہ ہے کہ ایک ملال ہے اور ایک حوام ہے ان م ربای دوقسین ہیں۔ ایک ربانسٹیتر۔ اور ایک ربالفضل۔ ربانسٹیتر تو وہ سود ہے رِبًا في أفسا ] جوزض اورادهارين بو- زمانه جابليت بن اسى قسم كاربوا شائع تفاء وه يه تها كر کوئی نشخص کسی کومعیتن میعا د پرقرض دیتا اور اس پر کچه با هوارمقرر کرلیتا - بچیرجب میعا دمعیتن پر وه روپیپه ا دا مذہوتا تو قرض خوا ہ اصل ہیں بچھ اور بڑھا کراس کومہلت دے دیتا اور کبھی سود کواصل ہیں جمع کرکھا س بر سو در الگاتا بہاں تکے سود اصل قرض سے اضعا فاسفا عفر دوجند اور سرچند اور جہار چند ہوجا آ۔ اور ربارفضل ده سود بهے رجوایک جنس کی چیزوں میں کمی اور زبادتی سے ساتھ مبادلہ کرنے میں ہو۔ مثلًا ایک سیر گیبول کو دیره صیر گیهول کے معاوضہ بی فروضت کیا جائے، بررباء نضل ہے۔ آیت قرآنی کا اصل نزول باجماع مفسرین ربا کی قسم اول میں ہوا۔ مگر آبیت اپنے عموم کی وجہ سے رباکی قسم ثانی کوبھی بلاشبہ شامل ہے۔جس کی تفصیل احادیث متواترہ سے معلوم ہوئی۔ اور مزید تفصیل ا توالي صحابة وتابعين مصمعلوم موئي. اورا ما دبيث بين رباكي جن قدرصورتين مذكور بي آبيت تسرآني ا يست عوم كى وجرسى سيس كوشال س مرد کے حرام ہونے کی وجم املاء عین مروت اور کمال انسانیت ہے اور غریب اور فقر اتمام عقلام كااس براتفاق بے كرضرورت مندكى اعانت اور کی خرورت ا در حاجت کو محصیل زرا در حصول منفعت کا ذریعه بنانا کمال دنارت اورغایت خست ہے سواشے بنجیلوں اور خود عرضول سے کسی کا اس مسلم ہی خلا سے نہیں۔ (۱) سود خوار بلاکسی عوض سے اینے روپیہ سے تفع حاصل کرنا چا ہتاہے. جب اصل روپیہ بعینہ اور بتمامه وإليس الكيا تويه زائدروبيكسس جيركا معاوضها اگريكها جائے كريدمعا دضه اس مهلت اور تا خيركاب كرجوفرض خواه كى طرف سے مقروض کو ملی ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ اور مدت کوئی مال نہیں کرجس سے معا وضر میں رو بیرابیا جا سے

۲۱ نیز سود آدمی کوبے رحم بنا دیناہے اور سے ایمانی اور فریب وہی سے عجیب عجیب طریقے الا کے نفس میں انقام کرتا ہے حتیٰ کہ آدمی کو آدمیت سے فارخ کر دیتا ہے .

رم، نیز سود سے مکے ترقی برا ٹر بڑتا ہے اس بے کہ جب مال دار سود کے ذریعہ سے اینا

مال بڑھائیں گے توتبارت اور زراعت اور صنعت اور حرفت پر روبیہ نہیں نگائیں گے جس پر مکک کی ترقی کا مدارہے۔ اس شخص کو بلامشقت اور بلامحنت اگر جبہ فائدہ ہو جائے گا مگریہ فائدہ انفرادی اور شخصی ہوگا اجتماعی مزہوگا۔

۶۶) سود خاری سےصلہ رحی ا ور انسانی ہمدردی اور مروت کا درواز ہ بند ہوجا آہے۔ ۵۰) سود خواری کی وجہ سے مال اورد نیا کی محبت قلب ہیں اس درجہ راسخ ہوجاتی سیے کر طبع اور حرص اس کو ہرعیب ا ورمعصیت سے ا ندھا بنا دیتی ہیے

وہ، نیز تبارت کا دار دمدار ہاہمی رضامندی پر ہے کما قال تعالیٰ اِلدَّ اَنْ تکُوْنَ بِیَحَارُۃٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُوُ اور اسی رضامندی کی تبیل کے بیے مشربیعت نے خرید و فروخت بیں نمیار عیب اور خیار مشرط

اور خیاررؤیت کومشروع کیا۔

تبی رہ بیں بوشخص مثلاً غلہ خرید تا ہے تو وہ اپنے کھانے سے بیا کا شت سے بیے یا فروخت کرنے کے لیے فرید تا ہے اور بیسب حقیقی منافع اور واقعی فرائد ہیں جن سے معالمہ کو تا ہے ہا اور ہان کی رضام و رغبت سے بیم عالمہ ہوتا ہے اور سود کا جو بھی معالمہ ہوتا ہے دہ مجوری اور ناگواری کے ساتھ ہوتا ہے جو شخص بھی سوروہیہ ہے کر ایک سودکس دینے کامعا لمرکرتا ہے وہ ہر گرز ہر گرز خوشی سے ہیں کرتا بلہ مجبوراً اور لا چار ہوکر بصد تلنی وناگواری کرتا ہے اور دل سے بقین رکھتا وہ ہر گرز ہر گرز خوشی سے ہیں کرتا بلہ مجبوراً اور لا چار ہوکر بصد تلنی وناگواری کرتا ہے اور دل سے بقین رکھتا ہے کراس سودی معا ملہ سے جو کو تین اور واقعی فرا ند ماصل نہیں ہوئے آئیندہ کے موہوم منافع کی اُمید ہیں ہوئے آئیندہ کے بھی فلا نہ ہے اور صلحت عامہ برسودی ترض لیت ہے اور اصول تجارت سے بھی فلا نہ ہے کہ معاملہ کی بنامجبوری اور لا چاری اور تلنی اولہ ناگواری پر ہے اس معاملہ میں دل بجائے شاد مانی سے بریشانی محسوس کرتا ہے اور اس سودی قرض کو اپنی گردن پر ایک بوجھ بھے تا ہے اور اور افرانی اور افرانی مفاس کرکا نے اور ان خریس ہوئی آئے اور اجتماع اور منانی اور افرانی مفاسد کی ذریعہ ہے جو مثر بعیت کی نگاہ میں نہایت تمدن کے بیے بھی نقصان دہ ہے اور وان اور افرانی مفاسد کا ذریعہ ہے جو مثر بعیت کی نگاہ میں نہایت تمدن اور بالکل ہی ناقابل ورگذرہ ہے اس لیے اللہ تو ایک خوام کیا بوکم کیا کی کا کرتا ہیں ناقابل ورگذرہ ہے اس کے اللہ توا لئے نے دباکو حرام کیا بوکمال تر ہم اور کمال مسلمات پر بہنی ہے۔

رد) نیز سودی کار دبار حکمت کے خلاف ہے اور درہم و دینا رکے اصل وضع کے منافی ہے اس بارہ میں ہم امام عزالی قدمس النزسرة کے کلام معرفت التیام کا خلاصہ مدبیة ناظرین کرتے ہیں جوغایت

ا مام عزالی ایسار العلوم کی کتاب الشکرص بی جی بی فراتے ہیں کررباکی حقیقت یہ ہے کہ دوہیہ کی رو پیہ سے تنزالی اصل وضع سے کی رو پیہ سے تنجارت کر کے نفع اٹھایا جائے اور روپیہ کی روپیہ سے تنجارت کرنااس کی اصل وضع سے خلاف ہے اس بیے کہ درہم ودینار (سونا وچاندی) مقصود بالذات نہیں بلکہ خردریاست زندگی کے حصول کا

ذریعه اور وسبیله بین اور وسیلم ا در عنیر مقصود کو اس کی حدسے نسکال کر اس کو مقصود بالذات بک پہنجا نا برسراس کی وضع کے خلاف ہے جب رو پیبری روپیہ سے تسجارت ہونے لگے تو وسیلہ وسیا بذر ہا بلکہ مقصود بن گیا سونا ا ورجاندی مقصود بالذات نہیں فقط سونے اور چاندی سے انسان کی زندگی نہیں گذرسے تی جب تک سونے ا درجاندی کو کھانے اور پینے اور دہنے سینے کا ذریعہ نہ بنائے محفظ سونے اور جاندی سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوسکتی۔ سونا اور جاندی اپنی ذات سے ایک قسم كے بچر ہي حق تعلط نے اپن قدرت كا مرسے سونے اور جاندى كوايك ميزان ( تراز ما بنايا ہے جس سے است باع عَاكم كى قيمنوں كا وزن ہوتا ہے اور برسونا اور جاندى خداكى بىداكردہ عجيب تراز وہے جوشخص اس کا الک ہوگیا وہ دراصل سب چیزوں کا مالک ہوگیا جو چاہے دہ سونے اورجاندی کے ذریعہ خرید سکتا ہے کی طرے سے کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اور کھانے سے کیڑے کی خردرت پوری نہیں ہوسکتی مگر روپیسے ہرقسم کاخرورت پوری ہوسکتی ہے لگر باای ہم محض سونے ادر بهاندی کی دات سے نہ بھوک اور بہاس و فع ہوسکتی ہے اور نہ مردی اور گرمی دور ہوسکتی ہے معادم ہوا کہ سونا اورجا ندی مقصود بالنات نهیں بکه ضروریات مقصوده کا دستبدا ور ذریعه بین دریم و دینار- تحویل كے حرف كى طرح بي كرمعنى فى نفسم كے ليے وضع نہيں ہوتے بلكرمعنى فى غيرہ كے ليے وضع ہوئے ہيں۔ آئیننہ کی طرح ہیں کرجس طرح آئیننہ دوسری اسٹیا دکے الوان (رنگتوں) کے دیکھنے کا کہتے خودمقصو م نہیں اسی طرح درہم ودیناراسٹیا مفاکم کی قیمتوں اور سرتبوں کے اندازہ کرنے کا ایب اکہ ہے خود مقصود نہیں سونا اور چاندی ظاہر میں سب مجھ ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں حزورت کے وقت سوکھی روٹی کھ منكرًا اور پھٹے ہوئے كيرے كا چيتھ اكام دے جاتا ہے مگر سونے كامكر اكام نہيں ديتا تندرستي ميں غذ ا مقصود ہے اور بہاری ہیں دوا مقصور ہے اور سونا اور جیا ندی اس مقصود کے ماصل کرنے کا ایک ذریع اور وسبديد بيات كوحق تعالے نے اس بيے بيدا كيا ہے كراس كے ذريعدا بنى ضرور بات زندگى كوماصل كرو ليس جس شخص ف روبيد كى روبيد سے تبحارت كر كے نفع اٹھايا اُس نے اُس كى اصل وضع كے بالكل خلاف کیا اور بڑا ہی ظلم کیا۔ اور کسی شنی کو ہے محل رکھنا اور خلاف وضع استعال کرتے ہی کا نام ظلم ہے دکھی احيار العلوم كتاب الشرص في جه اور د كبيواتها ف شرح احيار للعلامة الزبيري ازصية ج و تا صير ج و)

#### سُودتما الشريعتول مين حرا راب

ا ام قرطی فرانے ہیں کہ سود تمام سنسر بیتوں اور آسمانی دینوں ہیں حرام رہا ہے۔ حق تعاسلے نے یہود کی ندمت ہیں یہ فرایا ہے گ آ خیر ہو گا المسر بلوا ک قنگ نگھٹی اعتبار کی رہبود سود یلتے ہیں حال کہ توریت ہیں ان کوسود سے منع کیا گیا تھا۔ (تفسیر قرطبی ۔ ص ۲۹ س ۳۹ س)

توریت سفر خروج باللے در مقل بی ہے۔ "اگرتو میرے توگوں بیں سے کسی محتاج کو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خوا ہ کی طرح سُلوک بنہ كرنا اوريزاس سي سود لينا؟ اه

ا ورعلی لزا انجیل توقاباب ششم درس ۳۵ میں بغیرسود کے قرض دینے کی ترغیب مذکورہے۔

041

## سودترقی کا ذراییس بلد تنزل کا دراییس

لوگول کی زبان پرہے کرمسلمان سٹنتے جائے ہیں حالا بکرسود خواری مسلما نول میں بڑھ رہی ہے ا در دن بدن تنزل ہے۔مسلانوں کا جو ترقی کا ز مانہ گذراہے اس ہیں سود کا نام ونشان مذتھا باقی مغربی ا توام کی ترقی ان کی صنعت اور حرنت کی وجه سے ہے دیم سود کی وجہ سے بارہ سوسال بک مسلمانوں کی سلطنست عروج ا در ترقی بررہی اور کبھی سو دکی صرورت لاحق نہیں ہوئی جب سے مسلمان ا میرو ل اور دزیر دل نے دین سے مشنہ موڑا اور عیش ونشاط اور رقص دسے دودیں مبتلا ہوئے تب سے زوال

بشروع ہوا اور بھیر ہوا جو ہوا۔

رہا برسوال کراس زمانہیں بغیرسود کے کام کیسے چلے جواب یہ سے کہ جیسے پہلے چینا تھا اورخوب چلتا تھا۔رشوت خوار بھی رسٹوت کے جواز کے لیے میں دلیل بیش کر دیتے ہیں کہ بغیررشوت مے کام نہیں جلتا۔ بس جس كويہنيج كئ نصيحت اس سے يروردگارى جانب سے يعنى ربواكى حرمت اوراس كى ممنوعيت اس كويبيني كئ بيس بازا كياس فعل حام اور قول كفرسه يعنى سود لينا بهى جهورٌ ديا اور انتماا كَبُيتُعِمُ ومثل الس للوا كهنا بهى چور ديا، تواس كے يے سے جو كھے اس عكم كے آنے سے بيلے لے چكا ہے.

بعن سود حمام ہونے سے پہلے جس قدر سے چکا ہے وہ اس سے واپش بدلیا مائے گا وہ سب اس کی مک ہے اور بنراس برعنداللہ کوئی موا غذہ ہو گا۔ اوردل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر صدق نیتت سے باز آبا ہے تو النزاس کی جزار د سے گا۔ اور آگر کسی دنیا وی مصلحت اور ظاہرداری کی بنا پر تو بہ

كى ب تواس كے مطابق معاملہ جو كا.

اور جوشخص اس نصبحت کے بعد بھراُسی نیعل حام اور قول کفرکی طرف رجوع کرسے یعنی حکم تحریم کے بعد بھی سود سے بازنہ آئے بلکہ سود لیتا دہے اور صب سابق یا نشکا المبَدَیع مِشْلُ الْوَلِلِی اکہتا رہے یعنی سود کے حلال تا بہت کرنے کے لیے لفتر پر کرتا رہے یا مضمون لکھتا رہے تو الیسے لوگ دوزی ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئے۔ کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے جو دوز ن میں ہمین در ہے کا

باعث ہے۔ اور سودیں اگر جیہ فی الحال مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن مال اور نسجام اس کا تباہی اور بربادی ہے۔

اس لیے کہ اللہ سبحان کی عادت یہ ہے کہ سود کو مٹاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ سود خوار پر کبھی تو دنیا ہی مارت میں برکت نہیں ہوتی۔ سود خوار پر کبھی تو دنیا ہی میں بریادی آجا ہی اور کبھی تو دنیا ہی میں بریادی آجا ہی اور بریادی بقینی ہے۔ اور اگر دنیا میں اللہ سنے دھیل دی تو آخرت میں تو تبا ہی اور بریادی بقینی ہے۔

ابن عباس سے سے اس آیت کی تفسیریں منقول ہے کہ یکھ تھے المدی المیں بلول کے معنی یہ ہیں کہ سود کے ال میں سے سے نکوئی صدر قدا ورخیرات مقبول ہے اور نہ جج اور جہاد اور کوئی صلر دھی مقبول ہے۔ یہ دنیا کی بربادی ہوئی کرسود کے رو بیہ کا کوئی عمل مقبول نہ ہوا۔ اور اہل عقل کی نظر میں بھی حرام مال کے بدید کی کوئی و قعت اور قبیت نہیں ۔ اور فدا وندِ قدوس کے بہاں اگر باک اور علال بھی جنول ہو حائے تو اس کا فضل اورا حسان ہے ۔

قُلُ لاَ يُسْتَوى الْخَبِينِثُ وَ الطِّيِّبُ وَ كُنُ الْخَبِينِثُ وَكُنَّ الْخَبِينِثِ

آپ کہہ دیجئے کہ باک اور نا باک برابر نہیں ہوتے۔ اگر چہ (کے نا دان) تبجہ کو ناباک کی کٹرت اچھی معلوم ہو۔

ایک پر ہیز گار ملازم اپنے سور و ہیبہ پر قناعت کرنا ہے۔ اور دکسسرا سور و پیبر کا رشوت خوار ملازم ایک مہینہ ہیں سو کے ایک ہزار کر لیتا ہے۔ اوّل سے سوعطرا ورگلاب ہیں اور وہ دوسکر سے ایک ہزاریشا بہیں۔

صدقه اورخیرات کی مثال مسهل کی سے کم مسهل سے بدل دبلا اور بتلا تو ہوجا آہے گرطبیب اور ڈاکٹر جا نتا ہے کہ مثال درم اور ڈاکٹر جا نتا ہے کہ بیاد اور سے کہ مشال درم کی سے اسے درم سے فاسداد ہ نسکل گیا۔ اور سود اور رشوت کی مثال درم کی سی ہے اگر کسی کے منہ اور ہاتھ اور بیروں برورم آجا شے تو نا دان اس کومٹا باسم میں آب اور طبیب

ا در داکر اکس ورم کودکی کر بینام موت سمجھتا ہے۔

ادر اللہ تعالیٰے کسی نا شکرے اور گئہ گارسے را حنی نہیں جو گناہوں ہیں منہ کہ ہو۔ اس سود خوار کی اس سے بڑھ کر کیا نامش کری ہوگی کر خلا نے اس کو مال دیا اور مال دار ہونے کے با دجود اس سے اتنا نہ ہوا کہ اس نعمت کے مشکری ہوگی کر خلا نے اس کو مال دیا اور مال دار ہونے کے با دجود اس سے اتنا نہ ہوا کہ اس نعمت کے مشکر کم میں محتاج کو کچھ صدقہ اور خیرات دسے دیتا ۔اور اگر صدقہ اور خیرات بداس کا دل آمادہ نہ ہوا تھا تو کم از کم بلا سود کے اس کو قرض ہی دسے دیتا بھل اس سے بڑھ کر خدا کی نعمت کی کیا نامشکری ہوگی۔ ایلے نامسیا سول اور نامشکروں کے مال ہیں اللہ برکت نہیں دیتا۔ اور صدقات اور

خیرات میں جوخیرو برکت ہوتی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا تمرہ ہے۔ چنانیجہ فرماتے ہیں سحقیق جو لوگ ایمان لا شے بینی اللہ کے تمام احکام کو مانا ا درجس چیز کو خدا نے حلال اور حرام کیا اسی سے مطابق اس یوحلال اور حلام سمجھا اور نیک عمل کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکو ۃ اداکی ایسے لوگوں سے مال ہیں اللہ تغلبہ برکت دیتا ہے ان کواپنے اعمال اورخیات کا بدلہ اور ٹواب ملے گا اپنے بروردگار سے پاس یعیٰ آخریت میں اور قیامت کے دن ان برز مذکسی قسم کا خوف ہوگا اور مذبیے لوگ عنگین ہوں گئے . بنجلاف ان لوگوں کے جنہوں نے صلال اور حوام میں فئے ق نہ کیا تھا وہ طرح کورے کی مصیبتوں اور بلا وُں بیں گر فتارہوں سکے۔ <u>امایان والو!</u> ایمان کالمقنضیٰ بیس*یے کر انڈسے ڈرو اور حلال اور دام اور جائز* اور نا جائز کوائیب مذبناؤ اورجوسودتمها لا تركون سے ذمہ بقايا ره كيا ہے اس كو جھوڑ و اگرتم الله نغال كے اوامراور نوابى برصدق ول سے ابیان رکھتے ہو۔ لینی مانعت سے بہلے جو سود کے جکے وہ لے چکے اب مانعت کے بعد جو سود بقایارہ گیاہے اس سے لینے اور مانگنے کی اجازت نہیں ۔ ایمان کامقتضیٰ یہ ہے کرجس چیز کی مانعت کمہ دى جائے اس كو چھوالد با جائے . ليس اگرتم اس حكم سے بعد ابسان كرويعنى بقايا سود كون جھوارد أو خبردار ہو جاؤتم الشراوراس كرسول كى طرف سے لڑنے كو بين اگرتم اس حكم برعمل نه كرونو سمجھ لوكر خدا اوراس كرسول كے د فاداروں كى فہرست سے تہارا نام كٹ كيا اور خدا اور اس سے رسول كى طرف سے تہارى گر فقاری کے احکام جاری ہوں گئے اور گرفتاری کے بعد تم کوحسب قواعدِ مشریعیت اورحسب احکام قتل کیا جائے گا یا قید ہیں رکھا جائے گا دراسلامی عدالت ان احکام کوتم پرجاری کرسے گی۔ اور اگرتم توب کرتے ہو تو تمہارے اصل مال اوراصل رقم تم كومل جائے كى اس حكم كے بعدر تم كسى يرظلم اورزبادتى كرواور نہ بركون ظلم اورزبادتى كى جائے۔ يعنى جوسودتم يبط ليے ہواگراس كوتمہارے اصل مال بن محسوب ر لیا جائے تو وہ تم پرظلم ہے۔ اور مما تعت سے بعد جوسود چڑھا ہے وہ اگرتم مانگوتو پرتمہال ظلم ہے اور مهارا قرض دار اگرمفاس اور تنگ وست ہے تواس کوفرافی کے زمانہ تک مہلت دبنی جا سے اور اگر تم اس كوبا لكل معاف كردو توتمهارا يه صدقه كرناتمهار سے ليے بہت ہى بہتر ہو گاكر سود توكيا ليست اصل ہى معاف كرديا. الرقم جانت ہوكرمهلت دين اورصدقه كردين اورمعاف كرديني كيا فضيلت ہے ۔ جس فضيلت كو ے واس میں دریغ نه کرو اوراس دن کی بیشی سے دار تے رجوجس میں تم اللہ کی طرف ئے جا وکھے اور سیخص کواس کے اعمال کی بوری پوری جزام ملے گی اوران برکسی قسم کا ذرہ مرابرظلم نہ ہوگا۔ لہذا جوشخص دنیا کیں مقروض سے ساتھ جٹٹم بیشی اور نرمی کا معاملہ کرسے گا ،الٹر تعلیے قیامت کے دن اس کے ساتھ ا بینے حقوق ہیں چیٹم بیشی اور نرمی فرائیں گے۔

فوائدولطالقن

١١) جوشخص سود كوحلال سمجھے وہ باجماع است كا فراور سرتدب اور اگر سود كوحلال تونہيں سمجھتا

كرجور تاجى نهين توبادث و اسلام كے ذمه البي تخص كا قيد كرنا واجب ہے۔ يهاں تك كر توب كرے اوراگر کوئی اس قسم کی جماعت اورجھا ہے جن کا قید کرنامشکل ہے تو بادشاہ اسلام سے ذمہ ایسی جماعت سے جہا داور قبال واجب ہے۔ اور بھی حکم ہے ہراس شخص کا جو فرائض کو جھوڑد ہے۔ مشلاً نمازاورز کاۃ وغیرہ کوبا علی الاعلان گناہ کمیر کا مرتکب ہوا اوراس پراڑا بہے۔ تفصیل کے لیے ا بوبكردازى جعباص ك احكام القرآن صطبيع ج إ-كى مراجعت كرس يا تفسير مظهرى ديميس -

(٧) قال جعف الصادف حرمالله الم معفرصادق واستين رالله تعالي تے سود کواس میے حرام فرمایا ناکہ قرض سے السريا ليتقارض الناس -

ایک دوسرسے کی مدد کریں۔

عبدالله بن مسعود راوی بین کرنی اکرم

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليد وسلم قرض مرتين بعد ل صلى الترعبيروسلم كارشاد م كركسى كودومرتبه صدقه ولا اخرجه البزار (تفسيرق طبى صفية) ترض دينا ايك مرتبه صدقه دين كي برابر ب

(مل) حرام مال سے توب کا طربقہ برہے کہ سود اور رشوت کا جوبیسہ اس سے باس ہے وہ صاحب تی کو والبس كرك ياس سع معاف كرائه و اكر أس شخص كونة تلاسش كرسك اور كبين اس كو پاسکے تواس کی طرف سے خیرات کرسے اور ایسے معرف بین اس کو خرج کرسے جس بین اسلام اور مسلانول كا نفع اور فائده مو- اور اكركسى كى كل آمدنى حرام موتوسب كاخيرات كرنا واجب اورفرض ہے۔ سوائے سرعورت کے کیڑے کے سی سے کا اپنی بلک بین رکھنا جا زنہیں۔ جو کیا ہے اس کوجلتنا بڑے القصیل سے بیے تفسیر قرطبی صوب ج س کی مراجعت کریں۔

رم، فقهاء نے تقریح کی ہے کر حرام مال پرزکو ہنیں . لہذا جس شخص کے پاس سود یا رستوت كاكرور ويسيم جمع ہواس برزكاة نہيں - زكاة طال مال برواجب ہوتى سے - جومال سود يا رشوت یا خیانت یا چوری سے ماصل کیا جائے وہ دوسوں کاحق ہے اس پرزکاۃ کیسے واجب ہو؟ بوشخص حرام مال کا صدقه کرے اور اللہ سے ثواب کی امیدر کھے تو اندلینند کفر کا ہے۔ بار گا ہ فداوندی یں اپاک اور گندی چیز پیش کرنا ادر بھراس پراس کی رضا اور خوستنودی کی امیدر کھنا کمال ہے ادبی ا درگشتاخی ہے۔

۱۵۱ احکام رالمزکوی ا تُقَیُّ ا کیک مگا شی مجتعی ن فین میرانی امدی برختم فرایا تا کردنیااور ما فیها کا فنام ادر زوال اور آخرت کی طریف سب کارج ع کرنا اور ذره ذره کاحیا سب ہونا نظروں میں گھوم جائے اور دنیا کے حریص اور دلدادہ ہوسٹس میں آجائیں۔ دنیا سے مجنوط الحوال کا علاج سوائے آخرت کی یا دیمے کچھ نہیں۔

مَاكِرٌ إِحُمَا مِهُمَا الْكُخُرِي مُو لَا يَأْبُ الشَّهُ رتے ہو آیس یں توگناہ نہیں ہے تمہارے اندر۔ اور ڈرتے رہو الٹرسے اور اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ سب چیزسے

## فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْتَهُنَ آمَانَتَهُ وَلَيْتِّقَ اللهَ رَبَّهُ

بورا کرے جس پر اعتباری اینے اعتبار کو اور ڈرتا رہے الٹرسے جورب

#### وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنَ تَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ أَيْمٌ

ہے اس کا اور نہ چھپاؤ گواہی کو اور جو کوئی وہ چھپادے توگنہ گار ہے

#### قَلْبُكُ و اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمُ ﴿

ول اس كا و الله تنهارے كام سے واقف ہے -

احكام قسض وربن



پر بیع سسنم کی اجاز<del>ست کے لیے نازل ہوئی۔ مگر بیع سلم کے لیے</del> یہ نشرط ہے کرمعا ملہ کے وقت مدت اور بمیع کی نوع اور قسم اور اُس کی مقدارا در نرخ سب مقرر کرایا جائے تاکہ بعد بین کوئی نزاع پیش راکئے رم، بیع العین بالعین لعنی بنیع اور قبمت دونول نقد ہوں .حق جل شانئے بیع کی اس قسم کو آئندہ أيت بن تجارت ما حره سے تعبير فرما يا سے كما قال تعالمے أَنْ تَكُونَ تِبْحَارَةٌ حَاضِرَةٌ تَعْدِيُرُونَهُ بَيْنَكُ وْ فَكُيْسَ عَكَيْكُ وَجُنَاحٌ أَكَّ تَكُتْبُولْ هَالْ جَس كاحكم يه فرما ياكر تبجارة عاض بين بيع لم ك طرح دستنا ویز لکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ وو گوا ہوں کی گواہی کرالینی جا ہیئے کر کوئی تکھنے والا تمہمارے درمیان یه دستاویزنها بیت انصاف سے تکھے که نه اس میں کوئی کمی کرنے اور نه زیادتی اور ندکشی کی رعابیت کرسے۔اور جوننخص لکھنا جا نتا ہواُس کوچاہیئے کہ لکھنے سے انکار نہ کرسے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس كولكحناسكهايا دبيس اس نعمت كے مشكر بيرس چاہيے كه دوسرول كوا پنى كتا بست سے نفع پہنجا ہے . حسن كها احسن الله البيك البندا اور جوشخص أس سع وثبيقه اور دستا ويزيكهوانا جانبي، تو س کاتب کوچاہیئے کر تکھ دہے۔ اور اس دستا ویزا در ونبیقہ کا املار دہ تنحص کرائے کرجس کے ذہرحق واجب ہے۔ نینی بھی کے ذمہ دُین ا در قرض ہے وہ خود مکھوائے تاکہ اس کا ا قرار آ ٹندہ خود اسس پر جحت ہو۔ بخلاف قرض خوا ہ کے کر اس سے قول کا عتبار نہیں ، جب تک خود قرض دار بعنی مقروض ادر مدیون ا قرار بذ كرسے يا شوت مترى كے بعد حاكم حكم يذكر ہے۔ اور چا سيئے كر تكھوا نے والا يا تكھنے والا اسنے يرورد كا رسے درے ا در اکھوانے اور لکھنے میں حق سے ذرہ برا ہر کمی نے کرہے بینی ٹھیک ٹھیک پکھے لیں اگر وہ تنخص جس ہر حق واجب ہے۔ یعیٰ جس سے ذمہ دینا آ ما ہے وہ معقل ہو۔ بعنی دیوانہ یا دل چلا ہوکہ آندھا دھندفر ہے کرتا ہوا ور انجام نه سوحیا ہو، جیسے مُبذر (بےجا صرف کرنے والا) یا ضعیف البدن ہو۔ بعنی کم عمر ہو یا بہت بوٹھا ہوکراس کی عقل ہیں فتورہ گیا ہو یا کسی اور وجہ سے خود رن لکھوا سکتا ہو مثلاً گؤنگا ہویا زمان را جانتا ہو یا قیدیں ہویا بیارزیادہ ہویا ایس جگر ہو کر جہاں کا تب سرہویا بردہ نشین عورت ہو کروہ کا تب کے سامنے نہیں اسسے تی توا بسے حالات میں اس کامختارا ور کارگذار تھیک تھیک طور پر کھوا دے۔ اور تكھوانے ا ورمعاملہ كے قلمبند ہوجا نے معدا عتياطاً اپنے مردول بن سے دوگوا ہ بھی بنالوبعنی دوآزا د مسلان بالغول كو كواه بناؤ- غلام اوركا فراور بجركو كواه نه بنا و كيوكم جب كنا بت سے ساتھ شها دستجي مل جائے گی تو نزاع ا درمخا صمت کا کوئی خدشہ یاتی نہ رہے گا ا در اگر گواہی کے بیے دومرد میسّریز آئیس تو بھراکی سرداور دوعورتیں گواہی کے پیے کافی ہیں۔ بیشرطیکہ یہ سب ان لوگوں میں سے ہوں جن کوتم گواہ بنانے کے بیے بید ندکرتے ہو. یعنی ثقر اور ابین ہوں نِسق و فجوراف ہے مروتی سے متہم نہ ہوں اور نہ دونوں بین کوئی ایسی قرابت ہو جو کرسٹ بر اور تہمت کا باعث ہو۔ اور ایک مردی بجائے دوعور توں کا ہونا اس بلیرسشرط کیا گیا کرٹ بیرا پیسبورت اپنی فطری غفلت اور ذاتی قصورعقلی کی وج سے واقع مشہادت کے کسی جزر کو بھول جائے تودوسری عورت اُس کویاد ولادے۔ اور اس طرح شہادت کا مضمون کمل ہوجائے

حضرت مولانا فاسم صاحب فدسس سره فرات بي عجب نهي كرجموعه بني آدم بي من اوله حر الیٰ آخوجھے ووتہائی عورتیں اور ایک تہائی مرد ہوں اور حکم ازلی نے باعتبار جہت تقابل کے بھی وہی حاب للـذكس مثل حظالا نشين بتهاكرايب مردكو دوعورتول كے مقابل ركا ہو اور كوا ہو آ گواہی دینے کے لیے یا گواہ بنانے کے بیے بلایا جائے تو اُن کو جاہیے کہ انکار مزکر ہیں بیونکہ گواہ بننے ہیں ا بنے بھا ٹی سے حق کی حفاظت اور اعانت ہے اور گوا ہ بننے کے بعد گوا ہی نہ دینے ہیں ایپنے بھائی کی حق تلفی بيه. ا درحق کے تکھنے ہیں کا ہی نہ کرو۔ خوا ہ وہ حق جھوٹا ہو یا بڑا. نشردع وقت سے لے کرا خبرمیعا دیک اس کو کھے لیا کرویہی بات الٹر کے نزد کیک نہایت منصفانہ ا درعاد لانہ ہے۔ ا ور نیز شہادت کے فائم اور محفوظ رکھنے میں نہا بہت معین اور مدد گارہے نیز اس بات کے بہت قریب ہے کہ تم گواہی دینے کے وقت سی نشک اورشبہ ہیں نہ بڑو۔ نہ قرض کی مقدار ہیں اورنہ اس کی جنس اور نوع میں اورنہ اس کی مذست وعیرہ میں ان دجوه کی بناء پرہر حالت میں تکھ لینا نہا بہت بہتر ہے۔ مگر اس وقت کرجب معاملہ دست بدست ہو جس كاتم آلبس مين نقدلين دين كررس بهر بيع بى نفذ بواور دام بهي نفذ بو. تواليبي صورت بي تم بركوني كنا ونهين كراس معاملركون لكهوكيونكرجيد معامله نقديد ادر تبيع ادرقيمت كوئي شدا دهارنهين تواليس صورت بین بنظا برکسی نزاع اورخصومت کااحتمال بعید ہے اس بید کھنے کی صرورت نہیں ولیکن مسنخب ہے کہ جب سبھی تم کوئی خرید وفروخت کیا کرد تو احتیا طاً گوا ہ بنالیا کرد۔ اگر جبرعوضین نقد ہو ں، بعنی اگر چیہ سودا دست بدست ہو۔ تب بھی ہی بہتر ہے کر اسس پر گواہ بنا بیے جائیں تاکر نواع اورخصومت کا بالکید سدّیاب ہوچائے۔ اورعس طرح ہم نے کا تب اورنشا مدکو بیرحکم دیا ہے کہ وہ کتا بت اورشہادت سے انکارنہ کرسے،اسی طرح تم کو برحکم و بینے ہیں کہ تکھنے والے اور گوا ہ کوکسی تشم کا نقصال نہ بینجا با جائے.مثلاً کا تب ا در شا برایینے کسی ضروری کام میں مشغول ہوں یا بیار ا ورنا طاقت ہوں ابسی حالت میں ان کو تکھنے ا درگواہی وبنے کی تکلیفت نہ دی جائے۔ اور اگرتم ایسا کروگے توسمجھ لوکہ بیہ تہا رسے بیے اللہ کی اطاعت سے خرد ج كونا ہوگا، جوكس طرح تمہارسے ليے لائق نہيں اور تم كوچا ميئے كر ہروقت الله سے درتے رہوكر كہيں اطاعت سے نکلنے پر کیڑ نہ ہوجائے۔ اورتم الٹرکی اطاعت سے کیسے خارج کونے ہو اور النز تو تم کو دین اوردنیا کی صلحتیں سکھاتا اور بتا تا رہتا ہے۔ لہٰذا تم واللہ کی اطاعت سے خارج سنہونا چاہئے اور الر کسی حکم کی مصلحت تمہاری سمجھ ہیں مذاہتے تو بیسمجھ لوکہ اللّٰہ تعالیے ہر چیزسے واقف ہے جو حکمہ د ہے اس کی اطاعت کرد خواہ تہاری سمجھ میں آئے یا سزآئے - پہلے جملہ میں تقوی کی ترغیب دی اور دوسرے جمله لين اپني نعمت تعليم كو ذكر فرايا اوراس تيسر جمله لين الترتعا لے نے اپني عظمت شان كوبيان فرايل

له قال الحسن جمعت ينزه الآية (ای و لایاُب الشهدا - اذاما دعوا) اصربن و هعاان لانکی اذا دعیت الی تعصیل الشهارة ولاا ذا دعیت الی ا دا شها قال ابن عباسٌ ۱۰ تفسیرق طبی صصص ۶۳ ـ اور اگر سفر کی حالت ہیں قرض اور او حار کا معاملہ کرو اور دستا دیز تکھنے کے بیے کوئی تکھنے والاتم کو بیسر نہ اکئے۔ آوتم کو لازم ہے کہ جس کا تم نے قرض اور اوحار لیا ہے، قرض سے عوض ہیں کوئی شٹے اُس کے پاکس رہن رکھ دوکر جو اُس کے قبضہ ہیں دسے دی جائے۔

(۱) سفری قید احرازی نہیں کر قیام کی حالت ہیں رہی ہا کر نہ ہو بلکہ اس وجہ سے ہے کہ بہت و سے سے کہ بہت بیش آتی ہے اس لیے آبیت ہیں سفر کا خاص طور پر ذکر فرایا، ورند رہین سفر اور حضر دونوں حالتوں ہیں بالا جماع جا گزیے اور پر رہین رکھنے کا حکم اس وقت ہے کہ جب ایک کو دوسے رباطبینان ہواور ایک و وسرے کا اور آگر ایک کو دوسے پراطبینان ہواور ایک و وسرے کا اور ایک و وسرے کا عبار کرتا ہو۔ اور رہی اور ایک و وسرے کا عبار کیا گیا اور اعتبار کرتا ہو۔ اور بلا کھے اُس کو قرض دے دباگیا وہ اپنی اوانت بعنی اپنے قرضہ کو پورا پولا اداکر دے۔ بعنی جس نے بلارہین اور بلا کھے اُس کو قرض دے دباگیا وہ اپنی اوانت بعنی اپنے قرضہ کو پورا پولا اداکر دے۔ بعنی جس نے اُس کا عتبار کیا ہو گیا وہ این اواد اکر دے۔ بعنی جس نے اُس کا عتبار کیا ہو گیا وہ این اواد اکر دے۔

(۲) امانت سے قرضہ مراد ہے۔ قرضہ کوا مانت سے اس کے تعبیر کیا گیا کہ ممون ہونے کی وجر سے ان کے بیار کیا گیا کہ مامون ہونے کی وجر کہ نظامت کوے اور نہ حق کا انکاد کرے اس کوقسوض دے دیا۔ اور اُس کوچا ہیئے کہ اللہ ہے ڈرے کہ نظامت کوے اور نہ حق کا انکاد کرے اور ایس کو ایس کے حق کے ضائع اور تلف ہونے کا اندلیشہ ہو، خصوصا بھی وقت بغیر کسی اور بغیر تنہاری شہادت کو مت چھپانا اور وجہ اس رہن اور بغیر کسی تحریر کے کسی کو کوئی قرض دیا گیا ہو، تو اس وقت تم اپنی شہادت کو مت چھپانا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جوشہادت کو دل ہیں چھپا کرر کھتا ہے اور طرورت کے وقت زبان سے اُس کوظا ہر نہیں کرتا تو بلا شبہ اُس کا قلب بالذات اور بلا واسطہ گنہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے کرکٹان شہادت بلا واسطہ قلب کا فعل ہے جس ہیں اُس کا عضا رہے اس کے مقت بھی معقیدت بھی راس المعاصی ہوگی۔

صدیت بین ہے کہ رسول النہ صلے النہ علیہ وسلم نے ارشا دفرمایا کہ اولا و آ دم کے جم بین گوشت کا ایک میں سے جم بین گوشت کا ایک میکڑا ہے جس وقت کک وہ درست رہتا ہے۔ اورجب وہ خراب ہوجا آ ہے توسال بدن درست رہتا ہے۔ اورجب وہ خراب ہوجا آ ہے توسال بدن خراب ہوجا آ ہے توسال بدن خراب ہوجا آ ہے۔ اور با در کھو کہ وہ ممکڑا رہ ول سے۔ (بنجاری ومسلم)

اور الله تعبالی تمبارے کاموں سے آگاہ اور واقف ہے۔ تمبارے گواہی دینے اور نہ دینے اور نہ دینے اور شہادت کے چھپانے اور نظا ہر کرنے کو بھی بنو بی جا نتا ہے۔ جو شہادت تم نے دل ہیں جھپائی ہے اگر صدارگاں کو اس کا علم نہ ہو، مگر الله تعالیے کو اس کا علم ہے۔

مسلما- الله المستشفِيدُ فَا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِيجِالِكُوْ بِن كُواه بنا ن كاعم استما بي

مستلم ٢- اسواف شهادت زنا مے ہرامری شہادت سے بے دو ثقر آ دمیوں کی گوا ہی کافی

ہے۔ البتہ زناکی شہا دت کے لیے جارمرووں کی گواہی حزوری ہے کیونکہ زناکا تعلق مرد اورعورت دونوں سے۔ البتہ زناکی شہا دت کے لیے جارمرووں کی گواہی حزوری ہوئی کہ گویا دو گواہ مرد سے نیا اور دو گواہی حزوری ہوئی کہ گویا دو گواہ مرد سے زناکے لیے اور دو گواہ فورت کے زنا سے لیے۔ نیز مٹریعت کا مقصود پردہ پوشی بھی مطلوب ہے۔

باتی ان کے سوا ا در تنام معاملات میں خوا ہ مالی ہوں یا غیر مالی دو مردوں یا ایک مرد اور مسئلہ کا دو عور توں کی گواہی معنز ہے۔

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو، نگر جو اسس کی گنجاتش ہے اس کو ملتا ہے جو اور اس پر بڑتا ہے جو کیا ، اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھو لیں ا گلو ل بیمه جس کی طافت نہیں ہم کو اور درگذر کر ہم -تو ہمارا صاحب ہے ، مدد سر ہماری



#### خاتم سُورة

# مشتمل برندكيرلال فداوندى عظمرت محدر ازمحاسر اخرك فيلفد ايان سمع مطاعب فعير عافلاح دارن دراخرت عوم غفرت دردنيانع وامر

قال تعالى ينه ما فى المنته كما في الأرض ... الله .. فانفرنا على القنى عرائكفي مين . والما المنته المنته المربط به مردع ، سورة بقره كا آخرى ركوع به جس پرسورة بقره ختم جود بى به يعجيب خاتمه المربط به بدركوع ، سورة بقره كا آخرى ركوع به جس برسورة بقره ختم جود بى به يعجب خاتمه به حبى كوادل سورست سعيمى ا ور درميان سورست سع بهى ا ور درميان سورست سع بهى

 لفظ يُقِيْمُونَ الصَّلاَة وَصِمَّا رَزَقْنهُ مُ كَى تفسيرِ اورعُفْرُ انك رَبَّنا وَاليُكَ الْمُصِيُّلُ اور رَبِّنَا كَا تَوْ اللهِ فَي اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ا دراسی سورت کا دل ایمت انکرسی ہے جس ہیں حق جل سٹ نۂ کی صفت جیان اور قیومیت کا بیان تھا ا درمومن کی باطنی ا درروحانی حیان اور قبومیت کا داروملارا یمان اوراطاعت برہے جس کا میں میں بدر تندر اس

اس ركوع يس تفصيل كوس ته بيان ہے.

 اور افعال نفسانیہ اورجہما نیہ خواہ صغائر ہوں باکبائرسب پر محاسیہ حق ہے اور جزاء اور سناسب السر کے اختیار ہیں بکوئی شنی اُس پر واجب نہیں .

د سوسول سے سجنامشکل ہے۔

صفور پر فررسی اللہ علیہ وسم نے اُن کے اس قول کوشن کر یہ فرایا کم بنی اسرائیل کی طرح انکا رمت کروا ورول وجان سے اس کے علم کو قبول کرو۔ بینی اہل کتا ہے کی طرح سیمغنا وَعَصَیْنا نہ کہو بلکہ سیمغنا وَ اَصَلَیْنا نہ کہو بلکہ سیمغنا وَ اَصَلَیْنا نہ کہو بلکہ سیمغنا و کھی کہ اللہ علیہ و کا اَسْ کہ کہ اللہ علیہ اللہ اور کھیات ایمان ول وجان سے ہے۔ اللہ تعالم کو صحابی کی بہات اپند ان اس بر آئندہ آسی بینی اور آطفنا کہ اور اس کی اور ان کی دو آسی بین اور اور کھیات اور ان کی مدح اللہ تعالم اور کھیات اور اس کی اور اور کھیات کو بیان فرایا تاکہ اُن کے دلوں کو اطبینان ہوجائے اور عیان اور اس کی اور اس کی اور اور کھیات اور اور کھیات اور اور کھیات اور کھیات کو بائن کے دلوں کو اطبینان ہوجائے اور میمان کی اس مدح کے بعدا اُن کے دلوں کو اطبینان ہوجائے ور میمان اور اس مدح کے بعدا اُن کے اس خلیان اور انسکال کا جواب جمان کو بیش آیا تھا کہ گڑھٹ اہلی کہ فقس کا اللہ و سے تھیاں اور اسے با ہر ہے بندہ اس کی امکاف نہیں ، لہذا ول ہیں جمان اور اور خلی ہو ایک اور خلی اور ایس کا مکافی نہوں ہوگا ۔ اور خلی ہذا بھول ہوگی ہوئی موا خذہ نہیں ، البتہ جو باتیں بندہ یا زبان سے اس کا تکلم اور تلفظ نہ کرے ، اور علی ہذا بھول ہوگی ہوئی موا خذہ نہیں ، البتہ جو باتیں بندہ کی قدرت اور اور اختیار کمیں بالبتہ جو باتیں بندہ کی قدرت اور اور اور اختیار کمیں بال ان ہموا خذہ ہوگا ۔

### مك ابل ايمكان

ایمان لائے بیغبرتمام اس چیز پرجوان کے رہے کی طرف سے اُن کی بھانہ ا تاری گئ اور آپ
کے ارمٹ دکے مطابق اس زمانہ کے تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے سب کے سب بینی رسول اور
تمام مؤمنین ایمان لائے اللہ پر اور اُس کے تمام فرمشتوں پر اور اُس کی تمام کما برل پر اور اُس کے
تمام پیغبروں پرجن کے واسطہ سے ہم تک اللہ کے احکام پہنچے ۔ اللہ کی کما بین اور اس کے پیغبروں
کی شریعیں اگر چہ فردی اور وفقی مسائل میں کچھ مختلف ہیں لیکن ہم ایمان لانے ہیں بیغبروں کے ورمیان

تفراتی نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں۔ بیسا کہ بچود کا شیوہ و را کہ بعض کورہ انا۔
اور جواحکام خدا تعالیے کی طرف سے آئے ہیں اُن کو دل وجان سے قبول کرتے ہیں۔ اور بیسکتے ہیں کہ ہم نے تیرے احکام کوٹ نااور دل وجان سے اُن کو قبول کیا۔ اور لے پر وردگار چونکہ ہم سرایا تقصیر ہیں مہو و تیرے احکام کوٹ نااور دل وجان سے اُن کو قبول کیا۔ اور لے پر وردگار تیزی مغفرت اور تجشش کے طلب گار ہیں ۔ ہما را کوئی عمل بھی کوٹا ہی سے خالی نہیں ۔ اور کیسے تجھ سے مغفرت کی ورخواست نہ کریں کیونکہ مرنے سے بعد اگری عمل بھی کوٹا ہی سے خالی نہیں ۔ اور کیسے تجھ سے مغفرت کی ورخواست نہ کریں کیونکہ مرنے سے بعد اُسے بی کی طرف لوٹینا اور آپ ہی کے سامنے بیش ہونا ہے ۔

### بيان مارتكليف بعداز بيان مرح وتوصيف

کا یُکڑف اہلائے نفسگا اللّٰ و شعبہ اکبہ کا مکاکسکٹ و عکیہ کا مکا اکسکٹ کے ایک اسکا اکسکٹ کے ایک اسلام الگسکٹ کے دارو مدار کو بیان فرواتے ہیں تاکرا ن کا شبہ اور خلجان دور ہو بصحابی خوصف ہے بعد الکیف سے نفوس اور خلوب کی پوسٹ یدہ باتوں ہر بھی محاسبہ ہوگا اس کا جواب ارتفاد فرداتے ہیں کر مکافے آئفسکٹ و سے نفوس کے اختیاری افعال مراد ہیں عیر اختیاری افعال مراد ہیں۔ اس بے کر اللّٰہ تعالیٰ ایپ اور کا ملک کو مکلف اور یا بند نہیں بناتے گر بقدر اس کی طاقت اور گا بند نہیں بناتے گر بقدر اس کی طاقت اور گا بادہ ہی مکلفت ہیں نہ ہو اسس کی تکلیف خدا نعلیظ کی طرف اور گنجائٹ کے اس بے کرجس چیز کا مادہ ہی مکلفت ہیں نہ ہمواسس کی تکلیف خدا نعلیظ کی طرف سے متصور نہیں ور نہ بھر انسان معذور تھا کو ان ہیں جا نتا کر کا ن سے آگھ کا کام نہیں ہوسکتا ، اس بے ہر نفس کو ثواب اور عذاب ، نفح اور عزر اس کے مطابق ہوگا ہواس نے اپنی قدرت اور اختیار سے کیا اور کیا ہے ۔ لہذا ہو ہیں تہا رہے دلول ہیں بے اختیار گزرتی ہیں ان پرمؤا خذہ اور محاسبہ نہ ہوگا ۔ اس بے کرجس کی تعدد اور ادادہ ومتعلق نہیں اس پر نا ثواب سے اور نہ عذاب ۔

البنة وه امورد فیه جوتم نے اپنے دلول نیں اپنے اختیارسے چھپار کھے ہیں بعیسے تکبر اور حداور کیبنه اور حرص اور طبع اور ربا براور نفاق اُن ہر محاسبہ اور موّا خذہ ہوگا۔ اور جو اخلاق بیستندیدہ ہیں مثلاً اخلاص اور صبراور توکل اور شنکہ اور تناعب وغیرہ وعیرہ، قیامت سے دن اُن ہر اجر ملے گا۔ اس آیت سے نازل ہونے کے بعد صحابہ کی تشفی ہوگئ اور بہلی آیت سن کر جوصد مر ہواتھا وہ دور ہوگیا اور خلجان ندکور کی فی مدیکہ یا

تعليم عاجامع متضمن لفسلاح دارين

گزشته آیات میں حق جل سٹ نؤنے یہ ارشاد فرایا کرمون کی شان سمع وطاعت ہے اور

ا بنی تقصیرات پرطلب مغفرت ہے اور بعدا زال یہ ارسٹ و قربایا کالنٹر تعالی طاقت اور مقدور سے زبادہ سی کو اینے احکام کامکلف، اور پابند نہیں بناتے اور قیامت سے دن محاسبہ اور موّا خذہ انہی ا فعال پر بوكا جواختيارى بين غيراختياري امور بيمماسبرا ورموّا فذه من بوگا.

اب آ ننده آیت بس ایک جامع دعا کی تعلیم فراتے ہیں۔جس میں خطا اور تسبیان کے حکم کی طرف بھی اشارہ ہے اس بیمے کرخطا اور نسیان اگر جہ بنظا ہرغیراغتیاری ہیں اور داخل ٹکلیف نہیں کٹین من وجهاختیاری بھی ہیں ، اس کیے کہ بسا او قائت خطام اورنسیان عفلت اور کوتاہی اور لیے توجی اور ہے احتیاطی کی بنا پر سیش آتا ہے اور ہے توجہی اور لا پرواہی انسان کا اختیاری فعل ہے ۔اس لیے عقلاً ا درست رعًا خطار ا ورنسيان بربهي موًا خذه بهوسكتاسه جنانجه أكر خادم سيكسي غفلت اورب توجهي کی بنا پرکوئی بھول چوک ہوجائے تو اس برموّا خذہ اور باز پرسس ہوتی ہے کہ بیغلطی کیوں ہوئی اور حفرت ادم المح تصدين حق جلسف نه كايه ارشاد فنسِى وَكُوْ نَجِدْ كُ عَنْها بهي اس كامؤيد ہے ا دراسی وجهسے مٹرلیست نے بہت سے مواضع خطا میں ویت ا درضان کوداجب قرار دیاہے۔ اس لیے کروہ خطارانسان کے تساہل اور عدم احتیاط کی بنا ہر بیشس آئی ہے جوانسان کا نعل اختیاری ہے اور داخل تكيف ہے اور قابل مواخذہ ہے۔ اس ليے حق جل سٹ نه نے ہم كويہ دعا رسكھلائى كر اپن تقصيرات كوبيش نظر كه كراس طرح و عا مانكاكرد و يله جارس بردر دگارتيراحق عبوديت اورحق ربوبيت بم سے کہاں اوا ہو سکتا ہے۔ بھول چوک ساتھ لکی ہوئی ہے اس لیے تبھی سے یہ درخوا سٹ کرتے ہیں کر اگر ہم تیرسے کسی حکم یعنی امرونہی کو بھول جائیں آ در بھولے سے اُس کی تعمیل نہ کرسکیں ماکسی غفلت اور کوتاہی کی بنا پر چوک جائیں کر امرکونہی ا ورنہی کو امرسمجہ جائیں یا ٹھیک عمل کرنے میں غلطی کرجائیں تو ہم پرمؤاخذہ ا در داردگیرنه فرمانا ـ

اس آیت سے مغہوم ہوتا ہے کہ خطاء اور نسیان پرموًا خذہ عقلاً وسنسرعًا متنع نہیں۔ ا نشه آورجیزوں کے استعال سے غیراختیاری طوربرا فعال کا صدورہوتا ہے گرعقلاً و منزعاً مثرا ہے بیلنے والا موّا خذہ سے بری نہیں ہوسے تا۔ اس بے کہ بیافعال اگر چیزاختیاری ہیں گران عبراختیاری افعال کا سبب توفعل اختیاری ہے بعنی نشر آور چیز کا استعمال - اس شخص نے اپنے اختیار کے بے محل استعمال سے حفاظت کبوں نہیں کی اس لیے قابل مو اخذہ ہے۔ نسیان اگرچہ بالذات غیراختیاری ہے لگراس کا سبب عمواً اختیاری ہونا ہے اسی وجہ سے بسا اوقات بھولنے والیے پر لا ابالیت اور ہے پروائی کا الزام عائد كرتے ہيں اورخطاكار برسهل انگارى اور بيا احتياطى اور بے توجبى كا الزام ركھتے ہيں .

عارف ردى قدمس سرة السامى فرات بي -

زانکه استکمال تعظیم اد تکرد ورنه نسیال در نیا ور دے نبرد گرچہ نسیاں لا بدونا چار بود درسبب ورزیدن او مختار بود چوں تہاون کرد درتعظیمہا گرید او معذور بودم من زخود ہم کی ترجب کے نشنت کاد او معذور بودم من زخود گریکٹس لیکن سبب لے زشنت کاد افتیار از خود نشدتش را ند آ

المنوى وفرينج صكال)

اے پر دردگار اورمت رکھ ہمارے سرول پر احکام شاقہ کا بارگراں جیسا کہ آپ نے رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالے نے کسی حکمت ا درمصلحت سے پہلی امتوں کے متکبرین ا در سرکسٹوں پر سٹلہ بیر ا درسخت احکام کے متعلق درخواست سے کہ لے المئہ ہم پر بہلی امتوں کی طرح سخت احکام نہ نازل فرا کہ بہا لانا ہم کو دسٹوار ہو ۔ لیے پرور درگار اورمت رکھ ہمارے سر پر وہ بوجہ جس کے اٹھانے کی ہم ہیں طاقت سر ہو۔ یعنی ہماری طاقت ا ور قرت سے بڑھ کرہم کو مصیبتوں اور بلاؤں ہیں بہتلان فراء۔

ف المسلم المسلم

ولا مولیٰ الکسو۔ ایس آپ ہماری اچنے دشمنوں کے مقابلہ ہیں خاص مدد کیجئے بینی کا فرقوم کے مقابلہ ہیں ہم کو فتح و نفرت عطا نرائیے . کا فسرس کی قوم آپ کی ادر آپ کے دین کی ادر آپ کے پینچمبروں کی اور آپ کے دوستوں کی دشمن سے اور موسلے اور آقا اپنے خلاموں کا اور مجوب اپنے عاشقوں کا حامی اور مدد گارہو تا ہے۔ لہذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کی دشمنوں کے مقابلہ ہیں مدد فرایئے۔ تاکہ لے کھٹے تیری

> الحدلله آج اامحرم الحرام يوم سيرشنب سيم سلام المعالمة كوننظرَ فا في سي فراعنت بهوال -فللتُدالحد والمنة

كَا ٱرْحَدَ مَا السَّرَاحِمِينَ - يَا ذَا الْجُلَالَ وَالْإِكْسُرَا مِرْ ا

# بِسُرِ اللهِ السَّحُمُ التَّحَمُ التَّحَدِ اللهِ اللهِ التَّحَدُ اللهِ ا

### 

یہ سورت مدنیہ ہے جس میں دوسوآیتیں اور بین کوع ہیں بچرنکہ اس سورت بین آلِعمران کا فرائ کی ایس کے اس کے کہ یہ سورت میں آلِعمران کا فرکہ اس سے اس کے کہ یہ سورت حفرت فرکہ اس سے اس کے کہ یہ سورت حفرت عبیلی علیہ السلام کی الوہیت کے مجادلہ اور مباحثہ کے بارسے میں نازل ہوئی جیسا کرعنقر بب شان نزول سے واضح ہوگا

(ربط) ال سورت كوسورة بقره كے ساتھ متعدد وجوہ سے ربط ہے.

### وجراوّل

سورہ کھڑہ کی ابتداء کتاب اہی کے ذکرسے ہوئی ادراس کے ساتھ ساتھ بیان کباگیا کہس نے کتاب اہلی سے ہدایت حاصل کی ادر کس نے اُس سے اعراض کیا۔ اسی طرح اس سورت کا آغاز بھی کتاب اہلی کے ذکر سے ہوا ادر اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کی گیا کہ سلیم البلیع کوگوں نے اُس کی ہرایت کو بنول کیا اور زائفین اور کچ طبیعتوں نے ہجائے می ات کے متشابہات کی بیروی کی ادر اپنے مطلب اور خواہش ادر غرض کے مطابق آیات الہید کی تا دیلیں کیں اور کوگوں کو نقتہ ہیں مبتلا کیا ایسے کوگ اصطلاح اور خواہش ادر زندیق کہلاتے ہیں اور کوگوں کو نقتہ ہیں مبتلا کیا ایسے کوگ اصطلاح شریعت ہیں منافق کے عکم ہیں ہے۔ سورہ بقرہ مشریعت ہیں منافق کے عکم ہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے سروع میں منافق کے حکم ہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے سروع میں منافق کے حکم ہیں ہے۔ سورہ بندہ بن اور زندیق بن کا ذکر تھا اور اس سورت ہیں محدین اور زندیقین کا ذکر ہے جس کو حق جمل شانہ نے زائفین کے لفظ سے تعبر فرمایا ہے۔

نیع کے معنی میلان اورانخواف کے ہیں اور المحد وہ شخص ہے جودین ہیں میران ورانخواف کے ہیں اور المحد وہ شخص ہے جودین ہیں میران ور البعین کے خلاف مراط مستقیم نین انبیار اور صدیقین اور شہدا را ور صالحین کی راہ سے ہٹا ہواور صی بران کر ہے جو آگ ذین کا ایت کے نئے معنی بیان کر ماہو جو شخص آبات قرآنیہ کے ایسے معانی بیان کر ہے جو آگ ذین کا دعم میں معانی بیان کر ہے جو آگ ذین کا دعم میں میں میں میں میں میں ہوئے کے خلاف ہوں اور اس زائد کے معنی میں کو کہ یہ شخص اور ضالی کی تعنی بہود اور نصاری کے تہذیب اور تمدین کے مطابق ہوں تو بقین کر لوکر یہ شخص اور ضالی نی بین بہود اور نصاری کے تہذیب اور تمدین کے مطابق ہوں تو بینی کر لوکر یہ شخص بلا شہر صاط سنتھیم سے ہٹا ہوا ہے اور حسب ارشاد باری و اَمّا السّان فین کی گا ہوں کے بلا شہر صاط سے معربین ہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے بیچتے رہنا چاہیئے۔ بین ان کی کا بوں کے دیکھنے سے بر بہر کرو۔

### وجردوم

ربط کی دومری وجه بر ہے کہ سورہ کقرہ میں زیادہ تر محاجہ اور مباحثہ بہود سے تھا اور سورہ آل عمران میں محاجہ اور مباحثہ زیادہ تر نبصاری سے ہے اور بہود چونکہ نبصاری سے مقدم ہیں اس بیے سورہ کقرہ کو سورہ آل عمران سے بہلے لایا گیا۔

### وجرسوم

سورة بقره بين حفرت أدم كى پيدائش كا ذكر تصا اوراس سورت مين مضرت عيسى كى بيدائش كا ذكر ہے۔ وقال لقالى إنَّ مَثُلَ عِيْسى عِنْكَ اللهِ كَمَثَلِ الْكِم .

وجرجهام

ہرسورۃ کا خاتمہ ایک خاص وُعا پر ہوا سورہ کھرہ کفار کے مقابر ہیں فتح و نصرت کی دعا دیر ہوا ہو دین کی ابتدائی حالت سے مناسب ہے ادر سورہ آل عمران کا خاتمہ وُعا رحس ثواب اور جزام اعمال اورا بفام مواعید کی درخواست پر ہوا جو مُومنین متقین کے مناسب ہے جن کا ذکر سورہ ہقرہ کے مشروع ہیں تھا۔

وجريجم

سُورہ بقرہ کی ابتدائیت اور مفلحین کے ذکر سے ہموئی اور اس سورہ کا خاتم متفین اور مفلحین کے ذکر برہوا۔ کما قال ا تعالی یَا کِیْکَ اللّذِیْنَ امَنْ فی اصْبِرُ وَا دَصَابِرُ وَا وَطَابِطُوْا وَاتَّعَوْا مَا تَعَالَٰکُو تَفْلِحُوْنَ۔ اسی طرح سے اس سورت کی نہایت بہل سورت کی بدایت ہیں مندرج ہوگئی اور سورہ آل عمران کا اختتام سورہ بقرہ کے افتتاح بیں مندرج ہوگی قرآن کریم جس طرح علوم و معارف اور فصاحت اور بلاغت سے اعتبار سے حدا عجاز کو بہنی ہواہے۔ ہمواہے اسی طرح باعتبار ربط کے بھی حدا عجاز کو بہنی ہواہے۔

الاَّهُ هُوَالْحُيُّ الْقَيْنُومُ اور برحدسين سنن ابن اجزي بهي ہے : نيزاس سورت كا آغاز: آبة الكرى سے لِمِن جُل ہے جو قرآن كاول ہے بس عجب نهبي كراس اشتراك كي وجه سے بھي ان وونول مورتول كوزهرا و بن كها كيا ہو۔ والندسيحا نه و تعاليے اعلم . المعاالين العمان التعمين التعمير شروع الشركے نام سے، جو بڑا مہر بان ہے رحم وال التَّرِّاللهُ لَآلِهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿ نَتَلَ الترا اس کے سواکسی کی سندگی نہیں جیتا ہے۔ سب کا تصامنے والا۔ آناری عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ بحديد كتاب تحقيق، ثابت سرتى الكل كتا وَ الزَّلَ التَّوْرِيةَ وَ الْإِنجِيلَ ﴿ مِنْ قَبُلُ هُلَّى اور آثاری تھی تورست اور انجیل - اس سے پہلے ہوگوں کی لِلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفَكْرَقَانَ مُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بدایت کو، اور انال انصاف بالنتِ اللهِ لَهُمْ عَنَابُ شَدِينًا وَاللهُ عَزَلَزُدُو

س

## وَلَافِي السَّمَاءِ ٥ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي الْكَهْجَامِ

اور نه اسمان بین - وی تمهارا نقشه بناتا ہے ال سے بیٹ میں،

### كيفَ يَشَاءُ الْآلِلة ولا هُوَالْعَزِنْذُ الْحُكِليمُ ١٠

جس طرح باہے۔ کسی کی بندگی نہیں اس سےسوا، زیردسیے مکت والا۔

### اثباتِ توحد بربال محكم درابطال الوبريتِ عليبي بن مربيعٌ ومتناظرة نبى اكرم صَكْطالتُ عليه والمالي المالية عليان مربيعٌ ومتناظرة نبى اكرم صَكْطالتُ عليه والمع بانصالا ترنجان

ایک ان کا امیرا ورسردار تھا جس کا نام عبدالمسیح تھا جو بڑا زیرک ادر ہوشیار اور ذی رائے تھا۔ اور دوسرا اس کا وزیر ومشیر جس کا نام ایکہ تھا۔ اور تعبدار ان میں کاسب سے بڑا عالم اور بادری تھا۔ جس کو دہ جبر اور سقفٹ کہنے تھے اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ شابان روم اس یا دری کی اسس سے علم وفضل کی وجرسے بڑی توقیر وتعظیم کرتے تھے۔ اور عیسائی یا دشا ہوں اور امیردن کی طرف سے اس کو بڑی جاگریں ملی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ حفرت میں کی اوہ بیت اور ابنیسٹ کے قائل تھے اُن کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے جب مدینہ منورہ حفور پر نور کی خدمت میں حفرت عیسی کے بارہ میں گفتگوٹروع ہوئی گفتگوکرنوالے بیں حاضر ہوئے تو آنسحفرت صلی اللہ علیہ داکہ وسلم سے حفرت عیسی کے بارہ میں گفتگوٹروع ہوئی گفتگوکرنوالے بیں حاضر ہوئے تو آنسحفرت صلی اللہ علیہ داکہ وسلم سے حفرت عیسی کے بارہ میں گفتگوٹروع ہوئی گفتگوکرنوالے

يهى بين أدى تصع عبد المستح. ابتم م ابوحارفته ان توكول فيصفرن عبيلى عبدالسلام كى الوبيت كماستدلال بين به كهاكمه ۱- عیسے علیرالسّلام سُرد ول کوزندہ کرتے تھے۔

٧- عيس عليه السلام بيمارون كواجها كرتے تھے.

٣- عيسے عليه السّلام عنيب كى باتين بتاتے تھے.

٧- عيسے عليه السّلام مئى كى مورتين بناتے اور بھران بين بھونك مارتے اور زندہ ہوكر وه يرند بن جاتے

ا دران تمام چیزوں کا فسران کریم نے اقرار کیا ہے لہذا تا بست ہوا کہ وہ خدا تھے۔ ا ورحفرت فيسل كے ابن الله بونے براس طرح استدل كيكر

١- وه بلا باب كے پيا ہوئے معلوم ہواكم وہ خدا كے بليط تھے۔

٢- نيز حفرت عيليًا في كلام لي كلام لي أن سع بيشتركسي في كهواره مي كلام نهي كيا- يه بھی خدا کے بیٹا ہونے کی ولیل ہے۔

ا در مسئد تثلیت یعنی حضرت عصلی تالث ثلاثه ہونے پر یہ استدلال کیا کہ حق تعالیے جا بجا بر نراتے ہیں فَعَلْناً وَ اَمَنْ نَا وَخَلَقْنا وَقَضَيْنَا ہم نے يہ كام كيا۔ ہم نے يہ مكم ديا ہم نے یہ پیدا کیا ہم نے یہ مقدر کیا یہ تمام صیغے جمع سے ہیں اور جمع کا ول درجر تین ہے بس اگر خدا تعالے ایک ہوتا توصیغہ جمع کا استنعال نہ ہوتا بلکہ بجائے صیغہ جمع سے مفرد کا صیغہ استعال ہوتا اور یوں کہاجاتا فَعَلَنْتُ وَالْمَحْتُ وَخَلَقْتُ وَفَلَيْنَ يُن نِي سِن مِن مِن عَلَمَ ديا. كيس نے پیدا کیا ۔ ہیں نے مقدر کیا یہ اس مایئ ناز وفد سے استدلالات تھے جس کو اینے علم بر فخر اور نازتھا جن کی حقیقت اہل عقل اور اہلِ فہم کی نظر ہیں اوبام ادر خیالات سے زیادہ نہیں اب آب آب العضرت صلى الله عليه وآله ولم سے جوابات اور ارشا دات كوسنے .

ا۔ فقال لھم النبی صلی اللّٰہ علیٰہ آنحفرت صلے اللّٰرعلیہ والر سلم نے وقد سے وسليم الستيم تعلمون انله لا مخاطب بوكر فرايا كركياتم كومعلوم نهس كر بیٹا باپ کے مشابر ہوتا ہے وقدتے کہ يكون ولد الا وحويشبه کیوں نہیں۔ اور برسب کے نزدیک مسلم اما ہ قالول ملی ہے كرخلا تعالے بے مثل اور بے يون وعكون سے كوئى سے اس سے مشابرنہيں ـ

۲- قال الست تعلمون ان ربنا بعدازان اب نے وفر سے کہا کر کیاتم کی لایسویت و ان عیلی یاتی کومعلوم ہے کہ خدا تعالیے زندہ ہے علیہ الفناء قالوا بلی .

عبستى عليالسل كو صرور موت اور فنا آنے والى ہے . يعنى تيا مت سے يہلے .

و فد نے اقرار کیا کم ہے شک یہ صحے ہے ایک ندایک وقت ان پر موت اور فن خرور آئے گی۔ اورظا ہر ہے کہ خدا تعاسلے برموت اورفنا کا طاری ہونا نامکن اور محال ہے۔

نصاریٰ کے نزدیب حفرت عیسے عید السلام معلوب ومقتول ہوکر سر بیکے ہیں لیکن حضور یرنور صلے التوعید وآلم وسلم نے ان سے الزام سے بے یہ نہیں کہا کہ تمہا رسے عقیدہ سے مطابق عیسی علیاتیا كوموت أيكى ك الل يكريد المرخلاف واتعرب عيد عليد السلام ندمقتول موسے اور يد مصلوب ہوتے بلكرزندہ اسمان برا تھائے گئے۔ اور قبامت كے قریب اسمان سے نازل اوں گے اور جیندروز سے بعد و فاست یائیں گے جیسا کر آیات قرآنیہ اور امادیث نبویہ سے واضح ہے اس بیے نبی اکرم صلے الشرعلیہ والم تعلم کی زبان مبارک سے دہی کلمہ نبکلا جو واقع سے موا فق تھا. خلافِ واقع چیز کا نبی برحق کی زبان سے نکانا مناسب نہیں اڑھے اس چیز کا ذکر محض بطور الزام ہو اور عجب نہیں کرنصاری نے اس کا اقرار اس لیے کیا ہوکہ وہ اتنی بات شوغنیت سمجھے اور بہ خیال کیا ہوکہ ہما رہے عقیدہ کے مطابق ہم برانزام ادر حجت اور بھی پوری ہوجائے گی۔ نیز نصاری میں مختلف فرقے ہیں ایک فرقہ کا عقیدہ یہی سے رعیسے علیدالتنام زندہ آسمان پر المھائے گئے۔ اور قیامت سے قریب آسمان سے نازل ہونے سے بعدوفات یائیں گے۔ پس مكن ہے كراس وفد كے لوگ اسى عقيدہ كے ہوں جواسلام كے سطابق ہے -

٣- قال الست تعلمون ان ربنا کیمرآب نے فرایا کیاتم کومعلوم نہیں کرحق ادراس کے محافظ اور مگہان اور رز ف رسال ہیں انہوں نے کہا ہے شک. آیے فرمایا کر بتلاؤ كياعبسي عليالشلام بهي ان بي سي سيريز کے مالک اور فا در بن بعنی کیا میسی علیبالسّلام نے بھی مخلوفات کو وجود عطاکیا ہے اور اپنی قدر اسے انہوں نے سے ان کے لیے سامان بقا پریدا کیا ہے انہوں نے کہا کہ علیہ السلام توان چیزوں پر قادر نہیں۔ افلست م تعلمون ان کیمراب نے فرایا کم کیاتم کومعلوم نہیں کر لا بحضی علیہ اسکی اللہ تعالیے پرزمین اور اسمان کی کوئی چیز

فی علی کل تعالے ہی ہر چیز کے وجود کوتھا منے والے شنى بىكلۇك و يحفظه و يرن فته قالعل بلى قال فهل يملك عيسى من ذالح شئا قالما لا

في الارض ولا في السماء الا ما على قالوا لا.

عيسى في الرحم كيف

الشّاب ولا يجلات المحدث قالوا بلى بدانهول نے كها بے سك ٤- قال الستائم تعلمون الن يعراب في فرايا كركياتهي معلوم نبين كم عيلسى حملته امد كماتحمل المرأة نثم وضعته كما تضع المهأة ولدها شمر غذى حما تغذى المرأة الصبى شم كان يأكل الطعاهر وليشريب الشماب و يحلا ف الحد ف قالوا

٨- قال فڪيفيكن هذا كمازعمة آپ نے فراياكرجبتم كوان سب باتون فعرفوا شع الوا الا جحودا فانزل الله - التم الله لا الله الا هو الحي القبيم وافي الى بىيع (تفىيردد منتورص ج ٢)

السقر اس كے معنى اللہ بى كومعلوم ہيں . الله وہ ذات ہے كہ جس كے سواكوئ معود نہيں -

مخفی نہیں انہوں نے کہا ہے تسک آ ب نے قالوا بلى قال فهل بعلم نراياكري عيسى عليالتلام كوان بي سي بجزال عیسی من ذلک شیئا بیز کے جن کا خلا تعالے نے ان کوعلم دیے دباتحاكونى ا ورشع بھى بملنتے تھے انہوں تے کو کہاں۔

۵۔ قال فالن ربنا صق س بھرآب نے فرمایاکہ بروردگارِعالم نے غيسى عليالسلام ى مريم كے رحم مي اپنى مرق كے موا نق صورت بنائى .

4- الست تعلمون ان ربنا لا كاتهين معلوم نهين كر فدا تعالمے نز كه اتا ہے يأمكل الطعامر ولا يشىب اورىزىياس اورىزىال الطعامر ولا يشاب مرتا

عبسى عليدالسلام كى والده اسى طرح عاطمه بوسي جى طرح ايك غررت اينے بحركوبيط بي ر محقی ہے اور بھراس کوجنتی ہے اسی طرح عیسی علیدالسّلام پیدا ہوستے اوربیوں کی طرح ان كوغذا دى كئ اور تھر بڑسے ہوئے اور ده کھاتے تھے اور بیٹے تھے اور بیشا اور بإخانه كرتے تھے انہوں نے كہا ہے شك الیسے ہی تھے۔

كااقرارس توبتاؤكم ابيا موسرعبني خلاسي ہوئے جیسا تہا لاگان ہے لیں آ ہے کے اس ارنثاد سے ان توگوں نے حق کو خوب بہجان لیا۔ ابن جى بروابن ابى حات عن كرجان برجم كرانكارك اس براللز تعلي فے برآیش نازل فرأیس الگر اَمله كر اللهَ اللَّهُ هُوالْحَيُّ الْقَيْقُ مُوالِحَ

الوسيت اورخدائي اسى كے بيے مخصوص ہے اس ميے كه (١) وہ بذاتر زندہ ہے اور اس كى حيات ازلى اور ابری سے موست اور فنارکا اس کی ذاست اورصفات بیں کہس امکان نہیں (۲) اور وہی نمام کا تنات مے دجود اور حیاست کو تھاسنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔

پناه بلندى ولبتى توتى مرتيستند انجر بستى توتى قرار ہمر ہست برنستی توٹی آبکریک برقرار ابستی

اور عیسے عبیرات مام کی حیات نہ ذاتی ہے اور نہ از لی اور ا بری - اللہ تعالیے سے زندہ کرنے سے وہ زندہ ہوتتے ان کی حیاست اور ان کی زندگی بلاشبرحا دشہ اور فانی ہے ا ورحبس کا وجود اور جس كى حيات حادث اورفاني ہووہ خدانهيں ہوسكتا اورعظ ہذا عيسے عليدالت لام نے نہ تو مخلوفات کو کوئی وجود اور حیات عطائی اور بنران کے لیے کوئی سامان حیاست پیدا کیا اور بنروہ کا تنات کے وجود مے تعامنے اور قائم رکھنے برقا در ہیں لہذا خدا بیسے ہوسکتے ہیں . (۱۴) نیز حق تعالے احکم الحامین ہیں۔ جس نے بندول کی ہلایت کے لیے آب پر ایک کما ب تاری جو حق اور سیائی کوایت ساتھ لیے ہوئے ہے۔ جواس کی صفتہ کلام کا آئینہ ہے اور اس کے احکام اور قرانین کا ایک مجموعہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ گزشتہ اسمانی کتابوں کی تصدیق و توثیق کرنے والی ہے اور اسی طرح ی تعلیم نے اس قرآن سے پہلے توریت اور انجیل کو دگوں کی ہائیت کے لیے اتارا اور النڈی طرت سے بيغمبرون بركتابول كا اترنا براس امركي واضح دليل مصكر التدرب العالمين واحكم الحاكمين سے إورانبياً و مرسلین خدانہیں بکہ خدا کے برگزیدہ بندسے ہی جواحکام خدا وندی کے پہنچانے سے لیے مبعوث ہو سے ہی اگرخدا ہوتے توان پرالٹری وی اور اس کی کتا ہے۔ نازل مزہوتی ۔ وحی کا نزول بندہ پر ہوتا ہے تعدا بہر وى نازل نېس بوتى .

نيزكت البيه ادرصحف سماويرسب كى سب توحيد يرمتفق بي كها قال تعالے وَكُمَّا ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تُرسُولِ إِلاَّ نُوْجِي إِلْيَابِ أَنَّهُ لِآلِهُ إِلَّا فَاعْبُدُ فِن لَهِ وَاللَّا نَوْجِي إِلاَّ نُوْجِي إِلاَّ نُوجِي إِلاَّ فَاعْبُدُ فِي إِلاَّ مُنْ أَمِن اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَمْ اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَمْ اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَمْ اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَنْ إِلَّا أَنْ إِلَّا أَنْ إِلَّا أَنْ أَمْ اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَلْ أَنْ أَنْ إِلَّا أَلْ أَنْ أَنْ أَلْ أَلْ أَنْ أَلْ أَلْهُ إِلَّا أَنْ أَلْ إِلَّا أَنْ أَنْ أَلْ أَنْ إِلَّا أَنْ أَوْلِي إِلَّا أَنْ أَنْ إِلَّا أَنْ إِلَّا أَنْ أَنْ إِلَّا أَنْ أَلْ أَلْ أَنْ إِلَّا أَنْ أَلْ إِلَّا أَنْ إِلَّا أَنْ إِلَّا أَنْ أَلْ إِلَّا أَنْ إِلَّا أَنْ أَلِي أَلِي إِلَّا أَنْ أَنْ إِلَّا أَنْ أَلِي أَلَّا أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْنَا أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلُولِ إِلَّا أَنْ أَنْ إِلَّا أَنْ أَلَّا اللَّهُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَنْ أَلَّا أَنْ أَلَّا أَلَّا أَلْكُ أَلَّا أَلْكُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْكُولِلْ إِلَّا أَلْكُ أَلَّا أَلَّا أَلْكُولُولُ إِلَّا أَلْمُ أَلْكُ أَلَّا أَلْكُولِكُ إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْكُولِ إِلَّا أَلْكُولُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولِ إِلَّا أَلْكُولِ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّ أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُولُ إِلَّا أَلْكُولُ أَلْكُولُكُ أَلْكُولُولِ إِلَّا أَنْ أَنْ أَلْكُولُ أَلْكُولُ إِلّالِكُولِ إِلَّا أَلْكُولُكُ أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُولُ إِلَّالْفُولُ إِلَّا أَلْكُولُ أَلْكُولُ إِلَّا أَلْكُولُ أَلْكُولُ اور ابنیّت کاعقیدہ تمام کتب الہیہ کے خلاف ہے۔ (۷) اور آثارے النّر تعالیے نے مجزات تاکہ حق اور باطل کا خوب فرق طاہر ہواور دشمنا نِ حق اس کے مقابر سے عاجز ہوکر حق تعاسلے کی قدرت اور انبیا مرکوم کی نبوت ورسالت کایقین کریں مبحزات اور نجاری عادات ایک طرف خدا دند کیتا کی وحدانیت ایک طرف خدا دند کیتا کی وحدانیت اور قدرت کی دلیل بین ادر ایک طرف انبیا برکوم کی نبوت قرسالت کی برهان میں اور ایک طرف انبیا برکوم کی نبوت قرسالت کی برهان میں ۔

کی برهان بین ۔

لہذا تحقیق جن توگوں نے خداِ تعالیے کی نشا نبول کا انکار کیا اور خوارق عادات کو دیجے کرخدا

تعالے کی وحلانیت اور انبیار کرام کی نبوت کے قائل مذہر شے بعنی ان کوخدا کا برگزیدہ اوربندیدہ بندہ اور فرستادہ کندا وندی بذانا اُن کے یہے نہایت سخت عذا ہے۔ (۵) اور اللہ تعالیے

رّت والا اور زبردست اورصاحب انتقام ہے ۔ جوشخص اس کے مقابر کے بیے سراٹھا آ ہے ب كوخوب سمجھ لينا ڇا ہيئے كر وہ اس عزيز مقتدر كے بنجر قدرت سے نكل نہيں سكتا اور بذاكس یز منتقر سے انتقام سے بیج اس بھاک سکتا ہے۔ اس جملہ میں بھی معفرت عبینی علیدالت اس کے ابطال لوہیت کی طرف ایک بطیف اثنارہ ہے وہ برکر نصاری کے نزدیک حضرت مسیح صلیب برٹسکائے کئے اور ایلی ابلی کہتے جان دسے دی ا در ابنے آب کو دنتمنو ں کے پنجر مظلم سنتے چھٹراسکے اور یہ اُک سے ہوئی انتقام لے سے بیسے بیس ایک عاجز اور مطلوم اور مغلوب کوجس پرا*س کے نیمن غالب آگئے ہو*ں خد كهنا ياخدا وند قادر مطلق كابينا كهنا كيكهلى بوئى نادانى نهيس عقلار عالم كمن زديك خدا أل اور ذلت كاجمع ہونا نامکن اور محال ہے۔ خدا کے بے بہ ضروری ہے کہ وہ عزیز مقتر ہو ابنتہ نصار کے کے نزدیک خدا کا دشمنوں سے ہاتھ سے ذلیل ہونا مکن ہے۔ (۷) تحقیق اللہ تعاسے پر زبین اور آسمان کی کوئی جیز <u>بوشیدہ نہیں بگزشتہ آیت ہیں حق تعالے کے اقتدار کامل اورا نمتیار کا مل کو بیان فرایا اب اس آیت ہیں</u> اس کے علم کا مل کو بیان فراہتے ہیں بین جس طرح اس کی قدرست اولیہ تمام مکن سسٹ کو محیط ہے اسی طرح اس کاعِلم بھی محیط ہے کوئی چھوٹی اور بڑی چیزاس کے علم سے غاشب اور پوسٹ یدہ نہیں اور ظاہر سے ک عبيلي عليالت لم كوابيهاعلم محيط حاصل نه نفها حرن اسى قدرجانتے تھے جتناحی تعالیا ان كو بتلا د بناتها اورنصار کے نبحران سنے خود اس کا اقرار کیا اور موجودہ اناجیل سے بھی یہی <sup>ن</sup>ابت ہے کرعیسے علیالتلا عالم الغیب نه تھے بہت سی چیزی ان پر مخفی رہتی تھیں۔ الٹرکی وی اور روح القدس سے رہنائی سے معلوم ہوتی تھیں۔ (۷) دہی فعدار حموں ہیں تہاری صور ہیں اور نقشے جس طرح چاہتا ہے بنابلہے کسی کو مرد اور کسی کوعورت کسی کوخوبصورت اور کسی کو بیصورت بس کیا جس کی صورت اور نقشه رخم ادر لی بنا ہو اوربطن ما در کی تاریکیوں سے نکل کروہ اس دارفانی ہیں آیا ہوا در عام بیجوں کی طرح کھا تاا در بیتا اور بإخار ا مربیشا ب سرتا ہومعا ذالشرو ہ کس طرح خدائے فندوس اور خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے خدا وہ ہے کہ جوابینے الادہ اورمشیب سے رحم ما در اس صورتیس اور گفت بنا شے اور جو نقشہ اورصورت رحم مادر این بناہے وہ غدانہیں ہوسکتا کیونکہ جوصورت بنتی ہے وہ مخلوق ہے اور خالق کی محاج ہے اور خدا محتاج نہیں ہوتا اس میے کہ ان صفات ہیں کوئی اس کا نظر یک اور سہیم نہیں لہذا وہی سزاوار بوہیت

خلاصتكل

یرکہ خدا دندِ قدرس ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی سب پرغالب ہے اور بڑی عکمت والا ہے جس کی قدرت اور عکمت کی کوئی انتہا رنہیں اس نے کسی حکمت اور مصلحت سے صفرت مسے کو بدین با ب کے ا در حفرت حوا ترکو بدون ماں سے اور حفرت اوم کو بدون باب اور ماں کے پیدا کیا۔ جس مخلوق کوجس طرح جابا بیدا فرمایا۔ اس کی حکمتوں کا کون اماط مرسکتا ہے تھے س بكشود ونكث بدسجكمت ين معارا

### فوائز ولطالف

انتیات توحید اورانبات رسالت دونوں پرمشتل ہے۔

ا ثبات توحید تواس اعتبار سے ہیں کرصفاست خدا وندی سے بیان پرشتمل ہے کہ خدا کے بیے بر ضروری ہے کہ وہ حی اور قبوم اور عالم الغیب اور عزیز منتقم ہو۔ اور رحم ما در میں اولا دکی تصویر بنا نے يرقادر بوا ورعيسے عليه السَّلام بن برصفات موجود نتھيں لهذا تا بت بهوگيا كر وه خدانه تھے. (جيساكة تفصيل

ا در انبات رسالت کی دلیل بیر ہے کر حضرت موسیٰ ا در عبیلی علیہ السّلام کا نبی ا در رسول ہونا ا در توربیت ا در اسجیل کا ان پرنازل ہوناتم کو بھی تسلیم ہے اب بتلاؤ کر توربیت اور الجیل سے کتاب الہی ہونے كى كيا دليل ہے جو دليل ان كے بيے ہے. قرآن سے بيے اس سے ہزار درجہ بڑھ كر دلائل موجود ہيں اور جس دلیل سے تم حضرت موسی ا درحضرت عیسلی کونبی مانتے ہواسی طرح کی دلیل سے محدرسول النزصل اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورساکت بھی ٹا بہت ہوسکتی ہے۔

یه نا چیز کهتا ہے اثبات توحیدا در اثبات رسالت محملادہ اثبات قیامت کی طرف بھی اشارہ ے. هُوَ الَّذِي يُعَيِّرُ مُكْمَةً فِي الْارْحَامِ كَيْفَ كِيشًا وَالله عَلَى وليل مع مربو فدا اپنی قدرست کا مدسے بہلی مرتب زندہ کرنے پر فادرسے وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کرتے پر فادرسے اس طرح اس سورت محمطلع میں اسلام سے اصول ثلاثہ توجیدا ور رسالت اُ در قیا مت سے اثبات سے

ولائل كى طرف إجمالي اشاره بهوكيا.

کارگیری ہے۔ س۔ اُنڈل الفن قَانَ میں فرقان کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرقان سے معجزات وربعضوں نے زبورمرادلی سے اوربعض نے قرآن مربم مراد لیا ہے امام رازی کے نزد کی مختاریہ۔

اس آبت میں فرقان سے مجزات مراد سے عائیں جیسا کہم نے تفسیری اس کی طرف اشارہ کیا ہے. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ أَلَكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُ أَلِكُ مُلِكًا مُّكُمِّكُمُا كتاب اس بين بعضي أيتين وہ گئتے ہیں ان کی وصب والیوں سے ، تلاث لَفِتُنَادِ وَ ابْتِغَاءُ تَأُويُلِهُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلَهُ إِلَّا تے ہیں مکراہی اور تلاش کرتے ہیں اُنکی کل پیھانی، اور ان کی کل کوئی نہیں جانتا سوا التركے، اور جو مصبوط علم والے بين ، سو كہتے ہيں ہم اس بريقين لاتے ،سب بجھے ہمارے رب کی طرف سے ہے اور سمھانے وہی سمجھتے ہیں جن کوعقل ہے. رَتِّنَا لَا ثُنُوخَ قُلُوْبَنَا بَعُلَ إِذْ هَلَ يُتَنَا وَهَـ کے رہت ہمارے دل نہ پھیر، جب ہم کو ہدا بیت دے چکا، اور دھے ہم کو ا پنے ہاں



### لَا يُخْلِفُ الْمِينَعَادَقَ

خلاف نہیں کرتا وعدہ -

### تقسيم آيات بسونے کمات ومتنابہات معتقبيم سمعين بستے انغين فهم ورايخار علم معتقبيم سامعين بسوخ رائغين فهم ورايخار علم

بعض آیات کو حق جل سن نئ نے قصداً مجمل اور متشابہ نازل فرایا ہے تاکہ بندوں کا امتحان کریں کہ کون صربیح اور واضح المرادیعنی آیا سن محکات کا اتباع کرتاہے اور کون کجے رو ان مجملات اور متشابہات کو اپنی عرض پر ڈھالتا ہے اور محکات اور آیا ت واضحات سے پہلوتہی کرتاہے اور ایک حکت آیات متشابہات کے نازل کرنے ہیں یہ ہے کرجب یا وجود جدوجہد کے مشکلم کی مراد متعین نہ کرسکیں تو اپنے تصور علم کا افراد کریں اور بزبان حال جو ہمہدانی کے دعوسے دار بنے ہوئے تھے اس سے تو ہر کریں اور

جس طرح تصور علم ادرتصور فہم کی وجہ سے اور دیگر ہے شمار حقائق پر دسترس نہیں اسی طرح آیاتِ بمثنابہا ۔ کوبھی ان کی فہرست ہیں شا مل کرلیں گر البی تا دیلات سے پر ہمپڑ کریں کر جو آیات بتینات اور محکات ادر اسلام سے اصول مسلمہ سمے خلاف ہول .

پس جن آیات اورعبارات سے نصارات نے استدلال کیا ہے منلا روح التراور کھۃ اللہ الفاظ سے وہ سب کے الفاظ سے وہ سب کے سب اقسام تمثابهات سے ہیں اور جن آیات ہیں حق تعالے نے حفرت عیسی علیہ السلام کا بندہ اور لبنر ہونا صاف اور واضح طور پر بیان کیا ہے وہ آیات محکمات ہیں مثلاً قرآن کریم نے حفرت عیسی علیہ السلام کا بندہ اور لبنر ہونا صاف اور واضح کوری واٹ ھگو الا عَبْدُلُ انعُمْنَا عَلَیْ ہو یا مثلاً اِنَّ مَثَل کے حفرت عیسی علیہ السلام کے مقبل اوکر خکھ فہ مِنْ مُوری واٹ عیسی بن مُدُوری وَل اُحقِ الله عَیْ اِن مَدُل اُحدی وَلُول اُحدی وَلَال اِحدی وَلُول اُحدی وَلُول اللّٰ وَلُولُ اللّٰ وَالْمُولُولُ وَلُولُ اللّٰ وَالْمُولُولُ اللّٰ وَالْمُولُولُ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّ

پس آیات میمات میں صاف طور پر غیراللہ کی الوہمیت ادر ابنیت کار دکیاگیا ہے ان سے
تو آنکھیں بند کر لینا اور کے لمکٹ اکفتا کا الے مَن کیکر وَرُوْح مِن کُوجیسی آیات متنا بہات کولے دوڑا۔
اور ان کی ایسی تا دہل کرنا جو مربح بینات اور آیات محکمات کے منانی ہوں بہ کچے رو اور گراہ لوگوں
کا طرانی ہے کہ جو لوگوں کو فقتہ میں مبتلا کرنے اور سے راستہ سے ہتا نے کے لیے ایساکیا کرتے ہیں۔
جنانچہ فراتے ہیں کہ عزیز دیکیم وہی ذات ہے کہ جس نے اپنی حکمت بالغہ سے آب برایک جامع

اور کال کتاب آثاری جس کی مجھ آیتیں محکم ہیں بعنی ظاہر المراد اور واضح المعنی ہیں جن سے معنی اور مفہوم ہیں کسی قسم کا است تباہ اور التباس نہیں جوشخص ا ن کوسنے اور زبان سے اور اصطلاحات ستر لیعت سے واقعت ہو اس بران کا مفہوم مشتبہ نہیں رہتا۔ میں آیتیں کتاب الہی کی اصل اور جرا ہیں۔ انہی بر سامی

تعليم كا دار ومارس ا دريسي آيلين قرآن كامغزين.

فراتے ہیں کہ آیت محکم کی سرادعقل سے معلوم ہوتی ہے اور آیت متشابہ ہیں بدون نقل اور روابیت کی مدم کے دخل دینامکن نہیں بیس جن توگوں سے دلوں ہیں تجی ہے طبعی طور پرکسی کفرا ور بدعت کی طرف ماکل ہیں نام کے سلمان ہیں دل میں اپنے خیالات اور مزعومات چھیائے ہونے ہیں سویہ لوگ کتاب اہلی میں سے مرن آیات مشابهات کی بیروی کرتے ہیں ۔ تاکہ حق اور باطل کومٹ تبہ بنا سکیں اتباع متشابها ت سے بھی تو ان توگوں کی عزض یہ ہوتی ہے کہ توگوں کو الحاد اور بدعت سے نتینہ ہیں بہتلا کریں اِ در او کو اس سے داول میں دین کی طرف سے شکوک ا درشبہاست ڈالیں اور اس طرح مغالطہ دے *ہم* لوگول كو كمرا بى ميں بيصنسائيس اور كبھى عزض يہ ہوتى ہے كه اُن آيات تشنابهات كى كوكى اليبى تاويل تلامن کی جائے ۔ جو ان کی خواہش ا درعز صَ سے مطابق ہو ا در تھینجے "مان کر کے آبیت کا ایسا مطلب بیان کیاجائے جواُن کی دائے اور ہوائے نفسانی سے موافق ہو ابسے لوگ اپنی مطاب برآری کے بيه آيات محكات اوراحاديث واصحات كى طرف نظرنهي كرتے اور ہوائے نفسانى كى وجرسے آبات متشابهات كإبيجها كرتے ہيں تاكر اُن كے خفار اورابهام كى وجه سے ان ميں تھینے تان كرسے ابتا مطلب نكال سكيس أورغوام كو دهوكر و سيسكين ، حالانكر ان متنتابها من كي صبح حقيقت ا وريقيني مرا د سوائے النرکے کسی کومعلوم نہیں ۔ اس نے اپنے سطف و کرم سے جس قدر محتہ پر آ کا ہ کرنا چاہا کردیا اور جتنا حصته ابنی عکمت سے مخفی رکھنا چاہا وہ محفی ا درمشتبہ رکھا اور جو لوگ علم ہیں بیختز اور ٹابت قدم ہیں۔ جب وه آیات متشابهات کودیکھتے ہیں مران میں متعددمعانی کا حمّال ہے واپنی نفسانی خواہش اورطبعی میلان کا ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں کرتے بکہ تشابہات کو محکاست کے ساتھ ملاکر معنی بیان کرتے ہیں متناسمے ہی آگیا افس کوسمچھ کے اورجو مزسمجھ ہیں آبا اُس کو اللہ پرجھوٹ دبا والٹرا علم اللّذ ہی بہتر جاننے والا. ہم کو تو ایمان سے مطلب ہے۔ اور بہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات برالٹرکی مرا دیمے مطابق ایمان لائے سب کج بعن محكم اور متشابه اورناسخ اورنسوخ جس ك مراديم ومعلوم بها ورجس كى مراديم كومعلوم نهبي يرسب بما<u>ري</u> يرور دگاركي طرف سے بين محكم اور متشابه سب سے ہماري ترسيت مقصود ہے محكات كواس بلے نازل فرايكم اس محصطابت اعتقا در كلي اورعمل كري واور تتشابهات كواس بيها تالاكر أبني قصوراستعداد اورقصور علم کا اعرًا من کری ا در ایسے مواقع پر آبات محکات کا اتباع کریں . نفسانی خواہشوں کی پیروی مذہریں ا ا در نہیں نفیعت نبول کرتے مگر وہی لوگ کرجن کی عقل سیم اور خالص ہے نفسانی خواہشوں سے زبگ اور نہیں نفیعت نبول کرتے مگر وہی لوگ کرجن کی عقل سیم اور خالص ہے نفسانی خواہشوں سے زبگ سے پاک اور صاحب ہے جوالم کرتے ہیں اور لا اوری اور لا اعلم کہر کر نصف علم حاصل کر پینتے ہیں اور وا اور وا اعلم کہر کر نصف علم حاصل کر پینتے ہیں اور وا وجوداس کے وہ خالف رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں کر مباداکسی پوسٹ یدہ نفسانی نواہش کے فلنہ ہیں مبتلا نہ ہوجائیں اس لیے یہ وعا کرتے رستے ہیں کر آتے ہیں کر مباداکسی پوسٹ یدہ نفسانی نواہش کے فلنہ ہیں مبتلا نہ ہوجائیں اس لیے یہ وعا کرتے رستے ہیں کر آتے ہی کہ مراداکسی بورد گار بعداس کے کر تو نے کتاب نازل فراکر ہم کو ہوا بہت دی اور اُس کے کہ تو نیق عطاکی اب اس بطف وعنا بہت اور اس توفیق کتاب کا ب کے محکم اور تمشا بہ پرایمان لانے کی توفیق عطاکی اب اس بطف وعنا بہت اور اس توفیق

ا در بالیت کے بعد ہمارسے دلوں کوحق ا ور برایت سے مجے ا ورمنحرف مت فرہ ہمیں اپنے دلوں بر اطمینان نہیں ۔ دلول کا برایت بیا اورحق کو تبول کرنا سب آب کی توفیق سے ہے اور دے ڈال ہم کو اپنے پاس سے ہم کوخاص الخاص رحمت اور مہر بانی یعنی توفنیق اور فہم صحیح بے شک توہمی سب کچھ عطاكمه في والا اور وسنے ڈالنے والا بیے۔ جس طرح نظامری نعتیں تیری بارگاہ سے لمتی ہیں اسی طرح علم صیحے اور نہم صبحے اور تا ویل صبحے کی نعمت بھی تیری ہی بارگاہ سے مکتی ہے اور بیسب تیری رحمت اورمه بانی ہے۔ سجھ برحوئی سنے واجب نہیں ا در کے پرورد کارجند علوم اور معارف اورمتنفرق تاویلا كاكسى محسينه بي جع كردينا تيرب يدكونى وشوارنهي اس يد كر تحقيق توتمام لوكون كواكنا ف عالم سے اس دن کے بیے جمع کرنے والا ہے۔ جس میں کسی فسم کماکوئی شک اور شبرہی ہیں. بیس اگر آ ب اپنی دہت سے ہم نابکاروں سے سینہ میں صبحے علوم اور صبح تا ویلاست کوجع فرا دیں تو بعیدا زرحمن نہیں ہم اگر جیاس کے ابل ا در لائن نہیں مگر اسے کا اہل اٹا بت ا در اہل مجاہدہ سے یہ وعدہ ہے رجو ہماری طرف رجوع کریا ب أس كوابن فاص برابب اور توفيق سے مرفراز كرتے ہيں۔ حما قال تعالى وَاللَّهِ بَيْنَ جَاهُكُ ا رِفِينَا لَنَ هُدِيَنَا هُمُ سُكِنَا ، وَيَهُدِئَ كَيْ الْيُدِهِ مَنْ يَنِيْبُ تحقیق النز تعالے اپنے دعدہ کے خلافت نہیں کرتا نہ دنیا ہیں اور ندا خرست ہیں یا بہ معنی ہیں کہ اسے اللہ تعالے تونے وعدہ فرایا ہے کر قیامت کے دن سب کو جمع کر کے نزاعی مسأل کا دو ٹوک نیصلہ فرا شے گا۔ جس میں زائنین اور لسخین فی العلم کے اختلاف کا قبیصلہ بھی واخل ہے۔ اس سیے بہیں ڈر ہے کہ ہم زائفین اور مجربین کا راستہ بن اختیار کر لیں۔ كيونكر بهي اين دلول براطمينان نهي اس يا آب بى سے استقامت اور كمى سے محفوظ رہنے كى ورخواست كرستے ہيں با وجود راسخين في العلم ہونے سے اجنے علم پرمغرور نہ ہونا بربھي ان سے راسخ في العلم ہونے کی ایک علامت ہے۔

### لطائف معارف

ا۔ محکم اور متشابر کی تقییر میں سلف سے مختلف تعبیرات منقول ہیں۔ سب کا خلاصہ اور اباب یہ ہے کہ محکمات وہ آیتیں ہیں کرجن کے معنی ظاہر ہوں اور اُن کی سراد معلوم اور متعین ہو خواہ نفسِ لغت کے اعتبار سے اُن کے معنی ظاہر ہوں یا مظریعت کے بیان کر دیتے سے اُن کی سراد متعین ہو بینی ان کی مراد یا تواس بے متعین ہو بینی ان کی مراد یا تواس بے متعین ہے کہ لغت اور ترکیب اور سیات وسیات کے اعتبار سے نظم قرآنی ہیں کوئی ابہام اور اجمال نہیں اور بایٹر بعث کے اعتبار سے اس کی مراد متعین ہے مثلاً لفظ صلاۃ اور لفظ ذکواۃ اگرچ لغت کے اعتبار سے دعاء اور بایئر گئے کے معنی میں ہیں جس کی متعدد صور تیں ہوسکتی ہیں لیکن سٹر بعث کے بیان اور نعوص کے اعتبار سے دعاء اور بایئر گئے کے میان اور نعوص

قطعيرا وراسلام سےاصول مِستمرا دراجماع امّت سے يرقطعاً منعين ہو ي ہے كمعلوٰۃ اور زكوٰۃ سے متکلم کی مراد مخصوص طریقہ ہر بدنی ا ور مالی عبا دست بسجالانا ہے۔ مثر بعیت سمے بیان سے ان آیا سے کی مراد اس فدرصا ف ادر واضح مي تركوني مُدنيت سع بدنييت بهي ان سيم مفهوم ادرمعني مي السير بهين كرسكة ابسى آيات كومحكات كيت بي.

ا ور تنشا بہان ان آیا سے کو کہتے ہیں جن کی مراد ا درمعن سے معلوم ا درمتعین کرنے میں کسی قسم کا اسٹنیاہ اورالتباکس واقع ہوجائے اور چونکراسٹ تنباہ اور تشایر ایک امراضا فی ہے جس کے دیات اور سرانب ہیں اس میے منشاب کی دو تسمیں ہیں ایب تنشاب تودہ ہے جس کی سراد معلوم ہونے کی نہ تو ا میدہی یا تی رہی ہوا درن اس کی مرادمعلوم ہونے کا کوئی ذریعہ ا ورا مکان ہوجیسے مقطعات قرآ نبہہ اكتر - المكثر -طست وعيره وعيره مزلعنت سے ان كے معنى معلوم ہوسكتے ہيں اور مزیشر بعت نے ان کے معنی بیان کیے ہیں اور دکوسٹری قسم متشا برکی بہ ہے کر آبیت کیں اجمال اور ابہام با اشتراک تفظی کی وجہ سے اُس کی مراد ہیں است تباہ 'ہیش آگیا ہو۔ تبشا بہ سے بیرا صطلاحی معنی مجل اور مؤدل کوبھی شابل ہیں۔ بیس آگر آ بہت ہیں تنشابہاسٹ سے پہلے معنی مراد لیئے جائیں تو اس معنی کرنتشا ہے کی مراد سوائے الدر کے کسی کومعلوم نہیں .

ا در اگرِ تشابهات کے درسے معنی مرادیے جائیں تو اس معنی کر متشابهات سے معنی اور تاویل راسخین فی العلم کوبھی بقدرابینے علم اور فہم کے معلوم ہوجاتے ہیں . اگرج اصل کننہ اور حقیقت اور پوری كيفيتت التربي سيمعلوم ہوتی ہے ۔ ليكن راسخين في العلم جب محكمات كى طرف رجوع كرتے ہيں ا ور خدا دا دعلم ا ورفہم سے اُ نہیں غور وفکر کرتے ہیں توالٹر نتالیٰ اپنی رحمت سے حتی تاویل اورمعیٰ ان بسہ وا صنح كرنا بجايسة أبي اتنى تا وبل ا ورمعنى ان برواضح فرا ديسة بي ا وربتشا به كى تسم ادًا كوا صطلاح

بين تمشاب حقيقي كيت بي اور منشاب تنسم "ان كومنشاب اضافي كيت بي .

۷- سلف صالحین مصر آبات متشابهات ی تا دیل بین دو قول منفول بین ایک قول توبید ہے تمث ابهات كى تا ديل سوائے اللر كے كسى كومعلوم نہيں جيساكر الى بن كعب ورعائشتر صديقة السے مروى ہے۔ اور اکثر سلف سے بہی منقول ہے ا در ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے کہ تنشابہا سے کی نا وبل سوائے مداتعا لے سے کوئ نہیں جانا۔

دوسرا قدل به بهر متشابهات کی تا دیل راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں جیسا کہ ابن عبّاسٌ ا اور مجابدؒ اور ربیع بن انسؓ وغیر هم سے منقول ہے۔ ان دونوں قولوں ہیں کوئی تعارض نہیں جن سلف کا بہ قول ہے کہ متشابہات کی تا ویل سوائے الشركے كسى كومعلوم نہيں اُن كى مراد متشابرى فتىم اقال ہے جيسے مقطعات قرآئير اور حن سلف سے بيا بيمنقول ہے كہ متشابہات كى تاويل لاسخين فى العلم بھى جانتے ہيں اُن كى مراد متشابركى قسم ثانی ہے۔ في جو مجل اور موول اور محمل سب كوشاب بيد.

٣ - وَمَا يَعُلَمُ تَاوِيُلُهُ وَلِلَّا اللَّهُ وَالسَّلْهِ خُونَ فِ الْعِلْمِ الْحِيمِ الْحِيمِ الْحِيمِ الْح

انعتلاف ہے۔

بعض کا قول ہے ہے کہ الآ احدیٰ ہر وقف خروری اور لازم ہے اور کا لسّل بینے کی نے المسیحیٰ کی نے المسیحیٰ کی المسید ہے کہ مشابہا کی تا دیل سوائے اللہ کے کہ معلوب ہے کہ مشابہا کی تا دیل سوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں ۔ اور داسخین فی انعلم ششابہات کی تا دیل اور حقیقت کومحض اللہ برجھوڑ ہے ہیں اور جو کچھ فعدا تعاسلے می مراد سے اس پرایمان لاتے ہیں ان کامسلک محض تعویق تسلیم سے ۔

اوربعض کا تول یہ ہے کہ إلا احدیث پر وقف جائز ہے ضروری اورلازم نہیں بعنی یہ جی جائز ہے کہ الا احدیث بیر دفف کیا جائے اور الا احدیث نے الحیاج کو کام جدید قرار دیا جائے اور بیر محمی جائز ہے کہ الا احدیث پر وقف نہ کیا جائے بلکہ کا لگر چنی کا لفظ اکدہ پر عطف کیا جائے اس صورت کمی آ بیت کے بیر معنی ہوں گئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے بعد داسخین فی العلم بھی مشابہا ہے کی اولی اور معنی کو جانے ہیں سلف صالحین کی ایک کشر جماعت کا بہی مسلک ہے۔ ابن عباس فرایا کرتے تھے اور معنی کو جانے ہیں سلف صالحین کی ایک کشر جماعت کا بہی مسلک ہے۔ ابن عباس فرایا کرتے تھے ادر معنی کو جانے ہیں سلف صالحین کی ایک کشر جماعت کا بہی مسلک ہے۔ ابن عباس فرایا کرتے تھے امن احدی اور ہیں احداد انا اعداد تاویل ہے۔ ان اعداد تاویل ہوں اور ہیں العداد انا اعداد تاویل ہے۔

عزض یہ کہ وقف اورعطف سے ہارہ ہیں سلف سے یہ دوقول ہیں اورسلف کا یہ اختلاف اور نزاع بھے میں اورسلف کا یہ اختلاف اور نزاع بھیتے تبید معنی مرادیے ان سے اور نزاع بھیتے تبید معنی مرادیے ان سے نزدیک بالاً دختے ہر وقف ضروری اور لازم ہے اس سے کہ مقطعات قرآنیہ جیسے تمثنا بہات کی تاول

سوائے تق تعالے کے کسی کومعلوم نہیں.

ادرجن نوگوں سنے منشا ہے سلے دوسے معنی مراد لیے جو مجل اور محتمل اور مؤول کوجی شامل ہیں ان کے نزدیک والسُّل سِنکی کاعطف لفظ اللّٰہ پرجا کڑے اس بیے کہ ایسے متشابہات کی تاویل اور معنی مؤرد نوض کرنے اور محکمات کی طرف رجوع کرنے سے راسخین فی العلم کوجی بقدر ان کے علم اور فہم ان پرمنکشف ہوجاتے ہیں اگرچہ اصل حقیقت اور اصل کنہ اللّٰہ ہی کومعلوم ہوتی ہے مگر بقدرعلم راسخین فی العلم بھی اُس کی تاویل کوجائے اور سیجھے ہیں اور نشا بہ کے دوسرے معنی لے کریہ جی جائز ہے کہ اللّٰہ احداث پر وفقت کیا جائے اس صورت ہیں آبیت کے برمعنی ہوں کے کرمنشا ہات کی اصل تا دیل اور میری کو میں اور نشا ہا کہ کے کرمنشا ہات کے اس مورت ہیں آبیت سے برمعنی ہوں کے کرمنشا ہات کی اصل تا دیل اور میری کومی کرمنشا ہات

ب رہے ہے ہوئے اور صبح کُنٹہ اور پوری حقیقت سوائے خدا تعالے سے سی کومعلوم نہیں۔ کی اصل تا دہل اور صبح کُنٹہ اور پوری حقیقت سوائے خدا تعالے سے سی کومعلوم نہیں۔ خلاصہ کلام بیم اگر تنشابہات سے اول معنی سراد بیے جائیں تو اِلداً الله کی بروقف ضروری اور لاؤں ہوگا اور اگر آبیت ہیں متشابہات سے دوسرے معنی سراد بیے جائیں تو آبیت ہیں و تقت اور عطف دونوں

جائز ہیں جی نے وقف کو فروری قرار دیا اس نے تشابہ کے پہلے معنی مرادیے اور آیت بی وقف اورعطف کی جو قرأتین آئی ہیں وہ دونوں حق اور صبح ہیں جن قرارت میں عیراللہ سے تشایر ک تاویل کی نفی کی گئی ہے وہاں متشابہ سے اول معنی مراد ہیں اورجس قرارت میں عیرالنڈ بعَنی راسخین سے یے متنا بہات کی تا دیل سے علم کوٹا بت کیا گیا ہے وہاں متنا بر سے دوسے معنی مراد ہی رخوب سمجھ لی) اورجس نے عطف جائز قسار دیا اس نے متشا بہ کے دوسے معنی مرادیے اس بیے عرف کیا گیا کہ

یہ اختلاف اور نزاع حقیقی نہیں بلکہ تفظی اورصوری ہے۔

٧- لفظ اولي متقدين كي اصطلاح بي تفسير معني بي مستعل موتا ہے تفسيراب جراير بي عابجاتا ویل کا لفظ تفسیر سے معنی میں ستعل ہوتا ہے۔ اور منافرین کی اصطلاح بین کسی قریبنہ وکیل کی بنامیر ظاہر سے عیرظاہر کی طرف بھیرنے کا نام تا دیل ہے اور بلکسی دبیل اوربلکسی قرینہ کے ظاہر سے بھے نے کا نام نتحریب ہے بیکن تاویل کے یہ دوان معنی اصطلاحی ہیں اور قرآک کریم ہیں جہال کہیں پرلفظ مستعمل ہوا کے وہاں تا دیل سے مخفی حقیقت اور مصلاق اور آل اور اسجام اور تبیجہ اور حکمت اور کلام کی غرض اور غایبت سے معنی مراد لیے گئے ہیں لفظ تاویل اصل ہیں اول سے مشتق ہے جس سے معنی اصل کی طرف رجوع كرنے كے بي مشلاً هَلْ يَنْظُرُونَ وَالدَّ تَأْدِيْلَهُ يَوْءَ كِأَنِيْ تَأْدِيلُهُ سے يوم آخرت مرادب جس دن وعده اور وعيد كامصداق ظا برجو كا ورجزار اورسزاكي حقيقت واضح بوكي -

اور بَلْ كَ ذَّبُوا بِمَا لَمُ يُحِيطُوا بِعِكْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِ هُوَ تَاوِيلُهُ مِن تاويل سخم خدا وندی کے مصداق کا ظہور مراد ہے یا عا قبت اور انجام سے معنی مراد ہیں ہر خرکا ایب لفظی مفہوم اور ادر مدلول ہوتا ہے ا در ایک اس کا خارجی ادروا قعی مصداق ہوتا ہے جو د قدع کے بعد ظاہر ہوتا ہے حما قال تعالى بِكُلِ ثَبَا مُسُدُقَةً وَسُوفَ تَعْلَمُونَ قُرَان كرم نے فبر كے اس فار في اور مقوعى مصداق کو تا دیل سے تعبیر اسے بسااوقات خبر کالفظی مدلول اورمفہوم ظاہر ہوقا ہے اوراس کا فارجی مصداق محفی اور پوشیده ہوتا ہے۔ راسخین فی انعلم اس خبر کے فقی اورظا ہری مغہوم کوجلسنے ہیں اوراس کے فارجی مصداق کوالٹر کے سپردِنمردیتے ہیں اور هذا مّا دبل رویای میں تا دیل سے تعبیر مرا دہے جو خواب کا مال اور انسجام اور خارجی مصداق سے ور وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِينِ وَلِكَ عَبُنُ قَاحَتُ نُ تَأْوِيْلًا بِسِ تَاويل سع مآل اورانسجام كامروب والاكل ظاهر مي -اور ذلك تأوميل مَاكَمُ تَسُطِعُ عَكَيْ مِصَابُوا. بن تاديل سع مقداق اور فارجى حقيقت

أنحفرت صلح الشرعليه وسلم ركوع اورسجودي

یہ وعایر صاکرتے تھے۔ سبحانات اللم دین

وبحدد لك اللهم اغفى لى كوباكر آب اس

دعاكے ذريعسے فسيج بحمدرميث واستغفا

عار فضي الترعنها سے مردى ہے.

كان رسول الله صلى الله ركعه وسجوده سيمانك التهم ربنا وبحمدك

اللهم اغفرلي يتأول القرك

کی تا دیل طاہر فراتے بعینی اس آبت کاعملی مصداق بیان فرماتے کہ آبست قرانی میں تبیع و تحییداور استغفار کی تاویل یہ ہے کر مرکوع میں اس طرح تسبيح اوراستغفار برصى جائے۔

معلوم ہواہے کر مدیث میں تادیل سے کلام کا ظاہر سے بھیرنا مرادنہیں بلکراس سے خارجی مصدات کا

۵- اس سورت بین آبات قرآنی کی دوقسین بیان کوئین ایک محکم اور ایک متشابر . اورسور و مود کے متروع مين يعى الم المحكمة المينة من المنته من المريم كاتمام آيات كومكم بتلاياكيا-اورسورة زمركان آيت و دُون مُن كَا أَحْدَن الْحَدِيْثِ حِتَابًا مُّتَشَابِهًا بن سار عقرآن كونتنابر بناياكيا-

سوان آبات ہیں محکم اور متشا ہے دوسے معنی مراد ہیں محکم کے معنی لغت ہیں مضبوط المشحکم سے ہیں۔ چنکہ قرآن کریم نظم اورمعن کے اعتبارسے نہایت متنکم اور سارسرح اورمرابا حکمت ہے کہیں جائے انگشت نہیں اس بنے سارے قرآن کو محکم کہاگیا، اور تشایہ سے معنی لغت میں مشابر اور منت جلتے سے ہیں اور چونکہ قرآن کی نمام آ یتیں حن اور خوبی ۔ اور ہابیت اور نصاحت اور بلاغت ہیں ایک دوس سے منی جلت ہیں ۔ اختلاف اور تناقش سے پاک ہونے ہیں ایب دوسے کے تمثنا برہیں ۔ کما قال تعلا وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِعَنَيْرِا مِنْهِ لَوَجُدُوا فِيهِ الْحُيْلا فَاكْشِيرًا اس يعتمام قرآن كوكتا بالتشاب فرايا -

پس جس جگر فرا ن کی بعض آ بتول کومحکم اوربعض کو متشا بر کماکیا و بال محکم اور متشا برسے اور معیٰ مراد ہیں ا درجہاں سارے قرآن کو محکم یا تشابہ کہا گیا دہاں اور معنی مراد ہیں . نیس جیب ہر مجکم معنی جدا جدا ہو تھے

تو آبات مي كونى تعارض اور تناقض يذري.

ا به - آبت کو راسخین فی العلم سعے متروع فرایا اور الگاکوک والگاکتباب برختم فرایا بمعلوم ہو اکر راسخین فی العلم وہ گوگ ہیں جن کی عقل نفسیانی خواہشوں سے مجے ا ورخواب نہ ہوگئ ہوجب بک عقل سے نفسانی خواہشوں کا زنگ دور رنہ ہو وہ اللہ کے نزدیب راسخین فی العلم میں سے نہیں . قال ابن ابی حات مو نمنا محمد بن ابن ابی ماتم نے اپنی سندسے بیان کیا کم

عوف المحمصى ثنا نعيم بن حاد عبيدالتربن يزيد دكرجنهول فيصابر امرام مو ثنا فياض الس قى ننا عبيد الله عبيد الله بيا اورانس بن الك اورابوالمدادرابوالدداً

بن يزيد وكان قد ادرك اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنساً و ابا المدرداء ان و ابا المدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من بوت يمينه وصدق لسانه و من عف بطنه وزجه فذلك من المل سخين في العلم (تفيرابن كثير صحابي)

کو دکیھا ) و ہ را وی ہیں کہ نبی اکرم صلی الدُعلیہ وسلم سے دریا فت کیا گیا کر راسخین نبی العلم جن کا آبیت ہیں آب کا آبیت ہیں آب نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص اپنی تسم اور نذر ہیں آب بورا ہو اور زبان کا سچا ہو اور دل اس کا جادہ محبت و د فا ہر قائم اور ستقیم ہوا وراس کا فلکم اور ستقیم ہوا وراس کا فلکم اور ستقیم ہوا وراس کا فلکم اور ستقیم ہوا وراس کی مغرمیکا ہ حرام اور ستنیہ سے عفیف اور بیا سے جو بیس ابسا شخص را سخین فی العلم ہیں سے جو بیاک ہو ہیں ابسا شخص را سخین فی العلم ہیں سے جو

یعنی علم بمی بیختر اور ثابت قدم وہی شخص سبے جس کا حال اور قال یہ ہموجو بیان کیا گیا اور ظاہر سبے کم یہ حال اور یہ قال انہیں توگوں کا ہوسکتا ہے جن کے دل نفسانی خواہشوں کے زنگ سے صیفل ہو بچکے ہوں۔ اور انوار د تبجلبات کے عکس قبول کرنے کے سبے صاف و شفاف ہم ٹیننہ بن بچکے ہوں۔

ا در راسخین فے العلم کے متابل زائفین کا گردہ ہے جو نفسانی خوا ہمشوں کی وجہسے کچے ا در فراہب ہو چکے

ہیں۔ سی بات ان کے ول میں نہیں اترتی ۔

ملید اور زندیق راففی اور فارجی اور تمام برعتی فرقے اس میں داخل ہیں جس طرح تمام اہلِ عق راسین فی العلم میں داخل ہیں جس کا صحیح مصدات اہلِ سنّست والجاعت ہیں جو کتاب وسندن سے محکمات کو محکمات کو محکمات کے مصابح ملکر آیات کے معنی بیان کرتے ہیں این نفسانی خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے بلکہ صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چینے ہیں جن سے اللہ تعامے نے اپنی رضا اور خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے بلکہ صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چینے ہیں جن سے اللہ تعامے این کرما ایس جس شخص کا علم اور نہم خلفا مر الشدین اور صحابہ اور تابعین کے اجماع سے محکماتا ہو توسیحے اور کا ایساشخص زائعین میں سے ہے اس سے بیجے مرہو۔

### الىّ النّ الذّ يَن كَ عَرُوا لَن تَعْنَى عَنْهُمْ آمُوالُهُمْ

وگ منکر ہیں ہرگز کام نہ آدیں گے ان کے ال

### وَلاَ أُولَادُهُمْ مِنْ اللهِ شَيْعًا و أُولِيكَ هُمْ

اور نہ اولاد اللہ کے آگے کھے۔ وہی ہیں چھٹیاں

### وَقُودُ النَّارِنُ كُذَابِ أَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ

(ابتدهن) دوزخ کی - جیسے دستور فرعون والول کا ، اور جو ال

الله زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو جا ہے -اسی میں خبردار ہو جادیں جن کو مال اولاد كے نشر میں حق سے سنتنا پروع پراور تہدید قال تعالىٰ إِنَّ الَّذِنْ كَفَنَ عُنُونَ كُنُونَ كَنُهُمُ ... الله ... لِعِبْرَةً لِأُولِى الْأَبْصَا

(ربط) یرآیتیں بھی نصارائے نجران سے بارہ بی نازل ہؤئیں ولائل اور برا ہین سے حق ان پر واضح ہو جبکا تھا مگر مال و دولت سے غرور اور نشہ نے ان کو قبول حق اور قبول برابیت سے بازر کھا اس سے ان ارباب عزور کی دعیدا در تہدید سے سے یہ آیتیں نازل ہونیں مرآ خرس بی ال ادر اولا دیچه کام سرآئیں سے اور بھریہ ارشاد فرایکر اب ان کا فروں سے یہ کہدی کریہ لوگب عنقریب دنیا میں مسلمانوں سے ہاتھ سے مغلوب ہوں گئے اور قیا مت سے دن جہتم ہیں ڈال دیئےجائیں کے اور پھروا تعہ بررکو ان کی عبرت سے لیے ذکر فرایا . محد بن اسحاق کی میرت بین ہے کہ نصارائے تجران کا وفدجب بغرض مناظره مدبینه منوره روانه ہوا تو راسته میں یه وا قعیبیش آیا کر اُن کا برا عالم ابومارن بن علقمہ خچر پرسوارتھا کیا کیس خچر کو تھوکرنگی اور وہ عالم سواری سے گرا تواس سے بھائی گرز بن علقمہ کی زبان سے نکا تعِسَ الْآبْعَدُ بعن بلاک ہو وہ تحق جس سے پاس ہم جارہے ہیں اُس نے اُلا بُعَدُ سے آنعفرت صلے الله عليه وسلم كومرادليا. العيا ذبالله

ا بوحار فرنے کہا۔

كِلُ تعيشت أنْتَ الشَّتَ رجلا من المسلين انه الذي بشريه عيسى و انه لغی التعملة و والله انه النبي الذى تنتظرى

اس بر ابومارٹہ کے بھائی کرزنے کہا۔ فما يمنعڪ منه و انت تعلم

بكه تو بلاك بهو كيا توايس شخص كي شان میں نازیا الفاظ کتا ہے جورسولوں میں سے سے تعقیق بلاشبہ آب دہی ہی جن کی عیسلی بن مریم نے بشارت دی ہے اورجن کا تذکرہ تورست میں ہے اور خدا کی قسم یہ دہی بی بی جن سے اخرزمانہ یں ظہور سے ہم سب منتظر ہیں۔

کہ جیب تم کوان کی نبوستٹ ورسالت کا اس درح علم اورتقین سید تو محر ایمان لانے سے کیا چیزانع ہے۔

لان هلولاء الملوك اعطونا كربهم ايمان اس يينهي لات كران عيسان الموالا كشيرة و اكرمونا بادشا بول نيج بي شمارا الوال بهم كود من الموالا كرت بي الركام المنا ب لاخذ وا منا مد لاخذ وا منا كل هذه الاشياء بهم آب برايمان لا أبي تويسيم ساح من الموسيم ساح من الموسيم الموسيم ساح من الموسيم ا

بہ کلمہ کرزکے دل ہیں اترگیا اور یہ کہا کہ خداکی قسم جیب کس مدینہ پہنچے کمر ایمان نہ ہے آؤں گا اس وقت یک آرام سے نہ بنچھوں گا۔ اور کرُز اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے بیے روانہ ہوا اونٹنی کو تیز کی اور بطور دجز یہ پڑھتا جاتا تھا۔

مُحَالِفًا دِينَ النَّصَارِي دَيْنُ النَّصَارِي

اب اس اونتنی کا ابعی اس کے سوار کا) دین - نصاری کے دین کے خلا ف ہے ۔

یہاں یک کر کر و فدسے بہلے مدبینہ منورہ پہنچا اور مشرف باسلام ہوا اور وفد بعد ہیں بہنچا۔ (طبقات ابن سعد مہز وروض الانف صرفہ ہے و اصابہ صرفہ ترجمہ سرز بن علقہ اور مشرف باسلام ہونے کے بعد کرزنے جے بھی کہا۔

خلاصتكالم

اشارہ اس طرف ہے کہ ہو قرینظہ اور ہنو نفیر جلاس وطن کیے جائیں گے اور فیمراور کمے فتح ہوگا یہ ذلتیں تو ان منکرین کو دنیائیں بہنجیں گی اور آخرت کی بابت یہ فرا دیجئے کہ تم جہنم کی طرف جاؤروں کی طرح ہوئے جاؤے جاؤے اور دوزخ بہت ہی بڑا ٹھکا نہ ہے۔ اللہ تعا لے اس سے محفوظ رکھے ۔ چونکہ کف ا این الداولاد لعنی توست اور کٹرت اور پر کیا تھے اور پر کہتے تھے کہ دنیا کا اور اولاد لعنی ترافولا گئے اُوریہ خیال کرتے تھے کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی مال و اولاد کا م آئیں گئے کہ اقال تعالے مکا یہ عندی بالد و اولاد کا م آئیں گئے کہ اقال تعالے مکا یہ عندہ ما اُفراؤی ہوگہ کہ اللہ تعالے نے اُن کو ان اکبات ہیں متنبہ فرایا کہ مال و دور سے مون آخرت ہی ہی سے سود مزہوگی بلکہ اللہ تعالے نے اُن کو ان اکبات ہیں متنبہ فرایا کہ مال و دور کر اللہ تعالے جس کو غلبہ وینا چاہتے ہیں اس سے متا بہ ہی ساا وقات وہ دنیا ہیں بھی سود مندا در کا را کہ نہیں ہوتی اللہ تعالے جس کو غلبہ دینا چاہتے ہیں اس سے مقابلہ ہیں ساری قورت اور ٹروت اور کٹرت و محری رہ جاتی ہے ۔ چانچ اللہ تعالے نے جوہیش گوئی فرائی مقابلہ ہیں ساری تورت اور ٹروت اور کٹرت و محری رہ جاتی ہے ۔ چانچ اللہ تعالے نے جوہیش گوئی فرائی نفیر کومقہ ورا ور مغلوب کیا اور فیمرا ور کہ انہ تعالے نے مسلما فوں سے ہوا جو کو یہ تھے۔ تھے۔ نفیر کومقہ ورا ور مغلوب کیا اور فیمرا ور کمرانی فقرا رسلمین کے باتھوں پر نتے ہوا جن کو یہ حقر سمجھتے تھے۔ نفیر کومقہ ورا ور مغلوب کیا اور ور مقرب کی فرانی فقرا رسلمین کے باتھوں پر نتے ہوا جن کو یہ حقر سمجھتے تھے۔

## ذكرِ استشها دبرائے دفع استبعاد

حق جل ننا نئ نے جب گزشتہ آیت ( قُکُ لِلّہَ فِینَ کَهُمُ فَ اسْتَغْلَبُ فَ الْحِیْ ہِی مسلانوں کے غلبہ کی خبر دی تومنا فقین نے اس کومستبعت میں توالنہ تعالیے نے اُن کے استبعاد و فع کرنے کے بیے بطور استشہاد واقع میر کو ذکر فسرایا جینانپی فراتے ہیں کر شخیق متہارے بیے دوجماعتوں کے بارہ ہیں ایک جماعت تو اور عجیب نموز قررت سے کر جو باہم کیک دوسے سے برخ ہی اس معرکہ اور لڑائی ہیں ایک جماعت تو وہ قعی کر جو خدا کی راہ ہیں لڑق تھی بینی مسلانوں کی جماعت تھی جن کی تعداد تین سوتیہ ہی کا در دسری جماعت کو تھی اور دوسری جماعت کو روس کی خوات کی تعداد نوسو پہاس تھی جوجنگی ساز درسامان سے بیس تھی اور جس کو اپنی قوت اور نشوکت اور کر تر ن کی تعداد نوسو پہاس تھی جوجنگی ساز درسامان سے بیس تھی اور ہوا عین مقابر اور مقاتر ہے وقت یہ کا فرطی آئکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتے تھے بینی ممان کی فروں کے دل مرعوب اور خو ف ز دہ ہو کو کا فروں کو دوجند ( تقریباً کو دوجند ( تھی با ورکھن اور کھلی آئکھول سے مسلمانوں کو اپنے سے دوجند دیکھتے تھے بینی ملک کا فروں کو دوجند ( تھی با ورکھن اور کھلی آئکھول سے متھا کوئی خواب وخیال نہ تھا اور اللہ تعا سے کو افتیار سے کہ قبلیل کو کمین اور کھی کہ دوروجند ( تھی با ورکھن کے دی مرعوب اور دوروغ نہیں بلکہ اس کی قدرت کا مرجوب طرح فورد ہیں ہو کو فرد ہیں اور دوروئی سے چھوٹی جیز بڑی نظر آنے گئی ہے تو یہ تھیوٹ نہیں بلکہ کا ریکھی اورصند سے کا کمال ہے۔ اور دوروئی سے بھوٹی جیز بڑی نظر آنے گئی ہے تو یہ تھیوٹ نہیں بلکہ کا ریکھی اورصند سے کا کمال ہو تھیں بہت سے لوگ جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے انہوں نے یہ بیان کیا کہ مسلمان ہم کو تعدا دمیں بہت

نظرآئے اسی طرح سمجھ کہ اگر حق تعالے اپنی قدرت سے اسپنے دشمنوں کو دقتی طور پر دو درجہ کا بھیدگا بنا دسے کہ سمجائے ایک سے تین نظراً نے مگیں تو ہے کوئی کذب اور دروع نہیں بکہ اس کی قدرسنے کا ایک کرسٹمہ ہے۔

### فساتده

افال بین ہے و گیقبلگہ ہے ہے ہے مسلمان کا فروں کی نظرین تھوڑے دکھائی وستے تھے جیسا کہ مورہ افعال بین ہے و گیقبلگہ ہے فی آغیبری بیعن لے مسلما نو۔ اللہ تعالے تم کو کا فروں کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھلاتا تھا۔ نیکن جب اس کے بعد گھسان کی نڑائی سنسروع ہوئی تو کا فر مسلمانوں کو خود اسنے سے جی دوچند دیکھنے لگے بیس اس آبیت میں عین جنگ کے وقت کا وکرہے اور سورہ انفال میں جنگ بیس اس آبیت میں عین جنگ کے وقت کا وکرہے اور اللہ تعالیٰ املاد بیسے جس کو چاہتے ہیں قوت ویتے ہیں اور فتح اور فلیہ کا اصل مدارتا تھی نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ املاد سے جس کو چاہتے ہیں قوت ویتے ہیں اور فتح اور فلیہ کا اصل مدارتا ٹید فدا و ندی پر ہے تا گید فدا و ندی کے مقابل میں کوئی تعلیٰ مقابل میں مروسامان گردہ ایک کم خوالوں کے لیے بڑی عبر ست اور فعیصت ہے کہ کس طرح ایک کم زور اور بلے مروسامان گردہ ایک بوری توست اور شوکست و ایس کی برتھی کہ تا ٹید فدا و ندی اور اس کی میتھی کہ تا ٹید فدا و ندی کے عزور سے نا در اما دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فدا و ندی کے عزور سے تا شکہ میں اس جماعت ہیں داخل ہوجاؤ کہ جن کے ساتھ تا ٹیکہ فیم اپنے مال و دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فدا و دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فدا و دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فدا و دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فدا و دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فدا و دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فیال و دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فیال و دود اس کی برتھی کہ تا ٹید فال و دود اس کے عزور سے تا شب ہو کر اس جماعت ہیں داخل ہو جاؤ کہ جن کے ساتھ تا ٹیک ہو کہ اس کے تا ٹید فیال کے خود سے تا شک ہو کو اس کی برتھی کہ تا ہو جاؤ کہ جن کے ساتھ تا ٹیک ہو کو اس کے دور اس کی برتھی کہ تا ہو جاؤ کہ جن کے ساتھ تا ٹیک ہو کہ تا تیک کہ تا گید کی دور اسے کی دور اس کی برتھی کر اس کی برتھی کر اس کی ساتھ تا ٹور کو اس کی برتھی کر دور اور کی کر کی میا کی کر کر دور اور کی کر دور اور کر کر دور اور کے خود دور اس کی برتوں کی کر اور کر کر دور اور کر کر دور اور کر دور کر دور اور کر کر دور کر کر دور دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر دور کر دور کر کر کر کر دور کر ک

### فسائده

ایت یکوف نکھ فرمشنگینے فرک تفسیر میں مفسری کے اقوال مخلف ہیں بہلا قول یہ ہے کہ
یں وف کے صغیر فاعل فِٹ کُ کا فرق کی طرف راجع ہے جو قریب ہے اور ھگ فر کی صغیر مفعول مسلانوں
کی طرف راجع ہے اور مشلید ہو کی صغیر مجرد رکا فروں کی طرف راجع ہے بعنی کا فروں کا گروہ مسلانوں
کی طرف راجع ہے اور مشلید ہو کی صغیر مجرد رکا فروں کی طرف راجع ہو دوسے اقول یہ ہے کہ یدوں
کو اینے سے دوچند دیکھتا تھا۔ تفسیر میں ہم نے اس قول کو اختیار کیا ہے دوسے اقول یہ ہے کہ یدوں
کی صغیر توصیب سابق فئۃ کا فرہ کی طرف راجع ہو اور ھگ فر کی صغیر مفعول بھی مسلمانوں کی طرف راجع ہو
لیکن مشلید ہو کی ضغیر مجرور بہائے کا فروں کے مسلمانوں کی طرف راجع ہو اور معنی یہ ہوں کہ کا فرمسلمانوں
کومسلمانوں کے اعتبار سے دوچند دیکھتے تھے بعنی مسلمان کا فروں کی فطر میں بجائے تین سونیرہ کے چھ سو
چھبیس دکھائی دیتے تھے۔مقصود یہ تھا کہ کا فرجب مسلمانوں کی ایک عظیم قعداد دیکھیں گے توم بوجائیں گ

نیسا تول پرہے کہ برگون کی ضمیر فاعل مسلانوں کی طرف راجع ہوا ورشم کی ضمیر مفعول کا زُدُن کی طرف راجع ہوا ورشم کی ضمیر مفعول کا زُدُن کی طرف راجع ہوا اس صورت ہیں مطلب یہ ہو گا کہ مسلمان کا فروں کو اپنے سے دوجیند دیکھتے نفے یعنی کا فرمسلما نوں کی نظر میں چھے سوجھبیں دکھا ئی کا کہ مسلمان کا فروں کو اپنے سے دوجیند دیکھتے اور دیئے ۔ کفاراگرجہ نی الواقع مسلمانوں سے سرجند تھے گرمسلمان اُن کو اپنے سے موف دوجیند دیکھتے اور سیحصتے تھے کیونکہ بہادرا ورجی طبیعتیں اپنے سے دوجیند سے مقابلہ کرنے کومعولی بات سیحصتے ہیں لیکن دوجیند سے زیادہ کا مقابلہ باعث تشویش اور پرانیانی ہوتا ہے۔ چوتھا نول اور یہ درحقیقت تول نہیں بلکہ محض احتمال ہے وہ یہ کہ گرون کی صنیر فاعل مسلمانوں کی طرف راجع ہو اور شم اورشینہ ہم کی دونوں ضمیری کا فروں کی طرف راجع ہوں اور معنی یہ ہوں کرمسلمان کا فروں کو کا فروں سے دوجیند دیکھتے تھے بعنی کا فروں کو کا فروں کو تو اس معلی ہے جو مغیر معقول مسلمانوں کو تو اس کی کو دون کو کا فروں سے دوجیند دیکھتے تھے بعنی کا فروں کو کہ تو اس کی کو دونہ کرا کوئی قائل نہیں محض احتمال عقلی ہے جو مغیر معقول میں سلمانوں کو دومہ ارکی تعداد میں دیکھیں گے تو طبعی طور پر مرعوب ہوجا میں گے تعقیب اس لیے کر جب مسلمان کون کون دومہ ارکی تعداد میں دیکھیں گے تو طبعی طور پر مرعوب ہوجا میں گے تعقیب کے یہ تقسیر کمیسر کی مواجعت کریں ۔

# رُسِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوتِ مِنَ النِّسَاءِ رَبِهَا بِهِ وَوَں كو مزوں كى مِت بر، عورتيں اور والْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظُرةِ مِنَ النَّهِبِ والْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظُرةِ مِنَ النَّهِبِ اور دُسِرِ جُرِّتِ ہوئے اور کو کالفَقَامُ وَالْحَرَثِ طُورِ الْمُقَامُ وَالْحَرَثِ طُورِ اللَّهِ عَلَى السَّسَقِ مَتَى عَلَى الْمُسَوّمِةِ وَاللَّهُ عَنَى اور كَيْنَ وَاللَّهُ عَنَى اور كَيْنَ وَاللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُسَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُلِلَّا اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ

### بكاك حفارت لترات دنيوبير

قال تعالیٰ زُیِنَ لِلنَّاصِ حُبِ النَّهَ النَّهُ وَتِ ... الله ... وَالله عَنَدُهُ حَسَنُ الْمَالِب و الربط الربط الربط المرت الماس من المراس الماس المربط الربط الربط المرت الماس المربط المربط المربط المربط المربط المربع المال المقدن المربع المرب

ان تمام آبات بین و فد نُجوان کی طرف اشاره ہے کہ مال وجاه کی محبت نے حق کے اتباع سے بازر کھا اور نصاری کا سب سے بڑا عالم. ابوحار لئر۔ با وجود اعتراف اور اقرار کے اسی مال و دولت کی بدولت ۔ ایمان و بدایت کی بدولت سے محروم رہا۔

اور بھر لطف یہ ہے ہم ان آیات بین لڈات کے اصول اور شہرات سے انواع اور اقسام کو بیان فرایا کہ جن برتمام ونیا کے تمتع اور فوا مُدکا دار ومدار ہے جنانچے فراتے ہیں آراستہ اور نوشا کردی گئی ہے عام طور پر دوکوں سے لیے محبت ، خوا ہمٹوں اور نفس کی آرزووں کی لوگ مہوات اور نفسانی خواہا گئی ہے مام طور پر دوکوں سے لیے محبت ، خواہمٹوں اور نفس کی آرزووں کی لوگ مہوات اور نفسانی خواہا ہی براتنے فریفتہ ہوئے کہ ان کا عیب اور نقصان مجبی نظروں سے پوٹ بیدہ ہوگیا اُن شہوات کی ظاہری فریب و زینت تو نظرا تی ہے اور باطنی قبع اُن کا نظر نہیں آ تا اسی وجرسے کبھی ان سے کنارہ کسٹی کا خیال بھی دل میں نہیں آ تا ہے دل میں نہیں آ تا ہے کارہ کا نظر نہیں آ تا اسی وجرسے کبھی ان سے کنارہ کسٹی کا خیال بھی دل میں نہیں آ تا ہے دل کی بینائی عطاکی ہے و و وہ شہوات کا ورخواہمشات سے پیچھے ا ندھے نہیں بن جاتے فضرے مقابر ہیں عقال کا اتباع کرتے ہیں اور این اُنسمار کو نا بینا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں اور ونیا کے سازوسامان مقابر ہیں عقال کا اتباع کرتے ہیں اور این اُنسمار کو نا بینا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں اور ونیا کے سازوسامان کہ مقابر ہیں عقال کا اتباع کرتے ہیں گوشت ہیں گرزشتہ آبیت یعتی اِن ہوات اور فراہمشات کے انواع اور اِنسام کو دُکر فرائے ہیں جن کا دھوں ہیں ساری دنیا مرکردان اور جراں ہے بینی اُن شہوات اور مواہمشات میں کہ جن میں آدری مقابر ہیں متاح دنیا ہیں سے سے سے سے سب سے اول عور تیں خواہمشات میں کہ دنیا دی لذتوں اور شہوں کا منہی ہیں متاح دنیا ہیں سے کسی چیزی محبت عورت کی محبت کو تہیں ہیں کہ دنیا دی لذتوں اور شہوت کا محبت کو تہیں ہیں کہ دنیا دی لذتوں اور شہوت کا محبت کو تہیں ہیں کہ دنیا دیں اور دنیا کے دنیا ہیں سے کسی چیزی محبت عورتوں کی محبت کو تہیں ہیں کو میال کے دنیا میں سے کسی جیزی محبت عورتوں کی محبت کو تہیں کو تھیں کو دنیا میں سے کسی جیزی محبت عورتوں کی محبت کو تہیں کو دیا کے دنیا کی سے کسی جیزی محبت عورتوں کی محبت کورتوں کورتوں کورتوں کی محبت کورتوں کی محبت کورتوں کی محبت کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کورتوں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کورت

عله اس عبارت سے زین استاس حب الشهوات کا گزشتر آیت ان فی ذالمث معبرة لاولی الا بصار کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے ١٢ منه عفا الله عنه ،

بہنچی اسی وجہ سے مدیث ہیں ہے ما توکت بعدی فتن آ ضری علے الت جال سن النساء حضورصلی اللہ علیہ دہم نے فرایا میرسے بعد مردوں کے لیے عود توں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں جومردوں کے لیے صرر رساں ہو۔

اور دوک روج ہیں بیٹوں کی محبت ہے اور تیسرے درجہ ہیں سونے اور جاندی سے جع کیے ہوئے خوالوں کی محبت ہے کہ جوتمام خواہسٹوں اور لذتوں کے ماصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں اور چوتھے درجہ بیں خوبصورت اور فریہ گھوڑوں کی محبت ہے جوسفر اور سیرو تفر تائے کا ذریعہ ہیں اور فریہ گھوڑوں کی محبت ہے دوسفر اور سیرو تفر تائے کا ذریعہ ہیں اور فریش کی محبت ہے دوسان کا ذریعہ معاش ہیں گوشت اور دوھ یعنی او خش اور گائے اور بیل اور بھیرا اور بکری کی محبت ہے جو انسان کا ذریعہ معاش ہیں گوشت اور دوھ کی خذا انہیں سے مہیا ہوتی ہے اور اون اور کھال اور چرا بھی انہی چوبا وں سے حاصل ہوتا ہے جس سے کمیل اور جوتے ویزے و بنتے ہیں اور بھیے درجہ ہیں گئیتی کی محبت ہے جس پرانسان کی جات کا دار و ملاسے کہ نزا انہیں اور جوتے ویزے و بنتے ہیں اور بھیے درجہ ہیں گئیتی کی محبت ہے جس پرانسان کی جات کا دار و ملاسے سب سے اول ہے لیکن شہوت اور لذت کے لحاظ سے سب سے آفر میں ذرق و نیادی زدائت کے لحاظ سے سب سے آفر میں ذکر فرایا ۔ شہوات کی بر انواع سے نہ جو بیان ہو ہیں بس ہی چند زدی زدی نہ نہ کی کوئی در نہ نہا یہ عدہ ٹھکا نہ ہوجائے گا اور الڈرکے نزدی کے نوزدی کی ہوئی کوئی و نہ نہا یہ عدہ ٹھکا نہ ہے کہ اپنی تمام تر ہمت اور توجہ اس متاع آخرت کے مصول ہیں لگا دے اور چند نہ ہیں عاقل کا کام یہ ہے کہ اپنی تمام تر ہمت اور توجہ اس متاع آخرت کے مصول ہیں لگا دے اور چند نہیں دوز و متاع کے پیچے لگ کرحقیقی اور دائمی متاع سے غافل مذہ ہوجائے۔

### لطائف ومعارف

(۱) شہوات۔ شہوت کی جمع ہے جس کے معنی خواہش اور رغبت کے ہمیں لیکن اس جگہ شہوات سے مراد خواہش اور رغبت کے ہمیں لیکن اس جگہ شہوات سے مراد خواہش اور رغبت مراد نہیں اس لیے کر مجبوب اور مزبی حقیقة میں معنی خواہش اور مزبی نہیں لیکن حق جل شاند نے توبیخ اور طاحت وہ مرغوبات اور مشتہیات ہیں خود شہوت اور قابل رغبت چیزوں کو شہوات سے تعبیر فرایا ہے کہ تم ان اشیا میں مبالغہ کرنے کے لیے قابل شہوت اور قابل رغبت چیزوں کو شہوات کی محبت ہی تمہاری نظروں میں محبوب اور مزبی بن گئی ہے اور سجائے اشیا ئے مرغوبہ کے اُن کی رغبت ہی تمہاری مرغوب خاطر ہو محبوب اور مزبی بن گئی ہے اور سجائے اشیا ئے مرغوبہ کے اُن کی رغبت ہی تمہاری مرغوب خاطر ہو گئی اور قابل اشتہاء چیزوں کی شہوت کی محبت ہی تمہاری مرغوب خاطر ہو

عله به ترجمه من النساء الج بي سے لفظ مِنْ كا ہے اشارہ اس طرف ہے كريہ مِنْ بيانيہ ہے۔

درج ہے کہ مجوب کی محبت خودستقل مجوب بن جائے اس طرح قابل شہوت بیزوں کی شہوت سے مجوب بن جانا به اس امری دلیل ہے کم بیشخص لذاست اورشہوات کے عشق میں آخری درج برجہ بنج چاہے ادراس کی نظر قرآن کرم میں یہ ہے اُخبیت حُبّ الْخُدُن اور مدیث میں یہ ہے اللّٰھم انى اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حُبك : نيز خوابش اور رغبت کی چیزوں کو شہواست سے تعبیر کرنے ہیں یہ نکتہ ہے کہ ان اشیاء سے نفریت د لانا مقصور ہے اس لیے شهوات كامفهوم بى خست ادر ذلت بردلالت كرتاب اورشهودن كو آباع بهائم كاكام ي ١٧١ خيل مسومركم معنى مين علماء كم مختلف اقوال بين بعض كهن بين كرخيل مسومرس وه كهواس مراد ہیں جن پر نمبریا. نشان سگا ہوا ہو۔ مجا بُرُ کہت ہیں کرمستومر کے معنی سوٹے تاز سے خوبصورت تھوڑ ہے کے بن سعیدبن جیر فراتے ہیں کرمستومہ سے چرنے والے محور سے مراد ہیں بین جو محدورے چراگا ہ بن چرنے کے لیے چھوڑد بیے گئے ہوں اسی لیے امام ابو منیفر حمد اللہ کا قول ہے کہ علادہ سواری سے جو گھوڑے چراکا ہ یں چرتے ہوں ان برزکو ہے جیسے انعام دجرنے والے امولیش میں زکو ہ سے اس طرح خیل سائمہ چرنے والے محصوروں میں بھی زکو ہے تفصیل کے بیے سخاری شرایت ا در بدایہ کی ستروح کود کیماجائے. (w) ذہب ذهاب سے شتق ہے جس محصنی زوال اور فنا مرکے ہیں اور ففتہ انفضاض سے شتق ہے جس سے معنی تفرق اور مُیلا ہونے کے ہیں ان دونوں لفظول کا استقاق ہی ان کے فناء اور زوال کی خبردياب ال بهاكين وذالك مَتَاعُ الْحَيوة السَّدُنيَ البرخم فرايا يعنى يرسارى بيزيمعف يند روزہ تفع کی ہیں اورکسی نے کیا خوب کہا ہے۔

النَّالُ اخردينا رنطَقتُ به والهمافرهذا الدرهم الجاري

والمرء بينهماان كان ذاورع مُعَذَّبُ القلب بين الهم والنار

## وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قَالَيْنَى

اور رضامندی الله کی - اور الله کی نگاه میں ہیں بندے - وہ جو

### يَعْوُلُونَ رَبِّنا إِنَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا

كہتے ہیں كے رب ہمارے! ہم يقين لائے ہیں، سوبخش ہم كوگناه ہمارے اور

### وَقِنَا عَذَابَ النَّارِقَ الصِّيرِينَ وَالصَّيرِينَ

بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے ۔ وہ محنت اٹھانے والے اور سچے

### وَالْقُنْدِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِرِينَ بِالْرَاسَاقِ

اور بندگی میں گئے رہتے، اور خرج کرتے اور کا ہ بخشواتے ، بیجھلی رات کو۔

# بيان نفاست نعا أخروبيه وتحقين أنها

قُلُ اَ وَ نَبِتِ مِنْكُ فَر بِحَدِيْرِمِنْ ذَيِكُوْ ....الله ....والْهُسُتَغُفِرِيْنَ بِالْآنَحَارِ وَرَضَاست كوبيان فرايا اب ان آيات اربط الخردى نعمتوں كى نفاست كوبيان فرايا اب ان آيات بيں اُخردى نعمتوں كى نفاست كوبيان فراتے ہيں اور اس كے ساتھ ساتھ يہ بي بيان فراتے ہيں كم ان نفيس اور الا ذوال نعمتوں كى افاست كوبيان فراتے ہيں اور اس كے ساتھ ساتھ يہ بي بيان فراتے ہيں كم ان نفيس اور لا ذوال نعمتوں كے اہل اور مستحق كون لوگ ہيں .

نیز گزشته آبت بین به بتلایا تھا کہ دنیا کے سامان سے فقط دنیا کی جند روزہ زندگی بین نفع اٹھا یا جا سکتاہے اب آ پُندہ آبت بین بہ بتلات ہیں کریم صلی الشرطید وسلم آب ان لوگوں سے جو شہوات اور اس کرنے کا کیا طریقہ ہے جانچہ فرائے ہیں کہ لے نبی کریم صلی الشرطید وسلم آب ان لوگوں سے جو شہوات اور اس کی محبت بین گرفتار ہیں یہ کہہ دیجئے کہ آؤ کمیں تم کو اس چیزی خبر دوں جو اس متابع ونیا اور اس کی تمام شہوات اور لذات سے کہیں بہتر اور برترہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ متقی اور پر ہیز کار ہیں اور اپنے آپ کو شہوات اور لذات کی محبت اور بیروی سے بیا کرچلتے ہیں جیسے اہل صفقہ اوران کے نقش قدم پر چینے والے حضرات صوفید ایسے لوگوں کے لیے اُن کے پر دودگار کے نزدیک عبیب عبیب قسم کے باغات ہیں جن کے نیجے نہری بہتی ہیں ۔ یہ لوگ اُن باغات ہیں ہمیشہ رہیں گے داخل ہونے کے بعد کبھی بھی ان سے کہ بین نکیں گے اوران کے بید ایسی بیبیاں ہول کی جو ظاہر اور باطن اور صورت وسیرت ہر اعتبار سے صاف

ا درستھری ہوں گی اور ظاہری ادر باطنی گندگی سے بالکل پاک ہوں گی اور ان سب نعمتوں سے بڑھ تران کو یہ تعمیت ملے گی کرانٹر تعالیے کی جانب سے ان کو رضا مندی اور خوشنودی کا پروانہ عطا ہو گا۔ اور جنتن ہی فی الحقیقت اسی وجہ سے مطلوب سے کر وہ رضار خدا وندی کا محل ہے۔ اور التذایف بندوں کودیکھنے والاسے قاص بندوں برخاص نظرعنایت ہے۔

ا اس آبت میں جُنّاتُ ( یعنی باغات ) کا ذکر اُن تمام شہوات اور خواہشات کے مقابد میں ہے جن کا ذکر یہلی آبت میں ہو جیکا ہے۔ جنت کے متعلق ارشاد فدا دندى سے و فِيها مَا تَشْتَهِ فِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَكَدُّ الْأَعْيَىٰ بِعِنى بِمنت بِي نفس كَمَّام خواہش پوری ہوں گی اس آیت ہیں صن النسار کے مقابر ہی ازواج مطهرة کو ذکر فرمایا کہ جو صن جمال بن آفتاب اور ما بهتاب سے بھی بڑھ کر ہوں گی اور حیض و نفاس و عزرہ کی آلاً نشوب سے بالکل ياك دصاف بول كى اورجنت مين بنسين يعنى بيط اورسب رست واربى جمع بول كم كاقال تعالى اَلْحُقْنَا بِهِ مُ ذُرِّتَيْتَهُمُ وَمَا النَّنَاهُمُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَكَّى رَبِ قناطير مقنطره سوجنت کے مکانات سونے اور جاندی کی اینٹول سے بنے ہوئے ہول سکے وہاں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ا بب جاندی کی اور گارہ مشک کا ہوگا اورجنت سے برتن اوراس کا سامان بھی سونے اور جاندی کا ہوگا۔ ا در موتیوں کے فیمے ہوں گے اور سواری کے بیے حقیقت "برق رفتار گھوڑ سے ہوں گے اور لیداور بیشاب سے پاک ہوں گے اور جنت میں اُ نعام اور حرب بھی ہوں گے عزض بر کم اس آیت میں جنت کا ذکر اُن تمام شہوات اورمتاع العيوة اوردنباكے مقابريس بصحن كاذكر بهلى آيت بي ہو جيا ہے ،

خلاصته کلم الله ایمان کوا فرت ین به چیزی بیس گی و (۱) اینے مالک خدا وندیریم خلاصته کلم کا قرب نصیب ہوگا و (۲) رہنے کے بیے باغات ہوں گئے۔ (۳) ہردم اُن کے نیجے نہری جاری ہوں گی (م) ایسی بیوبای میں گی جوظا ہری ا در باطنی آلائسٹوں سے پاک ہوں گی۔ (۵) سب سے اعلی اور عمد ہ نعمت برہوگی کر اللہ تعالیے ہمیشتہ ہمیشتہ ان سے داخی ہوجائے گا. بھلا کہاں بر نعتنین اور لذتین اورکهان وه دنیوی آلاکشین.

اورجن عباد متقین کے لیے حق تعالے نے سابق الذکر نعمتوں کا وعدہ فرایا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو فاص طور پر یہ دُعا ضرور ما بھتے رہتے ہیں کر لیے ہمارے پر وردگار یہم دل وجان سے ایمان لا پھے ہیں کہ اے ہمارے پر وردگار یہم دل وجان سے ایمان لا پھے ہیں کہ ہے ہمارے پارگاہ ہیں تنہا ایمان ہی مغفرت کا ہمیں بہارے پاکس اگر ایمان ہی مغفرت کا میب بن سکتا ہے بیس تواین رحمت سے نقط ایمان ہی کو کا فی قرار د سے کر ہمارے تمام گنا ہوں کو بخش میب بن سکتا ہے بیس تواین رحمت سے نقط ایمان ہی کو کا فی قرار د سے کر ہمارے تمام گنا ہوں کو بخش

دے اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بجائے اور یہ متنقی کوگ بڑے صبر کرنے والے ہی خداکی راہ ہیں شادائد اور مصائب کا تحمل کرنے والے ہی اور شہوات اور خواہشات سے مغلوب ہونے والے نہیں اور سیجے اور راست باز ہیں اپنے اقوال اور افعال اور احوال اور نیتوں اور ارا دوں سب میں سیجے ہیں اور خشوع اور خضوع پر قائم رہنے والے ہی اور خشوع اور خضوع ہی تمام عباد توں کی روح ہے با یہ معنی ہیں کہ المثلہ تعالیے کی اطاعیت اور عبودیت پر بالدوام قائم ہیں ۔

فی انوت مے معنی ختوع اور خضوع کے بھی آتے ہیں اور اطاعت پر قائم ودائم رہنے کے آتے ہیں اورا طاعت پر قائم ودائم رہنے کے آتے ہیں اور خداکی دی ہوئی دولت کوخدا کے عملابی خداکی مطابی خداکی دی ہوئی دولت کوخدا کے عمل کے مطابی خداکی میں خرج کرنے والے ہیں اور چھپلی لات ہیں اُٹھ کراستغفار کرنے والے ہیں بعنی باد جوداس اطاعت سنعاری اور فرما نبرداری کے اپنی تقفیرات اور کوتا ہیوں سے سحرییں دعا مانگتے ہیں کراہے اوٹڈ اپنے فضل سے سے میں دعا مانگتے ہیں کراہے اوٹڈ اپنے فضل سے

فن آخیرشب کی تخصیص اس بیے فرمائی کرا خیرشب کی نیندنفس کے بیے غایت درجہ لذبذ بسے ایسے وقت ہیں اُٹھ کر دعا مائگنا شہوات نفس کا پوا مقابہ کرناہے جو کمال ایمان کی دلیل ہے۔ نیز بروقت دعاکی قبولیت کابھی سبے اورخدا ئے ذوالجلال کی ہے چون دیگیون اور ہے مثال نزولِ اجلال کا وقت ہے۔ یہ وقت دعا کے لیے غیمہ سے کری ہے۔

### شِهِلَ اللَّهُ آنَّةُ لَآلِالْهُ إِلَّهُ هُو وَالْمَلَاكَةُ وَأُولُوا

الله نے گواہی دی ، کرکسی کی بندگی نہیں اس سے سوا، اور فرمشتوں نے ، اور علم

# الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ لِآلِلهُ إِلَّهُ وَالْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ فَ

دالوں نے ، وہی ماکم انصاف کا کسی کو بندگی نہیں سوا اُسکے، زیردست مکمت والا ۔

### رجوع بسوتے مضمون توجید

 ا در خوشنودی کا دارد مدارسے گواہی دی الله تعالے نے کہ اس سے سواکوئی بندگی کے لائن نہیں چن سچاللہ تعالیٰ اپنی تمام کتا بول ادرصیف کا کن نہیں جن سچاللہ تعالیٰ اپنی تمام کتا بول ادرصیف کا کیا ایک ایک ورق اس کی ترجیدی شہا دے و سے رہا ہے .

و فی کل شی له شاهد یدل عدانه واحد الرکیا ہے کہ از زمیں روید وحدهٔ لا شرکی له گوید

اور فرشوں نے بھی اس کی گواہی دی فرصتوں کی کوئی تہیں اور تحییداً للہ کی توجید کے ذکر سے خالی نہیں اور علم دالوں نے بھی ہر زائد ہیں توجید کی گواہی دی ۔ علار ہمیشہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ توجید کو تا بن کرتے رہے اور بھرک کو باطل کرتے رہے یہاں تک کہ توجید کا مسئلہ اس درجہ واضح ہو گیا کہ منٹرکین بھی ا پنے کو ممٹرک کہنے سے عار کرنے گئے اور وہ معبود بھی اس شان کا ہے کہ ہر تدبیر کوانھان اور اعتدال کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے اس کی کوئی تدبیر عدل وانھا نہ سے با ہر نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ الکہ مطلن ہے اپنی مک بین جو چاہے تعرف کرسے ظلم وہ سے جود وسے کی ملک ہیں تعرف ہواللہ تعالی کی ہر تدبیر کا عین عدل اور عین مکمت ہونا یہ بھی اس کی قوید کی ایک مستقل دلیل ہے چنانچہ فرا تے ہیں الشرکے سواکوئی لائق بندگی نہیں اس لیے کہ اللہ بعنی معبود کے لیے عزت اور حکمت کا ہونا طردی ہے اور وہی عزت اور حکمت کا بدعالم ہے کہ کوئی اس کے عدل اور تد بیر کو تو از نہیں سکتا ور حکمت کا یہ عالم ہے کہ اس کی کوئی شیخ مقتصائے حکمت کے فلا حذ نہیں ۔

ر اعجب نہیں کہ لفظ قائماً بالقسط بیں عیسائیوں کے مسئلۃ کفارہ کے ابطال کی طرف اشارہ میک ابتارہ میک انتارہ میک میٹ میٹ میٹ میٹ میٹ میٹ میٹ کرساری دنیا کے جرائم تنہا ایک شخص پر لاد دینے جائیں

ا در پھراس ایک شخص کو بے قصور بھانسی برلٹ و باجائے تاکہ وہ معصوم شخص سار سے گنہگاروں سے لیے کفارہ بن جائے۔ خدائے عادل قدرسس اس فتسم کی گستاخیوں سے پاک ا درمنزہ ہے۔ شبھکانکا کا عُمَّا یک عُمَّا یک مُنْوَندَ۔

#### إِنَّ الرِّينَ عِنْدَ اللهِ الْرِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ

دین جو ہے اللہ کے بال ، سوبہی مسلمانی حکم برداری ، اور مخالف نہیں ہوئے

#### أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنَ بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغَيًا

كتاب والمے ، مكر جب أن كو معلوم ہو چكا آيس كى ضدسے. اور جو

### بَيْنَهُمْ وَمَنَ يَكْفُرُ بِالنَّتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ

کوئی منکر ہو اللہ کے عکمول سے ، تو اللہ سے تا ب

#### الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُولَ فَقُلْ اسْلَمْتُ وَجُرَى لِلهِ

لینے والا بے صاب، پھر جو تجھ سے جھکڑی، تو کہد، بی نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے

#### وَمَن اتَّبَعَنَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا أَلَكِتْ وَأَلَا لِلَّذِينَ أُوتُوا أَلَكِتْ وَأَلَافِينًا

مكمول پر ، اور جو كوئى ميرے ساتھ ہے اور كہد دے كتاب والول كو، اور

#### ءَٱسْلَمْتُمُ ﴿ فَإِنَّ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَا وَانْ تُولُوا

ان پڑھوں کو کرتم بھی تابع ہوتے ہو؟ بھر اگر تابع ہوئے توراہ بر آئے۔ اور اگر ببط رہے، تو

## فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ واللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ فَ

تیرا ذمتر یہی ہے پہنچا دینا۔ اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے ۔

# بيان حقانيت السلاك وجواب محادلة مخالفين إسكا

قال تعالے إن اُلَّةِ بَيْنَ عِنْدُ اللهِ الْاِسْلَاهُ اللهِ اللهُ اللهُ



فًا عُبُ دُونِ عزض بركم اسلام اور توحيد أيب واضح اورستم حقيقت تھى اس بين ذرّه برابراختلات کی گنجائش به تھی گرشہوات اور لذات کی محبت نے خود عزضوں ادر شہوت برستوں کو اختلان پرا ماه ه کیا کوئی حضرت مسیح کی الوہیت کا قائل ہوا اور کوئی ان کی ابنیت اور فرنه ندبت کا قائل بهوا اور کونی حلول کا قائل ہوا کہ معاذ اللہ خلاو ند ندوس حضرت مسیح میں حلول کر آیا ہے اور کوئی انسحاد کا قائل ہوا کہ خدا تعالے اور سیح بن مریم ایک ہیں اور اہل کتا ہے۔ اس بارہ ہیں لاعلمی کی بناء بر ا ختلا ن نہیں کیا مگر صحیح علم آنے سے بعد جان بوجھ کر اختلات کیا اہل کتاب کو اس بات کا نوب علم تھا کہ الٹرکے نزدیک اسلام ہی لیسندیدہ دین سے کیونکہ توریت اور آسجیل میں الترتعالے نے اس کو بیا ن فرمایا ہے اور بیران کا اختلاف است تباہ اور خفار کی بنا پر بریز تھا بکے محض باہمی صداور آبس کی صدسے تھا۔ ابن جریز نے محد بن جعفر سے نقل کیسے کہ یہ آبہت نجران کے عیسا یُوں کے بارہ بی نازل ہوئی اُن کویقین تھا کہ اللہ تعا لے ایک ہے اس کوکسی تے نہیں جنا ا ورعینی علیدالت کم اسٹر کے بندہ ا در رسول ہیں عیسیٰ علیہ السّلام کے بارہ میں جوانحلاف ہوا وہ بہو دیوں کی عدا دست کی بن پر ہوا۔ بہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوست سے انکار کیا اور حضرت مریم پر تہمت لگائی اس لیے نصاری ضدمیں حضرت عبسی کی ابنیبت کے قائل ہوگئے کرمعاذا ملتہ یہ خلاکے بیٹے ہیں اور بعض علماء كا قول يه سي كرام أيت بي اختلاف سي اسلام ادر أن حضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوست مي اختلاف كرنا مراد بها ورجونتخص المتركي آبتول كا المكاريا التركيم حكمول سعے انسحرا من كرسے اور اسلام اور توح کویز مانے توخوب سمجھ کو کر بلاشبہ النز تعالیے بہت جلد صاب لینے والا ہے ان ہوگوں سے اس اخذا ن برمی سبرسے گا اور سزا دسے گا بس جب کردائل اور براہین سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی ا نے بعد بھی اگر اہل کتا ب آہیے کٹ جحق اور مخاصمہ کریں اور اس صریح اور واضح امر میں آ ب سے جگڑی تواکب ان سے کہددیجئے کہ بیں نے اور میرے تبعین نے تواپناچہرہ فالق اللہ کے سامنے جھکا دیاہے ا دراسلام اور ترحید کی را ہ ا ختیار کرلی ہے بعنی میں نے درمیر سے متبعین نے تو انب بیا سرکرام کا دبن اختیار کر لیاہے پس اگر تم تمام انبیار کوام کی تعلیم سے برخلان کسی کوخلا اور خلا کا بیٹا بناتے ہوتو بناؤ ہیں اور میرسے متبعین اس سے بری ہیں اور آ ہے۔ ان توگوں سے کہد دیجیئے کم جن کو کتا ہے دی گئی یعنی بہود اور تصاری سے اور ان پڑھوں سے بعنی مشرکین عرب سے بھی جن کے ہیں کوئی آسمانی کتا ہے۔ نہیں ان سب سے پہر دیجئے کر گیاتم بھی ہماری طرح اسلام میں واضل ہوتے ہویانہیں بیں اگر یہ لوگ تمہاری طرح اسلام
سے یہ کہہ دیجئے کر گیاتم بھی ہماری طرح اسلام میں واضل ہوتے ہویانہیں بیں اگر یہ لوگ تمہاری طرح اسلام
الے آئیں تو وہ تمہاری طرح ہدایت یا فتہ ہوجا ئیں گے اور اگر تمہاری طرح اسلام لانے سے منہ موڈ بی اور
الوہیت اور ابنیت میسیح کے عقیدہ پراڑے رہیں تو آب کا کوئی نقصان نہیں آپ کے ذمہ فقط حق
کا بہنچا دبنا اور دلائل اور براہین سے واضح کر دینا ہے سووہ آپ کریچے اور اللہ کی نگاہ ہیں ہیں تمام بندے
ہرائیک کو اس کے عمل کے مطابق جزاد سے گا۔ ف ایوشخص دلائل اور براہین کو در مانے اور مرزئے عناد پر اُٹر آئے توا یسے شخص کے سلمنے بھوٹ کونا نفول ہے۔ اور ناحق اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اس ہے اتمام مجت کے بیے بیہ بات کہر کر کلام خنم کردینا مناسب سے کہ ہم تو خالص النڈ کے فرما نبردار بندہ بن چکے ہیں اہت تم اپنی جا نو۔ ہم کسی برز بردستی نہیں کرتے۔

لله کی آیتوں سے، اور مار ڈالتے ہیں بیوں اور مار ڈالتے ہیں جو کوئی کھے سوان کو نوشخبری سناوُدکھ والی مار کی ۔ وہی ہیں جن - تو نے رد دیکھے، وہ لوگ جن کو الا ہے اُن کو بلاتے ہیں اللہ کی کتا ہے ہر، کم ان میں عا

# وَ عَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ

اور بہتے ہیں اپنے دین یں اپنی بنائی باتوں بر - پھر کیسا ہوگا؟

# إذا جَمْعُنْهُمْ لِيوْمِ لارتيبَ فِيْدُو وُقِيتَ كُلُّ

جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن ،جس میں شینہیں - اور پورا یا وے گا ہر

# نَفْسٍ مِّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠

کوئی اپناکیب ، اور ان کاحق نه رہے گا دد

# ذكربعض احوال مثنيع بيود بيرود

#### فوائد

ا - ابوعبيدة بن الجراح شي روايت بي كرئين نے عرض كيا يا رسول الشُّرصلي الشُّرعليه وسلم قيامت کے دن سب سے زمایہ ہ سخت عذاب کس کو ہوگا تو آپ صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا سب سے زبادہ عذاب ا سشخص کو ہوگا جس نے خدا سے سی نافح تنل کیا با اس شخص کونتل کیا جس نے اچھی بات کا عكم كيا اور برى بات معصمنع كيا اور اس مع بعد انحفرت صلے الله عليه وسم نے برأيت يرهى إِنَّ الْسُرِيْنَ يَكُفُرُ وْنَ سِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصْرِيْنَ كُلُ اوريه ارشا وفراياك ابوعبيده - بني اسرائيل في سروع دن بين نينتاكيس ببيول كواكيب محقوى بين قتل كيا-اس برين امرائيل سے ایک سوسترعاً بدوزا بداورصوفی لوگ کھوسے ہوئے اوران نا بہنجاروں کوامر بالمعروف اور نہا کا لمنک كيا-بى اسرائيل ف اخيردن بي ان تمام نصيحت كرف والول كوجى تقل كرديا ( اخرم اكن جريب ٢- علام يونكر انسسيار كو وارت بي اوراك كامرتبه انبيا ركع بعد اس يعالم محققل كاجرم

ا بیار مے قتل کے بعد دوسرے درجہیں ہے۔ ا ہے۔ آیت میں انبیام اورعلمار کے قانلین کی دوسے زائیں ذکر کی گئیں ایک جط اعمال دوسرے وکما لَهُ وُرِّنْ نَصِينُ البياكرام بيونكه بنع بدايت تھاس بيے أن كے قتل برجط اعمال كى مزا ملى. ا درعا مرجو کسر انبیاکرام کے اُغوان ا در انصار ا در معین و مددگار تھے اس کیے علما مرکیے قتل کی منزا ہیں وَمَا لَهُ فُوْ مِنْ نُعْسِدِينَ قرايا يعن ان كوخداك سزا سيكوئ بيان والا اورمد وكرف والا

١٥ ملے كا.

# استعجاب براعراض ابل كتاب

گزشته آبات میں اسلام کی خفانیست کودلائل اور براہین سے واضح فرمایا اور اہل کتاب کو خاص طور پراسلام ہیں داخل ہونے کی دعوت دی گئی گران لوگوں نے عالم کی اسب آئندہ آبات ہیں یہ بیان فرما تے ہیں کہ اہل کا ب کا اسلام سے اعراض کر نانہا بیت عجیب ہے کہ تو ربیت اورانبیل سے عالم ہیں ادر نبی کریم کی بیٹارت اورصفت جو توریت اور انبیل میں مذکور ہے اس سے دافقت ہیں گر بھر ، کھی اعراض کرتے ہیں .

اعراض کرتے ہیں .

ابن عباس رض الدّعنہ سے روابت سے کر رسول الدّصلے الدّعلیہ وسلم ایک دن بیت المدراس ابہودیوں کے مدرسہیں) تشریف ہے گئے اور وہاں جا کر اُن کو اللّٰہ کے دین کی دعوت دی . نعیم بن عمروا ور

حارث بن زبد نے کہا کہ آ ب کا دبن کیا ہے حضور پڑ نورصلی النزعلیہ وسلم نے فرمایا کم جو ا براہیم کا دین تھا انہوں نے جواب دیا کہ حفرت ابراہیم توخود دین بہود برتھے۔ آب نے زمایا اچھااگر یہ سے ہے تو توريت كے آؤ اوراس ميں د كھلادو، يەمفىمون كس جگراكھا كے كم الراہيم دىن ببود بد تھے ان دونو س شخصوں نے توربیت لانے سے انکار کر دیا اس پریہ آیت نازل ہوئی اکٹو تکوائی السّنویْن اُو تُی ا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدُعَوْنَ إِلْے حِتَابِ اللّهِ الحِينِ لِي بِي كُلُونَ الْبِ مِنْ الْبِ مِنْ اللّهِ تظرنہیں کی کرجن کو توربیت کے علم کا ایک کا فی حقتہ دیا گیا جس سے حق اور باطل کا فرق ان پر داضح ہو سے گرتعیب ہے کہ ان توگوں کو اسی الشرکی کتاب ( توریث ) کی طریت بلایا جا تاہے جس سے یہ حامل ا درعالم ہیں ا دراس پرایمان کے مدعی ہیں تاکہ یہ تو رہیت اُن کے درمیان قیصلہ کرد سے کرا براہیم علیہ السّلام يبودى نفط بإنهين اورجوان كامتعدمة زناحصور برنورك سامنے بيش مواسے توريت اس كابھي فيصله كردے کر توریت میں رجم کا حکم مذکور ہے یا نہیں ایس یہ لوگ ا قرار کرتے ہیں کہ تورمیت اللّری کتا ب ہے اور فصلِ خصومات کے بیے نازل ہوئی ہے گر باوجوداس افزار کے بھربھی ابن کی ایک فریق اس سے اعراض اور روگردانی سرتا ہے اور یہ لوگ اس وقتی اور عارض اعراض پراقتصار نہیں کرتے کہ اس وقت سے بہلے توریت کے احکام پرعمل کرتے رہے ہوں ا درفقط اسی آیک موقعہ پر اعراض ا دررد گردانی مربیطے ہوں ۔ بلكرية لوگ برطال بين اعراض كرفي والے بي يعن اعراض ان كى لا زمى صفت اور وائمى عادت ہے. ف اَ يَتَوَ لِنَهُ فَرِينَ مِنْ مُنْهُ مُورِين تولے سے بالفعل اور وقتی طور براع اص كرنا مراد ہے ا در وَ هُدُ مِنْ عُرَضُونَ سے بیر بتلانا مقصود ہے کہ اعراض اُن کا دائمی اور لازمی وصف تھا.اس لیے كر جملہ اسميہ ثبات اور دوام سے بيان كرتے ہے بيے استعال كياجاتا ہے اس بيے يَتَوَسِّحْ فَرَدُقَّ مِّنْهُمُ کے بعد وَ هُمُّ مِّ مُعْرِضُونَ کا ذکر غایت درجہ بلیغ اور لذیذ ہوگا اور ان کے اس اعراض اور انسحرات کی وجه بر ہے کہاں کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم کو آگ ہر گزنہ لگے گی مگر چند گنتی کے روز بعنی چالیس دن کی مقدار کرجس بیں ان کے برطوں نے گوسالہ کی برستنش کی تھی فقیط اتنی مقدار عِذاب ہو گا ا ور پھیرمغفرست ہوجا شے گی ا ور عذا ب سے نبجات بل جائے گی ۔ اسی فاسدا عتقاد کی بنا ، ہریہ توگ ایمان ا ورعمل کا اہتما م نہیں کرنے اگر مندا کے عذاب کو دائمی سمجھے تو بھراس کے مطابق ابتمام کرتے چند روز ہسمجھ کر بروا ہ نہیں کرتے .

عله اوربعض علائے تفسیر نے اس جگر کتاب الله سے قرآن کریم مراد ایا ہے کران کوقرآن کریم کی طرف دعوت دی جاتی جو تورمیت اور انجیل کی بشارات کے موافق آ با ہے اور تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے بس ان بین علار کا ایک فریق اعراض کرتا ہے مالا بکر قرآن کی طرف دعوت دینا درحقیقت توریت اور انجیل کی طرف دعوت دینا ہے اور قرآن پرایمان لانا توریت و نیجیل پرایمان لانا ہے مگر محققین نے اس جگر کتا اس جگر کتا ہے اور انجیل کی طرف دعوت دینا ہے اور قرآن پرایمان لانا توریت و نیجیل پرایمان لانا ہے مگر محققین نے اس جگر کتا ہے اس جاس ہے ہم نے تفنیزیں اسی قول کو اختیار کیا۔

صفرات ابنیاٹر کے انتساب پر اعتاد کے ہوئے ہیں اور ابنی نجات کا اعتقاد کے ہوئے ہیں اس لیے آخرت کی عقوبت کوسہل اور خفیف ہمچھتے ہیں اور ابنان اور عمل صالح کا ابتام نہیں کرتے عالائم تمام ابنیا مرام اس باست کو بیان کرتے ہے آئے کہ نبیات کا دارو مدار ایمان اور عمل صالح اور تقوی برے ، بدون ایمان کے انتساب کچھ کام نہیں آئے گا اور بہی قرآن کریم کی تعلیم ہے اور دھو کہ ہیں قرآن کریم کی تعلیم ہے اور دھو کہ ہیں قرآن کریم کی تعلیم ہے اور دھو کہ ہیں قرآن کریم کی تعلیم ہے اور دھو کہ ہیں قرآن کریم کی تعلیم ہے اور دھو کہ ہیں کر ہتے ہیں کہ ہم اللہ کے جہیتے بیٹے ہیں اور اس کے بلیوں کی اولاد ہی اور تھی ہیں کہ ہم اللہ کے جہیتے بیٹے ہیں اور اس کے بلیوں کی اولاد ہی اور توجی ہیں کا مراب کے بیٹے ہیں کر اللہ تھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ایک اکا در کھا ہے کر ساوے عالم کے گا ہوں کا صاب ایک اکا وقع جیٹے کے صلیب پر ہڑھ جانے سے بیباق ہوگیا ہیں یہ لوگ اپنی ان افراء پر دازیوں پر آج دنیا ہیں ابنا و ل خوش کر بیلتے ہیں گر یہ توسوجی کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ہم سب کو صاب وگا ہوئی کی خوش کر بیلتے ہیں گر یہ توسوجی کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ہم سب کو صاب وگا ہوئی سے خوش کر بیلتے ہیں گر یہ توسوجی کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ جو اس کے دنیا ہیں کمایا تھا اور ذرہ ہرا ہرائی پر کو ٹن ظلم منہ ہوگا کر برا ہر می پر کہا پر ار پر کو ٹن طرح میں جن دیا جو گا جو اس کے دنیا ہیں کمایا تھا اور ذرہ ہرا ہرائی پر کو ٹن ظلم منہ ہوگا کہ براج میا جو ہے بیا دی کہ بیل ہوگا کہ براج میا جو کہا خوا ہوگا کہ براج میا جو کہا خوا ہوئے ہیا۔

# الْيُلُ وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَحْرِجُ الْمَيِّتَ

رات بین، اور تو نکالے بیتا مردے سے اور تو نکالے مردہ

## مِنَ الْحِيْ وَ تُرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٠

بھتے سے ، اور تورزق دیوے جس کو جاہے بے شمار۔

# بنتارت غليم منين رأغدار بعنوان مناجات وعا

قال تعالے قلی اللّٰهُم ملِك المُلْكِ ... الله ... و تَوْزُقُ مَنْ تَشَفَ الْمُوبِيَ بِحِمَابِ الرّبط ) كفار ونيا اور سابان ونيا بر مغرورتها ور آنحفرت صلے اللّٰه عيبه وسلم كو اور آپ كوافان اور احباب كو نقر و فاقه كى وجه سے بنظر حقارت و يكھة تھے اس آببت بي اسى كے جواب كى طرف اثاره سے كم سلطنت اور دولت كاعودج اور نزول اور عزت اور ذلت سب خدا تعالے كے ہاتھ بيں ہے اور مسلان كوم مهم ہواكہ اس طرح وعا الكوم م كو بي مثال سلطنت عطاكري كے جس كو يہ نذاق الراف والے بھى ديكھ كر حيان اور دبك رہ والله الله على ديكھ كر حيان اور دبك رہ وابي سكے كوبيا كريد دعا ايك طرح كى پيشين كوئى تھى كر عنظ بيد ونيا كلا بيث ہونے والى ہے اور بر بيد مروسامان مسلان قوم عورتوں اور سلطنت كى كوب كى ايك بنے كى اور جو بادى كا دا الله بي ديا ہوں كى دبا ہوں كى دجرسے ذلت كے كر طبط ميں گرائے عائيں كے اور بر ادى بادشا بهت كر رہے جس خدا ونيو ذوا لجلال نے نبوت ورسالت سے منصب جليل كو بنى امرائيل سے بنى اسائیل سلطنت كيا چيز ہے جس خدا ونيو ذوا لجلال نے نبوت ورسالت سے منصب جليل كو بنى امرائيل سے بنى اسائیل معنی منتقل كر دبنا كى طوف منتقل كر دبا تواسے روم وجم كى ظاہرى سلطنت كاعرب سك خانه بدوشوں كى طرف منتقل كر دبنا كى مستبود ہے۔

#### شان نزول

عزوهٔ احزاب بی بی کریم علیه الصلوة والتسیم نے صحابہ کوخند قبی کھودنے کا عکم دیا ہردس او میوں کو جالیس ہاتھ کھودنے کے لیے مقرر کیا صحابہ نے خندق کھود ناسٹ رمیان بیں ایک بڑی جان کی خوان میں ایک بڑی جان کی خوان ہوئی جس پر کدال مجھ کام نہ کرتا تھا جب اسم طرست صلی اللہ علیہ دیم کو خربوئی تو آ ہے۔ اس جگہ بر نفس نفیس نشر بہف لائے اور سلان رصی اللہ عنہ سے کدال لے کراس چٹان پر ایک خرب دگائی جس سے وہ چٹان شق ہوئی اور اس سے ایک ایسی روشنی نمود اربوئی جس سے تمام مدینہ روشن ہوگیا۔

السامعلوم ہوتا تھا کہ اندھیرے ہیں چراغ روش ہوگیا ہے حضورصلی التّرعلیہ دسم سنے تکبیر رقیعی بعنی التّذاکم کہا اورصحابہ نے بھی آسیب سے ساتھ النزاکبر کیا بھر صفور ٹر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمایا کر مجھے اس روشی بیں جیرہ کے مماات د کھلائے گئے بھرا ہے نے دوسری عزب سگائی اس سے بھی ایک روشن نمودار ہو تی آب کے زمایا کہ مجھے اس روشنی میں روم سے روخ محلات دکھائے گئے یہ کہ کر آپ نے پھر تیسری بار کدال ماری جس سے بھرونسی ہی روشن نمودارہوئی آیٹ نے فرمایا کرمجھے اس روشنی بس صنعا مراجومکہ يمن كادارالسلطنت ہے) محملات دكھلائے وكھلائے اور مجھے جبرالي المن نے خردی ہے كرعنقريب ان سب ممالک پرمبری است كا ا درغبہ وگاجب کا فروں اور منافقوں نے بیسنا تو کہنے لگے لیے مسلانو تمہا را نبی بھی خوب ہے کسی عجیب باتیں کرتا ہے بیڑپ اس کو مدائن اورصیرہ کی عمارتیں نظراتی ہیں اور خوف کا حال یہ ہے کرایک معمولی دشمن کے ڈرسے تم سے خندتیں کھدوا رسبے ہیں اس پریکا آیت نازل ہوئی اسے محدصلے التّدعلیہ وسلم آپ ان کفارنا ہنجا رسکے تمسخرا وراستہزاء کی طرف ذرہ برا برا انتفات رکری یول کہو ۔ بعن اس طرح ہم سے دعا ما بگوہم آب کے غلاموں اورخادموں كوسلطنت عطاكريس كے.اس طرح دعا مالكو العالماك باوشاہى اورسلطنت كے ہم كو بادشاہى اور عن تعطا فرما تاكد كوئى كا فرتيرس وين اورتيرس نام ليوا وُل كوذليل مذكر سك اورشان وشوكت كے ساتھ تبرے دین کے احکام جاری ہوں ہم اگر جہ قلبل اور ظاہر میں ذلیل ہیں مگر آب کوسب مجھ قدرت ہے اس کیے کہ آ ہب مالکہ کمیطلت اور قا در مطلق ہیں جس کوچا ہیں بادشاہی ا*ورسلطنت عطا فر*ائیس اور جس سے چاہی سلطنت مجین لیں تیرے ہاتھ ہی ہے ہر بھلائی بلا شبہ آپ ہر چیز برقا در ہی ادر عزت کو ذلت سے اور ذلت*ت کوع ب*ت سے بدلنا ایسا ہی آپ کی فلرت میں ہے جبی*بائم نور کو ظلم*ت سے ا ورظلمت کو نورسے بدلنا آپ کی قدرسے ہیں ہے اس ہے کہ آ ہے کو یہ قدرت ہے کر راست سے ایک حقة كود ن بن داخل كرديت بي جس سعدن برا بوجا باسع ادركسي فعل بي ون كيكسي حقته كورات بن داخل كرديت ہیں جس سے رات بڑی ہوجاتی ہے مثلاً کسی توسم ہیں رات بودہ تھنٹے کی ہوتی ہے اور دن دس گھنٹے کا بھرجندہ ہورات کے چار گفنٹ کا مطر کردن میں واخل کرد میے جاتے ہیں جس کون جودہ مھنٹے کا ہوجا آ ہے اور رات دس گھنٹری رہ جاتی ہے اور توہی نکال ہے جاندار کو بے جا ان سے اور تو ہی نکالیا ہے بے جان کو جا ندار سے جیسے بیعنہ سے چوزہ اور جو زہ سے بچہ اور عالم سے جاہل ا ورجاہل سے عالم اور مؤمن سے کا فر اور کافرسے مؤمن اور فر ہی روزی دینا جے جن کوچاہے کے شار بہ آب کی قدرت کا لمہ ا ور جو دوکرم سے چند نمونے ہیں اس لیے ہم درخواست سے ہوئے دستوراور قانون کوشالم نہ شان وشوکت سے ساتھ دنیا میں جاری کرسکیں

فواتد

ا۔ طبرانی کی معجم صغیریں ہے کہ ایک جمعہ کو نبی کریم صلے الله علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کونمازیں

٢- بزرگول نے تکھاسے کہ اس آبت کی فاصیت بہ ہے کہ جواس پر مداوت کرسے اللہ تعالیے اس

كو قرض سے سبكروش فراماہے.

٣- بعض بزرگوں نے بر شخصیص بھی کی ہے کہ ہر نماز کے بعد سانت سات بار پڑھے اور بزرگوں

نے اس عمل کو مجرب اکھاہے۔

# لايتتخذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِنْ دُونِ

اور جو کوئی یہ کام کرے، وہ اللہ کا کوئی نہیں،

في شي عزالا أن تتقوا مِنهم تفدة و يُحدِّرُكُمُ

کر یہ کر تم پکڑا ہاہو ان سے بجاد ۔ اور اللہ

ممانعت دوستان ازدوي وشمنان

قال تعلط لاَ يُتَخِنَّهُ الْمُونُ مِنْ فَنَ الْمُكَا فِرِيْنِ اَوُلِياً وَ ... الظ ... وَلاَنْهُ وَوُ وَ كِبالُعِبَ اوِ وَ الله وَ وَلَا تَعَالَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله



یہ گمان مرکزا کرسٹ ایدان سے دوستانہ تعلقات رکھنے سے کوئی دنیوی عزت و دھاہت بل جائے گی۔ حاف و کلا۔ ایکٹنگھُون عِنْدَھُمُ الْعِنَّ کَا خَاتُ الْعِنَّ کَا فِدِنَ جَعِینُعًا۔ کا فروں سے باس جو عزت نظر آتی ہے وہ حقیقی عزت نہیں محف صورت ہے حقیقی عزت اللہ کے باس سے ملتی ہے البنہ اگر کسی وقت ہجالت مجبوری وشمنوں کے مثر اور فسادسے بیخے سے بینے کا ہری طور بران کی موافقت ہم کی ماہردادی موافقت کرلو تو اس کی ممانعت ہمیں . تدہیر اور انتظام کے درج بین کا فروں سے اس قیم کی ماہردادی بشرط صرورت اور بقدر حاجت موالات کی حقیقات نہیں بلکہ محض صورت ہے ۔

#### شان نزول

حضرت ابن عبامس سے سروی ہے کہ جماج بن عمرو اور ابن الحقیق اور قیس بن زبد اس قسم کے چند بہودی چندا نصارسے کچھ خکا ملا رکھتے تھے تاکہ موقعہ پاکر ان کو دین اسلام سے برگشت ار دین دائش مسلمانوں کو ان کی اس بنیتی کاحال معلوم نه تھا مگر جوصاحب نظر تھے وہ بیجان کیے کر بہود كاكيا مقصدكي بينانيجدرفاعتربن منذئة اورعبدالله بن جبرً اورسعدبن خيتمرُ في مسلانون سس کہا کہ تم یہود کی اس جماعت سے بیچے رہنا کہیں تم کو دین سے برگشتہ مذکردیں ان انصار ہوں نے ان کی اس باست كوية مانا اس يريه آبيت نازل بهوئ مسلمانول كوچاجيية كروه كا فردل كو دوست يذ بنائيل مسلمان كوچهور كرينى سوائے مسلمانوں كے كسى كوظا ہراً اور باطناً دوست مذين نيں اس بيے كم إيما ن نور مرايت سے اور کفر ظلمت وضلالت سے اور نور اور ظلمت اور بدابیت اور ضلالت اور دی اور باطل می دوستی مكن نہيں اجتماع صندين عقلاً و نقلاً محال سے اور جوكوئى بركام كرسے يعنى كا فروں كو دوست بنائے توابلے شخص کو اللہ سے کوئی سے دکارنہیں کیونکہ کا فرالٹر سے دشمن ہیں اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے اور مومن الٹر کے دوست ہیں۔ بیس مومن رہتے ہوئے کا فرکے ساتھ دوسی رکھنا مکن ہیں مگرایک صورت بس محف تدبیرا ور انتظام کے درجہ بین کا فروں سے ظاہری دوستی کی اجازت ہے۔ وہ یہ کم تم کا فروں کے مشرسے بینا جا ہوکسی خاص بیا ڈسے ذریعہ سے بینی محف اُن کے مشرا در عزر سے بیجنے کے بلے حفاظی تدبیر کے درجہ ہیں اُن سے نقط بقدرضرورت محض ظا ہری نعلق پیدا س اُ جا اُز ہے۔ باتی ولی تعلق ا در قلبی مجین کسی حال بین بھی جائز نہیں ا در بہ بھی جائز نہیں کہ اس سلامی کسی معصبت کا مرتکب ہونا پڑسے یا مسلانوں کی جاسوسی کرنی پڑسے اورمسلانوں کے رازا درخبری کافروں کو دینے لگے . فقط دفع متر اور دفع ضرر کیلئے بقدر صرورت تواعد منز بعث کے ماتحت کا فروں سے نقط اپنی حفاظت اور بیاؤ کے لیے تعلق رکھنے کی اجازت ہے باتی کا فروں سے ایسا تعلق جومسلانوں سے بیے یا مسلانوں کی عکومت سے بیے مفر ہو یہ کسی

#### فوائد

ا - کا فرول سے موالاۃ لینی مجبت کی تین صورتیں ہیں ۔ ایک یہ کرا ن کو دینی چنیت سے محبوب رکھا جائے یہ قطعاً کفر ہے دو تسری صورت یہ ہے کہ دل سے از ن کے مذہب اور دین کو بڑا سمجھے مگر معاملات دنیویہ ہیں ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئے یہ بالاجماع جا گزیکر ایک درجہیں مستحسن ہے۔ تیسری صورت ان دونوں صورتوں کے بہین بین ہے وہ یہ کہ دل سے نوان کے ذہب کو بُراہی گھے مگرکسی قرابت یا دوسی یا دنیوی عزف کی وجہ سے اُن سے دوستنانہ نعلقات رکھے اور ان کی اعاضت اور املا دکر سے یاکسی وقت مسلانوں کی جاسوسی کر ہے۔ یہوت کفر تونہیں مگر سخت گناہ ہے حاطب این ابی بلتعہ کے قصتہ ہیں یہی صورت پیش آئی کا انہوں نے اپن قرابت کیوجہ سے کفاری در کی اور اُن کے ساتھ ایک تنم کا سلوک اورا حیان کیا سورہ ممتحنہ کا نزول قرابت کیوجہ سے کفاری در کی اور اُن کے ساتھ ایک تنم کا سلوک اورا حیان کیا سورہ ممتحنہ کا نزول اسی قسم کی موالات کی ما نعت کے لیے ہوا ہے (نفسیر کیری) وضع بسند ہے اوراسلام اسی قسم کی وضع اس دفع قطع اختیار کرن یہ علامت ہے کہ اس شخص کوکا ذوں کی وضع بسند ہے اوراسلام کی وضع اس کونایت دسکت اس کے کرتمام عقلام کے نزدیک کا اہری حرکات و سکنات۔ قلبی کی وضع اس کونایت دسکتات ہے اوراسلام کی وضع اس کونایت دسکتات و سکنات۔ قلبی کی وضع اس کونایت دسکتات ہے کہ نہا معتلام کے نزدیک کی اس کو کا تات و سکنات۔ قلبی کی وضع اس کونایت دسکتات ہے کہ نواب کی دیا ہو کہ کا ایک کی دیا ہو کہ کی دیا ہوں کونایت دسکتات ہو کہ کی دیا ہو کہ کونایت دسکتات ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہو کہ کونایت دسکتات ہو کونایت دسکتات ہو کھی کونایت کی دیا ہو کہ کا دوران کی سکھ کونایت کی دیا ہو کہ کونایت کر کھی دیا ہو کہ کونایت کی دیا ہو کر کی دیا ہو کونایت کی دیا ہو کہ کونایت کی دیا ہو کہ کونایت کونایت کی دیا ہو کہ کونایت کونایت کی دیا ہو کہ کونایت کی دیا ہو کہ کونایت کی دیا ہو کہ کونایت کونایت کونایت کی کونایت کونایت کی دیا ہو کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کی کونایت کی کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کی کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کی کونایت کونایت کی کونایت کی کونایت کونایت کی کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کی کونایت کی کونایت کونایت کونایت کی کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کی کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت کونایت

كيفيات كى ترجهان بوتى بير.

الله تُقَلَّ سے آیت یں کا فرول اور دشمنوں کے شرسے بینے کی تدبیر مراد ہے جیسا کر بیان ہو جیکا ، بان مراد ہے جیسا کر بیان ہو جیکا ، باقی رہاشیعوں کا تقیہ سو آیت قرآنیہ کواس سے کوئی تعلق نہیں .

# قُلْ إِنْ كُنْ تَمْ يَجْبُونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمْ

توكيه، اگرتم محبت ركھتے ہو اللہ كى، تو ميرى راه چلو كم اللہ تم

# اللهُ وَيَغْفِرْنَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ

كوچاہے ، اور بختے گناہ تمہارے ۔ اور اللہ . مخت وال مہربان ہے .

# قُلْ أَطِيعُوا الله وَ الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تُولُواْ فَإِنَّ الله

توكيه، عكم انوالله كا اور رسول كا ، يهر اكر وه به ربي تو الله

## لايجِبُ الكفرين

نہیں جاہست منکروں کونہ

#### آغاز مضمون رئسائث وبیان آنکه میمار محتَّنتِ خداونری اتباع رُسُول است وبیان آنکه میمار محتَّنتِ خداونری اتباع رُسُول است

قال تعالے قُلُ إِنَّ كُنُمُ تُحِبُّونَ اللهُ فَا قَبِعُنُ فِي مَد. الله ... فَإِنَّ اللهُ الكَفِرِينَ وَ الرابط) اللهُ الكَفِرِينَ وَ الرابط) اللهُ كَانتُ الكَفِرِينَ وَ الرابط اللهُ اللهُ اللهُ كَانتُ اللهُ ا

کے درجہ بکب بہنچا دسے گا ور اس طرح تم محب سے مجوب بن جاؤگے اور طالب سے مطلوب ہوجاؤگے۔

4۔ یاپوں ہوکر گزشتہ آبت ہیں وشمنانِ خداسے موالات اور محبت کی مانعت کا ذکر تھا اب اس آبیت ہیں انبیا مورسل کی محبت اور متابعت کا ذکر ہے اور ارشا دہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی رکھے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی عزیت حفرات انبیا وکرام کی اتباع ہیں ہے۔

کی اتباع ہیں ہے۔

عزیز کمر از در گہث سربتانت بهر در مر شد ایج عربت نیا نست

مه یایوں کہوکر مثروع سورت سے اب تک توحید کا بیان تھا اسب بہاں سے نبوت ورسالت کا بیان منزوع ہوتا ہے سب سے پہلے بیغمبر آخرالز مان کی اطاعت کا ذکر فرمایا اور بھراس سے بعد والی آمیوں مِن العِن رَبُّ اللهُ اصْطَعَى آدَمَ وَنُوْعًا قُالَ إِبِوَاهِمْ وَالْ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالِمَيْنَ إلى الله مقبول اور محبوب اورب بندیده اور برگزیده بهتیون کا ذکر فرمایا کرجن کی اطاعت اور متابعت اینے اینے زمانہ میں خدا تعالے کی محبت کا معیارہی اوراب نبی آخرالزمان کی نبوست ورسالت کا دور دورہ ہے جو بلات به خدا وندِ ذو الجلال كے عبيب اور خليل بي لبذا اب جوشخص الله كى مجبت اور دوستى كا دعوى كرسه تذاس كامعيار بربيره وه مبيب خدامحدرسول الشرصل الشعليه وسلم كاليعيون وحرااتباع كريه البسي شخص سے الله تعالے دعد ہ فرماً تاہيے كہ الله تعاليے اس كو ا بنامجوب بنا ہے كا اور تمام يجھلے كن بون كومعا ف كردسه كاجس ورحير بهارسة نبع كا إنباع كروك اسى درجه خدا كم محبوب بن جافك . ٧- يا يون كهوكر كزشنه آيت بي خدا كے دشمنوں سے محبت كى مما نعت تھى اب اس آیت میں خدا تعالے کے بزرگ ترین صبیب اورخلیل کی محبت اور مثا بعت کا عکم ہے۔ ۵- یا بول کهوکه گزشته آیت میں تخویف اور تهدید تھی ناکر معصیت پرجری اور دلیرنه ہو جائیں ا در اس آببت میں تبشیراورت لی ہے کہ خدا تعالے کی رحمت سے ناا مید مذہومائیں جنانجہ فرکستے ہیں۔ اے ہمارے بی آب لوگوں سے یہ کہ دیجئے کہ اگرتم اینے زعم بی النٹر سے محبت رکھتے ہوتواس کا طرابقه بیر ہے کہ تم میری بیر دی سرو یعن میری را و پر عیوسیو کید محبت کا افتضاء بر ہے کہ مجوب کی رخی اور خوشی کی تلاش ہوا درجن چیزوں سے مجوب کو نفرت ہے ان سے محب بھی نفرت کرے اور بر بات آہب کے اتباع اور بیروی ہی سے مکن ہے اس بیے کہ اللہ تعالیے کی پند بدہ اور ناپ ندیدہ باتوں کا بنتہ عقل سے نہیں جات بلکہ انبیاء ورسل علیہم العدلی قوالسلام ہی کے ذریعہ سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے اور حفرات انبیاء ورسل ہی کے ذریعہ تن نعالے شان کی ذاست وصفات کی صبح معرفت اور اس کے ادامر اور نواہی کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے اور محب اپنے مجوب کی معرنت اور طریقہ اطاعت سے علم کا حریص اور مشتاق ہوتا ہے تاکہ اس کی مجدت کا اہل اوراس سے تقرب کامستی ہوسے بیش اگر تم

السّر کی مجست کے مرعی ہوتو میری راہ پرمیرسے بیچے میرے نقش قدم پر بیطے آؤ السّر تعالیے ہم کو اینا مجدب اور مقرب بنالے گا اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دسے گا اور السّر تعالیے بڑا بخشنے والامہرابی ہے اور ان سے بیر بھی کہد دیسجنے کرمیض مجست پرمغور دن ہوجا ؤ بلکراس السّری اطاعت کر وجس کی مجست کے تم مدی ہو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کر وجس کی مجبوب کا مجوب بھی مجوب اور واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ بیس اگر یہ لوگ آب کی اطاعت اور اتباع سے منہ موڑیں اور برگان اور واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ بیس اگر یہ لوگ آب کی اطاعت اور اتباع سے منہ موڑیں اور برگان کریں کرہمیں رسول کی اتباع کی حرورت نہیں توقوب سمجھ لیس کر فعدا کے فرستادہ اور محبوب کی اطاعت اور اتباع سے اعراض راگرین کرنا کے فرستادہ اور محبوب کی اطاعت اور اتباع سے اعراض راگرین کرنا کے رسے اور تحقیق اللّہ کا فردل کو مجبوب ہیں ۔ اللّٰہ تعالیٰ کہ نام کریں ہوسکتا۔ فعل کا مجبوب وہی شخص ہوسکتا ہے جو فعدا کے بی اور رسول صلی اللّٰہ علیہ وہم کی خوب ہوں دچرا اطاعت کرے۔

# إِنَّ اللَّهُ اصْطَعَى أَدَمَ وَثُوتًا وَأَلَ إِبْرَهِيْمَ وَأَلَ

اللہ نے بدند کیا آدم کو، اور نوح کو، اور ابراہیم کے گھرکو اور

# عِمْرَنَ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَرِيَّةً الْبَعْضُهَا مِنَ الْعَضِ

عمران کے گھرکو، سارہے جہان سے ۱۰ کر اولاد تھے ایک دوسے کی

## وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمُ ﴿

ادر الله سُنت جانتا ہے ۔:۔

# وَكُرَاصِ طُفًا بعض بركزير كان خداوندان عَلَيْهُم الصَّلوة والسَّلام

قال تعالے إِنَّ ا مللُّ اصْطَفِی اَ دُهَرُ وَنُوَّحًا وَالْ إِبْرُهِيْمَ .... الله .... وَاللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيْهُ (ربط) گزشته آبت بین الله تعالے کی محبت اوراس کے معیار کا بیان تھا اب اس ایست بین اللہ تعالے اپنے چند برگزیدہ بندوں کا ذکر فراتے ہیں جواللہ تعالے کے حقیق محب اور مجبوب تھے تاکہ ان کے حالات اور وا تعات سن کر ان کے اتباع اور مجبت کا شوق دل میں پیلا ہوا ور یہ بجولیں کہ حق تغالے سے تعلق اور محبت بدون ان حفات کی اتباع اور بیروی کے نامکن سے اور ان چند محبین اور محبوبین خلاکا ذکر خاتم الا نبیا محدرسول اللہ ۔ صلے اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی تمہید سے میساکر آئندہ بیان ہوگا۔ بہر حال مقصود اس تذکرہ سے بر سے کہ بارگاہ خدا وندی میں وصول بدون حضرات انبیا کرام کے نامکن اور محال ہے انہی حضرات کے اتباع سے حق تعالے کی محبت اور خوشنودی حاصل ہوگئے ہے۔

سب سے پہلے جس نے دنیا کو خلا تعالیے کی محبت کی تعلیم دی ا دراس کا لمربیقہ بتلایا وہ ہمار سے خزم تزین باب حضرت آ دم علیہ الصّلوٰۃ والسّلام ہیں جو خدا دند ذوالجلال سے خلیفہ ہیں اور علم اور معرفت ہیں فرٹ توں سے بڑھ کرہیں ، اور سب سے پہلے خدا سے نبی اور رسول منکلم ہیں ۔

ا خبر من ہمارے بنی کا مرم سرور عالم سبیدنا و موانا محیر صفرت ابراہیم علیہ السّام اور مجر کو حفرت فرح علیہ السّام اور مجر صفرت ابراہیم علیہ السّام اور مجر کا میں ہمارے بنی کام مرور عالم سبیدنا و موانا محیر صفا صلے است علیہ و تر ہما ہمارے بنا اور ای عت محبت خلا و ندی کا معیار ہے جانبچہ فرط تے ہیں تحقیق المتر تعالیے نے آدم کو برگزیدہ اور پسندیہ بنا آبرا ہی با اور جس نے آن کو سمیدہ کرنے سے الکار کیا اور ان کی ہمسری کا مدی بنا اس کو ملعون اور مسجود طائک بنا یا اور جس نے آن کو سمیدہ کرنے سے الکار ایک با و حددراز کے بعد خاص طور پر فرح کو پرگزیدہ بنا کر ابنی بارگاہ سے نکال با ہم کیا اور آن سے الکار ان کی اطاعت ادرا تباع سے اعراض طور پر فرح کو پرگزیدہ بنا کر ابنی بارگاہ مے مراز کے بعد خاص طور پر فرح کو پرگزیدہ بنا کر ابنی بارگاہ کی اور اور بن سے بنا کر اور اور بنا ہم ہم کی اور اور بن سے بنا کر ابنی اور اس کی اجباع کرنے والوں کو بجات دی اور پر نہا اور علی اور اس کے بیاد السام کو ور فرون سے بیاد بنا کر اور اور بنا ہم ہم کی اور اور بنی کا اس میں اختلاف ہم کر دان عرب خوان میں سے بھی بعض کو برگزیدہ اور پسند بیدہ بنایا بمضری کا اس میں اختلاف ہم حضرت مربع کے والد ہیں اور علی نہیں اور آبرت سے سیم بان عران میں ور اور بی بول ہوں ہوں کے اور سباق سے بر معلوم ہوئے ہم حضرت مربع کے والد ہیں اور ہم ہوں کے دالد ہمیں اور ہم کے والد ہم ہم کے اس کے اور کر عران سے صفرت مربع کے والد ہم کے والد

اصطفارا در اجتبار کے بیکے بعد دیگرسے دارت ہوئے ہیں اور اللہ تعالیے سب اقوال سے خوب مننے دالے اور اللہ تعالیے سب اقوال سے خوب مننے دالے اور سب ظاہری اور باطنی احوال سے خوب مننے والے ہیں کر کون شخص اصطفا راور برگزیدگی سے لائق ہے اللہ کا اصطفا معلم دحکمت پر بنی ہوتا ہے۔

#### فائده

اس آیت بین صراحة اسلیل علیه الت ام کا ذکر نبین دجه بیسبے که ان آیتول کا نزول ان لوگول کے مقابلہ بی ہواہیے جو صفرت نوح اور صفرت ابراہیم علیه التلام اور آل عمران کی نبوت اور برگزیدگی کو مانتے تھے ان برجئت پورا کرنے کے بیے ان حفرات کا ذکر کیا گیا جن کی محبت کے دہ وار تھے اس بیے اس الزام اور توزیخ بین اگن افراد کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی نبوت وبعثت کے دہ قائل نہ تھے نیزا بیت بین کوئی کامر حصر کا نہیں کہ اصطفاء انہی حفرات بین مخصر ہے لہذا اگر حفرت اسلیم کے اصطفاء کا دکر مفقل آباس آبت بین ذکر نہیں تو کوئی مضا گھر نہیں دو مری آبتوں بین ان کا اور دور سے حفرات انبیا کا ذکر مفقل آبا ہے جن کا اس آبت ہیں ذکر نہیں فرمایی ۔

ران الما المراسيم المراك المنطق المح لفظ بن اس طرف اشاره سب كه آل ابراسيم الدراك عران الما من المراسيم الدراك عران المنتخص ال

# اِذُ قَالَتِ الْمُرَاتُ عِبْرِنَ رَبِّ إِنِّيُ نَارُدُ يَنَ رَبِ اللهِ الْمُرَاتُ عِبْرِنَ رَبِ اللهِ الْمُرَاتُ عَلَيْنَ مَرْكِرِبِ إِنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

مِن (نك انت السّبيع العليم العليم المعار وضعتها مر و ترب اس رئ الله المائي الله الله الله الله المائي الله المائي الله المائي وضعتها انتى وضعتها انتى والله المائي وضعتها انتى والله المائي وضعتها انتى والله المائي والله والله المائي والله المائي والمائي والمائي

بولی اے رہے میں نے یہ روکی جنی ۔ اور اللہ کو بہتر معلوم

# وَ لَيْسَ اللَّكُوكَ كَالْأُنْتُقَاءُوا تیری پناه بین دبتی مول اُس کو، اور اسی اولاد کو سیطان أَنَّى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتُ هُوَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ طُرْقَ اللَّهُ رزق دیتاہے جس کو چلہے

# وقصر خصرت كم وحفرت عنيلى عكينها السَّلا

قال تعالے اِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنَّى نَذُرُتُ .... الله .... ربغ يوحيسا به و الله قال تعالى المراكة عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذُرُتُ .... الله الله والمحالة ذكر تها آب (ربط) گزشته آبات ميں حق تعالى بحر جند محب اور مجوب بندوں كا اجمالة ذكر تها آب اس كى تفصيل مثروع ہوتی ہے اس سلد ميں سب سے پہلے آل عمران كا قصة ذكر فرايا جس سے مقصود اس كى تفصيل مثروع ہوتی ہے اس سلد ميں سب سے پہلے آل عمران كا قصة ذكر فرايا جس سے مقصود يہ سب كے دو بڑسے گروہ يہود اور نصارى دونوں سے خيالات اور مزعوات فاسده كا

ا در ان کی ا فر اربرداز بوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہو دیے بہبود نے حضرت مبیلی علیہ السّلام کے حق من غایت درجه تفرایط کی اُن کو اُن کی شان عالی سسے گھٹایا، اور اُن کو کاس اور مبادد گر بتلایا اور نصاریٰ نے افراط کی بیتی ان کی تعظیم میں غلو اورمبالغہ کیا کہ ان کی ابنیت اور الوہیت سے قامل ہوئے اس بیے حق تعالے نے حضرت مبسلی علیالتلام کی دلادت اور طفولیت اور ان کی کہولیت اور ان کے بَشری احوال کوبہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ یہ امرخوب واضح ہوجائے کر حفرت عيسى علبداك سلام جنس يشريس بي اورحضرت آدم عليه السلام كى ذربيت كي بي معاذ المترفط اورخدا کے بیٹے نہیں اس کیے کرا حوال بشریت اور اطوار انسانیت سے گزرنا الدیہیت اور ابنیت سے قطعاً منافی ہے حق تعالے احوال اور تغیرات سے پاک اور منزہ ہے جضرت عیسلی علیہ السلام اگر خلا ہونے تو مال سے بین سے بیدا نہ ہوتے اور نہ ما س کی گود میں پر ورسش باتے ۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ورطفوليت اوركهوليت كونصارات بحران مصعقبدة الوهبيت ادرا بنيب سم ابطال مع بيد ذكر فرمايا بعدا زاں حفرت عیسلی علیم الست لام می بنوت ورسالست اور ان سے فضائل اور معجزات اور رفع الی السّار کو بہود کے رد کے لیے بیان فرایا تاکر بہود ہے بہبود یہ سمجھ مائیں کرالٹر تعالیے اپنے دوتوں كوع بتن ديراب اوران كے دشمنوں كو ذكيل اور خوار كر تا ہے اور مال اور اولاد كى كثر ت ان كے كچھ كا م نہیں آتی۔ حق تعلیلے کو ہے بھی قدرست ہے کہ اپنے کسی دوست کو دشمنوں کے نرَعْہ سے نکال کرآسمان پرسلے جلئے اور دشمنوں ہی ہیں سے کسی کو اپنے دوست سے ہمشکل بنا کر بھانسی پر نکوا دے اور ناکر ان باتوں مصیبهو دیسمجھ جأمیں کر مضرت عیسیٰ علیبالسّلام التر تعالیے کے مقبول اور برگزیدہ بندسے ادر رسول برحق تقع کابن اورسا حرمه تقع عزض يركم اس طرين سه يهود اور نصاري دونون كا خوب رد ہوگیا اور دونوں گروہ کے عقیدہ کا فاسدا ور باطل ہونا خوب واضح ہوگیا۔

یا یول کہوکہ ان صفرات انبیار ومرسلین کے ذکرسے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالے کی مجت اور رضا اور خوٹ نودی کا ذریعہ ان حفرات کا برناع اور اطاعت ہے اور خدا تعالیے تک پہنچنے کا سیدھا دا ستر بنی کی اطاعت ہے۔ خکہ تنگری بھی کا آباع اور اطاعت ہے اور خوری طفرات کا تقا اور وہی وی دین اسلام ہے اور جودین تم نے اختیار کیا ہموا ہے وہ انبیار و مرسلین کا دین بھی دین اسلام ہے اور جودین تم نے اختیار کیا ہموا ہے وہ انبیار و مرسلین کا دین بھی دین اسلام ہے جس کی طون تم کونی اخوانوان بلاسے ہیں. مرسلین کا دین نہیں ۔ انبیاد ومرسلین کا دین بھی دین اسلام ہے جس کی طون تم کونی اخوانوان بلاسے ہیں. چنانچ فرائے ہیں وہ وقت بھی یا دکرنے کے قابل ہے جب کہ عمران کی بی بی نے جن کا نام محتم بنت فاقی خا جن نام کے مطابی حالت حمل ہیں یہ منت یا فی کہ ملے میرے پر دردگار ہیں نے آ ہے۔ کہ ایک نام میں میں ہے تیری عبا وت کے بیے اور تیرے گھر کی خدمت کے بیلے آزاد ہوگا۔ ان باب ایس سے این کوئی خدمت یہ تیری عبا وت کے بیلے اور تیرے گھر کی خدمت کے بیلے آزاد ہوگا۔ ان باب ایس سے این کوئی خدمت یہ کی بیس تو این رحمت سے میری اس توزادہ کوئر فول فرائے۔ تیری عبا دت اور تیرے گھر کی خدمت میں میں اس توزادہ کوئر فرائے۔ تیری عبا دت اور تیرے گھر کی خدمت میں سے این کوئی فرمت میں میں اس توزائی رحمت سے میری اس توزادہ کوئر فرائے۔ تیری عبا دت اور تیرے گھر کی خدمت میں میں اس توزاد کی دور تیرے میں اس توزادی و فرائے۔ تیری عبا دت اور تیرے گھر کی خدمت میں میں اس توزادہ کوئر فرائے۔ تیری عبا دت اور تیرے گھر کی خدمت میں میں اس توزادہ کوئر فرائے۔

تحقیق تو میری عرض ومعروض کوسن رہاہے ا درمیری نیت اور اخلاص کو جاننے والا ہے اس لطیف اور پاکیزہ عنوان سے دعا منگئے ہیں اشارہ اس طرن نفا کہ مجھ کو فرز ندعطا فرہا کیونکہ لڑکیاں اس فدت کیلئے قبول نہیں کی جاتی تھیں۔ لیس جب خلا نب توقع الم کی جنی تونہا بت حسرت سے کہا ہے میرے ہر وردگار ہیں نے تو اس عمل کو لڑکی جنا میری نذر تو اب کی پوری ہوگی اس لیے کر لڑکی قبول کرنے کا دسنور نہ تھا۔ امرأ ۃ عران تو حسرت کررہی تھیں اور النٹر کو بہتر معلوم سے جو کچھ اُس نے جنا۔ اور وہ فرزند جس کی وہ نواہش می تی تعبیں اس دختر کے برا برنہیں جو منجانب الشران کو دی گئی۔

ا به درمیان بی بطور مبد معنزصنه و قول خلاوندی ہے اور مطلب یہ سے معمران کی بیوی ی صرت اس بناید ہے کر اس کوید معلوم نہیں کہ یہ لڑکی کس شنان اور مرتبہ کی ہے۔ اللہ تعالیے کوخوب معلوم ہے کہ براط کی کیسی سارک اورمسعود ہے اوراس کے وجود ہیں ایک ا بسے عظیم لشان فرزندا دجمند کا وجود مخفی ا ورمضمرہے جو خیرو برکت ہیں اس سے وہم دیگان سے کہیں بالا اور برزرسے بہاں بک بطور جمله معترضه کلام خدا وندی تھا اب آگے بھرعمران کی بی بی کا قول ہے ور تحقیق میں نے اس رو کی کا نام مریم رکھا۔ مریم سے معنی اس کی زبان میں عابدہ یعنی عبادت کرنے والى كے تھے حضرت حَنة كا مفصود به تھاكم الله تعالى مربيكواسم بامسى بنادے اور يرع ص كيا كم بارا ب یں مریم کو ادر اس کی اولاد کونٹیطان مرد و د کے نٹرسے نیری بناہ بین دیتی ہوں ۔ بس اللہ نغا کے نے اس روی ہی کو روئے کے عومی قبول فرمالیا نہایت عمدہ قبول سے ساتھ یعنی لوکوں سے بڑھ کر اس لوکی کو تبول فرما لبا ا ورمجا ورین مبیت المفدس نے بھی با وجود خلاف دستور ہونے سے اس لڑکی کو قبول کرل<sub>ا</sub> ا درمریم علیها السّلام کا در کی ہونا قبولبیت سے بیے ما نع نہ ہوا آور پڑھایا اللہ تعالے نے آس رو کی کواچی طرح برهانا بعن أن كى ظاہرا درباطن تربيت فرائ اور اُن كى باليدگى كوايسا كمهل كياكہ كوئ چيز اُن كو بگاڑ نہ سکے اور ان کی قبولیت اور انبات حن بعنی اُن کی تربیت کی ایک صورت بہ پیدا فرای کمائے ایب مقبول ا در برگزیره بنده یعن حضرت زکر با کوان کا کفیل ا در خبر گیربنا دیا ا ورجب حفرت سرمیر کچ سانی ہوگئیں تو حضرت ذکر بالنے اُن کے لیے مسید کے قریب ایک جرہ مخصوص کر دیا جو محراب سے بیب تھا جس میں رہ کردن بھرالٹہ کی عبا دن کرتیں جیسی حضرت زکر یا مریم کے باس محراب یں <u>اُت</u>ے توا<del>ن کے نزد کی</del> کچھے کھانا رکھا ہوا باتے . جس کا ظاہر میں کوئی سبب منٹھا کیونکہ وہ کھا نا نہ تواُ اُن مے گھر کا تھا اور ہذیا ہر کا اس لیے کر حفرت زکریاً جب جلے جاتے تھے تر حجرہ کا دروازہ بند کرد بتے تھے اور تھیر تعجب یہ تھاکران سے سامنے نیز موسم کا بھل رکھا ہوا دیکھنے سرد ایوں کا مبوہ گرمیوں میں اور گرمیوں کا نبردی میں اس سے مصر<del>ت زکر ہانے تعجب سے کہا اے مریم یہ تیڑے ہے کہا</del>ں سے آیامریم بولی یہ النڈ کے ہاس سے آیا ہے اللہ جس کو جائے بغیر قیاس ا در بغیرا ندازہ ا در بغیر دہم دگما ن کے ردز س کے رزق دینے کے لیے کسی ظاہری سبب کی عزورت نہیں.

4.8

 الرمیحین میں الوہریوہ رصی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ جو بچے پیدا ہوتا ہے بیدا ہوتے وکنت شیطان اس کومس کرتا ہے بین چھوتا ہے جس سے وہ روتا ہے مگر حفرت مریم اور ان سے بیٹے بینی حضرت عبینی علیہ السّلام سوب دونوں اس سے مستثنیٰ رہے اور چونکہ امراً ة عمران كي يه دُعادِ استعاذ ه عين ولا دَست كه ساته تهي اس بيراس و نت بك شيطان كامسَ واقع ینہ ہوا تھا اگرچہ قرآن کرمیم ہیں ا مرا ۃ عمران کی اس دُعامِ استعاذہ کا ذکر بعد ولادت کے واقع ہوا كين وا وترتيب وتوعي إبردلالت نهين كرتا البذا اب بدا شكال نهين رباكه امراً ة عمران كى يه دعا تو ولادت کے بعد ہوئی اورمش شیطان اس سے پہلے عین وضع حمل اور ولادت کے وقت ہوتا ہے۔

جواب كا حاصل بربيك دعا ترعبن ولادت كے وقت تھى گر قرآن كريم لي ذكراس دُعاكا بعد

میں ہے یہ دُعا ذکر میں مؤخسر ہے اور و قوع میں مقدم ہے۔

٧- ولادت كے وقت شيطان ہر بيت كوئس كرنا ہے سوائے مريم اور ان سے بيئے سے بين عِبًا د مخلصین کو پیمسٹرسٹیطانی کوئی ضررنہیں بہنیا تا اور بنداس مسسسے ان کی عصمت اور نزاہت ہیں کوئی فرق اً تا ہے اور ہزاس ایک خاص خصوصیّت کی بنا ر برحفرت مریم اورحفرت عبسیٰ کی اور انبیا رکرام ہر

افضلیت تا بت ہوتی ہے۔

یه امر بدیبی اورمسلم سبے کر حضرت مربع شان اور رتبه بی ا براہیم خلیل الندا ورموسی کلیماللہ سے اعلیٰ اوران فول نہیں اس بیا کے مصرت ابراہیم اور صرت موسی کے بارہ بین بیرنہیں آبا کہ شیطان نے ان كومس نہیں كيا ليكن الله تعالى نے ان كو خلست اور نكليم سے سرفراز فرايا الله تعالے نے كسى حكمت اور صلحت سے حفرت مریم اور حفرت عبینی کومس شیطانی سے مستشیٰ فرایا اور دو مرسے حضرات انبیاء جو خداکے مقدّس اورمعصوم بندسے ہیں اگر چہ وہ اس صابطرسے مستشیٰ نہ ہوں تو کوئی مضا تعہ نہیں اس بے کہ ان عباد مخلصین پرشیطان کی کوئی حکت کارگرنہیں۔

مدنیث بیں ہے کہ جس راستہ پر عمر عبان ہے شیطان وہ راستہ جھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کیا کو کی فوٹن جم اس سے پرسمجھ سکتاہے کر حضرت عمر نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسم سے بھی انفسل تھے اور معاذ اللہ آنحفرت ملی اللہ علیہ دسم سے بھی انفسل تھے اور معاذ اللہ آنحفرت عمر نبی اکرم صلے اللہ علیہ دسم کے معاود یہ نرتھا کر حضرت عمر بھی سے بھی انفسل ہیں۔ بلکہ اس سے مقصود حضرت عمر کی ایک فاص ایک فاص فضیلت اور خاص خصوصیت بیان کرنی تھی الغرض اس قسم سے خصوصی المتبازات سے فضیلت تو نابت ہوتی سے لیکن افضیلت ثابت نہیں ہوتی اللہ تعالی نے ہرا کیا کو کوئی خاص خصوصیت دی ہے۔

اولاد يشاءُ ۞قار

#### وَاذَكُورُ رَبِّكَ كَيْثِيرًا وَسَبِهُ إِللَّهُ مَنْ وَ الْإِلْكَامِنَ

اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور شیع کر شام اور جس

#### قصر وعارز كريا عليه السّكلم \_\_ بوائه فن دند ارجسند\_\_

قال الله تعالى هُنَالِكَ دُعَازَكِرِيَّا رَبَّهُ .... الى .... وَسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْهِ بُكَارِه حفرت زكريا عليدالسّلام بوٹرھے ہوچكے تھے اور اولاد سے نا امبد ہو بچكے تھے جب حفرت مريما کے پاس بے موسم بھل دیکھے نو کی ابک دل میں یہ خیال بیدا ہو اکر میں بھی اولاد کی دعا کروں اللَّہ کی رحمت سے کیا بعید سے کہ مجھ کو بھی بلے موسم میوہ مل جائے ربینی بڑھا ہے میں اولاد مرحمت ہو جائے کیونکہ مرد پیرا ورزن عاقرسے اولاد کا پیدا ہونا بھی ابسا ہی جیسا کہ گرمی ہیں جا ٹول کے بجلوں کا مہیا ہوجانا اس لیے کہ خدا کی قدرت اور ارادہ کے لیے کسی سبب کا یا یا جانا مشرط نہیں ہیں اس وقت ا در موقع کود مکھ کر حضرت ذکر بانے اپنے برور دگارسے دعا ما بگی کراہے برور دگار جس طرح مرح برتیری رصت کی بارش ہوئی ہے اور قدرت کے کرشے نمودار ہورہے ہیں مجھ کو اپنے پاس سے بلا کسی سبک ظاہری سے پاکیرہ اولادعطافر الم تو نفسانی اور شہوانی خیالات سے باک اور منزہ ہوا درجسانی إ در روحانی دو نول حیثیبتوں سے میرا فرزند ہو جو میرے بعد ظاہراً اور باطناً میرا قائم مقام اورجا نشین ہو تحقیق آب براے دعامے سننے والے ہیں۔ یعنی قبول کرنے دالے ہیں کیں آواز دی ان کو فرشتوں نے درآنحالیکه حفرت زکر پامحاب ہیں کھڑے ہوئے نما زمڑھ رہے تھے کہ التّرنعالے آ بے کوبشارت دیتے ہیں ر آب کے ایک بڑکا ہو گا جس کا نام بیجی ہو گا۔جن بین خاص طور پر بہ پانیج صفتیں ہوں گی۔ ١- بہل صفت يہ ہوگى كروه كلمة الله يعنى حضرت عيسى كى نبوت كى تصدين كرنے والے ہوں سے حضرت عبسی مو کلمن الله اس لیے کہتے ہیں کر وہ کلمہ کن بعنی حکم خدا وندی سے بغیر ہاپ سے ببدا ہوئے۔ س وَجرسے اُن كوكمة الله كہنے لكے مصرت سجيئ مصرت عيسى سے بين سال يا جه ماه براے تھے مصرت عيسى الله الله کی نبوّت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حفرت سجیٰی تھے حفرت سجیٰی کوکوں کو پہلے سے خردیتے تھے کر حفرت مسح پیدا ہونے دالے ہیں۔

۷- دوسری صفت اس مولود بین یه بهوگی که وه اینی قوم کا سردار بهوگا بینی اینی قوم بین علم اور علم اور علم اور حلم اور تقوی اور زید اور عبادت اور نمام عمده خصلتوں بین سب سے بڑھے ہوئے بهول گے۔ ملاء تنیسری صفت ان بین یہ ہموگی که وہ عور توں سے بے رغبت ہوں سے بینی لذتوں سے اتنے



دور ہوں گے کم جو لذیمیں نشرعاً وعفلاً جائز اور مباح ہیں مشلاً نکاح ان سے بھی عبلحدہ اور کیسو ہوگے. مہے ۔ چوتھی صفت ان ہیں یہ ہوگی کروہ نبی ہوں گئے ۔

۵- بانبوس صفت یہ ہوگ کہ دہ بیکوکاروں بیں سے ہوں گئے بین اس گردہ سے ہوں گئے جو سرتا با صلاح ا در نیک تھے اورصغیرہ اور کبیرہ سے معصوم تھے۔ جاننا چاہئے کہ بہاں صلاح سے وہ معمولی درجہ کی صلاح سراد نہیں جوعام مؤمنین صالحین سوجاصل ہوتی ہے بلکہ وہ اعلی درجہ کی صلاح مراد سے جو منصب نبوت کے شابانِ شان ہو اور زجانج سے منقول ہے کرصالح وہ فق سے جو حقوق المتراور حقوق العباد کو کما حقہ اداکرتا ہو۔ (تفسیر قرطبی صرفی)

' ادربعض نے من الصالحین سے بیمعنی بیان کیے ہیں کہ صالحین شے انبیا رمراد ہیں اورمطلب

يرہے كرا ول در انبياء سے ہوں گے.

الغرض جب فرشتوں نے حضرت ذکر گا کو یہ متر دہ سنایا تو حفرت ذکر بالا نے فرط مسرت سے عرض کیا کہ الے میرے پر دردگا در سرے لڑکا کیسے ہوگا ادر شحقیق میری عالمت تو ہہ ہے کہ بجہ پر تو بڑھا پا آ چکا ہے ادر بری کی عمرا تھا نو بھے سال کی ہے۔
ادر بری بیوی بانبچہ ہے میری عمرا پکٹ سو بلیس سال کی ہے اور بوی کی عمرا تھا نو بھے سال کی ہے۔
حسن بھری فرلمتے ہیں کر حضرت ذکر بالا نے در یا فت کرنے کے طور پر بیعوض کیا اور سقصو دبہ تھا کہ فرزند کے بیدا ہونے کی کیا صورت ہوگی کیا مجھ کو اور میری بیوی ہو جوان کر دباجائے گا یا دو سری بیوی سے فرزند کے بیدا ہونے کی کیا صورت ہوگی کیا مجھ کو اور میری بیوی کے طور پر بیعوض کیا اور سقصو دبہ تھا کہ یہ بچوعنایت ہوگا وی تو تعالیے نے جواب بی فرمایا اسی طرح اللہ تھا ہے کرتا ہے جوچا ہا ہے اس کی قدرت ومشیت سلسٹا اسباب کی بابند نہیں دہ بغیر اسباب کے بی جوجا ہتا ہے اس کی قدرت ومشیت سلسٹا اسباب کی بابند نہیں مفرکر دیجتے جس سے سعلوم ہوجائے کم حمل قرار پاگیا تا کہ آثار ولادت دیکھ کرتیزی نعمت سے شکھ کی ہیں مفرک بریا عبد السال بری بیا ہوجائے کی جو فرایا کرتیزی نعمت سے شکھ کرتیزی نعمت سے شکھ کی کو تیا کہ آثار ولادت دیکھ کرتیزی نعمت سے شکھ کی کی نشانی برے کرتی تھی تھر نے کی قدرت نہ ہوگی سواس دفت تم انٹر کو کوشت سے بوعوض تھی (بعی شکر نعمت اس کی لبیا ہے ہیں گھے رہا سیان انٹر کی نشانی ہے جوہائی بری کی اور اس وقت اگر چوں سے بات میر سے کرتی کو تا اور وہے وفتام اس کی لبیا ہو ہیں گے رہا سیان اسٹر کی نشانی ہے دونان کی مشانی کی نشانی کی نشانی کی شانی کی نشانی بھی ہے اور انشانی سے جوہوش تھی (بیعی شکر نعمت کے قوران کی کہ کیا در دوگوں سے بات کرکھ اور دوگوں سے بات کر دور نسل کی دور اختیاری دی کھا در دوگوں سے بات کرکھ کیا دور دوگوں سے بات کرکھ کیا در دوگوں سے بات کرکھ کیا در دوگوں سے بات کرکھ کیا کہ کہ کو دور کیا کیا کہ کیا دور دوگوں کیا در دوگوں سے بات کرکھ کیا کہ کرکھ کیا دور دوگوں سے بات کرکھ کیا کہ کیا کہ کرکھ کیا دور دوگوں سے کرکھ کیا دور کیا کہ کرکھ ک

عله والصلاح صفة تنتظم المخير كله والمواد به هذا ما فن ق الصلاح الذى لا بدمن فى منصب النبوة البتنة من اقاص سراتب كذا فى روح البيان صبيح ودوح المعانى صليح وتفسير كبير صبيح والمعانى صليح وتفسير كبير صبيح والمعانى صليح على على على على على على على المن عليم والما المنزجاج السنام السندى يؤدى دائم ما افترض عليم والما المنت اس حقوقهم وتفسير قرطبى صفى جم)

قدرت ہی رز رہی ۔ تاکہ سواتے خداکے ذکر وٹٹ کر کے کچھ کر ہی نہ سکیس لیس ایک ہی چیز دونوں عز صنوں کی علامت بن گئی حصول ولدا ور شکر نعمت ۔

, حضرت زکر ٹا کوحق جل شانہ کی قدرت ہیں کوئی شک ادر ترد دیہ تھا اُن کوبقین کامل تھا ا كرحقَ تعالى برط صابع بين بهي ادلا دعطا فراسكة بين كيكن برصابيه بين بانجه عورت سے اولاد کا ہونا خارت عادت ہے اس بیے بارگاہ خلا وندی ہیں خارت عادت امرکی درخوا سن کوخلات ادب سمجه كرسكوت كيامگرجب حفرت مرميع كى خارق عا دىندا حوال كامنتا بده كي تواس نوع كى درخواست كى دل ببي ہمت بیدا ہوئی اور عرض کیا کہ اے بروردگار مجھ کو ایک ولدصالح عطا زمائیں جب من تعالے کی طرف سے بشارت أنى توفرط مرت سيع ض كيا أني يُكُونُ فِي غُلام معاذ الترصفرت زكرتا كوقدرت خداد ندى بس كوئي شك زتها بلكه يونكه فالمبدي بعدایک فارق ما وت اسری بشارت می اس بے اس سرت بیں اُس کی کیفیت دریا فت کرنے گئے تاکہ اس کی دری کیفیت معلوم ہوجائے ا در نیزاس سوال سے جواب میں جب اس کیفیت کوہٹل یا جا بُیگا تو حصولِ ولدگ بشارت اس کمربیان سے وربیخة ہوجائیگی بادشاہ اگرکسی خص کوکوئی بشارت دساورو ويضف جوش مرت بي بادشاه سيرسوال كرسك مضور كاس انعام مرابا اكام كى كياصورت بوكى تواس كابيروال بادشاه كى قدرت ليس شك كى بنا پزيس بلكه بطور لذت وفرحت ہے نيز ہو چيز انسان كوتمنا اور آرز د كے بعد بسحالت نااميدى ملتى ہے اسكوسنكرخوشى ميں مدہوش بموجاتا ب اور خلف عنوان سے اسکودریا فت کرتا ہے تاکہ قلب کوٹوب اطبینان ہوجائے اسی طرح حفرت زکر ٹیا کے سوال کو سمجھیئے۔ ا تعض كيت إلى كرحفرت بيحيى علبهالسّلام عِنْدِنْ تھے مگر صحح يہ ہے كروہ عِندِن بذتھے اوّل اس لي كرحصور مبالغه كاصيغ ب حصر ساستنت ب جونعل متعدى ب جس محمعن ابنے اختبار سے روکنے کے ہیں ا ورحفرت بیجیام کوحصور اس لیے کہا گیا کہ وہ ا بنے اختیارسے اپنے آب کو شہوان اور لذات کے ا تباع سے روکنے والے تھے دوم عبر كرحق نعالے نے حصور كى صفت كومقام مدح وثنا دبي ذكركيا ہے اور قابل تعربهن فعل إختباري بوتا ب نعل اضطراري اورعبدالله بن مسعودٌ اورعبدالله بن عباسٌ سعي بي منفولَ ہے کہ مصور وہ تخص ہے کہ جر با وجود تدرت کے عورت کے قریب نہ جاتا ہو ( تفنیر قرطبی صحیح) (۱۳۷) انکاح مركنا غالباً يرحفرت يميلي كى خصوصتيت تھى درىنە تمام انبيا كل كى سريعتوں بين نكاح كرنا ا نفل ہے. كما قال تعالىٰ دَكَتُدُ اَدْسَلْنَا رُسُلَّا مِّسَدُّ مِّنْ قَبُلِكَ وَحَعَلْنَا لَهُ عُواَذُواجِّ بة حضرت عيسى عليدالسلام في بحى أكرج رفع إلى السمام سي بها كاح نهيس فرايا مكن نزول من المسماء کے بعد نکاح فرائیں گے جیساکہ ا عادیث یں معرح ہے۔

بدت الريان عن المرتفيرة المريك من عرف عبد السعورة كوكهة بي جس كومردول كى عاجت مذ بود لهذا

عله قال ابن مسعود وابن عباس دابن جبير ذفتادة وعطار وابوالشعثار والحسف والسدى وابن زيدالحصور هوالذى يكف عن النسارولا يقربهن مع القدرة وبذا اصم يوجهين احده هما انه مدح وثناء عليه والثناء انعايكون عن الفعل المكتب دون المجلة فى الغالب والثناني ان فعولا فى اللغة من صبخ الفاعلين فالمعنى انه يحصر نفسه عن الشهوات (تفسير قرطبى مث جه)

الْمَهُدِ وَكَهُلُا وَ مِنَ الصِّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَ کہ میں آیا ہوں تم

ن صراط مستقيم

یہ سیدھی راہ ہے -:-

# تنتمة قصة حضرت مريم عليهاالتكام

قال الله نعافے وَإِذُ قَالَتِ الْمُلَائِ كُهُ يَامُونِكُو إِنَّ اللهِ الْمُلَائِ كُهُ قَالَتُ الْمُلَائِ كُهُ قَالَتُ الْمُلَائِ كُهُ وَالْمُالِمُ كُمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قصّه سے ہوا تھا۔ درمیان میں مناسبت کی وج سے ضمناً حزت ذکر یًا کا تصد ذکر فرمایا اب ایکے تھے حفرت مریم کے تصد کا بقیہ ذکر فراقے ہیں اور وہ دور ا نصر یہ ہے کہ جب فرشتوں کے ایک گروہ نے بالمشافہ حفرت مرم سے کہا کر اے مربع جین التر تعالیے نے جھے کو برگزیدہ کیا کرا ہی کرا مات و عنایات کا مورد بنایاً اور ابتدا میں با دجود ارا کی ہونے سے تبچہ کو اپنی نیاز میں تبول فرمایا اور اب اخیر بس تجه كو فرستتوں كے كلام اور خطاب سے عز "ت بختى اور شجھ كوظا ہرى اور باطنى عيوب سعے باك اور منزہ کیا اورا بینے پاک مکھریعی مسیداتھی کی خدمت سے لائق بنایا۔ ظاہری پاک بیعطاکی کرجیف ولفاس سے پاک کیا اور باطنی طهارت و نزابهت بیعطای کهش شیطانی سے تجھے کومحفوظ رکھا اور تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلہ میں تبچھ کو بعض خصوصی فضائل اورا متیا زات عطاکیے بلامس بسٹر کے حضرت مسیح جمیسا مبارک اور و لوالعزم بيغمر وزندتم كوعطاكيا جوتمهارس سوا ادركسي عورت كونهين عطا بوا للذالي مرتمان نعتول ك شکریه میں اپنے پروردگار کی بندگی میں لگی رہوا ور اپنی نما زہیں قیام کوطوبل کرو ا درسجدہ کرتی رہونا کہ تم کو الله كا قرب صاصل ہو۔ وَاسْجُدُ وَاقْتُرَبُ اور ركوع كاكروركوع كرنے والوں كے ساتھ يعنى جماعت كے ساتھ نما زبرها كرو اس بيے كرركوع اگرچ رتبه ميں سجدہ سے كم ہے كيكن راكعين كى معيت كى وجر سے جب راكعين کے انوار وبر کات بھی اس کے ساتھ بل جائیں گئے تو ید کوغ ترب ترب سجود ہی کے قرب خدا دندی میں تعین اور مددگار ہوگا اور حفرت مریم کوجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم یا تواس بنار پر تھا کہ اس زمان کی شریعت ہیں عور تول کونماز جماعت ہیں سربیب ہونے کی اجازت تھی یا حفرت مریم کی خصوصیّت تھی۔ ماعت میں شربیب ہونے کے لیے غالباً رکوع کا ذکرخاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ جس نے ا مام کے ساتھ رکوع یا لیاائس نے رکعت کو بالیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور اسی پرنقہا ، امت کا جماع ہے اوربعض علما دنے وَازْکُعُواْ مُعُ التَّاکِعِیْنَ کے یہ معنی بیان کیے ہی کر اے مريخ جس طرح ركوع كرنے والے ركوع كرتے ہيں اسى طرح تم بھى ركوع كياكر و بعنى ركوع بين مسلمانوں كى موافقت رو اورجى طرح ده نماز برصحة بي اسى طرح تم بحى برطها كرد. اب حق جَلَّ مثنا نرًا ن مضا بین کے حتمن ہیں آپ مفرت صلے اللّٰرعلیہ دسلم کی نبوسٹ کی ایک دلیل ڈسمر فرماتے ہیں جوان واقعا*ت کے بیان سے مترشح ہوتی ہے یہ باتیں* اور یہ قصے جو حفرت حتّہ اورمرمم ًا ور

اُئی تھے اس ہے یہ بھی مکن نہیں کہ آئے نے کسی کا بیس دیمھ کر یہ وا تعات بیان فرائے دہ کون سی کتا ہے اور کون سا دفر ہے جس ہیں یہ تمام وا قعات تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہوں اور وہ کتاب اور وفر کہاں ہے اور کس کتب فائد ہیں ہے جسے حضور پرُ نور دیمی کر یہ وا فعات بیان کرتے ہیں معترضین خود جاکراس کتاب اور دفتر کو دکھ لیں اور دکھ کر وہ بھی اسی طرح ان واقعات کو بیان کر دبی اب مرف تیسری صورت مشاہدہ کی دہ گئی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وا تعات کو بیان کر دبی اب مرف اور ذی ہوئٹ کواس کا وسوسہ بھی نہیں آسکتا کہ صفور صدم اسال قبل کے واقعات کے وقت موجود تھے۔ ایس جب کر آپ نے ان واقعات کا مذبح ہو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان واقعات کا علم عاصل ہوا بیس متعین ہوگیا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان واقعات کا علم فردر یعہ سے آپ کو اللہ کے برحق نبی ہیں جن پر اللہ کی وی نازل ہوتی تھی اور بذرایعہ وی کے آئی کو انباء الغیاب سے اللہ کے برحق نبی ہیں جن پر اللہ کی وی نازل ہوتی تھی اور بذرایعہ وی کے آئی کو انباء الغیاب سے اللہ کی برائی ہوتی کہ اللہ کر اللہ کو انباء الغیاب سے اللہ کر بیس کر اللہ کی اللہ کی دی بیس کر اللہ کر اللہ کا اللہ کی دی آئی کر اللہ کو اللہ کر اللہ کو اللہ کی اللہ کر کی اللہ کر اللہ کو اللہ کو اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کو اللہ کر اللہ کی اللہ کر اللہ کر

تجنائی فراتے ہیں اور آب آن کے نزدیک نہ تھے جب وہ قرعم کے لیے استے اپنے قلم ڈال رہے گھے کہ ان میں سے کون شخص مریم کی پرورش کا کنیل اور فرگر ہو جائے اور آپ ان کے باس نہ تھے جب وہ مریم کی پرورش کے بارہ میں جھکڑ رہے تھے جق جن جل شا نؤسنے جب حضرت مریم کی نزر میں قبول فرمالیب تومسجد کے مجاور بن میں جھکڑ ابوا کر مریم کی پرورشس میں رکھا جائے حضرت مریم چہنکہ مرداری کوئی تومسجت ہوں تعین اس سے ہرایک برجا کہ میری پرورش میں رہبے حضرت ذکر باتے فرمایا میں زیادہ مستحق ہوں میری بی بیا اس لڑکی کی خالہ سے وہ نہا بہت محبت سے اس کی پرورش کرسے گی فیصلہ اس پر ہوا کہ ہراک ابنا تعلم جس سے توریب کھے تھے بہتے ہوئے بانی میں ڈالے جس کا قلم بانی کی حرکت کے خلا من اللہ بھو وہ حضرت فرکہ ایک خال من اللہ بھو وہ محضرت مریم کا حق دار سمجھا جائے ۔ اس میں قرعہ حضرت فرکہ ایک نام کا نکلا اور حق ہمی دارکو چہنچ گیا ۔ بس جب آب ان وا قعات اور حالات کے وقت موجود در تھے تومعلوم ہوا کران امور کا علم آپ کو بذریعہ وہ کی کہوا ہے ۔ اور جس پر المدکی و حی کا نزول ہو دہ فراکا بی سے ۔

#### أغاز قص عبيلي عليالسّلام

اس وقت کو بادکروجب کو فرشتوں نے حفرت مریم سے یہ بھی کہا اسے مریم تحقیق الٹرتم کو بہنارت دیا ہے ا بینے ایک کلمہ کی جومن ما نب الٹر ہوگا بعنی ایک بیتے پیدا ہونے کی خوشجری ویتا ہے جو بلاباپ سے تم سے پیدا ہوگا اور بلا باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کلمۃ الٹر کہلائے گا اور الٹد کی طرف اس نسبت اور اضا فت سے اُس کو ایک خاص میٹر ف اور عز تت حاصل ہوگی جس کا نام اور لفت مسیح عیسی بن مریم میں مسیح اصل میں مشیما تھا عبرانی زبان میں اس سے معنی مبارک سے ہیں۔ معرب ہوکر مسیح ہوگیا جیسے موسی اور اسسے اصل میں مشیما تھا عبرانی زبان میں اس سے معنی مبارک سے ہیں۔ معرب ہوکر مسیح ہوگیا جیسے موسی اور اسسے اصل میں مشیما تھا عبرانی زبان میں اس سے معنی مبارک سے ہیں۔ معرب ہوکر مسیح ہوگیا جیسے موسی

موشا کا مُعُرَّب ہے باقی دجال کو جومسے کہا جاتا ہے وہ بالا جماع عربی لفظ ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سے کے معنی پونچھ دینے اور زائل کر دینے سے ہیں چونکہ دجال سے تمام عمدہ خصلتیں پونچھ دی گئ ہیں اس کے معنی پونچھ دجال کو مسیح دجال کو میں ایشوع سے اس کو مسیح دجال کی عبدانی زبان کا لفظ ہے عرانی ہیں ایشوع سے معنی سردار کے ہیں عبسلی ایشوع کا معرب ہے۔

حضرت عیسی کوابن مریم ریعی مریم کابیٹا ،اس بے فرمایا حالا ککہ خطاب خود حضرت مریم کو ا ہے تاکہ اس برتنبیہ ہوجائے کر بغیربا ہے ہیدا ہوں گے کیونکہ قاعدہ برہے کہ اولاد باب کی طرف نسوب ہوتی ہے ال کی طرف نسوب نہیں ہوتی اب آگے اس مولودمسعود کے بجھ اوصاف ببان كريت بي كروه مولودمسعود دنيا اور أخرت بين باعزت اور آبره دالا برو الا بروكا الى دنيا اور ابل آخرت دونوں ہی کی نظروں ہیں معظم اور محرّم اور مرتبہ والے ہوں گے اس صفت سے ذکر سے حفزت مریم کی تسلی مقصود ہے اس بلے کرجب مضرت مریم کوبغیر باہب کے فرزند پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تو مکن ہے کر حفزت مریم بمقتضائے بیٹریت. تشویش میں پڑجائیں کہ دنیا میں کون اسس کو باور كرے كاكر لاكا بغير باب كے بيدا ہوا۔ ناجار لوگ مجھ بر تو تہمت ركھيں مكے اور بجيركو بهيشر برسے نام سے مظہور کری سے میں کس طرح اپنی برائت ظاہر کروں گی حق تعالے نے فرما دیا کرتم محجراؤنہیں ہم نے برات اور نزابت كا نتظام كرديا ب حق نعا ك خصوص طور برتم كونمام برسے الزام اور تبهتوں سے برى كرك كا چنانچه بهل مرتبه وجابست كاظهور اس طرح سے بواكم بيدا ہونے كے بعد شيرخواركى كى حالت بين كلام كا اوريكها إني ْعَبُدُا دلْتِهِ ا مَانِيَ اكْكِتَابَ وَجَعَلَيٰ ثَبِبَ قَجَعَلِیٰ مُبَارًكًا الیٰ آخری اس كلام كوسنتے ہی دِوں سے تمام بر گانیاں دور ہوگئیں اورسمجے گئے کر یہ مولودمسود نہایت مبارک ہے محض خدا کے حکم سے بلاباب کے پیدا ہواہے ،حق نعالے نے صفرت مریم کو بتلاد با کرجب کوئی اس بارہ بیں تم سے بچھ سوال کرے وقتم اس بچه کی طرف اشاره کردینا وه خود این طهارت و نزا مهت کو بیان کردے گاجس کی تفصیل موره مریم میں آئے گی دوسمرى بار وجابت اس وقت ظا ہر ہوئ جب دشمنوں نے بکڑنے اور فتل کا ارادہ کیا تو النز تعالے نے زندہ اور صیح وسالم آسمان پراٹھا لیا اور دشمن و بکھتے ہی رہ گئے. باقی دنیاوی وجا بست کی بوری بوری کردن اور با کردن اور بی منام اسماک بعد ہوگی جیسا کہ تمام اہل اسلام کا اجاعی عقیدہ سے اور وہ مولو دمسعود فقط باعزت اور با کروہ بی نہ ہوگا بلکہ حق جل شا نہ کے خاص الخاص مقر بین ہیں سے ہوگا. بعنی بارگا ہ ایزدی کے ان مقر بین ہیں سے ہوگا. بعنی بارگا ہ ایزدی کے ان مقر بین ہیں سے ہوگا. بعنی بارگا ہ ایزدی کے مورد اور مقلم ہوں گے اور شجاییات ربا نیہ کے مورد اور مظہر ہوں گے اور ان کے مقرب ہونے بروہ ارحاصات اور خوارت عادات دلالت کریں گے جوان سے قبل از نبوت ظہور ہیں ائیں گے مثلاً وہ بچہ لوگوں سے ایسا حکیا نہ کام کرے کا جیسا کہ انہیا مرکا کلام ہوتا جو الکا کہ وہ بچہ اس وقت مال کی گود ہیں ہوگا اور اس کی برحالت مستمراور دائم رہے گی بہال کہ کروہ معمرادر بڑی عرکا ہوگا اور اس کا اس کی گود ہیں ہوگا اور اس کی برحالت مستمراور دائم رہے گی بہال کہ کروہ معمرادر بڑی عرکا ہوگا اور اس کا اس کی کا موں معمرادر بڑی عرکا ہوگا اور اس حالت ہی بھی ایسا ہی کلام کرے گا ۔ عہد طفولیت اور عہد کہولت کے کلاموں معمرادر بڑی عرکا ہوگا اور اس حالت ہی بھی ایسا ہی کلام کرے گا ۔ عہد طفولیت اور عہد کہولت کے کلاموں معمرادر بڑی عرکا ہوگا اور اس حالت ہی بھی ایسا ہی کلام کرے گا ۔ عہد طفولیت اور عہد کہولت کے کلاموں بیں کوئی تفاوت نہ ہوگا ان احوال کے مشاہرہ کے بعد کسی کو وہم بھی نہ ہوگا کہ گہوارہ اور ما ل کی گود بیں جو کلام مرز دہوا تھا وہ کسی سے بطان یا جن کا انر تھا اور وہاں شیطان کا انر یا گذر کہاں ہوسکتا ہے وہ تہ نہا بیت شانستہ اور اعلیٰ درجہ سے نیک بختوں ہیں سے ہوں گئے اور شیطان کا انر ناسق اور فاجر اور بدکار توگوں پر ہوتا ہے اور کسی نقصان اور دینی خلل اور فساد کا گذر عبا وصالحین بیسر نہیں ہوسکتا۔

# حضت مرمم كانعجة اور الكاجواب

یہ بیشارت سُن کر حفرت مر یم مجھ گئیں کہ وہ اور کا بے باب سے بیدا ہوگا ادراسی وجہ سے وہ کہمۃ اللہ اورا بن مریم کہنا نے کا یعنی میری طرف منسوب ہوگا اس بیے حفرت مریم نے اس بشارت کو سُن کر بطور تعجب یہ کہائے گا یعنی میری طرف منسوب ہوگا الل بکہ مجھے سی بشرنے ہاتھ تک کہ سُن کر بطور تعجب یہ کہائے میرے رہ میرے بیدا نہیں ہوتا ہیں معلوم نہیں میرے جو بجہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا آیا محف قدرت خلاف ندی سے بغیر باب سے بچہ بپیلا ہوگا یا مجھ کو نکاح کرنے کا حکم ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ وہ کا آیا محف قدرت خلاف ندی سے بغیر باب سے بچہ بپیلا ہوگا یا مجھ کو نکاح کرنے کا حکم ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ وہ بی بیدا ہوگا یہ وہ کسی چیز کو بیدا کرنے میں بعنی وہ کسی چیز کو بیدا کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں حق جل شان اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اشیاع کو بتدر بچ قانون عادت کے موافق ادہ اور سبب سے پیدا کرے اسی طرح کا ملہ سے اس بی شان تو بہ ہے کہ دو اس کی محتاج اور کا اسی طرح ہوگا خدا کی غیر محدود قدرت کسی سبب اور مادہ میں بیٹر سے بیدا ہوئے پر تعجب نہ کرد وہ وہ کو کا خدا کی غیر محدود قدرت کسی سبب اور مادہ کی محتاج اور با بنہ ہیں ۔

نوارق عادات متعلق فلاسفه اورمکاهره کے شہات محربات

جولوگ بابنداسباب ہیں اور اپنی محدد دمعلومات اور مخصوص مزعومات کے موافق و نبیا کی ہر چیز کو دکھنا چاہتے ہیں دہ اس قسم کی آبات قدرت کا اکثر دبیشتر انکار کر بیٹھتے ہیں انہی آبات قدرت ہیں سے حضرت عبیسی علیہ الشلام کا بغیر باب سے بیدا ہونا بھی ہے یہ لوگ اس سے بھی منکر ہیں حالا کھاُن سے باس

کوئی ایسی عقلی دلیل نہیں کر جس سے دہ اس کو محال ثابت کرسکیں سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ بقیریا ہے۔ کے پیدا ہونا عادت کے خلاف ہے سو خوب سمجھ لینا جا ہیے کم خلاف عادت ہونے سے کسی جیز کا محال ہونا ا بن نہیں ہوسکتا۔

ر دز مرہ کائنات ہیں ابلے عجائب وعزائب کا مشاہرہ ہوتا رہتا ہے جو پہلے سے ہر کڑ عادی ا در معرون مزتھے بلکہ دہم وگان ہیں بھی نہ تھے جن عجائب وغزائب کے اسباب دعلل معلوم ہوجاتے ہیں ان کو آج کل کی اصطلاح بن اكتشاف ادرا خراع كية بي ا ورجن كے اسباب وعلل مك عقل كى رسائى نہيں ہوسكى ا کو قلبات طبعیہ سے تعبیر کرکے خاموش ہوجاتے ہیں بعنی جو چیزیں طبعی ا در فطری طور پرنا کیانی ا دراجا تک طریقہ سے بلاکسی سبب اور علت کے ظہور میں اگئی ہیں ان کوفلٹات طبعیہ کہتے ہیں جس کا لغظی ترجہ ہے (عالم كاننات كے اتفاقى كريشمے) جب اس قسم كى چزى ظہورى آجاتى ہيں توان كے غیرعادى اور فارق عادت وجودسے توانکار ہونہیں سکتا توان کو فلٹات طبعیہ کے نام سے موسوم کرکے خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ عقل اور تجرب نے ان کے اسباب وعلل بتلانے سے جواب دسے دیا ہے اب ہم ان منکرین مجزات سے انہیں فلتات طبعیہ کے متعلق سوال کرتے ہیں کرجب ان فلتا ن طبعیہ کے ظاہری اور معلوم اسباب تو ہوتے نہیں ۔ تود وحال سے خالی نہیں یا تو ایوں کہو کہ ظاہری اسباب اگرچینہیں مگر ان کاظہور اسباب بچفیتہ کے بنار ہر ہوائے جو ہمیں معلوم نہیں ہوسکے ایول کہوکر ان فلیات طبعیہ کے بیے اسیا ہے ظاہرہ ا دراسیاب معلومہ کی طرح اسیاب خفیہ بھی نہیں مطلقا بلاکسی ظاہراورخفی سبب سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔

اگرمنگرین معجزات مثق اول کواختیار کرتے ہیں تو ہم بہ کہیں گے کرجس طرح فلیان طبعیہ بلاکسی ظاہر ک ورمعلوم سبب سے ظہور میں آسکتے ہیں اور بیکها جاسکتا ہے کہ ان کا اگر جہ ظاہر اکوئی سبب معلوم نہیں ہوتا لیکن مکن ہے کہ ان کا کوئی خفی سبب ہو جوائب یک ہماری تحقیق میں نہ آ یا ہواسی طرکے یہ بھی مکن ہے رعیہٰی علیالہما ہ ہے باب کے بیدا ہوجاً میں اور اس طرح کی ولادت کا کوئی خفی سبب ہوجو ہماری تحقیق میں نہ آیا ہولیس کیادھ ہے کم عیسی علیہ السّلام سے بغیر باب سے بیرا ہونے کو تواہب محال اور نامین بنائیں اور فلتات طبعیہ سکو

مكن بلكمان كے واقع ہونے كے قائل ہول۔

ا در اگر شق نانی کو اختیار کریں یعنی برکہیں کر فلتات طبعیہ مطلقا بلاکسی سبب کے طہور میں آئے ہیں جس طرح ظاہر میں ان کے وجود کا کوئی سبب نہیں اسی طرح باطن میں بھی کوئی خفی سبب ان سے وجود کانہیں تواس صورت بین توان گرفتاران عادیت کو اور هجی اعترات کرلینا چاہیئے کراساب عادیہ لازم ا درمطرد نہیں ان اسباب عادید کے بغیر مجھی کا مُناسٹ ظہور بذیر ہوسکتی ہیں لہذا اس اقرار واعزان سے بعد آبات قدرت ادر خوارق عادت کا محض اس بنا مربر انکار کرنا کریا اسباب عادیہ کے خلافت ہیں انتہائی نا دانی اور کمال البہی سمجھا جائے گا.
البہی سمجھا جائے گا.
البہی سمجھا جائے گا۔
الکھے توگوں نے اگراس قسم کی جیزوں کا انکار کیا تو ان کو کچھ معذور سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ چیزی اس

و فنت عنیر ما لوب اور غیرا نوس تھیں گراس زمانہ والول کے بیے کیا عذر ہے جبکہ وہ سائنس سے حیرت انگیز تى بول كاستابره كررس بى.

س بح كل تمام مغربی حكما رفے بالاتفاق تولد ذاتی كے امكان كوتسليم كرليا بيے كر حيوان كا بدون حيوان کے محض جما دات سے بیدا ہوتا بھی مکن ہے اور دن رات اس کے بجر بے ہوں ہے ہیں .

پس جب رجیوان کا بدون جیوان سے بیدا ہونا مکن ہے تو بھرکسی جوان کا ایک حیوان سے پیدا ہونا کیوں

محال ہے یہ تو بدرجہ اولے حائز ہونا چاہئے اس لیے کہ برا قرب الی الحصول ہے۔

آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات دریا بنت ہوتی رہنی ہے جو اب تک سربستہ را زخمی اسی طرح مکن ہے خِوارِقِ عادات بھی ایک سربستہ راز ہوں جو آئندہ جل کر مجھ منکشف ہوجائیں محض ا ہے عدم علم کی بنام پرکسی چیز کا انکار کردیا با اس کومحال بتانا سارسر ہے عقلی ہے انسانوں کوعلم اور تیجر بہ خواہ کتنا ہی وسیع موجائے بہرحال محدود اوربتنا ہی ہے اس محدود اوربتنا ہی علم اور تنجر برکی بنا مربیہ خلائے قدوس کی غِبر محدود كاتنات برهكم لكانا كملى هوئى سفامت اورغباوت بسا ورجب انسان كاعلم هى مجت منه هوا تواس كى

لاعلمی اور بے خری کہاں سے جست ہوجلئے گی۔

ملاحده اورزنادقه برجاست بي كرج چيزكناب وسنت سينصوص اورانبيام كرام سے اجماع سے ثا بن ہے اور جس کو تمام امتیں بطریق توا تر نقل کرتی آئی ہیں ۔ اس کو محض اپنی ماعلی کی بنار بررد کر دیں۔ آئے دن ہم الیسی چیزوں کا مشاہرہ کرتے رہتے ہیں کہ جو ہارے معلوم شدہ توانین کے خلاف ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کر بعض جوانات ایسے بیدا ہوتے ہیں کرجن کے اعضا رعادت اور سماری مقررہ تعداد سے زبارہ ہوتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کر بعض عیوانا سنداین جنس کے علادہ غیرجنس سے بیدا ہوتے ہیں۔ ا ورجونكمان كيمشابده سے انكارنبس بوسكة اس ليے حكماء اور فلاسفداس قسم كے امور كوفلات طبعيه

رعالم كائنات كے اتفاقى كرشمے) كمركال جاتے ہيں۔

کیکن عور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وا قعات سے قوع کا فانون ہماری عقل اور اوراک سے بالا اور برتر ہے مہیں صرف چند روزمرہ بیش آنے والے امور کے متعلق کچھ تھوڑا بہت کوئی فاعدہ اور قانون معلوم ہے باتی اس قسم کے شاذونادر کوا قعات کے وقوع کے منتعلق خدا وند ذوالجلال کا کیا قانون ہے وہ ی کوشعلوم نہیں نیس حضرت عبسلی علیہ السلام کی پیبائش کوعبی اسی پر تیاس کرو کر بریجی منجد انہی شاذ ذلاد وا قعات بیں سے ہے جس کا قانون سوائے خدا کے کسی حکیم اور فلسفی کومعلوم نہیں جدید اکتشا فات سے ذریعہ مم مرف چند ظاهری باتون کو جان لیتے ہیں اور تقین کر لیتے ہیں اور خوش ہو ماتے ہیں گراس کی رام اور حقیقت کے جند ظاہری باتوں کو جانے ہیں اور تقین کر لیتے ہیں اور خوش ہو مائی نہیں ہوتی اور بنہ وسکتی ہے اور بہی حق ہے۔ حقیقت کک رسائی نہیں ہوتی اور نبطق کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر اس سے تعلق اور را بطہ کو نہیں جانے اور رنہ جان

سكة بين يه ويكھتے بين كر دار سے كيبوں بيدا بوتا ہے كيكن كس طرح اكتا ہے اور اس كى دندى سيدهى بونے

اور بیول کے جھے میں کیا تناسب اور ربط ہے اوراس کی کیا حقیقت اور کیا علّت ہے اس کھے کچھ خرنہیں عزمن برکن اور ان کا تو یہ عالم کرکا ثنات کے ایک ذرہ کے حقیقت اور علمت سمجھنے سے قا صراور خالق کا ثنات کی خروں بر کمنتہ چینی کے بیے تیار ظے برس عقل ودانش بہاید گر لیست ۔

### فضأتل كمالات عيلى عليالسّدم

ا ورکے مربع تم اس بچے کے بغیر باہب کے پیلا ہونے کی وجہ سے بہ خیال مت کروکہ ولادت کے بعد لوگ طعن وَتُسطَّنِع کا نشا نه بنائیس سے بلکہ وہ مولود نمہاری عزت و وجابہت کا سبب بنے گا اس بیے ہم وہ مولود مسعود عجیب وعزیب فضائل و کمالات کامعدن اور مخزن ہوگا جس کو دیکھتے ہی اہل فہم سمجھائیں کے کہ بہ بیکروفضائل وشمائل معاد اللہ ولدالونا نہیں ہوسکتا بلکہ نمونہ روح القدس ہے کہ جس سے بھونک مارنے سے مُروسے زندہ ہورہے ہیں اوراس کے مبارک ہاتھ بھیرنے سے کوڑھی اور نابینا چنگے اور شکھے بن رہے ہیں اس مولودمسعود کی صفات یہ ہوں گی کرالنٹر تعا لے اُن کو بکاکسی معلم اور بغیرا ستاذ کے آسمانی کتا بول كي علوم اورداناني اورمكست كي باتبي سكهائ سكها اوربالخصوص أن كوتوريت اورانجيل كاعلم عطاكري كا اور بنی امرأبیل كی طرف ایس عظیم الشان رسول بناكر بھیجے كا جوصا حب معجزات ہوگا اور تحدی مصابح ان سے برکھے گاکم میں تمہارے باس خدا تعلیے کی طرف سے اپنی نبوت ورسالت کی آیک روشن نشانی سے کرآیا ہوں جو میری رسالت کی روشن دلیس ہیں جن کو دیکھے کر تم برا صة "يه جان لو كے كريم بيم بجزات بداشتر من تركيم بين تهارك رب كى جانب سے بب اس يے كراس زمانه کے تمام حکمام اوراطبام اُک کے شل لانے کے عاجز اور درماندہ ہوں سکے اور وہ مجوات بر بان کہ میں تمہارے کیے اور تمہارے المینان سے لیے گارے سے برندہ جنسی ایک صورت اور شکل بناؤں گا ا ورىچىراس مصنوعى صورت ا ورشكل بىرىچيونك مارول گابس و ٥ ظاهرى صورت ونشكل النر تعالے كے حكم يہ نقیقی زنده برنده بن جائے گی اور اس مے علاوہ دوسرامعجزہ میرا یہ ہوگا کہ میں ما درزاد اند<u>ھے اور کوٹر</u>ھی كو باته يعير كراچها ورجينًا كردول كا ورمر دول كوزنده كردول كا- اور برسب الله كے عكم سے ہوگا. ظاہراً اگرچ میرا باتھ ہوگا گردر بردہ اللہ کا تھم ہوگا اور ما درزا دا ندصا ہونا اور کو رضی ہونا یہ وہ بیار بال ہیں جن سے تمام اطباء اور حکما وعاجز ہیں بالخصوص مردہ کوزندہ کرنا بہ سب ہی سے بڑھ کر اعجاز ہے حضرت عیسی علیہ السّلام سے زمانہ میں چونکہ طب کا چرچا تھا اس بیے حضرت عیسی کو اس قسم کے مجزات دیتے گئے تاکہ اطباء اور حکما مرکاعجز ظاہر ہو۔

میں افظ باذن الله کا تکرار الوہیت کا شبر رفع کرنے سے کہ مردہ کوزندہ کرنا بندہ کاکام میں اسلام سے میار معجزات میسی علیہ السّلام سے میار معجزات میسی علیہ السّلام سے میار معجزات

كا ذكر بوا. الله فلق كهيئة الطير- دوَّم إبرار أكمه له سوَّم إبرارا برص بيِّهارم احيا رموتى بيه جارون معجزات فعلی تھے اب آگے بانچویں معجزہ کو ذکر کرتے ہیں جو علمی اور قولی معجزہ تھا وہ برکہ ہیں تم کو خردوں کا اس چیز کی جوتم کھاتے ہو ادر اپنے گھروں ہیں ذخیرہ رکھتے ہو بینی بذریعہ وی سے بعض منیبات پر کو مطلع کروں گا۔حضرت عبیسی علیہ الستلام نے چارعلی معجزاکت کے بعدیہ ایک علمی معجزہ ذکر فرا با بشحقیق ان نمام علی ا ورعملی معجز است میں میری صدا قت کی پوری پوری نشانی اورعلامت ہے تنہارے لیے بعیٰ تہاری بدا بیت کے بیے اگرتم ایمان لانا جاہو تو ایمان ہے آو میرے دعواتے نبوت کی صدافت ۔ دلائل قاہرہ ا ورمبحزات باہرہ سے تم پر واضح ا درروشن ہو جکی ہے اور یہ بانیج معجزے میبری نبوت ورسالت کے ثابت ر نے کے بیے کا فی ہیں اور مجھ سے بہتے جو توریت نازل ہو حکی ہے ہیں اس کی تصدیق کے بیے آیا ہوں کہ بیشک ده خداکی کتاب تھی ا در انبیا مرکی یہی شنان ہونی ہے خرآ سمانی کتابوں کوسچا بتاتے ہیں اور ایے۔ نبی دوس بنی کی تصدیق کرتا ہے اور میں اس بید آیا ہول کرحلال کردوں تبہارے بیداُن بعض چیزوں کو جوتم پرحزام تھیں بینی و ه بعض چیزی جوتم بر تورست بی حرام تھیں مثلاً ا ونظ کا گوشست ا ورجر بی اس کی حریمت کونسوخ کرونسکا اورمثلاً ہفتہ کے دن جو بحملي خيركاري مانعت تفي اسكوي منسوخ كرد وزيكا اورحاصل كلم يهب كرمياني اوررسول موناتم بيرخوب واضح موجيكا ب كيول كم يس الینی نبوت کی نشانی خدا کی طرحت سے تمہارے سامنے پیش کر بچکا ہوں ابس اللہ سے ڈرو لینی میری مخالفت ور تکذیب میں اسٹر کے عذا سب ڈروا در لیے چون وچرا میری فرا نبرداری کرویعی جوکہتا ہوں اُس کوانو تحقبت التذبي ميرا بروردگارسير اوروسى تهارا بروردگارس يعنى ان معزات كى وجرس مجهكو ابنارب ا در خدا رہ سمجھنا رہ میرا ا در تمہالا وہی ایک خدا سے جس کی ہم سب عیادت کرتے ہیں ا در میں اس خدائے پروردگار کا برگزیدہ بندہ اور رسول ہول معاذا نشراس کا بیٹانہیں۔ برتین باتیں جوس نے تم کوبتلائیں خدا تك يهنجينه كانيمي سيدها راسته سبح بعني توحيدا ورتقوى اورا طاعت رسول اور توحيدا ورتفوى وميمعتبر ہے جونبی اور رسول کی برابیت اور ملقین سے مطابق ہو خود ساختہ توحیداور تقویٰ بہے ہے۔

### فَلَمَّا اَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ الْمُورِبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

لمُونَ ﴿ رَبِّنَا الْمِنَّا بِمَا ہوئے ان کو عذاب کروں گا سخنت عذا



# 

المُهُ تَرِينَ ٠

### ذكرعكاوئت بيمود بالسلى عَلِيْ السَّلَا وَحَفَّا طَلِينَ فَمُ الْوَلَا الْمُعَالِمُ وَحَفَّا طَلِينَ فَالْوَاللَّا اللَّهُ وَحَفَّا طَلِينَ فَالْوَاللَّا اللَّهُ اللَّمَا وَحَفَّوْظِيدَتْ الْمُكَارِ الْعُدَامِ وَكُنُوطِيدَتْ الْمُكْرِا عُدَامِ وَكُنُوطِيدَتْ الْمُكْرِا عُدَامِ وَكُنُوطِيدَتْ الْمُكْرِا عُدَامِ

قَالَ تَعَالَے فَلَمَّا اَحَتَى عِيشَى مِنْهُمُ اَلْكُفَى .... إلى .... فلا تَحَثُنَ مِّنَ الْمُسُمَّرِيْنَ و حب بشارت جب عبسی علیه السّلام بیدا ہوئے اور بھر نبی ہوئے اور لوگوں کو توجید اور تغوی اور انفوی اور ابنی اطاعت کی دعوت دی اور سیدھی راہ کی طرف بلایا اور معجزات اور نشانات اُن کو دکھلائے تو یہود ہے بہبود نے اَب کی تکذیب کی اور آپ کے ایذا مراور قتل کے در بیے ہوئے ۔ یہود ہے بہوئے ۔ حق جل شانۂ نے این آیات میں بہود کی عداوت کا ذکر کیا کہ وہ حضرت عیسی کے قتل کی کیا کیا

تدبيرس كررب تنص اور بجرالله تعاليے نے اپنے نبی كی حفاظت كا ذكر فرما يا كم ہم نے اُن كی حفاظت کی کیا تدبیری وہ پر کرہم نے اُن کو زندہ آسمان پراُٹھایا اور دشمنوں کی ساری تدبیری اورا میدی خاک بیں ملادیں اصل مقصو دحفرست عیسے علیہ السّلام کو بشارست دیناہے کہ اَپ دشمنوں سے بالک امون اور محفوظ رہیں گے اور زندہ آسمان براٹھائے جائیں گئے جنانچہ فرماتے ہیں بیس جب عیسی علیہ السّلام نے ان کی جانب سے گفرادرانکار کو تحسوس کرلیا اور دیکھ لیا کہ یہ لوگ میرسے قتل کے درہے ہیں تو ا پنے مخصوص اصحاب سے جو حوار بین کہلاتے تھے یہ کہا کر کون ہے جو ذشمنوں کے مقا بر میں میری مرد کرسے الله كى طرف ہوكر حواريتي بولے كم ہم ہيں مدد كارا ليتركے دين سے ہم آب ہى كى دعوت اور تبليغ سے الشربير ايمان لائے اور آب گوا ہ رہيئے كہم اللہ كے اور آب كے مطبع اور وزما نبردار مبن اور بھر پیغیم اللہ عليه وسلم يح جواب كے بعد حق تعالي كى طرف متوجه ہوئے اورابینے ايمان كى بيختكى اوراستقامت سے بيے یہ دعا کی اے برورد گارسم ایما ن لائے ان تمام چیزوں برجو آب نے نازل فرائیں اور دل دجان ۔ رسول کے تابع ہوئے ہیں ہم کواپنے دین مے شاہدوں مے زمرہ تیں لکھ دیجئے بعنی کا ملین کے زمرہ میں جارا نام مكم ويجيئ مقصوديه تحاكرجب بهارانام مانن والول كى فهرست بين لكها جائے گانو كوبا كر بهارا أيمان رجیٹری ہوجائے گاکہ پھرلوشنے کا احمال نررسے گا اور پہود یوں نے عبسے عببدالسّلام کے پیڑنے اور قتل كرنے كى خفيہ تدبيريكيں اور الله تعالي نے أن كى حفاظلت اور بسجاؤكى البي يوست بدہ تدبير فرمائى جو وهم و گمان سے بھی بالا اور برترتھی وہ برکہ انہی ہیں۔سے ایک شخص کوعیسی علیہ الت لام کے ہمشکل بنا دیا اور غیسلی علیہ السّلام کو اَسما ن پراٹھالیا یہو دی اسی ہمشکل کوعیسلی سمجھ کریکڑ کرنے گئے اور عیسے سمجھ کراس کو قل كيا اورسُولى يرجِرُهايا. اورخوش ہوگئے اورادحرالله تعالے محتم سے مفرت جبرلي محركے روش دان سے عیسٹی علیہ السّلام کو آسمان پر اٹھا ہے گئے اور النّر نَعالے سب سے بہتر تدبیر کرنے داہے ہیں کوئی تد ہر اللّه تعاليے كى تدبير كا مقابله نہيں كرسكتي أس وقت جبكہ دئٹمن حضرت عيسىٰ عليه السّلام كو زغه بيں ليے ہوئے تھے الترتعاكے نے حضرت عيسى عليه استلام كى بريشانى دوركرنے سے يہ يا بى بشارتيل دي . فرمایا کے عیسی تم گھیراڈ نہیں تحقیق ہیں تم کوان دشمنوں کے زینہ سے بلکہ اس ا جہان ہی سے تم کو بورا پورا سے بول کا در تمہارا کوئی جزان میں باقی ن جھوڑوں گا کہ جس کو یہ ہاتھ بھی سگاسکیں بکڑنا اور صلیب برجیڑھا یا تو کہا تیراسا یہ بھی ان کو نہ ملے گا۔ اور ان کا فروں سے پورا بورا ایسے پینے سے بعد شجھ کو اپنی طرف اٹھا اوں گا بشارست ووم میں بین اسمان بر بلاوں گا جو ہلا تکہ کی قرار گاہ ہے جن تعلیا نے اول تونی کی

بستارت وی کردشمنوں سے نرغہ سے پورسے پورسے اور صحیح دسالم نکال یہ جا ڈھے۔ اور کھردشمنوں سے بشارت دی کردشمنوں سے بورسے بورسے بورسے اور صحیح دسالم نکال یہ جا ڈھے۔ اور کھردشمنوں سے نجات بانے کے بعدر فع الی اسماری بشارت دی کر نقط دشمنوں سے نسجات اور رہائی مذہوگی بلکر رفع آسمانی اور معراج جسمانی سے مرفراز کے جا ڈیے۔

ادر بربر بودار برس می ادر بربی تجه کوان ناپاک ادر گندوں بینی کا فرول کے متعفن اور بدبودار بروس بردوں بست سوم اسے باک کرول گا اور ایسی پاک دصا مت اور مطبر اور معطر جگر بین بہنیا دول گا جہال کفر اور عدا وت کی نبیاست کا رائح کر بہہ بھی محسوس مذہو سے بلکہ ہردم فرستوں کی تبییج و تقدیس کی خوشبو بین سونگھتے رہوگے .

اور نا ہنجاریہ چاہتے ہیں کر تبجھ کو ہے عزت کرکے نیرے دین کے اتباع الثارات جہام اسے داکوں کوروک دیں سوبی اس سے بالمقابل تیری بیروی کرنے والوں کویے مخالفون يرقيامت يك غالب اورفائق ركفون كاكر بهيشر بهيشر تيرك خادم اورغلام . تيرك مخالفون اور منكروں برعكران موں مے اورب الائن ونا منجارتيرے ببرووں كے محكوم اور باج گذار موں مے قياست یک یوں ہی سکسلہ جلتا رہے گا کر نصاریٰ ہر میکہ بہود بیر غالب ا ورحکران رہیں گئے جنانجہ اس وقت بمک سناجی نہیں گیا کرہو د کونصارلے پرکھی غلبہ نصیب ہوا ہو اور قیامت یک ایسا ہی رہے گا بہاں یک رجب نیا مت قریب ا جائے گی اور دجال کو جو ایک جزیرہ بیں مجبوس ہے جیل خانہ سے چھوٹر دبا جائے گا تو بہود بے بہبود اس کے اردگرد جمع ہوجائیں میکے اور برکوششش کریں گے کر اس کی مسرکرد کی بیں اپنی حکومت قالمُ کریں اس لیے کہ دمال قوم بہود سے ہوگا اس وجہ سے تمام بہودی اس سے جھنڈے سے بیجے جمع ہوکرمسلانور سے جنگ کریں گے .اس وقت پکا یک عیسی علیہ السّلام بعیدجاہ وجلال آسمان سے نازل ہوں گے اور د حال کو جوبپود کا بادست و بنا ہوا ہوگا۔ اس کوخود اپنے دست مسیحائی سے قتل فرائیں سے اور باقی بپرو د سے نشکر كا قتل و قتال ا دراس كروه كا با مكليه استيصال امام مهدئ كيسيرد جوگا امام ميدي مسلانون كي نشكر كوساته ہے کر۔ د جال کے متبعین کو جن جن کر تمل کر س کھے جعزت عیسیٰ کے نزول سے بہلے اگر چربہود۔ حفزت مسیع کے بیروؤں کے غلام اور محکوم تھے مگر زندہ رہنے کی تو اجا زنت تھی مگر حفزت مسیع سے نزول کے بعد زندہ رہنے کی تھی ا جازت کہ رہے گی ایمان ہے آؤ با اپنے وجود سے دست بردارہوجا ڈ۔ا ورنصاری کو برحكم ہوگا كەمبرى الوبهيبت اورا بنيت كے عقيدہ سے تو بەكرود إورسلما نوں كى طرح مجھ كوالتركا بندہ اور يسول بجھوا درصلیب کو توڑی کے جونصاری کا نشان ہے ادر خزیر کوفتل کریں گے جو ہودیوں کا فاص شعارہے اسی طرح نصرانیت اور بہودیت کوختم کریں گے اور سوائے دین اسلام سے کوئی دین قبول مذکریں گے حتی کرکسی ا فرسے جزیہ بھی قبول نہیں کریں گئے ۔ اس ہے کہ جزیہ کا حکمہاس وقت کھا جب بک کا فرکوا بنے ندہب پر قالمُ ملیکا وقت بعنی قیامت قریب آگئے ہے اس کیے اب سوائے دین سلام سے سی دین کا وجود برداشت بہیں کیا جاسکتا ۔

اس وقت بین تمہارے اختافات کا فیصلہ کردوں گا۔ وہ فیصلہ برہوگا کہ عیسیٰ علیہ السّام کے نزول سے بیہود کا بہ زعم باطل ہوجائے گا کہ ہم نے حفرت مین مح کوتش کر دیا۔ ہے ما قال تعالے وُقُولھہ ہُو اُور فَدُا کہ میں بنت مَہُو بُنَ مَہُو بُکُ کُر مِسْ فُلُ اللّهٰ الله الله برجائے گا کہ وہ فلا اور فلا کے اِنّا قَتْلُنُا المُسِینَ عِیْسِی بُنَ مَہُو بُکُم وَ مُعلّا اللهِ بَا اللهِ بَاللهِ بِرجائے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السّلام کو آسمان سے از آ ہوا اپنی بیٹے ہیں اور حیات سے دیکھ لیں گے توروز روشن کی طرح یہ امرواضح ہوجائے گا کہ عیسیٰ علیہ السّلام مذفق کے اور اسلام مذفق کے اور منسولی و بیٹے گئے بکر زندہ آسمان برا تھائے گئے اور ابعرصہ دراز کے بعد اسی جسم کے ساتھ آسمان سے نزول ہو دیا ہو دیا ہے۔

اب آئندہ آبیت میں اس مکم کی قدرسے تفصیل فراتے ہیں جنانچر ارشاد ہوتا ہے ہیں جو لوگ کا فر ہوئے ان کوسخت عذاب دول گا دنیا ہیں اور آخرت ہیں دنیا میں تقل ہوں گے اور اسیر ہول گئے اوران ہر جزیم غربہوگا ورطرح طرح سے ذلیل وخوار ہوں گئے اور آخرت ہیں دوزرخ کا دائمی عذاب ہوگا ادر کوئی نہیں ان کا مدد گارجو ان کو ہمارسے عذا ہ سے بہاسکے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے سو اللہ تعالیے ان کو پوراحتی دے گا اور اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا ہے انصافی کرنے والوں کو بعنی جواللہ اور اس کے رسول کاحق ادانہ کریں۔ اور اللہ اور اس کے رسولوں کاحق ایمان لانا ہے۔

انتِنلال بَرْبُوت عِيْرُيَّة لِقصَّة مَرُكوره

چرنکہ یہ قصتہ بھی منجلہ انبا الغیب کے ہے جس کو اللہ تعالیے نے بذریعہ دمی آپ کو بتلایا اس کے اس سے آپ کو بٹرایا اس کے اس سے آپ کو بڑھ کر سنا رہے ہیں. بوت کی دلیل کی طرف اشارہ فر اتے ہیں یہ قصتہ ہم آپ کو بڑھ کر سنا رہے ہیں. جو منجلہ آپ کی دلائل نبوت سے ہے اورفعیت اور حکمت کی باتوں ہیں سے ہے جو ہر طرح سے مرجب بھیرت ہے.

نصاري كاكياستدلال ياشيه كاجواب

إِنَّ مَثَلُ عِيسَى عِنْدَاللهِ حَمَثُل ادَ مَرْخَلَقَ وَ مِنْ تَكُابٍ تَثُمَّ قَالَ لَكُكُنْ فَيكُونَ وَلَا مَكُنْ مِنْ الْمُمْ مَثَرِينَ . وَكُنْ فَيكُونَ فِي الْمُمْ مَثَرِينَ .

اس آبت بیں حق جل شانہ نے نصارائے نجوان کے ایک شبہ کا جواب دیا ہے جس کو وہ صفرت عبلے ہو کے ابنیت کے لیے بطورا ستدلال ذکر کرتے تھے وہ بہ کہ حضرت عبلی علیالم تلم بغیرباب کے پیدا ہوئے معلوم ہوا کہ وہ خدا اور خدا کے بیلے تھے حق تعالیٰے ان کے جواب کے بیے یہ آبت نازل فرمانی کر عبیان کا بغیرباب کے بدا ہونا کے جواب کے بیا ہمت نازل فرمانی کر عبیان کا بغیرباب کے بدا ہونا کے جو بھے بیا گئے نہیں ہم نے آدم کو اپنی قدرت سے بغیربال اور ماہ ہے متی سے بدا کیا جفرت عبستی اگر بھہ کہے تعجب انگر نہیں ہم نے آدم کو اپنی قدرت سے بغیربال اور ماہ ہے متی سے بدا کیا جفرت عبستی اگر بھہ

بغیر باب کے پیلا ہوئے لیکن اپن جنس کے ایک فردسے تو پیدا ہوئے گر آدم علیہ السّلام توبالک ہی فیرش سے پیلا ہوئے لیس اگر بغیر باب کے پیلا ہونا دلیل الوہیت ہے تو آدم علیہ السّلام اس کے زبادہ مزادار ہیں۔
پینانچہ فراتے ہیں۔ شخفیق عیسے کی مثال اللّہ کے فردگارہ جیسی مثال ہے آدم کی تصویر کو مٹی سے بنایا
پیمراس ہیں روح چھونکی اور اس قالب کو حکم دیا کر زندہ آدمی ہوجاتو فورا اسی طرح ہوگیا۔ جس طرح علم ہواتھا
ہیں بات می ہے ہو تیرے پروردگار کی طرف سے حضرت عیسے کے بارہ ہیں بسّلادی گئی ہیں اے مخاطب تو
ان کو گول ہیں سے مت بن جو حضرت عیسی کے بارہ بین نشک اور تردّد ہیں پرطسے ہوئے ہیں۔ بہود کی طرح بند
ان کو گول ہیں سے مت بن جو حضرت عیسی کے بارہ بین نشک اور تردّد ہیں پرطسے ہوئے ہیں۔ بہود کی طرح بند
ان کی والدہ ما جدہ پرتہم ہت سگا اور مذفال کی برگزیدہ بندہ تھے بغیر باہ ہوئے اور جب دخمنوں
اس سے مطابق ایمان لا وہ یہ کر حضرت عیسی تا فدا کے برگزیدہ بندہ تھے بغیر باہ ہوئے اور جب دخمنوں
نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللّٰہ تغالے نے ان کو زندہ آسمان براٹھایا۔

### لطاكف ومعارف

ا۔ حواری عضرت عیسی علیہ السلام سے بارہ بارکا لقب تھا حواری اصل میں دھوبی کو کہتے ہیں۔
پہلے درشخص جو حفرت عیسے علیہ السّلام سے تا بع ہوئے وہ دھوبی تھے حضرت عیسے علیہ السّلام نے اُن سے کہار
کہڑے کی دھوتے ہو کی نم کودل دھونے سکھا دوں وہ ان سے ساتھ ہو گئے بچر اسی طرح سب ساتھیوں
کا یہی لقب پڑگیا دکڑا فی موضح القرآن) عزض کہ حوارییں سے حفرت میں جسے انصار اور خاص اصحاب مراد ہیں ۔
فاموس میں ہے کہ حواری سے معنی دھو نی باخالص دوست یا نبی کے مددگاد سے ہیں ،حفرت علیے علیہ السّلام سے معاون ہوئے صحیحین فاص اصحاب بحفرت عیسی علیہ السّلام سے معاون ہونے کی دھ سے حواریین سے نام سے موسوم ہوگئے صحیحین

یں ہے کہ حضور پُر فورصلی اللہ علیہ دہم نے یوم خدق ہیں تیں مرتبہ آواز دی ۔ تینوں مرتبہ حفرت زبیر ب عوام نے جواب دیا تو آب نے نوایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری نربیر ہے۔

۲- کمری تفسیریں مفسری کا اختلات ہے مفسری کی ایک جماعت کی دائے یہ ہے کہ کمراصل بغت میں اُس حیلہ کو کہتے ہیں جو دور سے کے نقصان کا سبب ہو۔ اور یہ بظا ہر قبیج اور فد موم ہے۔ اس لغت میں اُس حیلہ کو کہتے ہیں جو دور سے کے نقصان کا سبب ہو۔ اور یہ بظا ہر قبیج اور فد موم ہے۔ اس سے یہ انفظ کر۔ منکرین عیسی کے حق میں تو بطور حقیقت استعال ہوا ہے اور کھر النہ میں ہو کمری نسبت حق تعالے کی طرف کی گئی ہے۔ وہ بطریق مجازہ یعنی مقابلہ اور از دواج سے طور پر استعال ہوا ہے مق تعالے کی طرف کی گئی ہے۔ وہ بطریق مجازہ یوں تعالی کو منزہ ہونا چا ہیں اس لیے کہ کمرا کیٹ برا نعل ہے جس سے ذات باری تعالی کو منزہ ہونا چا ہیں اس لیے کہ کمرا کیٹ کرا دیا ہوا ہے کہ برا ان کے مکر کا بدکہ دیا جیسے جنگ و اس میں جزار خداع اور جزا مرکم میں برا میں میں تو اس میں تو ہیں تو مرسل تو کر میں جزار خداع اور جزا مرکم میں جزار خداع اور جزا مرکم میں جزار خداع اور جزا میں تو مرسل میں تو مرسل تو مرسل میں میں تو مرسل میں تو مر

استہزا رکو خداع اور استہزار سے تعبیر کیا گیا ہے

وقد سئل بعضهم على المسلم المسل

بعض اولباء الله سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کر کرتا ہے توا کیسے جینج ماری اور یہ کہا کہ اللہ کے نعل سے لیے کسی علت اور سبب کی حرورت نہیں . اور اس سے بعد سبب کی حرورت نہیں . اور اس سے بعد

يه شعر پرهضے سف وع کے۔

فَدُنْ يُتُكُ قَدُ جُيِلْتُ عَلَىٰ هَوَاكَ ١٠٠ وَنَفْسِى لَا تُنَا لِمُخِي سِوَاكَ فَكُونِي سِوَاكَ وَلَا يَنَا لِمُخِي سِوَاكَ وَلَا يَنَا لِمُخِي سِوَاكَ وَلَا يَنَا لِمُ مَنِي مِي مِي مِينَ الرائِي مِي اللهِ مِي مِي مِينَ الرائِي مِي اللهِ مِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللّهُ

سِواکسی کی کشمکش بین مبتلانهیں ہوتا . امحِبُّک لَا بِبَغْضِی . بَلْ بِحصُلی ، . قوانْ کَنْویْبْقِ مُحبُّلْکَ رِیْ فِرِیْکُ فِرِیْکُ فِرِیْکُ فِرِیْک بین تبحه کو محبوب رکھتا ہوں گر اپنے بعض اجزا کے اعتبار سے نہیں بلکرا ہے کل اجزاء کے

بن جود او حبوب رها ہوں مراہے بھی ابرائے مبارے مبارے ، یں بلد اب الم المراس اعتبار سے تبجہ کومجوب رکھتا ہوں اگر جم تیری محبت نے مجھ میں بلنے کی بھی سکت یا تی نہیں جھوری۔ این دور میں میں میں دور دور اور میں اور میں میں میں میں بلنے کی بھی سکت یا تی نہیں جھوری۔

ق يَفْبَحُ مِنْ سِواكَ الْفِعُلُ عِنْدِى ﴿ وَتَفَعُلُهُ فَيَحْمُن مِنْكَ ذَا كَا الْحَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَث ادر تيرے سواسے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ ميرے نزد كيہ بيج اور بُرا ہوتا ہے ا درجب

اسى فعل كوتوكرتا بعة تو وه نها بت مستحن اورب نديده بوتا بعد. (روح المعاني صال ج ٢)

ملا۔ پہودکا کمر یہ تھا کرعیسٹی علیہ السّلام سے قبل ا درصلب کا ارادہ کیا اور اللّہ کا کمر یہ تھا کر مفرت عیسی علیہ السّلام کو جریل ا بیت کے ذریعہ گھر کے روش دان سے اسمان پراٹھوا لیا جیسا کر صفرت ابن عباس اسے مردی ہے کر بہود نے حفرت عیسی علیہ السلام کے خلا من طرح طرح کی سازشیں کیں بادشاہ کے کا ن بھر دئے کہ یہ شخص معاذاللہ محد ہے توریت کو بدل چا ہا ہے اور سب کو بے دین بنا ناجا ہتا ہے بادشاہ نے حفرت عیسی علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا جب وہ لوگ حفرت عیسے کے گرفتار کرنے سے لیے تواللہ تعالیٰ فرص سے تعلیم علیہ السّلام کے ہمشہ کل بنادیا۔ اور صفرت عیسی علیہ السّلام کے ہمشہ کل بنادیا۔ اور حفرت عیسی علیہ السّلام کو اسمان پراٹھا لیا لوگوں نے اس شخص کو جو انہی ہیں کا تھا اور صفرت عیسی علیہ السّلام کو اسمان پراٹھا لیا اور سولی پرچڑھا دیا ۔ جبسا کر عبداللہ بن عباس عیسی علیہ السّل بنادیا گیا تھا۔ حفرت عیسی سمجھ کر کمپڑ لیا اور سولی پرچڑھا دیا ۔ جبسا کہ عبداللہ بن اور عدد بن عبداللہ بن عبدال

م - لفظ توفى كم متعلق ما فظ ابن تيميد الجواب الصبح صفي جم بي تكفية بي لفظة التوفى فى الغدة العرب معنا له الاستبيفاء والقبض وذلك ثلاثة انواع احدها توفى النوح. والثانى توفى

الموت والشالث تونى الروح والبدن جميعاً-

یعنی لغت عرب میں تونی کے معنی استیفار، پورا پورائے پینے اور اپنے قبضہ میں کر بینے کے ہیں۔
اور توفی کی تمین قسمیں ہیں۔ ایک تونی نوم ۔ یعنی خواب اور نین کمی توفی جس میں انسان کے شعورا وراک کو
پورا پوراقبض کرلیا جا تا ہے اور دومری توفی موت ۔ یعنی موت کے وقت دوح کو پورا پوراقبض کرلینا۔ تیسری
توفی الروح والجسد یعنی جم اور روح کو پورا پوراسے لینا۔ انہی بعنی روح اورجم دونوں کمو پورا پورا آسمان
یر سے جانا۔

. تفظ تونى كے متعلق ابوالبقا مرا بنى كليان بيس تكھتے ہيں . المتوفے الا ما تا ت وقبض الدوح دعليه استعمال العامة ال الاستيفاء و اخذ الحق دعليه استعمال البلغاء اهدين تونى كالفظ عوام كيبال موت دين اور روح قبض كرف كي يحير ستعل بوتاسيد ليكن مجلغاء كرزديك استيفاء بين كسي چيز سي پورا پورا له يلين كي كا صل معنى تو استيفا دست بين اور موت برجولفظ تونى كا طلاق آ تاسيد وه بين اسى وجرسے آ تا ہے كه اس بين جان پورى پورى له واكر جان اور بي با يركم عمر پورى كردى كردى كو الماق آ تاسيد وه بين اسى وجرسے آ تا ہے كه اس بين جان پورى پورى له واقى جا يا يركم عمر پورى كورى كو يونا يورى بورى بين اور الكر جان اور ميم بيا يركم عمر پورى كردى كو يونا پورى كونى كي بين كا ور الكر جان اور جم الدن دونوں كو يونا پورك كو يونا بورا له يونا مين انهوں نے يركم بين بين كا كا فقط قبض دوح كو تو فى كہتے ہيں اور الكرقيض دوح مع البدن مين قبض دوح كو تونى بوتى بين بول تو فى ہوگى ۔ مين قبض دوح كو تونى بوتى بين جوا بنى معنى اصلى اور عرض بيركم اصل نغت كے اعتبار سعد تونى كے معنى استيفاء اور قبض كے ہيں جوا بنى معنى اصلى اور عرض بيركم اصل نغت كے اعتبار سعد تونى كے معنى استيفاء اور قبض كے ہيں جوا بنى معنى اصلى اور عرض بيركم اصل نغت كے اعتبار سعد تونى كے معنى استيفاء اور قبض كے ہيں جوا بنى معنى اصلى اور

معرض برکر اس تعت کے اعتبار مطلق کے سے احتیار مطلق کوئی کے مسی استیفاء اور قبض کے ہیں جواہی معنی احتیاد جنسی کے بحاظ سے نوم زمیند) اور موست اور رفع جہانی سب برمیادق آتا ہے۔

دیکھیے حق جل شا نرئے اسے اس ارشاد اکٹ کے بتک نے اُلگا نفشی خبین مُونِ ہا وَالَّبِی کُسُو تکٹ نے مُنامِ بھی تونی نفس کی دوصور میں بتلاثی ہیں ایک موت اور دومری ذم بعنی نیند۔ اور مین موتہا کی تیدلگا کر بہ بتلا دیا کہ کہمی تونی موت کے وقت ہوتی ہے میں موت نہیں ورنہ شکی کا خود اپنے بیے ظرف ہونا لازم اَسے گا۔ اور وَهُ وَالَّذِی مَتَ وَقَالَ مُرْبِا لَیْسُلِ مِی جَی تَونی کا استعال نبند کے وقعہ

- کیاگیاہے۔

۵ - تمام است محدید کا اس براجماع اورا تفاق ہے رعبیلی علیدالسّلام زندہ اسمان براٹھائے گئے

اور قیا مت کے قریب اسمان سے نازل ہوں گئے سلف اور فلف ہیں سے مذکوئی حفرت عیسی کے رفع الے السام کا منکرے اس براجماع الے السام کا منکرے اور نہ نزول من السام کا جیسا کہ حافظ ابن مجرِّ نے تلخیص جیرص<sup>19</sup> ہیں اس پراجماع نقل کیا ہے اور ما نظ ابن کنیر نے احادیث نزول کو متواز کہا ہے تفصیل سے بیے کلمتراللہ فی حیاہ روح اللہ کو ویکھیے۔

ا ختلات مرن اس بین ہے کر رفع الے السماء سے پہلے کچھ دیر کے لیے موت طاری ہوئی یا نہیں یا حالت نوم میں آسمان پراٹھائے گئے۔

عزض برکم آبت میں توفی سے پورا پورا نے یعنے کے معنی مراد ہیں جموت کے معنی مراد ہیں اور ہذا س مقام کے مناسب ہیں اس بیلے کہ جب ہر طرحت سے خون کے بیاسے اور جان سے بیوا کھڑے ہوئے تو اس دقت تسلی اور تسکین خاطر کے بیے موت کی خبر دینا کہ ہمیں جھے کو موت دوں گا مناسب نہیں دشمنوں کا تو مفصود ہی جان لینا ہے اس وقت نو مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم گھراؤ نہیں ہم کو تہمارے دشمنوں کے زعہ سے پورا پورا اور صحیح وسالم نکال سے جائیں سے کر دشمنوں کو تمہارا سایہ بھی مذل سے گا بس اگرا بت بیں تو فی سے موت سے معنی مراد ہوں تو عیلے علیہ السّلام کی تسلی تو مع ہوگی البشہ یہود کی تسلی ہوجائے گی اور مطلب یہ ہوگا کہ اے بہود تم با لکل مذکھراؤ اور مذمیسے سے قتل کی فکر کرومیں خو دہی اُن کو موت دوں گا۔ ا در لی خود بی تہاری تمنا ا در آرزو پوری کر دوں گا تہیں کوئی مشفت نہ ہوگ یہ تو حضرت عیسیٰ کی تسلی نہ ہوئی بلکہ ہود کی تسلی ہوئی -

۳- نیزید کوفی بعنی الموت توابید ما م شی سے جو خاص موش وکا فر انسان اور حیوان سب بی متربید بین معفرت عیسی علیدالسّلام کی کیا خصوصیت سے جو خاص طور بر اُن سے تو فی کا وعدہ کیاگیا .

۱۹ نیز دَمَکُرُ فی ا وَمُکُرُ اللّٰهُ سے بی بی معلوم اور مغہوم ہوتا ہے کہ اللّٰہ کا کمر اور اس کی تدبیر بود کی تدبیر اور مکرکے خلاف اور صندتی جیسا کہ ۔ کیکینیڈ فی کیٹ ڈاق آگیٹ ڈکیئے ڈا۔ وَ مُکُرُو اُ مَکُرُ اُ وَ مَکُرُو اَ مَکُرُ اَ اَن تمام واقعات میں اللّٰہ کی تدبیر کا فروں کی تدبیر ورکم مکٹرا ۔ اور کیمکرُ وی کی کیکرا دلات این تمام واقعات میں اللّٰہ کی تدبیر کا فروں کی تدبیر

کے برعکس تھی۔

٧- ربیع بن انس سے برمنقول ہے کہ اس آبت میں تو فی سے نوم ( نیند) مراد ہے جیسا کہ کھو کا گئے گئے گئے ہا گئیٹ میں تو فی سے نوم ( نیند) سے نوم ( نیند) سے نوم ( نیند) سے معنی مراد ہیں ہوکہ تو فی اوروفان کی ابک قیم ہے۔ الشّر تعالیٰے نے پہلے مسلایا اور پھر سما لیت خواب اُن کو اسمان پر اٹھا یا۔ پس آ بہت سے دیمنی ہوں تھے سم لیے عیسیٰی تم گھراؤنہیں ہیں تمکو مسلاؤں گا اور پھراسی حالت ہیں تم کو اٹھا اول گا۔

کے۔ ابنِ عباس رضی اللہ عنہا سے مروی سے کہ تونی سے موت مراد سے گرساتھ ہی ساتھ ابن عباس نی برگا ور کھی فراتے ہیں کہ ایت میں جوچنے پہلے ذکور ہے اس کا وقوع بعد میں ہوگا اور جھی فراتے ہیں کہ ایت میں جوچنے پہلے ذکور ہے اس کا وقوع بعد میں ہوگا اور جو بعد میں نمور ہے اس کا وقوع مقدم ہے بعنی رفع اسمانی پہلے ہوا اور یہ تونی معنی الموست قیامت کے قریب بولی من اسمار کے بعد ہوگ اور ایت کا مطلب یہ ہوگا کہ لے عیسیٰ میں اس وفنت تم کو اسمان پر اٹھاؤں کے نول من السمار کے بعد ہوگ اور ایت کا مطلب یہ ہوگا کہ لے عیسیٰ میں اس وفنت تم کو اسمان پر اٹھاؤں کے اسمان پر اٹھاؤں

یں بہت کرت کے ساتھ موجود ہے۔

ا در قرآن كريم من تقديم وتاخيرك نظائر اور سنوابد بم في البضرساله كلمة الترفي حياة روح الله بن كه ديئ بي دبان ديم يعي يعانين -

ری اللہ عباس رضی اللہ عنہ سے باسانبہ صیحے منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السّلام نزندہ اسمان پراٹھائے گئے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گئے اور دجال کوقتل کریں گئے۔ اور آیت رافِ مُتَّکُوفِیْ لُکُ مِی توفی سے توفی موت مراد ہے لیکن یہ اخیرزان میں ہوگی۔ توفی موت مراد ہے لیکن یہ اخیرزان میں ہوگی۔

پس آگرابی عباس رضی الدّعنهٔ سے متو نیک کی تفسیر میلیتک کے ساتھ منقول ہے توانہی ابن عبّاس اسے باسا نید صیحہ وجیدہ یہ بھی منقول ہے کہ عیسے علیہ السّلام زندہ آسمان پراٹھائے گئے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گئے اور انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ آبت ہیں تقدیم وتا خیر سے تو بھراُن کے نصف قول کو ماننا اور نصف کا انکار کردینا کونسی عقل اور کونسی دیا نت سے قادیان کے دہقان ابن عبّاس کے کاس نصف قول کو قبول کرتے ہیں جو اُن کی ہوائے نفسانی اور عرض کے موافق سے ۔اورد وسرا نصف جو اُن کی عرض کے خلا نسب کرتے ہیں جو اُن کی ہوائے تفسانی اور عرض کے موافق سے ۔اورد وسرا نصف جو اُن کی عرض کے خلا نسب اس سے گریز کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تارک صلاق ۔ لک تھی کہوا المقسلاۃ کے سے جین پکڑے ہیں اور اُنٹ کو المقسلاۃ کے سے بین بیر کریا ہے ہیں ۔

ہیں اور است وسلادی سے اسی بدر سے بیا ہے سو بکتہ یہ ہے کہ افیان گانگ وکا فعک کے اسی بہت کہ افیان گئٹ فیڈنگ وکا فعک کے مسلم سے بہت کہ یہ وشمن جوا ہے کے قتل اور کھنٹ کے در ہے ہیں اور آہ کی جان لینا چاہتے ہیں یہ ہرگز آہے کے قتل کرنے اور سولی دینے پر قادر نہوں کے در ہے ہیں اور آہ کو وقت مقدر میر طبق موت سے وفات دیں گئے اور فی الحال آہ کو اپنی طرف

ائھا لیں گے آپ بالکل مطمئن رہیں کے دشمن آپ کی جان نہیں سے سکیس کے ۔عزض بہ کہ دشمن اسب کی جان نہیں سے سکیس کے ۔عزض بہ کہ دشمن جسان لینا جا ہے تھے اس لیے توفی کا ذکر مقدم فرایا جس سے مقصود دشمنوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دینا ہے کہ موت ان کے تبضہ میں نہیں وہ ہمارہ واقع میں ہے جو ہمارے حکم سے اپنے وقت پر ہوگی۔

نیز تو فی کی تقدیم میں ایک نکمتہ یہ ہے کہ بیک وقت اور بیک لفظ یہود اور نصاری دونوں کی تردید ہوجاتی ہے ، یہود کی نردیداس طرح ہوئی کر یہودائن کے ماسنے میں کامیا ہے سنہوں گے اللہ تعالیٰے خود ان کو وقت مقرر ہر وفات دھے گا۔

ا درنصاری کی تردیداس طرح ہوئی کر عیسے علیہ السّلام خدانہیں کیونکہ ان پراکیب وقت آنے دالا ہے کہ اس وقت ان پرموت اور فنام آشے گی۔ اور فانی خدانہیں ہوسکتا۔

4- حق جل شانهٔ نے اس آیت میں عیسے علیہ السّلام سسے یا جے وعدوں کا ذکر فرایا ہے۔ ایک وعدہ تونی کاجس کی تفصیل گذرگئی ۔

حوسرا وعدہ رفع الحا السام سے ماقال تعالے وکا فعک کے کیے ۔ یعی اے عیلے بین تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا جہاں میرسے فرشنے رہتے ہیں دہاں تم کور کھوں گاس آبت ہیں دفع سے جہانی رفع سراہ سے اس ہے کہ (۱) وکا فعک کے ایک میں خطاب عیلی علیہ السّلام کو ہے جو مجموعہ سے جم اور دوح کا ۱۲ اور بہال دفع ورجات اس لیے مراد نہیں ہوسکتا کہ وہ عیلی علیہ السّلام کو بیلے ہی سے حاصل تھا اور رفع جہانی میں تو اور مجمی دفع درجات ماصل ہوجاتا سے دفع جہانی ۔ رفع درجات کے منافی نہیں اور فقط رفع دوحانی اس کو رفع روحانی اس کو رفع روحانی اس کو بوقت موت حاصل ہوتا ہے۔ اس کو خاص طور پر بطور وعدہ ذکر کرنا ہے می سے ۔

نیز با تفاق محدثین ومفسرین ومؤرخین برآیتین نصارائے نجران کے حق بین اُن سے مناظرہ اور ان کے عقائدی اصلاح کے بارہ بین نازل ہوئین اوران کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسی علیہ السلام ۔ فدا تعالیے کے بیٹے ہیں اور دشمنوں کے باتھ سے مقتول اور مصلوب ہوئے اور پھر دوبارہ زندہ ہوکراً سمان پراٹھائے گئے جن تعالیے نے قرآن کریم بین عقیدہ ابنیت اور عقیدہ تتل وصلب کی مربح افظوں ہیں ترد بیاور افغی فزائی کہ وہ فدا کے بیٹے نز تھے بلکہ مذا کے بندہ اور سول تھے اور بہود کا برزع کر آئ دَتُنگ المشیئے فقی فزائی کہ وہ فدا کے بیٹے نز تھے بلکہ مذا کے بندہ اور سول تھے اور بہود کا برزع کر آئ دَتُنگ المشیئے وَمَا صَلَبُونُهُ اور نصاری کے تیسرے عقیدہ بینی رفع الی السما بری تصویب اور تصدیق فرائی اور وَمَا وَمَا صَلَبُونُهُ اور نصاری کے تیسرے عقیدہ بینی رفع الی السما بری تصویب اور تصدیق فرائی اور وَمَا وَسَلُونُهُ وَمَا صَلَبُونُهُ اور نوماری کے تعرب عقیدہ نینی مربع کے بندہ اور تو بیا اور مناول دی مین متال اور اسلاب کی مراحت تردید فرائی اسی طرح بیائے بنگ دَوَمَا وَسَلُ وَمَا صَلَبُونُهُ وَمَا صَلَبُونُهُ الله الله الله الله الله الله وصلب کی طرح عقیدہ تردید فرائی اسی طرح بیائے بنگ دُوکَ کُور الله والمیت کے مازفعہ الله والمیت کی مراحت تردید فرائی اسی طرح بیائے بنگ دُوکَ کُور الله والمیت کے مازفعہ الله والمیت کے مازفعہ الله والمیت کے مازفعہ الله الله والمیت کرعقیدہ تمل وصلب کی مراحت تردید فرائی اسی طرح بیائے بنگ دُوکَ کُور الله والمیت کے مازفعہ الله والمیت کی مراحت تردید فرائی اسی طرح بیائے بنگ دُوکَ کُور الله والمیت کے مازفعہ الله والمیت کی مراحت تردید فرائی اسی طرح بیائے بنگ دُوکہ کو الله والمیت کے مازفعہ الله والله کہ کہ کرعقیدہ تھی والے الله والله کے دور الله کی مراحت تردید فرائی اسی طرح بیائے بیا کہ کرعقیدہ تھی واللہ کی مراحت تردید فرائی اسی طرح بیائے بیا کہ دور کو کہ کرائی کے مارک کے دور کے مارک کے کھی دور کی کور کی کرائی کے دور کور کی کھی کرائی کے کہ کرائی کے کہ کرائی کے کہ کرائی کے دور کور کے کہ کرائی کے کرائی کے کرائی کے کرائی کی کرائی کے کرائی کی کرائی کی کرائی کے کرائی کے کرائی کے کرائی کی کرائی کے کرائی کرائی کے کرائی کرائی کرائی کے کرائی کرائی کرائی کے کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کے کرائی کے کرائی کرائی کرائی کے کرائی کرائی کرائی

فرما كرعقيدة رفع الى السام كى تردبير فراتے كراللّه تغالبے نے ان كونہيں اٹھا با. "نيسرا وعدہ . وَ مُطَهِّ مُلِثَ مِنَ النَّذِينَ كُفَرُّهُ اكا ہے تنظميرسے مراد يہ سپے كراہل كفركے نجس

ا در ناباک قرب وجوارسے الگ رکے تم کو آسمان بربالوں گا.

پوتھا وعدہ - یہ ہے کہ تیرے لبیعین کو تیرے منکروں پر خالب دکھول گا۔ اور تیرے دشمنوں کو بھی حاکمانہ اقتعاد نصیب نہ ہوگا۔ حدما قال تعاہے و کہا جل اگذیش آبینی کی کئی کا آپڑی آبینی کی کئی کا آپڑی آبینی کی کئی کا آپڑی آبینی کی اس میں کئی کا آپڑی آبینی کی اس میں کئی کا آپڑی آبینی کے کا کئی کا آپڑی کا اور بیرو نصاری تھے جوحفرت عیسے کہ آپڑی جو خورت میسی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حفرت عیسی کے دین پر تھے اور آنحفرت ملی اللہ علیہ وہم کی بعثت سے پہلے حفرت عیسی کے حفرت عیسی علیہ السلام کی وخدا کا بندہ اور دول انتے ہیں اور حفرت عیسی کی وخدات میں اللہ علیہ وہم کی بعثت سے بعد والے ہیں - اور حفرت عیسی کی وخدات اور حکم کر بیر گئی والے ہیں - اور حکم کر بیر گئی والے ہیں - بھی ہود پر خالب اور حکم رہیں گئی چنانچر یہ وعدہ جلد ہیں اور عام رہیں گئی چنانچر یہ وعدہ جلد ہیں اور عام رہیں گئی چنانچر یہ وعدہ جلد ہیں اور عداد کی اور اس کے دول اور جو دول کہ ہیں ہیں ہیں ہود کا ہے اس پر ایک نام محدمت قام ہول کے موال کہ ہیں ہود کا ہے اس پر ایک نام محدمت قام ہول کے موال کا شور وعز خام ہوگا اور یہودی اس کے ساتھ ہوں گئی سواس جندوروزہ شور وقو خام ہوگا کو سلطنت کا درجود تمام تر کی السل بی رہی کا مورد کا مرجود کا ہے اور کے سواس جندوروزہ شوروؤہ خام ہوگا کو سلطنت نہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہوں گئی سواس جندوروزہ شوروؤہ خام کو سب ایک جام ہم کے مورد ہوگا ہوں گئی ہوگا ہوگا ہوں کے سواس جندوروزہ شوروؤہ خام ہوگا ہوں کے سواس جندوروزہ شوروؤہ کا مربودی سب ایک جگر جمع ہو ہو ایس اور عیسی علیہ السلام اور امام مہدی کو نزدل اور ظہور سے بعدوس کے مورد کی ہوگہ ہیں قبل سے بیاتھ کی علیہ السلام میدی کو نزدل اور ظہور سے بعدوس کے مورد کی ہوگہ میں جس کے مورد کی ہوگہ میں جام کے کہ عملی کی تمار کی تمار کی ہوگہ کی ہوگہ میں جس کے مورد کی ہوگی ہوگہ کی تمار کی تمار کی ہوگہ کی کی ہوگہ کی ہوگہ کی ہوگوں کی ہوگہ کی کی ہوگہ کی کی ہوگہ کی ہوگہ کی ہوگہ کی

عقیدہ قتل دصلب سے تا شبہ دمایس گے اور نصاری عقیدہ ابنیت سے تا مُب ہوجا ہیں گے۔ اور سان تو بہلے ہی سے حضرت عیسی کے بارہ ہیں صبیح عقیدہ رکھتے تھے اور ان تمام چیزوں برا بمان رکھتے تھے مسلان نزول کے بعد جب ان تمام چیزول کا آنکھول سے مشا بدہ کریں گے تومسلانوں کا ایمان بالغیب، ایمان مشہودی بن جائے گا جس کے بعد ارتداد کا اندلیشہ نہیں رہتا اور چونکہ مسلانوں کا ایمان اور عقیدہ حفرت میسی علیہ السلام کے بارہ ہیں بالک صبیح ہوگا اس بے مفرت عیسی کا نزول مسلانوں ہی کی ایک مسجد کے منازہ پر ہوگا اور مسلمان ہی آ ہے گردوبیش اور آ ب کے معین ویدد گار ہوں گے اور عفرت عیسی علیالسلام کا نزول دین اسلام ہی کی تجدید کیے ہوگا ۔

عزض بر کرائس طرح حفرت عیسی علیہ السّلام کے نزول سے تمام اختلافات کا فیصلہ ہوجائے کا اور خدا تعالیٰ کا یہ اَ خری وعدہ دنیا کے اخیر میں پورا ہوگا۔

کے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام ، جالیس سال کی عربی بنائے گئے اوراسی سال کی عربی اسمان پر اٹھائے گئے اوراسی سے بعد وفات اٹھائے گئے اوراس سے بعد وفات با تھائے گئے اور اس سے بعد وفات با تھائے گئے اور جو آبوی بین مدفون ہوں گئے اس طرح وفات سے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمرا یک سو بیس سال کی ہوگ ۔ (کڈا فی عقید تھالام صوبی)

### فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ

بمر و جھڑا کرے تھے سے اس بات بیں بعد اس کے کہ بہنے چکا تھے کو

### الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَلُحُ ٱبْنَاءُنَا وَأَبْنَاءُكُمُ

علم، ترتو كر آو ! بلادي بم ابت بين اور تبارك بين

### ويسكاء تاويساء كمرو أنفسنا وأنفسكم ويساء

ا در این عورتیس اور تمهاری عورتیس اور اپنی جان اور تمهاری جان. پھر دیا

### نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَعَنْتَ اللهِ عَلَى أَثْكُورِبِينَ ﴿ وَنَ اللهِ عَلَى أَثْكُورِبِينَ ﴿ وَإِنَّ

كري ، اور لعنت داليس الله كي جھولوں پر ١٠٠ يه جو

### هٰذَالَهُوَ الْقُصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہے سویبی ہے بیان شحقیق ، اور کسی کی بندگی نہیں سوائے النرکے.

### وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحُكِيمُ ﴿ فَإِنْ تُولُواْ فَإِنَّ تُولُواْ فَإِنَّ

اور الله جو ہے دہی ہے زیروست مکمت والا ٠٠٠ بھر اگر تبول مذکریں تو

### الله عَلِيمً إِبَالْمُفْسِدِينَ ﴿

الشركومعلوم بي فساد كرتے والے ا

### دعوت مبابله برائے اتمام مجتن برابل محادله



نيعل

کون جھوٹامطلب بہ ہے کہ جو لوگ مصرت عیسی علیہ السّلام سمے حق میں افراط اور تغربیط کرتے ہیں اورکسی طرح امرحق كولمنة بى نهيں اوركسى وليل وبربان بركان وحرية بى نهيں توايسے معاندين سے إحقاقِ حق کی تدبیراورفیصلہ کی آخری صورت یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہد دیں کہ تم اپنے آ ومیوں کی ایک جماعت ہے آڈ اور ہم مؤمنین کی ایک جماعت اپنے ساتھ لاتے ہیں اور پھر دواؤں فریق مل کر دعا کریں کر ہم يس سے جوجوٹا ہواس بر مندائے تعالے کی لعنت اور عذاب ہو۔ الله تعالے خود عنبب سے جھوتے بر کوئی قبرنازل فرائے گاجس سے راست بازی راستی اورصداقت ظاہر ہوجائے گی اورجب اس بدوعا كااثرظام ہوگا ترعام لوگ خود ہى صادق اور كا ذب كى تعيين كريس كے.

چنائنچ جب أيت نازل بوئى تو انتحفرت صلے الله عليه وسلم في نبوان مے و فدكو بنا با اور يہ آبت برطوكر أن كوسسناني اورمبايدكي المن كودعوت دى انهول نط بركهاكر ذراصبر كييم زراعور ر این اور با بم مشور ہ کرس کل آ ہے کے باس آئیں گے اور بعض روایات بیں ہے کہ بر کہا کہ آ ہے ایم کوتین دن کی میلت دیجیا در پر که کر بط سکت اور بایم مستوره کیا۔

والله علمتم ان الرجل سے کہا کر فدا کی قسم تم فوب جانتے ہو کر بنی صوسل ولٹن لاعنتموہ برمردنی مرسل ہے اور اگر تم نے اس ان کے بڑے و ندہ رہے ہوں اور جھوتے جوان ہوئے ہول لیعن سب بلاک ہوئے يس أكرتم ان محا تباع ا دربيروى كونانو إورابيني بى دىن برقائم رسنا جا بوتواس شخص (بعن أتحفرن صلے الله عليه وسلم) سسے

قال السبد للعاقب قد منوره بين أن ك سردار في عاقب انه ليست اصلكم و ما لا عن مبالم كيا توبلاك بوما وكر والله كسى قوم نبیا قط فبقی کبیدهم قوم نے کسی بی سے مباہل نہیں کیا اور بھر ولا ببت صغيرهم فان ابيتم ان تتبعوه وابيتم الاالف دينكم فوادعولا وارجعوا النے بلا د كم (درمنتی صهر ۲۶)

صلح كراوا وراين تتمرون كو وابس چلے جاؤ۔ برتبح يزك كرحضور بُرنورصل الشرعليه وسم كى خدمت بين ببنيج ا دراد هرسے آنحفرت صلى الْمعلم یہ ہو پر سے در صور پر اور کی الدر بیروم کی حدمت ہیں ہے اورو طرح استرت کا الدیم الم صین کو کو د بیں ہے اور حضرت خالج اور حضرت علی الدیم الم صین کو کو د بیں ہے ہوئے اور الم صن کی انسکی پکڑے ہوئے اور حضرت خالج اور حضرت علی کو ساتھ ہے ہوئے تشریف لارہے تھے اور اُن سے یہ فرا رہے تھے کریں وعا کروں توتم اَ بین کہنا وفد نجوان سے براے براے بادری نے ان فرانی صورتوں کو دیکھ کر بیر کہا کم خدا کی شم آج بھے کو ایسے چہرے کنظر آتے ہیں کہ اگر یہ لوگ الشرتعالے سے اس بات کی ورخواست کریں کر بربیار اس جگرے ہے ہے ایمی توانٹر تعالیٰ خالمی توانٹر تعالیٰ صرور ان کی درخواست قبول کرے گا ہذا تم ان سے مبایل کرسے اپنے کو ہلاک اور بریاد نہ کرو۔ ور نہ صرور ان کی درخواست قبول کرے اور بریاد نہ کرو۔ ور نہ

روئے زمین پر ایک نصانی بھی باقی مذرہے کا ۔ چنانچہ ان لوگوں نے مباہد اور مقابد سے گریز کیا اور آپ سے صلح کرکے واپس ہوگئے۔ صلح اس ہرہوتی کہ ہر سال معنورصلی اللہ علیہ وسلم کو و وہزار تھتے ( لنگی اور جا در) ا بجب ہزارصفر میں اور ایک ہزار رجب میں دیا مرس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومنظور فرایا اوران سے صلح کرلی۔ دلائل ابی نعیم میں ابن عباس رضی الشرعنها مصمروی ہے کرحضور بُر نورؓ نے جب و ندنیجران کو میاہد کی دعوت دی تر انہو ل نے آ ہے سے تین ون کی مہلت مانگی ۔ مہلت ملے کے بعد مستورہ کے لیے بنوقر ينظم ا در بنونفيرا در بنو تينقاع سے بيوديوں سے پاس سے اوران سے مشورہ ليا۔

مقابله نه کریس آب و بی بی بی جن کو ہم عطادالله عليه وسلم توريت بن مكها بواياته بي بي نصاري علے الف حلے فے صفر نجران نے آپ سے صلح کرلی کرایک ہزار والف في دجب ودرا همر - صدآب كوصفري ويكري كم اورايب بزار

فاشاروا عليهم ان يصالحولا يبود في بالا تفاق يرمشوره دياكم آب ولا يلا عنوه وهو النبي المذى صصلح كري اور آب سے مبابلہ اور نجدة في التوراة فصالحوا التيى (درمنتور صاح ج) رحب بي اور کيم درايم يحى.

عزض بركم نصاري بين جو لوگ دانا اور سجهدار تھے اُن كے مشورہ سے وفدتے مقابم اورمالم سے کر بزکیا اور جزیہ دینا فبول کیا تحقیق یہ جو بجھ عیسی علیہ السّلام کی بابت بیان کیا گیا ہی بیان تحقیق ورسچا بیان ہے اور سوائے اللہ سے کوئی بھی معود نہیں تثلیب اور ابنیت کاعقیدہ بالک غلط ہے اور تحقیق الله ای عزت والا اور مکمت والا سے سیول کوع تت دیتا ہے اور اپنے دست قدرت اور اپنی محمت مے جھوٹے اور سے کے ساتھ اس سے مناسب حال معاملہ کریا ہے ہیں اگر اس کے بعد المب کا ب کلمہ عدل سے روگردانی کریں نے دلائل کو انیں اور نہ سباہلہ برا اوہ ہوں ترسمجھ لوکر تحقیق حق مقصود نہیں اور مندل میں اپنی صدافت پر وثوق اور اطبینان ہے مباہد سے انکاراس امری صربے دلیل مے کدوہ اپنے عقا مُدمین متزارات ہیں اپنے عقا مُدکی صحبت بران کے پاس دلائل نہیں جس سے اُن کو لینے دعوائے مقانیت کانقین ہوسے محف شبهات کی بنا پرا پنے عقا ٹکر پہاڑے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے حجا کڑتے ہیں معلوم ہوا کہ مقصود محض فتنه ا درنساد ہی ہے تو خوب سمجھ لیں محقبق التر تعاملے نساد کرنے والوں کو خوب جا۔ والاسبے اگران کو اپنے عقائدی خفانیت بریقین ہے تو پھراکیہ جگر جمع ہوکرالٹر تعالیے سے

دعا اورالتیا رکرنے بین کرالٹر مجبوٹوں پرلعنت کرنے کیوں تردد ہے۔ روانفن اس آبیت سے حضرت علی کی خلا فنت بلافصل پراستدلال کرتے ہیں اور کہنے فائدہ بین کراس آبیت میں اُٹناء کا سے حضرت جن اور حین رضی الٹرعنہا مراح ہیں اور دنشآء کا سے حضرت فاطمة اور انفشنا سے حضرت علی مراد ہیں تو تا بت ہوا کہ حضرت علی عین رسول اوردسول الله کی طرح

مسلمانوں کے جان ومال میں تعرف کے حقدار ہیں۔ کما قال تعالے اَلنِبَی اُوسے بالمُقُ مِنِينَ مِنْ انفي هي ادرجم انول من سب سے زيادہ تصرف كا حقدار ہو دہى ان كا امام اور خليفر بے۔ ا یہ ہے کہ اُنٹشنا سے خاص مفرت ا میر مرادنہیں بکہ جماعت مؤمنین مراد ہے ہو دين اور منت بين أسي كے رفيق ہيں. جيساكم وَ ٱنْفُسُكُمْ سے كا فروں كى جاعت مرا دہے اور بیمطلب نہیں کہ برسب نصاری آبیں ہیں ایک دومرے کے عین اہیں بلکمطلب یہ ہے کہ ایک دین اورایک متت می سب شریک ہی اور قریب اور سر کیک دین اور فیق مت سے مے لفظ نفس كا استعال قرآن من شاكع اور ذا تع ہے۔ كما قال تعالى وَلاَ تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ شُعَّرا نَتُمُ هَلَى لا مِ تَقَتُلُونَ انفُسَكُمُ - وَلا تَنْصِزُوا انفُسَكُمْ - لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِا نَفْسِهِمْ خَيْرًا وقال تعالى لَقَدْ جَاءَكُ هُرَسُولٌ مِنْ الْفُسِكُمُ - وقال تعالى إذا بِعَتْ فِيْهِ وَرُسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِ عَوْ يَوْكُر حفرت الميركونسب ا ورقرابت اورمصا برت اوراتحاه في الدين والملت كى وجر سع حفنور بُرتور صلى الشرعلية وسلم سع خاص اتصال تها. اس بيع لفظ نفس سع تغير كر دیا گیا اس تعیرسے اتحاد اور عینیت اورمسا واست کاگان کرنا خیال باطل ہے وربدلازم آئے گا کرحضرت علیٰ تمام صفات میں حضور یر نورصلی الله علیہ ولم کے مساوی ہوجائیں ا دریہ امر قریقین کے نزدیک باطل ہے اس میے کر اگر اُ نفسنا کا یہ مطلب ہو کر حضرت علی سراسرعین رسول ہیں اور تمام صفات میں حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے مساوی ہیں تواس سے یہ لازم آئے گا کر حضرت علی نبی اور رسول بھی ہوں اور خاتم النبيين اور تمام جن وانس كى طروف مبعوث بينى بول اور تمام انبيا ، ومرسلين كے مروار بھى بول. نيز لازم آئے گا كرمعاد الله جناب سبدة كا حضرت على سے نكاح بھى درست ند ہوعزض بركانفسكا کے لفظ سے تمام صفات ہیں مساوی ہونا گا بن نہیں ہوتا البتہ بعض صفات بی مشرکت اور موافقت مفہوم ہوتی ہے اوربعض صفاست ہیں مٹرکت مفید مرعانہیں اس بیے محققین مثیعہ بھی اس کے قائل ہوئے بي كم يه ايت حفرت اميركي محض ايك كور ففيلت ير دلالمت كرتى ب- ا فضليت اورا ما مت اورفلانت بلافعىل سے آببت كا ذره برا برتعلى نہيں اور يہى ابل سنّىت والجاعت كيت بير.

اورنسا ر کے معنی عورتوں سے بی اس کا اطلاق عام طور پر زوجہ ابوی ) برہوتا ہے جیسا کرا اِنسار البِّي ميں بالاتفاق زوج کے معنی مراد ہیں۔ لبندا نساء کے نفظ سے بیٹی سے معنی مرادلین اور برکہنا کرنساء تاسے ب فاطرة مراد بي لغت اورعرف كسى اعتبارس بهى صبح نهين اورعلى بدا أبْنَا مَنَا سے نواسول كامراد بونا معنی حقیقی نہیں بکہ معنی مجازی ہیں انحفرت صلے اللہ علیہ وسم سے کوئی بیٹیا نہ تھا۔ مَا کا کَ مُحَدِّدُ أَبُّا أَحُدِ مِنْ رِّجَادِنگُوْ۔ اورمعنی مجازی سے لفظ اُبْنَاءَنَا حنین سے ساتھ مخصوص نہیں بکہ ہے تیجوں اور بھانجوں

### قُلْ يَاهَلَ أَنكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءً بَيْنَنَا

تو كه ك ك ب و ال أو أيك سيدهى بات بر بمارك تهارك

### وَبَيْنَكُمُ وَلَا نَعْبُكُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا قَ

درمیان کی ، که بندگی مذکرین محمد الله کو اور شریک مذمخمرایس اس کی کوئی چیزادر

### لا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

د پکڑیں آپس میں ایک ایک کو رب سوا اللہ کے.

### فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا اللهَا أَوْ إِباكًا مُسَلِمُونَ ﴿

بھر اگر وہ قبول نارکھیں تو کہہ ، شاہرہو کہ ہم تو مکم کے تابع ہیں۔۔

### دعوت الركتاب بلطف فعمايات

قال تعالے قل یا کھک اکوتاب تعالیٰ الی تحید کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اور بھر مباہد کا این اللہ کا اور بھر مباہد کا این اللہ کا اور بھر مباہد کا این اور بران کے اعتبار سے بحث ما جدا ور مناظرہ کا اور بھر مباہد کا بیان نظامی جدا ور مناظرہ سے بھر اور مناظرہ سے بھر مباہد انتہائی اور آخری جہت ہے سے صغیرا ور وجدان کے اعتبار سے تحک مباہد انتہائی اور آخری جہت ہے اس کا مقتفی تو یہ تھا کہ اس آخری جہت کے بعد اُن سے خطاب ہی چھوڑ دیا جا آ اس لیے کہ خطاب اس کا مقتفی تو یہ تھا کہ اس آخری جہت کے بعد اُن سے خطاب ہی چھوڑ دیا جا آ اس لیے کہ خطاب اس سے کیا جا تا ہے جو حق کا طالب ہو اور جومعاند اور مفسد ہے اُس سے دوگر دائی ہی مناسب ہے کین اور خلا اس منا کو جہتے جا گئر ہا بی بیا جا تا ہو ہے گئر ہا ہی بیا بیاں رحمت وراً فت بھر اُن کو مخاطب بناتے ہیں کہ گو تمہاری ہے دھرمی انتہا کو جہتے جا تک ہم اپنی بے باباں رحمت سے بھرتم کو حق دستے ہیں اس بے آئندہ آ یات ہیں بھران کو نرمی اور مالطفت کے ساتھ حق اور تو حید کی دعورت دی جاتی ہے۔

نیز گزشته آبات بی روئے سخن زبادہ ترنصار لے کی طرف تھا اب آئندہ آبات بیں خطاب علم بیر گزشته آبات بیں خطاب علم بے جو بہود اور نصاری دونوں توحید سے بری تھے کہ ہم فداکو ایک و دنوں توحید سے مدی تھے کہ ہم فداکو ایک مانتے ہیں اس پر یہ آبتیں نا زل ہو بین کر جب تو حید ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے اور تمام ا نبیاء کرام اس کی دعوت دیتے جلے آئے تواس منعفقہ اصول کا اقتضار بر ہے کہ سوائے فدا

سے کسی کی عبادت نہ کی جائے اور نزکسی کورت ٹھہایا جائے اور نہکسی کو خداکا بیٹا اور یو تا بنا باجائے ا بل كتاب بے شك زبان سے اقرار كرتے ہيں كر خدا كے شك وحدة لا شركي لا بے گر باي اقرار طرح طرح کے نثرک بیں مبتل ہیں اس بیے ارشا دہوتا ہے کہ اے نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم آپ اُن کو بھر ایک د فعر حق كى دعوت ديجي اور أن كے أن مسلمات سے ان برجبت قائم كيجي جن كے تسكيم كيے بغيراً ك كو جا ونہيں تاكراس قدر لاميار ا ورمعقول موجانے كے بعد شابدكسى كوا تباع حق كا خيال بىيدا موجائے اور وہ حق كو قبول كرلے اس بيے فراتے ہيں قُلُ بِنَاهُلَ أَنكِتَا بِ تَعَالَوْل إِلے كَلِمَةٍ سَوَاءٍ الآبة ليے محدصے الله عليہ وسلم آب اُن سے کہیے کہ لے اہل کتا ب آؤ ایک سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تنہارے درمیان برا ہر ستم ہے جس پر قرآن اور توریت ادر اسجیل اور تمام انبیاتری منٹریعتیں متفق ہیں کسی کا اس ہیں اختلان تهیں وہ توجید سیے کرجس کا زبان سے سب اقرار کرتے ہیں۔ بعنی الٹر کے سواکسی کی بندگی نرکریں اورکسی جيزكو الشركا شركيب مفظم أنين اورنه ينائين آبس بي اكيب دوسرم كورب اور برورد كارخدا كوجهور كر يهود اور نصاري قولاً ان تبينوں باتوں كونسليم كرتے تھے مگر عمل ان تبينوں باتوں كے برخلات تھا حضرت عيساع اورعز بيكوخداكا بليا انتقص اوران كى برستش كرتے تھے اور نصارى تو كھلم كھلا تثلبث كے قائل تھے كرباب ادربيا اورروح القدس مل كراكب خدا ہوتے ہيں اوراينے أحيار اوررسان يعني بإدريوں اور را بهول كورب وريدور دكار كم مرتبه بن مانت تف بعن احبار اور دبهان كابرامر اوربرنهى حق تعاسل كے حكم كى طرح بے يون وجرا واجب الاطاعت ہے اور اُن كوا ختيا رہے كرجس چرز كوچا ہيں حلال كري ا درجن کوچاہیں حام کریں اور آیت میں ایک دوسرے کورب بنانے سے یہی مرا دہے کہ اس کا ہرام اور برنهی سبے چون و چرا ماجب الاطاعت ہوا وراً س کوتسٹر ہے اور تحلیل اور تنحریم کاکلی اختیار حاصل ہو اوريهى حقيقت مثرك كاسب كرحق تعالي صفات مختصر بأحقوق مخقد بي كسي كو مثر يك كردانا جائے جنائج عدى بن ماتم رضى التُرعنهس مرمى ہے كرجب آيت إ تُنْفَذُ فَ آ اَحْدَا وَهُوَ وَرُهْدَا نَهُ هُ اَرْدَادًا بِسُنَ كياكر تے تھے حضور يُرنورصلى الله عليه وسلم نے فرمايا . بلى ا نهم حرموا عليهم ألحلال

بلی ا نهم حرموا علیه مرالحلال کیول نہیں انہوں نے ان تو کول کے بیے واحلوا لہ حرام فاتبعی ہے واحلوا لہ حرام فاتبعی ہے واحلوا لہ حرام فاتبعی ہے واحلوا لہ حرابا ہمر اخرجه نے اُن کی ہیروی کی پس یہی اُن کو معبود فذالات عباد تھ حرابا ہمر اخرجه

التومذى واحمد)

یعنی یز اللہ اور مخلوق کورب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مغلوق کے کہنے سے خدا کے حلال کردہ ہ بجیز کو حرام مان بہا جائے اور خدا کی حرام کردہ چیز کوکسی کے کم مصحلال مظہرا لیاجائے ایسی ہی تقلید بہا شہر حرام بلکہ کفراور مٹر کب ہے اور من دون الٹر کا مصدا ق ہے کہ الٹا کے مکم کو چیوڑ کر عیرالٹر کے حکم کو مانا جائے۔

اً إلى الركسي عالم إور حاكم كى اطاعت فلافت شرع بوتو وه بي شك بعُضْنَا بعُضَا أَدْبَابًا مِتْنَ

رُوْنِ ا مِنْتُمِ بِينِ داخل ہوگی۔

ائمہ مجہدین کی تقلید کو اس آبت سے کوئی تعلق نہیں اور مذہوں آبت سے کوئی تعلق نہیں اور مذہوں آبت کے مضمون ہیں داخل ہے معاذاللہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ نصوص مشریعت سے قطع نظر کرکے ائمۂ مجہدین کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال باحام کردیں اور مذماذاللہ کسی الم فضدا کی حلال کردہ چیز کو حلال بنایا۔ بلکہ اٹمۂ مجہدین تو تا نون نے فداکی حلال کردہ چیز کو حلال بنایا۔ بلکہ اٹمۂ مجہدین تو تا نون مشریعت کے بہترین شارح اور مفسر ہیں اور چونکہ امت ہیں اٹمۂ مجہدین کا علم اور ورع اور نقوی مسلم سے اس بیداک کے سجھے ہوئے کے مطابق شریعت کا تباع کرتے ہیں اور اسنے ناقص اور ناتمام علم ادر کم عقلی اور کم مقلی اور کم مقلی اور کم عقلی اور کم بھی ہوئے براعتماد کوروا نہیں سمجھے رائی المعلیل علیل علیل علیل ۔ نبی کریم اور صدیقین اور شہدا ما ورصالحین کے سمجھے ہوئے سے مطابق شریعت برعل کرنا یہی صاطام شقیم سے۔

ا مام سٹ فعی کا فول ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آیات قرآئیہ کی تفسیر

ہیں اسی طرح فقہا مرام کے اقوال احادیث نبویہ کی شرح ہیں.

قاضى ثناء الله بإنى بتى قدس الله سرة تفسيم ظهرى بن تكفية بن ان اهل السنة والجماعة ا فترقت بعدا لقرون الشلاشة او الاربعة على اربعة مذاهب ولسريبيق في فره علمائل سوى هذا المذاهب الاربعة فقند انعقد الاجماع المركب على بطلان قول بخالف كله عروقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بختم امنى على الضلالة وقال الله تعلل و يَتَبِعُ عَيْرُ سَبِيلِ الْمُنْ وَبِينَ نُولِ مَا تَوُ لِي كُنْ مُنْ لِهِ جَهَنَّ عَرُوسَاءً مَنْ مَعِلَى الله وَالله مَا تَوُ لِي كُنْ مُنْ لِهِ جَهَنَّ عَرُوسَاءً مَنْ مَعِلَى الله وَالله الله الله عنه على المناه الله والله على المناه الله والله الله الله المناه والله الله والله الله والله الله والله والله

یعنی قرون نلا نثر یا اربعہ کے بعد اہل سنت والجاعت ان چار ندھبوں (حنفی ۔ ماکئی۔ شافعی ۔ حنبلی) برمنقسم ہوگئے اور فروعی مسائل میں ان چار کے سواکوئی پانچواں ندہب باقی نہیں رہا ہیں جو قول ان چاروں مذا ہب کے خلاف ہواس کے باطل ہونے پراجماع سرکب منعقد ہوگیا اور نبی اکرم صلے انڈ علیہ وسلم کا ارشا دہے کہ میری امت گراہی پرمتفق نہ ہوگی ادر ارمثا د خلاوندی ہے کہ سبیل مومنین یعنی مسلمانوں کے اجماعی مسکک سعے انحاف بڑسے انجام کا ذریعہ ہے۔

وقال أبن الهمام في الغرير أنعقد الاجماع على عدم العمل بالمذاهب المغالفة للايمة الاربعة.

اورحفرت شاہ ولی النز تنے عقد الجید ہیں۔ انمٹراربعہ کی تقلید کو سواد اعظم کا اتباع قرار دبا ہے اور مندوسان ہیں خاص امام اعظم ابوحنیف کی تقلید کو واجب قرار دیا ہے جس کا جی چاہے اصل کتا ہے کود کھے لے۔ بیس اگر اصول سلم کے بعد بھی اہل کتا ہے دو گردانی کریں اور اس صاف اور سبی بات کو قبول مذکر ہی جس پر تمام اسمانی کتا بول اور تمام ہی بغیروں کا اتفاق ہے تو اے مسلمانو تم بر کہہ دو کرتم گواہ می وکر ہم مسلمان ہیں۔ یعنی الله کے فرما بروار اور اس کے عکم کے تا بعدار ہیں حدیث ہیں ہے کہ حفور پُر نور صلی المتر علیہ وسلم نے جب و فد نجوان سے کہا اسلم ما مسلمان ہوجا ڈ تو کہنے گئے کہ اسلمان ہی تو مسلمان ہیں اس آ برت ہی اس طرف اشارہ ہے کہ نصاری نجوان جو دعوی اسلام کا کرتے ہیں وہ غلط ہے اس کیے کہ جب توجید ہی کے قائل نہیں جو تمام مثر یعتوں کا مستم اصول ہے تو بھر دعوائے اسلام ہالکل غلط ہے۔

### الماهل الكتب له المكتب له الماهية المراهية المر

### تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ رِبُرُهِ يَمُ يَهُودِ يًّا وَ لَا نَصَرَانِيًّا

یهودی اور نه نصرانی ،

وَ لَكِنَ كَانَ حَنِيْفًا مُسُلِمًا وَ مَا كَانَ مِنَ

اور لیکن تھا ایک طرف کا عم بردار۔ اور نہ تھا سِشرک

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْبُرْهِيْمُ لَكَذِيْنَ

وال - لرگوں بیں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی ،

التبعوكة وهذا التبئ والزنن امنؤا والله ولي

جو س تھ اس کے تھے ، اوراس بی کو اور ایمان والول کو۔ اور اللر والی

الْمُؤْمِنِينَ ۞

-- 6 Uju --

### ابطأل معوائيا بي تحتاب ربارة مِتت ابهم عليالت لم

الجیل کے نازل ہونے سے بعد بیا ہوئی اس بے مرحفرت ابراہیم جفرت موسی سے ایک ہزارسال مقدم تحصے اور حضرت عبسی علیہ السّلام سے دوہزار سال قبل تھے ہیں حصرت ابراہیم علیہ السّلام اور ان کی لمد حفرت موسى عليه الشلام اورحفرت عبيط عليه الشلام كى بعثت اور منز ليبن سعے مقدم تھى تو بجرحفرت اباہم علیہ السّلام کی طرف بہو دبیت اور نھانیت کی نسبت کیسے مکن ہوسکتی ہے لیس کیا تم کو اتن عقل نہیں الیسی باطل بات زبان سے نکالے ہوکہ جوجو طریقہ ﴿ بہودیث اورتھ انبیت ﴾ حفرت ابراہیم کے ایک ہزار و ہزار برس بعد ظاہر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السّلام اُس کے دجود سے بہتے کیسے اُس سے متبع تھے آگاہ ہو جاؤتم می وه لوگ بو بواس پیزین جھگڑ چکے ہوجس کا تہیں بچھ تھوڑا بہت علم تھا اور اس کے تعل تمهين كجهُ شُكْرُ مُبرتھی بعنی حضرت موسیٰ علیہ السّلام اور حضرت عبینی علیہ السّلام سے حالات اور نبی آخرالزمان " کی بشارت دعیرہ کی تہیں بچھ خبرتھی حالانکہ عقل کامقتضی یہ ہے کہ جب بہک آدمی کو پورا علم نہ ہو اس بارہ ہیں بحث اورمنا ظرہ مذکر سے کیس کے احقواس چیز ہیں کیوں حجاکاتے ہوجس کا تہیں علم نہیں یعنی حضرت ابراہی کا کیا ندہب اورمسلک تھا اور آج دنیا ہیں کو ن سی جماعت ان سے مسلک سے قریب ہے اور الترہی جانہ ہے اور تم نہیں جانتے آورجس چیز کوآ دمی مزجانتا ہواس کو چاہئے کر اس کے علم کو خدا کے سپرد کرے اللہ ہی تومعلوم سبيحكر ابرابهيم كاكيا طرليقه تتصا سنوان كاطربن بينضاكرا برابيم نديبودى تجفي اوربذ نشراني وليكين حنبيف تحق بعن سب طرف سے بیزار ہوکر حرف ایک خدا کے زا نبردار اور تابعدار تھے اور مشرک کرنے والوں ہیں سے نہتھے بلكه موحدا ورحنیف اورسنیم تھے حنیف سے معنی ہی كرسب باطل را ہوں كوچيو ازكر را وحق بكراسے ا درسب طرف سے بہٹ کرا کی طرف ( یعنی خداکا) ہوجائے اورمسلم مے معنی فرا نبردار اور تا بعدار کے ہیں اور اے اہل کتا ب تم ندموحد ہو اور نہ حکیف ہوا در ندمسلم ہو مثرک میں مبتلا ہو نفسانی خوا ہنٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوا حکام خدا و ندی کوبس بیشت ڈا سے ہوئے ہو اور ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہوا در حفرست عزیر اور حفرت مسیح لاان الديمية بوتو بجرتم كيسے دم بحرتے ہوكہ ہم ملت ابراہيم پر بہت تعقیق تمام لوگوں میں سے ملت اور مذہب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم سے ساتھ سب سے زبارہ قربیب اور خصوصیت رکھنے والے ابستہ اول تو دہ لوگ تھے جنہوں نے اُن کے وقت بیں حضرت ا براہم کا تباع اور پیروی کی وہ آپ کی امت سے آ دمی تھے اور بلا شبہ آ ہے دین پر تھے اور بھراس اخیرز ارد میں یہ نبی اور مسلمان حفرت اراہیم سے زیادہ نزدیک ہی سرجن کی نزیعیت سے اکثر احکام مت ا براہی سے موافق ہیں اللہ کوایک مائتے ہیں ا در قربانی ا ورختنہ کرتے  وہ آوریت یانجیں پرعل کرتے تھے آو ہرص سے بے علی ہے آوریت حفرت ہوئی پر نازل ہوئی جو حفرت ابراہیم سے ایک ہزار اس بعد ہوئے اورائجیل صفرت برائی ہودی اور ایسے کا پیروشان مربع بے عقلی ہے اورائر حفرت ابراہیم کو دین بہودی اور ایسے دین سے کا پیروشان مربع بے عقلی ہے اورائر حفرت ابراہیم کو بہروں یا نصابی کا پیروسان مربع کے بیرا اس کے کہ ابراہیم علیہ السّلام نے ایسے آپ کو صفیف اور سلم کہا ہے اور وحفیف کے معنی یہ ہیں کہ جس نے تمام باطل واجوں کو جھوٹر کر ایک مون کی دار کے ہیں کہ جس نے تمام باطل واجوں کو جھوٹر کر ایک مواد اور تا بع دار کے ہیں کہ جس نے ایسے آپ کو خلات ابراہیم کے جوالہ اور میرود کر دیا ہو اور سلم سے معنی حکم برواد اور تا بع دار کے ہیں کہ جس نے ایسے آپ کو خلات ابراہیم کے دین کو صفرت ابراہیم کو کر کو بین کو دین کو میں کو کر کو بین کو کر کر کو کر کو

 سے اقرب ا در اشبہ ہوں گے یہود ا در نصاریٰ کوحفرت ا براہیم سے کیا نسبت ۔



## وَالنَّبُوّةَ ثُمّ يَعُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِيَّ اللهِ وَلَانَ كُونُوا عِبَادًا لِيَّ اللهِ وَلَانَ كُونُوا رَلِيْنِ مِن لِمَا كُنْتُهُ مِن دُونِ اللهِ وَلَانَ كُونُوا رَلِيْنِ مِن لِمَا كُنْتُهُ اللهِ وَلَانَ كُونُوا رَلِيْنِ مِن لِمَا كُنْتُهُ اللَّهِ وَلَانَ كُونُوا رَلِيْنِ مِن لِمَا كُنْتُهُ اللَّهُ وَلَا لَيْنِ مِن اللهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ



کے دلول ہیں طرح طرح کے شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش ہیں گئے رہتے تھے اور توربیت کی آن آبات رہنات کی طرف نظرا ٹھا کر نہیں دیکھتے تھے جو حفور پڑ نور کے نبی برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور علیٰ اندا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے جو آپ کی نبوت کے دلائل اور شوا ہد ہیں بیس یہود کی یہ کوشش دو سرول کی تضلیل نہیں بلکہ در حقیقت خود اپنی ہی تغلیل ہے گراُن کو اس کا شعور اورا حساس بھی نہیں کر ہم کیا کر دہے ہیں اور اس کا کیا آئے م ہے .

40.

اب آئندہ آیات بیں ایمان داروں کو ہوشیاد کرنے کے لیے اہل کا ب کے بینڈ کمر ذکر کرتے ہیں۔
دا دّل، یہ کہ اہلِ کتاب حضور برگزور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کوسح بتائے ہیں اور آب کی جو بشارتہ ہی کتب
سابقہ ہیں مذکور ہیں باوجود شہادست دینے کے اُن کو چھیاتے ہیں اور طرح طرح سے اُن کی تا دہیں کرتے
ہیں۔ چنانچہ فراتے ہیں لیے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہواللہ کی آیتوں کا دیدہ و دا نستہ اور حالا نکہ تم اپنی زبان
سے اس کے قائل اور گواہ ہو کہ یہ آیتیں حق ہیں۔

ا آبات الشرسے يا تو توريت و أبيل كى وه آيتيں مراد ہيں جن ميں نبى كرميم عليه الصلاة والتسليم ف كى نبوت اور نعت اور صفت كا ذكر ب يين نى كريم صلى الشرعليه وسلم اورقرآن عظيم کے متعلق جو بشار میں ترمیت د انجیل میں مذکور ہیں تم خود اپنی خلوتوں میں اُن کا قرار کرتے ہوئیں ایمان لانے سے کیا چیز مانع ہے خوب سمجھ لوکر آپ کی بنوت کا انکار کرنا توربیت اور انجیل اور تمام کتب ساویہ كا انكار كرناب يا آبات الله سے قرآن كى آيتيں مرادين يعنى تم خود عبى جانتے ہوكہ يرالله كى آيتيں بن ادر بجربهی ایمان نہیں لاتے یا آبات اللرسے نشانیاں بعن معزات مرادیس اورمطلب یہ ہے کم معزات سے یہ ثابت ہوجیکا ہے کہ آ ہے بی برحق ہیں چھرکیوں آ ہے کی بوت کا انکار کرتے ہو- یہ تو المامت ہوئ خوداً ن کی ضلالت بعنی خوداً ن کی مگراہی پراب آئندہ آیت بی اصلال بعنی دوسروں سے گراہ کرنے يرملامت زاتيبي لے اہل كتاب كيوں حق كو باطل كے ساتھ خلط ملط كرتے ہوا ور سيح كے ساتھ كيوں بھوٹ کوملاتے ہوا ورکیوں حق ا ورسچی باست کوچھیا ہے ہو ا ورما لانکہ تم جاننے ہوکہ بہحق ہے ا وریہ باطل اور بیرسی جانتے ہو کہ حق کو مجھیانا اورخق کو باطل کے ساتھ ملانا کتنا بڑا جرم ہے۔ قانون حکومت بیں ایک حرف كا تغير د تبدل بھى جرم عظيم ہے۔ اہل ك ب توريت كے بعض احكام كو تر دينوى اغراص كى خاطر بالكل موقون ہی کرڈا لتے تھے اور بعض آیات میں تفظی تسحریف کرتے اور بعض آیات کے معنی بھیرڈالتے لیعنی تاویل فاسد كرتے اور بعض چيزوں كو جي ياكر ركھتے ہركسى كو خبر بند و بہتے جيسے بيغبرا فرالزان كى بشارتيں بس"باطل سے یہ تمام تحریفات اور تاویلات فاسدہ مراد ہیں کہ ان کوحق کے ساتھ خلط مطر دیتے تھے تاکہ حقیقت واضح ہ ہوعزض پر کرنفظی تحریف بھی کرتے تھے اور تا ویل فاسدہ کے دریعہ سے معنوی تحریف بھی کرتے تھے اور کھی حق اور کا طریق تھا کہ تحریف کا نام بھی نہ ہوا ور تحریف کا مقصدها صل اور کبھی حق بات کو چھیا کر رکھتے یہ تحریف کا نوالا طریق تھا کہ تحریف کا نام بھی نہ ہوا ور تحریف کا مقصدها صل ہوجائے جیسے لاکھ تھٹر کڑوالھ کھی اور کہ کا نشہ ہوسکا دی کو چھیا این یہ بھی تحریف ہی ہے۔

اب آئنده آیت بین بیود کی مسلانوں کو دین حق سے گمراه کرنے کی ایک عجیب وغزیب سازش ادر كروفريب كوظا بركرتے ہيں عبدالله بن عباس معصروى سي عبدالله بن صبيف ا ورعدى بن زيداور حارث بن عوف نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ہیں سے چند لوگ صبح کے وقت چل کرمحد (صلے الشرعلیہ وسلم ، پرجو کچھ نازل ہواہے اس پرخا ہرا ایمان ہے آئیں اور بھرشام کو اس کا انکار کردیں ناکہ لوگ شک اور تر دویں بڑ جائیں کر بہ لوگ علما راہل کتا ہے ہیں انہوں نے دین اسلام ہیں صرور کوئی عیب اور نقصان کی بات دمکیمی ہوگی جو داخل ہونے سے بعد اس سے بھرگئے شا بدوونرسے لوگ بھی ہم کو اس طرح دیکھ کراسلام سے پھر جائیں اللہ تعالے نے مسلمانوں کواس مکرسے مطلع کردیا اور بتا دیا کردہ اس قسم کے مکر اور فربیب سے مسلانوں کو گراہ نہیں کرسکتے اپنا ہی نقصان کررہے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں اور اہل کتا ہے کی ایک جماعت نے مشورہ کرکے بیر کہاکہ جو کتا ہے مسلانوں پر نازل ہوئی ہے ں پیرٹ روع دن میں ظاہراً ایما ن ہے آیہ اور بھراً خردن میں اس سے منکر ہوجا دُر شاید مسلمان بھی شک میں پڑ جائیں اور استے دین سے بھر جائیں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصب ہیں کہ اسلام ہیں واخل ہو گئے ان توگوں نے دین اسلام میں صرور کوئی خوابی دہیمی ہوگی جودا فل ہونے کے بعداس سے بھرگئے ہیں ۔ خلاصہ یہ کہ صرف مسکانوں سے دکھلانے کے بے حرف ظاہری طور پرمسلما نوں کی کتاب پر ایمان لادُ اور صدق ول سَعِيم مح قول كي تقيد لين يتمرو بعني سيا ايمان جس بين ول اورزبان موافق ہوتے بی و مکسی کے بیے بھی نہ لاؤ مگر جوشخص تمہارے دین کا بیرو ہو۔ مطلب یہ سے کہ جوبہو د مسلمانوں کے پاس جا کر شروع دن میں ظاہراً ان کی کتاب برایمان لائیں اوربطور نفاق اپنے کومسلمان ظاہر کریں ان کو یہ بات برابر کمحوظ رہے کہ وہ اس ظامری ایمان کی وجہ سے اپنے کومسلمان متمجھیں بلکہ صدق دل کسے اپنے کو بہردی ہی سمجھیں ا درسیح ول سے اُسی شخص کی بات کو قبول کریں جو ان کے دین کا بیرو ہوسوائے الين مذبهب والول محكسى كى بات كايفين مركري اس صورت بي مِلَنْ بَبِع بي لام زائد بوكا ادربين نے وَلاَ تُوَفِّونُوْ ٓ اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِیْنَکُورے بیمعنی بیان کیٹے ہیں کرتمہاراضیح کے وقت ظاہری طور پر ایمان بانا بھی محض اُن توگوں کے دین کی حفاظت کے بیے ہو جو تنہارے ہم مذہب اور تمہارے دین کے برد ہیں اس صورت ہیں ملک تَبع کالام انتفاع سے بیے ہوگا یعنی اس تد بیرسے اپنے ہم ندہبوں کی حفاظت مقصود بهونی چا ہئے کہ وہ آئندہ چل کرمسلان نہ ہوجائیں یا جو ہارسے ہم مذہب مسلمان ہو بچے ہیں وہ اس تد بیر سے بھرواہیں آ جائیں لے محدصلی الٹرعلیہ وسلم آپ یہود سے ان علماً اور روّسا

عله انثاره اس طرف سے كه وَلاَ تُؤْمِنُوا كاعطف المَشُوّا بِاللَّذِي ٱنْوِلَ بِرب اور يہ جزر آيت كلام بہود كا بقيه سے اور أن كے كلام سابق پرمعطوف سے دكسذا المَثُ قال ابن عطيبة لاحلاف بين اهل المتاويل ان هذا المقول من كلام الطائفة ، انتى .

سے کہد دیجیے کر تہالا یہ کمرو نربیب سب بیکارہے تحقیق ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرن سے بدایت ہو جس کے دل میں اللہ بدایت کا نور ڈال دے اُس کوکسی کا کر دفریب گراہ نہیں کر سكتًا. اور تمهارا به كمروفريب بدايت نهين. بدايت تو ده جه بوالنرك طرون سيمسلانون كوعفا بوني اور المثرجس كوچا ہے تمہادى طرح كتاب اور وين وسے كر ہدايت كر سكتا ہے كوئى وجہ إنكارنہيں اور تم مسلانوں کواسلام سے برگشتہ کرنے کی یہ چالبازیاں اور مرکاریاں اس لیے کر رہے ہو کرتہیں اس بات پر صد ہے کہ کسی اور کو بھی تم جبیسا دین اور کتاب اور مکمت دیا عائے جبیبا پہلے تہیں دیا گیا بہود کا یہ گما ن تھا کہ نبوت ونٹر ابعث اور علم وحکمت بنی امرائیل کے ساتھ محضوص ہے عرب کے اُمیین کو اس نفیلت اورنعمت سے کیا واسطم بالیہ کراور تدبیر تم کے اس حمد اور جلن میں کی ہے کہ دین کی مدد گاری میں دہشے سامنے تم پرکوئ غالب مزا جائے کیمیونکہ وہ ہدا بہت پرہیں مرکم یعنی اس حسد سنے تم کواس مکر پرمجبور کیاتم کو صدیر ہے کہ دین کی مددگاری میں ہمارا مقابل کوئی اور کیوں ہو یا برمعی بین کربرحسداس بنا مربرسے کرتم کو بیرا ندلیٹر ہے کرمسلمان تم کو خدا کے رو برو ملزم رعمرانین کرتوریت ادر البحيل بس مصنور يُرنور صلى الترعليه وسلم كى نبوست ورسالت كى بشارتيس مذكور تصي اور بركك اس كا ا قرار بھی كرتے تھے گر باوجود اس اقرار ادراعترات كے آب پرايمان جب لاتے تھے. آپ ان رؤسا يهود سے يمكه وينجي كرتمهارا يدحداور يدتد بيراس صورت بين كاركر بوسكى سے كرجب نفل اورانوام تهارس باته مين بوليكن تحقيق نضل ولغمت سب الله معماته مين سب تهارس با ته مين كه بهي نهين وه الك الملك سي جس كو چاہے عطاكرے اورتم اس كے انعام ميں كسى قسم كى كمى اور تنگى بھى نہيں كر مكتے اس یے کہ النٹر تغاسطے بڑی گنجائش واللہے بین اس کا فضل نہا بہت وسیع ہے ا<u>ور خوب جاننے</u> والا ہے کہ کون اُس نفسل وانعام کے لائق ہے وہ اپنی مہر بانی اور بنخشایش سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے اور اس و قنت اس نے اپنی رحمت سے مسلا نول کو خاص فرملا سے اور عذا د نیر ذو لجلال کی رحمت پر حسد کرنا فضول بلكرهما قت ہے اورالنٹر تعاملے بڑھ فضل والا ہے اس كے نفال كوكوئى روك نہيں سكتا-

على اشاره ال طرف م كو أقى يُحَاجُو كُوكُوكُوكُوكُو عطف يؤتى پرسه اورك كى وجسه مفوسه اور اوريحاجوك وكي فيمرم فوع احدى طرف راجع م اور الفظ احد الرجم مفرد م كر بماظ معن جمع اور ان يؤتى الحد مثل ما ان يؤتى الحد مثل ما ان يؤتى الحد مثل ما او تيتم او يجاجوك م عند دبك و تلتم والله الفول ود برتم تلك المكيدة اى فعلتم والك المتابعة والك المكيدة اى فعلتم والك مسداو خوفا من ان تذهب رياستكم ويشارككم احد فيما او تيتم من فضل العلم او يجاجوك عند دبكم اى يقيمون المجمة عليكم عندا دائل اذ حتا بكم طافح بنبوة رسول الله صالله عليه وسلم و ملزم لكم ان تومنوا به و تتبعوه كذا في المحرالم حيط

# ابل كتاب بيس ابل امانت كي مرح اورابل خيانت كي مت

گزشته آبیت بیں اہل کتا ہے کی تلبیس اور کتمان حق کا بیان تھا اہر اس آبیت میں اُک کی خیانت نی المال کا ذکرہے کر ان لوگوں ہیں ا مانت داری ا درخدا ترسی نہیں چند بیپوں سے لیے خیانت سے دریغ نہیں کرتے . دین ا در آ فرت کے معاملہ ہیں ا ن بر کیسے بھروسہ کیا جائے البنتر ان ہیں بعض بعض اب بھی امین ہیں جن کوحق سے تبول کرنے ہیں در یغ نہیں چنانچہ فراتے ہیں ا<u>در بعضے اہل کتا ہے سے</u> بسے این بین کم اے ناطب اگر تو اس سے بابس کوئی خزانہ اور مال کا ڈھیر بھی امانت رکھ دے تو وہ تیری ا انت تجھ کو دابس دے دیں گے اگرجہ توان سے اپنی ا مانت کا مطالبہ بھی نہرہے لیس جوشخص مخلوق کے معاملہ میں اس درجہ ابین ہوگا تو وہ خالق کے معاملہ ہیں بررجہ اوسے المین ہوگا ایسائٹخص توربیت سے احکام بیں اور نبی آخرالزمان کی بشارتوں بیں ذرہ برا برخیانت رز کرسے گا اس لیے کہ وہ النٹر کی اما نت ہیں -عبدالله بن عبامس رضى الله عنه سے روابیت بے كمسى شخص نے عبدالله بن سلام رفنى الشرعنه مے ایس ا بک ہزار اور دوسو اوقیہ سونا ا مانت رکھا آپ نے بعیبہ اُس کی ا مانت اواکردی۔ یہ آبیت ان سے بارہ بیں نازل ہوئی اوربعض ان بیں سے ایسے ہیں کہ اس کے پاکس اگر ایک اسٹرنی امانت رکھ دو تورہ بھی مجھ كوا داية كرے كا مگرجب تك رہے تواس كے سر پر كھرا الله بين جب مجبور ہو جائے تب ا مانت ا داكرے يہ آیت ننیاص بن عا ز درار بہو دی سے بارہ میں نا زل ہوئی جس سے پاس کسی شخص نے ایب انشرنی اما نت رکھی تھی ۔ اوراس نے اس میں بھی خیانت کی اوران کی میر خیانت اس دحہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کرنا خوا ندوں ا درا ن پڑھوں یعنی عر بول <u>سے مال ہیں ہم پر سوئی را ہنہیں</u> یعنی ہم پر خدا سے بہاں عربوں مے مال بیں کوئی مواخذہ اورمطالبہ نہیں بعر بوں مے مال ہمارے لیے علال ہیں- اہل کتا ب كا بم عقبدہ تفاكر ہم اہل كتاب ہيں اور سارى دنيا جاہل ہے اور عنيرابل كتاب مثلاً قريش معنيرہ سے مال ہيں خيانت رنے میں ہم پر ندسیام کوئ گناہ نہیں جیسے برہنوں نے ہندوؤں کے بہکانے کے لیے بہت سی با تیں بنارکھی ہیں۔ اللہ تعالے ان کے اس دعوے کی تکذیب میں فرماتے ہیں۔ اور بر لوگ اللہ پر دیدہ وانستہ ت بریخ ہیں اللہ نعالے نے کسی مخالف اور دشمن سے مال میں جوری اور خیانت کی تبھی اجا زست جہیں ہی ان توگوں نے برا یا ال کھانے کے بیے بیرسٹد بنایا کر غیر مذہب والوں کی امانت ہیں خیانت جا گز ہے جان بوجھ کر جھوٹ بنالیاہے حالا نکہ اللہ تعالیے نے امانت ہیں خیاست کی کبھی اجازت نہیں دی اور شریعت اس میہ کامشد بھی مہی ہے کہ مسلان ہویا کا فرہ ہندو ہویا بیہودی یا نھانی کسی کی امانت ہیں خیانت جا گزنہیں اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ توربیت میں کوئی ایساحکم نہیں اور آج کل پورپین اقوام کا بھی بہی عقیدہ ہے کرمسلانوں کے ساتھ خصوصاً اور ایٹیائی اقوام کے ساتھ عموماً عہدویشاق کا پورا کرنافٹروری

نہیں وقت کا جو تقاضا ہو اس بر چلتے ہیں کیوں نہیں ضرور خیا نت برموًا خذہ ہوگا کیونکہ اس سے متعلق ہمارا قانون یہ ہے کہ جوشخص اینے عہد کی وفا کرسے خواہ وہ عبدخالق سے ہو یا مخلوق سے ہوا در برہزگاری کرسے بینی اللہ سے ڈرے کر امنت ہیں کسی قسم کی خیانت نے ہوجائے بیس تنعقیق اللہ تغالے ہر ہیز گاروں کومجوب رکھتا ہے اور الٹر کا دوسرا قانون یہ ہے کہ تحقیق جو لوگ الٹر کے عہد اور اپنی تشموں کے بدکہ میں دنیا کا تھوڑا سامول بعنی حقیر معاوضہ خرید کرتے ہیں ۔ بعنی معمولی نفع ا در معمولی فائدہ سے لیے عہد کو توٹہ ڈالتے ہیں ا در حجو ٹی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں ایسے توگوں کے بیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حقہ نہیں اور قیامت کے دن اللہ تعاسلے ان سے مذکوئی باست کرسے کا اور مذاکن کی طرون نسکاہ کرسے گا اور مذاک کو گنا ہوں سے باک وصاف کرے گا بعنی اُن کے گنا ہوں کونہیں بخشے گا اس بلے کہ خیا نت حقوق العباد ہیں سے ہے اوران بن لا محالہ تصاص بعنی بدلہ ہے اور ان کے بیے بڑا در دناک عذاب ہوگا آگ بھی ہوگی اور خطاب تهديد و توبيخ بھي ہوگا اور نظر غضب بھي ہوگي اور كفزو مثرك كي نسجا ستوں اور گندگيوں سے باك بھي يہ کیٹے جائیں گے اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہوشھ قین ان اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو کتا ب کو زبان مرور کر بڑھتے ہیں اور اس میں مجھ اپنی طرف سے بھی ما دیتے ہیں ادر کتاب ہی کے بہجہ میں اُس کو پڑھتے ہیں تاکہ تم اس ملائے ہوئے کو کتاب کا جزر سمجھو حالا نکہ وہ کتاب کا جزر نہیں ہوتا بلکہ وہ اُن کی طرت سے ہوتا ہے یہ لوگ چالای سے آسمانی کتاب میں کچھ چیزی اپنی طرف سے گھٹا بڑھا کرا ہے انداز اور لہجریں پڑھتے ہیں کرنا واقف آدمی سن کردھوکر ہیں آجاتا ہے اور بیسجھنے لگتا ہے کہ یہ الفاظا در بیعبارت بھی آسمانی کتاب کی ہے۔ ابن عثباس رصی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت پہود اور نصاری سے بارہ میں نازل ہوئی جوکتاب الله میں اپنی طرف سے زیادتی اور اضا فہ کردیتے تھے. (تقنیرابن جربرمایا ج ۳) صیحے بنجاری میں طرق منعددہ سے مردی سے کرابن عباس رضی اللہ عندید فراتے ہیں۔ یا معشرالمسلمین کیعف تساکون کے گردہ مسلمین تم ایل کتا بسے کیسے

الذى انزله على نبيد احدث في إلى المرى مع وه سبس نئی اور آخری کتاب ہے جس کوتم ترونازہ برط سے ہو اوراس بی کسی دوسری چیز کا ذرہ

اهل الكتبعن شئ وكتاب النش وكتاب النش وكالأكم الشكى وه كتاب جوال اخبارائنه تقريون خضالم يبشب وقدحد تكمرانثه تعاليان اهل الكآب

عله روى الضحاك عن ابن عباس ان الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا وذلك انهم حرفواالتوراي والانجيل والحقوابكتاب دلله ما ليس منه (كذا في روح المعاني صلاج») واخرج ابن جربروا بن ابي حاتم من طويق العوفى عن ابن عباس في قول وان منهم لفريقا بلوون السنتهم بالكتاب قال همرايهود كانوا يزميدون في كتاب الله مالموينزل الله (درمنتور ميم)

قد بدلوا كتاب الله و غيروه وكتبوا بايديم الكتاب و قالوا هو من عندالله ليشتروابه ثمنًا قليلا افلاينهاكم ماجامكم من العلم عن مساءلتهم ولا والته ما رأينا منهم احدا قط سأتك عن الدى انزل عديكم كذافي تفسيرابن كتاير تحت تفسير قولم تعالے فوكيل باً يُدِينُهِ مُ الج (طبع بيروت صالح ١٦) كيول نظركرت بوعلاده ازي تهارا الى كاب

برابرشا ئبه بجى نهس يعنى بعينسالله كىكتاب پڑھے ہوا در تحقیق اللہ تعاسلے نے تم کو بتلادياب كرابل كتاب في الشرى كتاب ين بعنى توريت وغيره من تغيرو تبدل كر ليا ہے اوربہت سی چیزی اپنے ہاتھ سے کھے كراس ميں شامل كردى بي اور يہ كہنے بيك یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکر اس سے مجھ دنياكا فائده ماصل كري كيا بوضيح ادرتازه علم تمبارے باس آیاہے وہتم کو اہل کتاب سے سوال اوراستفاده سے منع نہیں کرزالعنی مجے رِلْتَ ذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَ بِي مِلْ الْكِتَ بِي مَرْفَ الْكِتَ بِي مَرِفَ الْكِتَ بِي مُرْفِ

سے سوال کرنا غیرت کے مجی خلا ف ہے ،اس لیے کہ خداکی قسم ہمنے تراہل کتا ب کو مجھی نہیں دیکھا کہ وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن کےمتعلق تم سے کچھ سوال سرتے ہوں چھرتم کیوں اُن

سے سوال کرتے ہو۔ (روا ہ ا بخاری)

ا در تفسیر کبیرصت ۲۶ ۶ و تفسیر نیسا بوری صری ۴۲۲ ۶۳ بین این عباس دخی الله عنها سیمنقول ہے کر ب آیت اُن ببود کے بارہ میں نازل ہوئی جوکعب بن انٹرون ببودی کے پاس توریت کا ایک نسخہ ہے کرآئے جس میں نبی کریم علیدالصلواۃ والتسلیم کی اُن صفات ا درعلامات کو بدل دیا تھا جو توریت میں آئی تھیں بنی قريظه ف أن كى مكمى بهوى كتاب كوليا اوراين كتاب مين اس كو مايا.

اور قفال مروزی اس آیست کی تفسیراس طرح زاتے ہیں کیٹ کیا کیسنتی حرسے یہ مراد ہے کہیود بعض الفاظ کی حرکات اعرابیہ کوزبان مورکر اس طرح پڑھتے تھے کہ جس سے لفظ کے معنی کچھ کے کچھ ہوجاتے تھے جیسے راعنا کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہماری رعایت فرایئے سکن بہود جب اس لفظ کو زبان موڈ کر پڑھتے تر به لفظ راعینا بن جانا جس سے معنی ہارسے چروا ہے کے ہیں جوسرا سرشحقبرہے یا بر کربعینہ ہی لفظ عبرانی اور سرباني زبان مين گاني كاتھا.

على نقل عن ابن عباس ان قال ان النفر الذين لا يكلم الله يوم القبامة ولاينظر اليهم كتبواكتبا شق شوافيه نعت محمد صل الله عليه وسلم وخلطوي بالكتاب المذى كان فيه تعت محمدصل الله عليه وسلم ثعرقالوا هذامن عندالله (تفسيركبيرمته ٢٦) معلام مرکلام الله میں ملابینا مراد ہے اور قفال مروزی کے نزدیک جن بیں عبداللہ بن عباس اور مجابہ اور قباری و فیرهم سے کسی جیز کا کتاب الله میں ملابینا مراد ہے اور قفال مروزی کے نزدیک کتابالہ فیجہ سے حرکات اعرابیہ کواس طرح توڑ موڑ کر پڑھنا مراد ہے کہ جس سے معنی بدل جائیں اور مطلب بچھ کا کچھ بن جائے جانا چاہیے کہ ان دونوں معنوں میں کوئی تصاد اور ممنا فات نہیں اس بیے کہ لی کے معنی چھے نے اور موڑ نے کے ہیں کہ ان دونوں معنوں میں کوئی تصاد اور ممنا فات نہیں اس بیے کہ لی کے معنی چھے نے اور موڑ نے کے ہیں بعنی زبان کلام اللی اور کتاب خلا و ندی کواس طرح مروڑ سے کہ وہ کلام راستی سے ہٹ کر کمی کی طرف آجائے اور راس کی دوصور تیں بی ایک قویہ کر گئا ہے کہ اور اس کے حروف اور افتا طبی تغیرہ بیدل کر دیا جائے بین اس کے حروف اور انسان کی دوصور تیں بی ایک قویہ کی اصل عبار سے ہی کوسنح کر دیا جائے بینا کہ علما ریہود و قرایظ کی نسبت انسان میں من اور بیا ور بیا مورج سے نیو نیفنی ہے ۔

دوری صوریت یہ ہے کہ الفاظ کی حرکات اعرابیہ کواس طرح موٹر توٹا کر بڑھا جائے کہ معنی بدل عابیں اور کلام اصل معنی اور اصل حقیقت سے دور جا پڑسے یہ دوسے درجہ کی تحریف ہے اور یہود بیں دونوں طرح کی تحریف شائع تھی کہمی اصل لفظ ہی کو بدل ڈالئے اور کہمی تلفظ اور قرارت بیں بہود بیں دونوں کر شے کہ جس سے لفظ کے معنی بدل جائیں .

مستر میں جہورعلا دکا قول یہ ہے کران میں جہورعلا دکا قول یہ ہے کران میں میں جہورعلا دکا قول یہ ہے کران میں مستکم محرف استحادی ہوئی اوربعض شا ذونا درعلا اس طرف سے ہیں کران میں مرف تنح بیت معنوی ہوئی ہے کتب سما و یہ سے اصل حروف والفاظ بعینہ محفوظ ہیں۔ جیسا کہ حضرت مرف تنح بیت معنوی ہوئی ہے کتب سما و یہ سے اصل حروف والفاظ بعینہ محفوظ ہیں۔ جیسا کہ حضرت

و بهيش بن منبرٌ سے منقول ہے كہ توريت والجيل اسى طرح محفوظ ہيں جيسے الله تعاسلے نے اُل كو ا تارا تھا لیکن بہود تا دیلات فاسدہ سے ذریعہ سے گراہ کرتے ہیں (روح المعانی صلاح م)

علما ومحققین سب اس طریف ہیں کہ توربیت وانجیل میں تنح لیف تفظی بھی ہوئی ہے اورتسح لیف معنوی بھی اور اہل کتاب نے فقط تراجم میں نہیں بلکہ اصل کتاب میں تغیر اور تبدل کیا ہے کمی بھی کی سے اور زبادتی بھی علامہ آ دسی فرماتے ہیں کہ وہاب بن منبہ کا یہ تول اگر اُک سے صبحے اور ثنا بت بھی ہوجائے توبیمحض ان کی رائے اور گمان سے جونا تمام استقرار اور ناقص تبیع سے ناشی ہواہے حقیقت اس سے بالکل بمعكس ہے اور يہ امر بديهي سے كركتب البيد بين بہت كھے تغير وتبدل ہوا ہے اورا جے وہ اس طرح موجود نہیں جبسا کم نزول کے وقت تھیں اور بھرعلامہ آلوسی نے اس کے دلائل اور شوا پر بیان کھے ہیں اروح المعانی صلا ج ٣) حافظ ابن كنير وبب بن منبر كے قول كونقل كركے فراتے بين كمعلوم نہيں كر وبب بن منبه ے اس فول منص مرا اللہ کی کتابیں محفوظ ہیں ان میں تغیروتبدل نہیں ہوسکتا کیا سرا و ہے اگر ان کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو فی الحال اُن کے ہاتھ میں موجود ہیں تو ان میں نوبلا شبہ تھے کیف اور تبدل اور کی اور زبادتی سب موجود سیے جس کا انکار مکن نہیں اور اگر ان کہ بوں سے تراجم مرا وہیں توان بیں جو غلطیاں اور زبارہ تی اور کمی اوراد هام فاحشر موجود ہیں تو وہ اس قدر کثیر ہیں کر بیان سے باہر ہیں بلکہ اكثر بكه سب كافهم أن تراجم كماره بن فاسدا در كاسد ب ا دراكر اس سے الله كى وه كتابي سرا د ہیں جوالٹری طرف سے نازل ہوئی تھیں توبے شک اُن کو محفوظ کہا جا سکتا ہے گراب ان کا کہیں نام و نشان نهيں اور مذان ميں كلام بے انتہىٰ كلام ابن كثير محصلاً (صابحہ ع)

اخرج ابن جربیرعن عثمان بن عفان صفرت عثمان عنی سے مروی سے کر لْلَهُمْ مِمَّا كُنْبَتُ أَيْدِيكُهِمْ كُي تَصْيِرِينِ فِرَاياكِم دیل جہنم میں ایک پہاٹسہے اور یہ فر ما یا کہ بہ آ بت بہود کے بارہ میں نازل ہوئی اس سے كر بهودنے توريت ميں تحربين كى توريت ين عن چيز کا امنا فه پند کيا اُس کو زريت

عن رسول الله صل الله عليه وسلم رسول الشرصط الشرعليه وسلم ني ف ويل فِي قُولُهُ نُونُكُ تُهُمُّمُ مِّمَّاكَتَبُتُ ٱيْدِيْهِمُ قال الومل جبلف الناروهوالمذى انزل في اليهود لانهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما احبوا ومحوا متها سا يكرهون ومعوا استرمحه دصالله

عله قال وهب بن متيران التوراة والانجيل كما انزيهما الله تعالي لويغير منها عرف ولكنهم يضلون بالتحويب والتاويل وكتب كانوا بكتيونهامن عندانقسهم ويتولون هومن عندادتله وماهومن عندادتله فاماكتب الله فانها محقوظة ولا تحول دواه ابن ابى حاتم - (ربع المعانى صيم وتفسيرابن كثيرصيم ) عله اصل عبارت يرب واما كتب الله فانهام حفوظة ولا تحول (بن كثير صلاح م)

بس زباده کردیا ادر جوچیز توریت بین ناپیند بهوئی اس کو توریت سسے مٹا دیا اور محدصطاللہ علیہ دسلم کا نام بھی توریبت سے مٹا دیا .

لا تصدق ااهل الكتاب ولا الريك تصديق كرو اورن تكذيب الله تصدق ااهل الكتاب كى نه تصديق كرو اورن تكذيب تكذبوهم وقولوا استابا لله اوريك كم يمايان لائد الملابة د بخارى) يرجو الله كى طرف سے بنجم ول يدا تارى كئي .

علیه وسلم من التوراة رتفسیر درمنثور صیم ج۱) رتفسیر درمنثور صیم ج۱) رتفسیرابن محتیر صی ج۱) اور درمین می کید اور درمین می کید لا تصدقها اهل الکتاب و لا تک دروهم وقولوا امنا با دلله وماانول الابة ربخاری)

اس میے کران کی کتا ب محرف ہے اور حق اور باطل مخلوط ہے بیر متعین نہیں کر کونسا حصہ اللّٰہ کا امّالا ہوا ہے اور کون ساحصتہ ان محرفین کی طرف سے ملایا ہواہے لہٰذا اہلِ کی سے کی مطلقاً تصدیق سے کردِ مبا داکہ اس سے ان کی تنحرلیٹ ا ور الما وسٹ کی تقید این ہوجائے اور یہ منطقاً اس کی تکذیب کرو ممکن ہے که وه بات النزی طرف سے ہوتو اس بکذیب سے اللہ کی بات کی تکذیب لازم آھے گی اجمالی طور پر بہ كهوكه بهم الله يرايمان ركفت بين اور المليف جوابية يغيرون يراتاراس برايمان ركفت بي اكره وحق ہوگا تومَا اُنْدَك دينه ميں واخل ہوگا ور يذنهيں يا في جوكت بين ابل كتاب كے ياتھ بين موجود بين ان بين چونکه کی اور زبادتی اور تغیروتبدل سب کچھ ہوچکا ہے اور حق وباطل کا کوئی تمیزنہیں اس بیے ہم بذاک کی تصدین کرسکتے ہیں اور مذ مکذیب اس بے تمام علما محققین کا اس براجماع اور اُتفاق سے کہ موجودہ توریت ادر انجیل محرف ہے جس میں ہرقسم کی تحریب ہوئی ہے کمی بھی ہوئی ہے اور زبادتی بھی ہوئی اور خود على رتوريت وأنجيل كويمي اس كا عتراف اورا قرار ہے. قرآن كريم بي مراحت كےساتھ اس امركا ذكرب كربى كريم عليه الصلوة والتسليم كى صفت اور نعت توريت اورائنجيل لمي مذكور ب اوراسي طرح صحابه كرام محمتعلق قرآن كريم بي منصوص ہے كران كى صفات توريت اور الجيل بين مذكورين. كها قال تعالیا مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالشَّانِينَ مَعَهُ آشِلًا فَي عَلَى الْصُقَارِرْحَمَاءُ بَيْنَهُ وَتُل هُ مُ رُكِعًا سُجَّدًا يَّبُتَنَغُنُونَ فَضُلاً مِّسَ اللهِ وَرِضُوَانَّا سِيْمَا هُـ فَرِفِحُ وُجُوْهِمُ مِّنَ اَثَرِالسُّجُوْدِ ذُ لِكَ مَثُلُهُ مُرِى التَّوْلِيةِ وَمَثَلُهُ مُرفى الْإِنْجِيْلِ فَق تعاليْ كارشاد سِه كرص برام كي يصفات توریت ادر آبجیل میں کد کور مہی گر موجودہ قرریت وانجیل ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں ہیں اگر توریت وانجیل کونٹے بیف اندی سے محفوظ مانا جائے توان آباست قرآ نیہ کی تکذیب ماندم آتی ہے۔
اور قرآن کریم ہیں جاہجا کہ تب سابقہ ہیں تحریبات کی خبردی گئی وہاں سب جگہ تحریبات نظی ہی مراد ہے کیونکہ تحریبات وقرآن کریم ہیں ہوئی ہے بھکہ ملاحدہ اور زنا دقہ قرآن کی تاویلات باطلہ ہیں ہے کیونکہ تحریبات اور نوان سے بھی سبقت ہے گئے۔ مرسید علیکڑھی اور غلام احمد قادیانی کی تحریبات اور تا ویکئیت اور نوان کی تحریبات اور تا الذیک اور نوان کریم ہیں کان گر ہے ہیں۔ حق تعا لئے شا نہ کا ارشا و سبے اِنَّا نتحیٰ مُرَّالَدِیْکُور کو دیکھے کیچود اور نصار سے بھی سبقت ہے بھی کان گر ہے ہیں۔ حق تعا لئے شا نہ کا ارشا و سبے اِنَّا نتحیٰ مُرَّالَدِیْکُور

وَإِنَّاكَ الْحَدَافِظُونَ الحدالمُ وَآن كريم جس طرح تحريب لفظى سعمحفوظ سے اسى طرح تحريب معنوى سے بھی محفوظ ہے اس لیے کرا حادیث نبویہ اور اقوال صحابہ وتا بعین سے بعد قرآن کرمے کی مراد اس درجہ واضح ہوگئے ہے کہ اب اس میں کسی معدز ندبت کی تا دیل کی گنجائش یا قی نہیں رہی فللتا الحدوالمنت جس شخص کوکتب سابقه کی تحرایف افغلی ومعنوی کی پیری تفصیل در کار بوتو و ه كلاح ازالة الشكوك ادرازالة الاولام ادراظها رالحق برسهمصنّفه حضرت مولانا رحمة الله

كيرانوي كى مراجعت كرسے.

عبدالله بن عباسس ادرا مام بنجاري كى طريت بهنسوب بے كردة تحراف معنوی سے قائل ہیں اس بیے کر صحیح بناری ہیں ہے.

ابن عباس رصى السُّرعنديُجُيِّ أَفُوْتَ الْكَلِوَعَنْ متكاجنيعه كى تفسيرس فرات بي يبو وتحرليف كرت بين اوركتاب اللي كالفاظ كوابني جكه سے بس دينة إي اوركسى مخلوق كى بيمجال نهين كراللركى كسى

قال ابن عباس يحرفون ويزيلون وليس احد يزبل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه

ویتا مولون میلی غیر تا ویله . کتاب سی نفط کوزائل اورفنا کر دے لیکن کتاب الهی میں شحریف اوراس کی غیط تا دہلی کرتے ہیں۔

اس عبارت سے بعض وگوں کو بہ گان ہوگیا کہ عبداللہ بن عباسی تتح لیف لفنے کے منکر ہیں اور

اسی کوام م بخاری فیاختیار کیاہے۔

يه صحيح نهيں اس بيے كرعبدالله بن عباس سے بطرق كثيرہ يه منقول ہے كرابل كتا ب نے توريت يس ج نبى رئم عليه الصلاة والتسليم كي صفات مذكورتصي ان بين برا تغيرا ور تبدل أورر دو بدل كروباتها يه روايتين تفسير درمنتور صاف جا- وغيره بن مذكوريس و وال ديكه لى جأس .

لنزا بر سیسے کہا جاسکتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کتب سما و بر اس تحریف نفطی کے منکرہی خصوصاً جب كرصحے بنجارى میں متعدد مجكمه ابن عبامس سے بیمنقول ہے كر الے گروہ سلمین تم اہل كتا ہے سے کیوں دریا فت کرتے ہوحالا کمہ تہاری کتا ب دقرآن) ابھی خلاکی طرونب سے تازہ بُتازہ نازل ہوئی ہے اورخانص بے اوراس میں فرہ برابر کوئی آمیزش نہیں ہوئی اور سحقیق الترفع تم کوخبرو سے دی ۔ إلى كتاب في الله كاب كو بدل والا كي اوروه اليف يا تقد سع لكو كركه دين بي كم به الله

تحریف کرسکتا ہے اور بندہ کا پر فعل تا وہل اور عمل تحریف حادث اور مخلوق ہے اس ہے کہ بندہ سے تمام ا فعال مخلوق اور حا دش ہیں ۔

ا ام بخاری نے کتاب التوحید میں اسی عزمن کے لیے متعدد تراجم اور ابواب رکھے ہیں سب سے مقصدیبی ہے کہ اللہ کا کلام قدیم اور عیر مخلوق ہے اور بندہ کا جو نعل کلام خلاوندی سے متعلق ہویعنی بندہ کا تلفظ اور اس کی قرآت اور اس کی تلاوست اور اس کی کتابت یہ سب مخلوق اور ما دہ ہیں۔ بعنی کلام مفوظ اور مقرد اور کلام متلو قدیم اور عیر مخلوق سے اور بندہ کا تلفظ اور قرأت اوركتابت سب ما دن بهاسى طرح بنده كا يعلل بعنى تتحريف اورتاويل فاسدى مخلوق اور حادث ہوگا .

## اہل تاب کاحضارت انبیاً پرافترار اور اس کی تردید

كُرْشته آيت ميں يه ذكر تھا كر اہل كتاب الله كى كتاب ميں تتحريف كرتے ہيں اورالله برجوٹ بولے ہیں اب اس آیت ہیں حفرات ا نبیام پر اُن کی افر امر پردازی کا بیان کرتے ہیں کر اہل کتاب بہ کہتے ہیں۔معا ذاللہ و حفرات انبیا تر نے ابنیت اور الوہیت کے عقیدہ کی تعلیم دی ہے جنانج عببالی الرہیت مسے اور تثلیث کے مسئلہ میں جب دلیل اور برہان کے بیش کرنے ملے عاجز ہوتے تو پیر کہنے لگتے ہیں کرہم کیا کریں۔حفرت عبسی علیہ التلام ہم کو ایسا ہی حکم دے گئے ہیں خود حفرت مسیخ نے ابنے کوخلا اور خلاکی بیٹا کہا ہے اوراس قسم کے اور کلمات کا بھی ذکر کمرتے ہیں جن سے اپنے زعم میں حفرت عبینی اور روح القرنسس کا شرکیب الوہیت ہونا نا بن کرتے ہیں آئندہ آبیت بعینی صاکات لِبَشْرِ أَنْ يَيْوُرْتِيكُ اللهُ الْكِتَابَ الج أَن كى ترديد اورجواب بن نازل بوتى جس كا عاصل ير بي كر التر تعالے جس کوکتاب اور حکمت و سے کر جیجتے ہیں وہ خدا پرستی ہی کی وعوست ویتا ہے یہ نا مکن ہے کہ وہ نبی لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلا ئے اور توریت اور انجیل ہیں صدیا مقامات برخدا پرستی کی حريج تعليم موجود ہے لہذا تمہادا بركهناكر حضرت مين شف إسنے أ بب كوخذا اور خذا كا بيٹا كہا ہے صریح كذب اور آفزائے ہے اور اُن کی تفریحات کے صریح فلاف سے بلکہ حفرت مبیح نے توحید کے بعدتم سے اس بار کا بھی عہدا در اقرار لیا تھا کر جب تم نبی آ خرالزائ کا زمانہ باؤ توضرور بالفرور اُن کی تعدیق کرنا اور ان برایمان لانا اوران کی نفرت اورا عائت کرنا اوران کا دہی دین ہوگا جو تمام انبیار ومرسلین کو دین ہے بین دین اسلام جنانچہ فراتے ہیں کسی بشر کے لیے بشر ہوتے ہوئے یہ مکن ہی نہیں کرانٹر نغاط اس کو کتاب اور نٹریعت اور نبوت عطا فرائیں با دجود اس کے بھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کوچوڑ کر میرے بندے بن جا آگا اس لیے کر بشر کے سامنے اپنی بشریت کی عاجن کا ور در ما ندگی ظاہر ہوگی اور عاجن اور در ما ندگی کے ہوتے ہوئے اونی عقل والا بھی اپنی الوسیت کا گمان ٹک نہیں کرسکتا۔ اور بھرجی کوکتاب و حکمت اور نبرت عطا ہوگی وہ وہی شخص ہوگا جو لوگوں کو ایک خلاکی عبا دت کی وعوست و سے بعث ت کا مقصد ہی تو جد و تفرید ہے جس کا امر بالشرک کے ساتھ جمع ہونا نا کمکن اور ممال ہے اور لیکن وہ بی تو بہ گا کرتم اللہ والے ہوجا ثر بعنی ایک خدا کی محبت اور اطاعت ہیں فنا ہوجا شام ہے کرتم دوسروں کو اللہ کی تعلیم و بیتے ہواوراس وجہ سے جمی کرتم خود بھی اس کتاب اللی کو پڑھتے رہتے ہو جو توحید و تفرید کی تعلیم سے جمری پڑی ہے اور مذیب ہم تو رہی اس کتاب اللی کو پڑھتے رہتے ہو جو توحید و تفرید کی تعلیم سے جمری پڑی ہے اور مذیب کرتم خود بھی اس کتاب اللی کو پڑھتے رہتے ہو جو توحید و تفرید کی تعلیم سے جمری پڑی ہے اور مذیب بھر ہو اور پہنے ہو اور دی تھر اور دی تا ہو اور پہنے ہی اور انبیا ن تفرید و رہتے اور پہنے ہم معا ذاللہ خلا اور پرودگا رہیں بھر پروردگار تم ہوئے ہیں کیا دہ تم تو تو بی کیا دہ تم تو تو بی کیا وہ تبی کہ ہو ۔ ابن اسٹی اور انبیا ن تفرید سے روایت کیا ہے کہ جب و مذیب کیا در بیقی ہے ۔ ابن عباس سے مسلمان اور موحد ہم کی خورت دی تو ابورا فع قر نای بہودی سے مسلمان اور موحد ہم کی خدرست ہیں جا وادر آپ نے اگ کو اسلام کی دعوت دی تو ابورا فع قر نای بہودی سے مسلمان اور موحد سے میں ایس بیری برستش کرتے گئیں جسے نصاری سے مقرت عیسیٰ علیہ السلم کی پرستش کرتے گئیں جسے نصاری سے مقرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں آپ نے فرایا معا ذاللہ اور اس پر مکا کائ کہ لیکٹ پرسٹش کرتے گئیں آپ نے فرایا معا ذاللہ اور اس پر مکا کائ کہ لیکٹ پرسٹش کرتے ہیں آپ نے فرایا معا ذاللہ اور اس پر مکا کائ کہ لیکٹ پرسٹش کرتے ہیں آپ نے فرایا معا ذاللہ اور اس پر مکا کائ کہ لیکٹ پرسٹش کرتے ہیں آپ نے فرایا معا ذاللہ اور اس پر مکا کائی کہیں جسے نصاری کی آپ کی آپ کی آپ کی کہیں گئے۔

شاه صاحب موضح القرآن بین فراتے بین بهودمسلانوں سے کہتے تھے کرتمبالانبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرد اللہ کی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرد اللہ کا ہم تو آگے سے اس کی بندگی کرتے ہیں مگر وہ (بعنی تمبالانبی) چاہتا ہے کہ میری بندگی کرد سو اللہ تعالیٰے نے فرایا کہ جس کو اللہ بنی کرے اور وہ لوگوں کو کفرسے (بعنی عیراللہ کی عبادت سے) نکال کرسلانی بین لا وسے بھر اُن کو کیونکر کفرسکھا دے مگر تم کو (اے اہل کتاب) یہ کہتا ہے کہ تم بین جو آگے دینداری تھی کتاب کا بڑھنا اور سکھانا وہ لاب تم بین باتی ) نہیں رہی اسب میری صحبت بین وہی کمال حاصل کرد۔ انتہا ہین اب میری صحبت بین قرآن بڑھوا ور بڑھا وُ اور سبیکھوا ور سکھا دًا ور عالم ربانی اور عارف یزدانی بنو۔

عبادت اوربندگی تو النه ہمی کی ہے گرا طاعت اور پیروی نبی کی بھی عزوری اور لازم ہے شاید اُس معترض نے عبادت اورا طاعت میں فرق نذکیا اوراعتراض کر دیا کرمعا ذاللہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ دسم لوگوں سے اپنی بندگی چلہتے ہیں یہ اعتراض بائکل بغواور مہمل تھا عبادت اوراطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے عبادت خالص اللہ کاحق ہے اور بے چون وجسسرا اطاعت اور بیروی نبی کا حق ہے ۔

بین زمین و آسمان کا فرق ہے عبادت خالص اللہ کاحق ہے اور بے چون وجسسرا اطاعت اور بیروی نبی کا حق ہے ۔

# خَانَ اللهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَّا اس کے بعد ، تو وہی لوگ

# يذكيرميثاق انبيأ وتوزينج برامحراف ازال

قَالَ نَعَاظِ وَإِذَ اَخَذَاللَّهُ مِيْتَافَ النَّبِيِّ ... الے ... فَاُ وَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ هُ وَالْفَسِقُونَ هُ وَاللَّهُ مَكُن ہِ بَهِ اللَّهُ كَامِ اللَّهُ كَامِ اللَّهُ كَامِ ہِ بَا مَكَن ہِ مِهِ مُولُ اللَّهُ كَامِ اللَّهُ كَامِ اللَّهُ كَامِق ہِ بَهِ نَا مَكُن ہِ مَهِ مُولُ ان بِر بَي ابْدَا مِن ابْدِي مُن كَى اَبْدِي مِن اَللَّهُ مِن كَمَ اَبْدِيا مِ كَامِ وَكُولُ ان بِر بِي ابْدَا لَهُ مِن اَبْدِيا مِ كَامُ وَكُولُ ان بِر ابْدِيا مِ كَامِ وَمِن وَجِلُ اُن كَى اطاعت كري اور مِنْهُ مِن ان كى مدوكري ہرنبى محت زامذ بين ايمان لائيں اور سبے جون وچلا اُن كى اطاعت كري اور مِنْهُ مِن ان كى مدوكري ہرنبى محت زامذ بين

ہرامت سے ہی عہدلیا گیا ہے جس سے اہل کتا ب اعراض ا دررد کردانی کررہے ہیں اور پختہ عہد کے بعد رو كروانى كرنا صريح فسق ہے اوراس آيت كے اخيرس فنكنْ تُوكّے بَعُدَد اللَّ فاُولَيكَ هُ عُدُ الفليسقى فَ مِن فَسَق سے يہى بيم بيم راد ہے چنانچہ فراتے ہيں اور يا د كرواس وقت كوجب الله نے عهد دیبان لیابیغمبروں سے کہ البنہ جو کچھ ہیں تم کو کتاب اور حکمت بعنی مشرلیت کا علم دول اور بھرآئے تہارے پاسس کوئی رسول جس سے ساتھ دلائل نبوت ا ورشوا بدرسالت ہوں ا در وہ رسول تصدیق کرنے والا ہو تمہاری اس کتا ب اور منز بعیت کی ہوتمہار سے ساتھ ہے تو البنته نم اس رسول پر حزورا یمان لانا اور نغظ ایمان اورتصدیق براکتفا نہ کرنا بکہ جان و مال سے اس کی پوری پوری مدد بھی کرنا اور اس کے دین اور شریعت کی تبلیغ اور ترویج میں کوئی دقیقہ اٹھا کر مذرکھنا پھراس عہدنے بعد مزید تاکید اور توثیق کے بیے حق تعاسف نے فرایا کیاتم نے اقرار کرلیا اور اس کام پرمیرے بیختہ عہدو پیان کو تبول کرلیاسب نے کہا ہم نے اقرار کی فرمایا تو اب شاہدا در گواہ رہو ایک دوسرے کے افرار پر اور میں بھی تمہار سے ساتھ گوا ہو ل بیں سے گواہ ہوں ۔ بہتمام الفاظ عہد دمیثاق کی تاکید و توشق سے بیے فرائے کر جس عہدا ور پیمان پر حق تعالیے ا در اس کے بینجبروں کی گواہی ہو اور مدعا علیہ کا قرار اور شہادت بھی اس کے ساتھ مقرون ہوتو اُس دستا و پز کے پختہ ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے لیس جوشخص بھرمائے ایسے پختہ مہدسے بھی جس برخدا نعالے کی اور اس کے تمام بیغبروں کی گواہی ہو اور با وجود عبداور افرار کے نٹاس رسول پر ایمان لا وے اور نداس کی مدد کرے تواہیے ہی لوگ پر سے درج کے برعہدا در برکار اور نافران ہیں جوابیے پختہ عہدو پیان کی بھی پرواہ نہیں کرتے جا ننا جا جینے کر اس آیت کی تفسیریں حضرات صحابہ ونابعین کے دو قول ہیں ایک بیکر نُ قُرِّجًا المُ كُورُ وَسُول مِي ورسول سے عام رسول اور عام بى مراد ہے دو مرا قول يہ سب كم ثُكَرُّ جَاءً كُورُ رُسُول مين رسول سيفاص مُحمد رسول الله صدالله عليه وسلم مرادين -

ترسی قول اول است مام بی اور بینی سول سے مام بی اور بینی بری معنی اور بینی بری سے بو است مام بی اور بینی سے بو اوم علیہ السّلام سے کے رصفرت عیسی ملیہ السّلام تک آئے بی عہد لیا کرجس کو ہم کتا ب و حکمت و سے کر جیجیں اور اس کے بعد دوسلا بی آئے جو پہلے انہیا می نبوت اور ان کی کتا بوں اور حکمت کی اجمالاً یا قفصیلاً تصدیق کرنے والا ہو توضوری ہے کہ پہلا نبی بعد میں آئے والے نبی کی تصدیق کرسے اور اس کی مدد کرسے یہ نہ ہو کہ بیلے بی کا علم اور حکمت و ومرسے بی کی تصدیق اور اس کی مدد کرنے اور اس کی مدد کرنے والا ہو توضوری ہے کہ بیلا نبی بعد میں آئے والے نبی کی تصدیق اور اس کی مدد کرنے اور اس کی مدد کرنے اور اس کی مدد کرنے والے بینے کو این امست کو اس کی پوری پوری ہوا بیت اور وصیت کرجائے کر اگر بعد میں آئے والے بینی ہوا والی بی ایمان لانا اور اس کی دد کرنا ایسی وصیت بھی آئے والے بینی مدد کرنا ایسی وصیت بھی آئے والے بینی داخل ہے۔

ا وراس عموم بين بي كريم عليه الصلاة والتسليم هي داخل بول مي كيونكرجب عام طور برالله تعالى يه

عبد کے جگاکہ جو نبی اپنے سے بہلی کتا ب وحکمت کا مصد ت ہو اسکی تصدیق اور نصرت صروری ہے تو نبی اکرم صلے اللہ علیہ دسلم کی تصدیق و نصرت بھی بطریق عموم اس عبد میں داخل ہوگی کیو کہ آپ بھی دلائل و شواہد کے ساتھ اللہ کے دسول ہیں اور سابھ کتا ہے اور حکمت توریت و انجیل کے مصد ت ہیں ۔ لہذا بہود و نصاری کو اپنے انبیا ترکے عہدو بیمان کی بنا ر ہر آپ برائیان لاکر آپ کی مدد کرنی چاہئے مقصود یہ ہے کر بہود اور نصاری کو انبیا مرسابقین کا عہدو بیمان باد دلاکر ان کو معقول کیا جائے تاکر معقول بند طبیعتیں کفرا ور انکار سے باز آگر آپ برائیان لائیں اور آپ کی نصرت کریں ۔

دونوں قولوں میں فسرق ان دونوں تفسیروں میں فرق یہ ہے کہ اگر رسول سے عام نج کے دونوں تواس سے مقصود یہ ہو گا کر حضرات انبیا رکرام

باہم متحد ہوتے ہیں اور ایک دوسے کے مصد ق اور معین دیدوگا دہوتے ہیں جیساکہ ایک بادشا ہ ایک دقت ہیں دو عامل دو مستقل و لایتول ہیں بھیجے تو ہر عال پر دو مرسے عامل کے عمل اور ولا بہت کی تعدیق اور عند اور اعاضت مزوری ہے اگرچہ دونوں ولایتوں کے قوانین اور احکام برئر ٹیریں کچھ اختلا ن ہولیکن حکومت کے دستور اساسی میں دونوں متفق ہوتے ہیں البت صوب اور ولا بیت کے حالات مختلف ہونے کی وجہسے الیہ اور محاصل اور میکس کے احکام ہر صوب کے آگ ہوتے ہیں۔

على قال على ابن الى طالب و ابن عمد ابن عباس من الله عنه الله نبيا من اله نبيا من اله نبيا من اله اخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمد اصلى الله عليه وسلم وهومى ليؤمن به ولينصرنه وامرة ان يأخذ الميثاق على امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصونه. (تفسيرا بن كثيره من اله يأخذ الميثاق على امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصونه. (تفسيرا بن كثيره من اله

ہاں اگر دو رسول بیک وقت ایک قوم میں بھیجے جائیں تو وہ دونوں شرایت کی ہر بات ہیں سفق ہوں کے جیسے حضرت ہوسی اورحضرت ہارون علیہاالسلام دونوں کی شرایبت سے احکام بالکل ایک تھے اور اگرایک نبی اوررسول دیں ہیں تمام انہیا ، ورسل اقل سے آفریک مشفق رہے ہیں اگر ایک بنیا دورسل اقل سے آفریک مشفق رہے ہیں اور دوکھر قول کی بنا پر اگر رسول سے فاص حضور بڑ نورس فاات با برکات مراد لی جائے تو مقعو و آیت سے آپ کی سیا دت اورخاتمیت کو بیان کرنا ہوگا کہ آپ تمام اولین اور آفرین کے سردارہیں آپ کہ آپ کے اتباع اور نورت کا عبدتمام البیا بڑسے لیا گیا جیسا کہ آپ کی امت فرائی اور آفرین کے سردارہیں فرائی اور قیا مست کے دن شفاعت کری کے مقام ہیں آپ ہی کھڑے ہوں گے اور تمام بنی آپ کے اتباع اور نورت کا عبدتمام البیا بڑسے لیا گیا جیسا کہ شب معراد درا مت کری کی دورآپ کے جھنڈ سے کے بعد ہوگ کے بیان کرنا نہ ہوگ کہ آپ کے بعد ہوگ کے بعد ہوگ کے بیان کو بیان معنی خاتم النبیین کے ہیں اور حفرت عیسی علیہ السلام آپ کے بعد ہوگ کے بین بن چکے ہیں۔ البت عمر اُن کی طویل سے اغیر زمانہ ہیں آپ کی امت کی مدورے بیسی علیہ السلام آپ کے بعد ہوگ کہ بین بن چکے ہیں۔ البت عمر اُن کی طویل سے اغیر زمانہ ہیں آپ کی امت کی مدورے بیسی علیہ السلام آپ کے بیا بنی بن چکے ہیں۔ البت عمر اُن کی طویل سے اغیر زمانہ ہیں آپ کی امت کی مدورے بیسی علیہ السلام آپ کے بیا بنی بن چکے ہیں۔ البت عمر اُن کی طویل سے اغیر زمانہ ہیں آپ کی امت کی مدورے بیسی علیہ السلام آپ کے بیا بی موں گے۔

یه عہد باتو عالم ارواح بیں بیا گیا با جس وقت حضرت آ دم کی بیشت سے اُن کی ذریب میں کے نوان کی ذریب کے زمانہ بین اس عہد کی تبحد بہوئی اور عہد اور بھر عالم شہادت بین مہرنی کے زمانہ بین اس عہد کی تبحد بہوئی اور عہد السبت کی طرح حضرات انبیا رہے اس عہد کو باو دلایا تاکہ باد کے بعد اُس عہد کا ایفاکریں .

افعیر دین الله یبغون وکه اسکم من اب کھوادر دین ڈھونڈ تے ہیں ہوئے ادر اس ملم میں ہے جو

في السَّلُوتِ وَأَلْمَهُنِ طَوْعًا وَكُرُهًا فَي

الدّه يُرْجَعُون ﴿ قُلُ أَمَنّا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ

اس كى طرف بھر بعاديں گے ١٠٠ توكيہ ہم ايمان لائے الله بر، اور جو يكھ أترا

| آلِ عمران س      | 444                           | رٹ القرآن جِلدا<br>مستحدہ میں میں | مُعَار |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                  |                               | - 20%/ CC/                        |        |
| سُعِيلُ وَ       | على إبرهيكم واس               | عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ          |        |
| يل پر اور 🕏      | ابراہیم بر اور اسا            | ہم پر اور جو کھھ اُترا            | X      |
| تي موسى          | وَ أَلاَسْبَاطِ وَمَا أَوْ    | السلق ويعقوب                      |        |
| موسیٰ کو         | اور اس کی اولاد یمر اور جو ال | اسلحق بر اور بعقوب بر             |        |
| فَرِّقُ بِينَ    | وَنَ مِنَ رَّبِهِمْ "لَا ذُ   | وَعِيْسَى وَالنَّابِيُّ           | NAVA N |
| م جدانہس کرتے    | - ببیول کو اینے رب کی طرف سے  | ادر عیسی کو اور جو ما سے          | 200    |
| و من             | عَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ وَ      | اَحَدِ مِنْهُمُ وَ غَ             | 1      |
| اور جو           | ی کے گھے پر ہیں               | ان بیں کسی کو اور ا               | 200    |
| أمنه و           | مردينًا فكن يُقْبَلَ          | بَبْتَغِ غَيْرُ الْإِسْلَا        | JEE!   |
| نول مز ہوگا، اور |                               | کوئی چاہے سوا حکم برداری          |        |
|                  | نَ الْخُسِرِيْنَ ۞كَيْهُ      | هُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِر           | •      |
| 8 2000           |                               | وه آخرت بی خرار                   |        |
| وشهادة           | وابعك إيسانهم                 | اللهُ قُومًا كَفَرُ               | 1      |
| ٠٠ ع ١٠          | ہوگئے مان کر، اور             | الله ایسے توگوں کو کم منکر        |        |
| ئ و الله         | نُ وَ جَاءُهُمُ الْبَيِّنَ    | أَنَّ الرَّسُولَ حَوِّ            |        |
| اور الله         | اور بہنچ چے ان کو نشان۔       | رسول سیجا ہے ،                    |        |
| ، جزاؤهم         | الظلمين ١٥ وليك               | لايهابى القوم                     | ,      |
| وں کی سزایہ      | ف لوگوں کو منہ ایسے لوگ       | راہ نہیں دیتا بے انصاف            |        |
| XXX              |                               |                                   |        |



#### نَهُمْ عَنَابٌ رَئِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِرِينَ ﴿

د کھ کی مار ہے ، اور کوئی نہیں ان کا مدد گار ہ

### خلاصة حقيقت إسلام وعدم فبول غيردين إسلام

قال تعالے اُفغنی دِیْنِ احدا ہے کینٹون ۔۔۔ اسے ۔۔۔ و مسالکھٹر مین نظیسرِین ہ اسلام اللہ کی طاعت توجید اور دسالت سے بعد دین اسلام کی حقیقت کا خلاصہ بیان فراتے ہیں کر اسلام اللہ کی طاعت اور فرانبرداری کا نام ہے اور پہی تمام ا بھیا رکا دین ہے اور اسلام ہی تمام کا ثنات کا دین ہے اور محدرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اسی دین کی دعوت دینے کے بیے مبعوث ہوئے ہیں جس کی طرف تمام انہیام دعوت دینے جائے گئے اُ خرت کی نبجات کا داروم دار بہی وین اسلام ہے اس سے سوا اللہ کے بہاں کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنا نبچہ فراتے ہیں ۔

کیا یہ گوگ آپنے والے رسول پرایمان لانے اوراس کی نفرت کا پختہ عہدا در بیان کرنے کے بعد بھی الند کے دین کو مجھوڑ کرکسی اور دین کو محھو نڈتے ہیں اور اپنے عہدو بیان کا پاس نہیں کرتے کہ جس دین کی وہ رسول وعوت وسے رہا ہے اس کو قبول کریں حال کہ زمین واسمان کے کل باشند سے حق تعا لئے ہی کی وہ رسول وعوت وسے رہا ہے اس کو قبول کریں حال نکہ زمین واسمان کے کل باشند سے حق تعا رو سے ما در کے سامنے سرتسایم ونیازخم کیے ہوئے ہیں کوئی خوشی سے اور کوئی ناخوشی سے بین زبردستی سے اور تیا من کے دن سب اسی طرف لوٹا نے جائیں گئے .

احکام کی دوقسمیں ہیں ایک تشریعی جیسے نماز وروزہ جن ہیں بندھے کے افتیار کو سب مندھ کے تو سب سخر ہیں کوئی اس کے خلا ن کرہی نہیں سکتا ۔ کرہ گا سے بہی تسخیری اطاعت مراد ہے اور طوعا سے احکام تشریع بی سخر ہیں کوئی اس کے خلا ن کرہی نہیں سکتا ۔ کرہ گا سے بہی تسخیری اطاعت مراد ہے اور طوعا سے احکام تشریع بی اختیاری اطاعت مراد ہے اور خوشی سے اطاعت کرنے والے فرشتے ہیں اور جن اورانس میں ایما ندار لوگ ہیں کہد دیجئے لے محد صلی الشعلیہ وسلم جس دین کی ہیں تم کودعوت و سے راج ہوں و ہی تمام ابنیا ، کا دین ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایمان دیکھتے ہیں اللہ پر اور اس جیز پر جو اتاری کئی ہم پر یعنی قرآن پر اور اس جیز پر جو اتاری گئی ابراہیم پر اور اس عیل پر اور اسحاق پر اور اسحاب پر اور اسسی کی تم پر اور اسسی کی ایمان کی ایمان کی تھا کہ اور اسحاق پر اور اسحاق پر اور اسمان پ

علی اشارہ اس طرف ہے کہ آیت ہیں ہمزہ استغبام انکار اور تو بیخ کے بے ہے اور معطون علیہ مقدر ہے تفذیر عبا رست اس طرح ہے ایت لون بعد میٹات الایسمان والنصری نغیر دین الله یبغون یا تقدیر اس طرح ہے۔ ایفسقون فغیر دین الله یبغون یا تقدیر اس طرح ہے۔ ایفسقون فغیر دین الله یبغون ۔

ادلاد پر جن کوفدا نے نبی بنایا اور جن پر فداکی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اور اس پر جی ہوسی اور صحیفے خارل ہوئے اور اس پر جی ہوسی اور صحیفے نازل ہوئے پر وردگار کی طرف سے بلی اور ہم انہیاء میں تفریق نہیں کرتے جیسا کہ یہود اور نصاری کا کاحال ہے کہ کسی کی تصدیق کریں اور کسی کی تکذیب سب خدا کے برگزیدہ اور فرستنادہ تھے اور سب دین حق پرتھے دین سب کا ایک تھا اور ان کی مثر بعتوں کے توانیں اور احکام میں جو اختلاف تھا وہ وقتی طور اسی ذائد اور اس ملک اور اس کے باشدوں کے کی خاط سے تھا اور ہم سب اسی ایک خدا کے خالص فرا نبردار ہیں خالص خدا کی بندگ یہ دین اسلام کا فلاصہ ہے اور جو شخص اسلام کے سوا تھی اللہ کی خالص مذک کے سوا کوئی اور دین طلب کرے تو وہ وور اور اس سے ہر گز قبول ذکیا جائے گا اس ہے کہ یہ دین وہ دین ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہوا ور اس کو سامنے گردن ڈال دیے کا نام اسلام ہے اور بہی تمام انہیا رکوام کا دین اور مذہب ہے اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ۔

بیان مکم مرتدین اب تک ان لوگوں کا بیان تھا جنہوں نے اسلام میں داخل ہونے بیان مکم مرتدین سے اعراض کیا اب آئندہ آیت میں اُن لوگوں کا بیان ہے جواسلام قبول کرنے سے بعد اسلام سے پھر گئے ایسے لوگوں کو مٹر بعب سے کی اصطلاح ہیں مرتد کہتے ہیں پھریہ مرتدین دوقسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو اپنے کفرا درارتدا وہرقائم رہے اور ایک قسم وہ ہے جو تا شب ہو کر چیصات دل سے اسلام میں واپس آگئے آئذہ آیات میں دونوں کا بیان آتا ہے۔ التد تعالے الیے توگوں کو کیسے ہدایت ا در توفیق ا در عنایت سے نوازے جودل سے ایمان لانے کے بعد کا فرہوئے اور زبان سے اس فہا دہ اوراس ا قرار کے بعد کریے رسول النز کے برحق بیغبر ہیں اور بعداس بات کے کران کے پاس اُ سپ کی نبوت ا در اسلام کی حقانیت کی واضح دلیسی ا ور دوش نشان پہنچ چکے ہیں اسلام سے پھر کے اور اللہ تعالیے الیے ظالموں کو ہدایت اور توفیق نہیں ویتا کر اقرار کرنے کے بعد پھر جائیں ، ایسے بوگوں کو تر بر کی بھی توفیق نہیں ہوتی اللے سے وہ لوگ مرا دہیں جوہٹ دحرم اورضدی ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی یسے توگوں کی منزایہ ہے کہ ان پرلعنت ہے اللے کی اور تمام فرمشتوں کی وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیے ا پسے لوگول کو اپنی رحمت سے دور رکھے ا وران پرتمام کوگوں کی لعنت ہے مُومنین توصراحت کفار پرلعنت بھیجتے ہیں ا در کفاریمی حق باست نہ ماشنے والے برلعنت کرتے ہیں ا در بہیں سمجھتے کر اسر لعنت كامعداق وه خود بي بميشربي كمياس لعنت بي اورعذاب لعنت بي داخل بو في اعد رة توعذاب بين ان سے كوئى تخفيف كى جائے كى اور ردان كوم بلت دى جائے كى مگرجن كوكول غداس كخر اور ارتداد كے بعد توبر كركى اور اسينے ابهان كى اور اعمال كى اور نفس كى اصلاح كرلى اور خوابى كے بعدأس كودرست مركبا توالبنة الترتعالي برا الخفي والا اورميربان بي كرالله تعاسل ان كي توبه كوقبول

فراکر اُن کے جرم سے درگذر کرسے گا ابن عباس رضی النزعنہا سے مروی ہے کہ انصار ہیں ایک شخص تھا اسلام لانے کے بعدم تدبہوگیا بھوزادم ہوکر اپنی قوم سے استدعام کی کر دسول النڈ صلے النڈ علیہ دسلم کے ہاس کسی کو بھیج کر دریا فست کرو کہ میری تو بہ بھی قبول ہوستی ہیے اس پر یہ آ بہت کیٹف یکٹ ہو کہ احدثہ قوم گفٹ کا کھٹ کا ایک توم نے اس کو بھوا یا اور وہ بھر اسلام کفٹ کا ایک حالی ہوئی چنانچہ اس کی قوم نے اس کو بھوا یا اور وہ بھر اسلام ایا ۔ (نسائی وابن حبان وحاکم)

تحقیق جن ہوگوں نے ایمان لانے ہے بعد کفر کیا اور پھیر کفرییں بڑھتے گئے اور ترقی کرتے رہے كرمسلما نول كے ستانے اور حق سے مٹانے ہیں كوئی دقیقہ اٹھا نزر كھا جان ہوجھ كر اسلام كی دہمنی ہرستگے رہے ا یسے لوگوں کی توب ہر گز قبول ما کی جائے گی اس سیے کم سیحہ بوجہ کر حق کی دستمی کرنے والول کو اڈل تو تو بہ ہی نصیب نہ ہوگ جو قبول ہوا دراگرم نے کے وقت یا اورکسی وقت کسی مصلحت سے کا ہری طور پر رسمی الفاظ توبہ کیے کھے زبان سے کہہ بھی وسے گرول حق کی عدا دست سے صاف نہ ہوا تو الیسی توبہ کہاں قابلِ قبول ہوسکتے ہے اور ایسے ہی لوگ کا مل اور پورسے گراہ ہیں جن کے ول حق کی عداوت سے بریز ہیں اور اگرکسی وقت زبان سے کوئی لفظ تو بر کا مکاتا ہے تو و کسی معلحت کی بناء برہوتا ہے جیسے آج کل کی سبیاسی تو ہر۔ یہی کمالِ گراہی ہیں کہ اس گراہی کے مقا بدیں گو با کوئی گراہی نہیں کیونکہ یہ لوگ ایسے گراہ ہیں جن کی گراہی سے نسکنے کی کوئی امیدنہیں جیسے دہ ۔ بیا ر جس کے اُچھے ہونے کی امید ہووہ اس بیار سے مقابلہ بیں کیا بیار ہیں سے شفاء بانے ک امید ہی نہ ہو تحقینق جن توکوں نے کفرکیا اور بدون تو ہہ کے کفری مالسنت ہیں مرتھئے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ایسے سی شخص سے روئے زمین سے برا ہرسونا اگر جبہ وہ سونے کی اتنی مقدار کو عذا ب کے فدیہ اور معا دہنہ ہیں لا كرپيش عبى كردے اور بہ كہے كەمجھ كوعذاب سے چھوڑد تب بھی نہيں تبول كيا جائے گا اور بدون ببيش کیے تو پوچھٹا ہی کون سہے بینی اگر بالفرض والتقذیر کا فرکے پاس روشے زبین کے برا برسونا موج و بھی ہو ا وربطور فدیر کے عذاب سے رہائی کے بلے بیش بھی کرنا جا ہے تنب بھی قبول نہیں جہ جائیکہ خالی ہاتھ ہو ا ور ایک ذرہ کا بھی مالک نہ ہو تو ا پسے کوکون پوچھٹا ہے آبیے لوگوں کے بیے درد ناک عذاب ہوگا ا ور كوئى ان كى مدد كرنے وال نہ ہوگا جو ان كوعذاب حذا وندى سے بياسكے.

کافروں کی تین قسیں ہیں ایک وہ جو کفر سے سیح تو بہری اور اعمال صالح افتیار کریں۔

ایسے اور کو کی تربہ قبول ہے اور اِلاَ الَّذِینَ تَابُن امِن بَغِید ذایت کَ اَصْلَحُن ا فَاِنَّ اللّهُ عَفْوْلَ تَوْجُمُ مِن ایسے ہی وگوں کا ذکر ہے دوستے وہ جو کفر سے تو بہ تو کرتے ہیں مگران کی تو بہ صحح نہیں ہوتی بلکران کی تو بہ فاسد ہوتی ہے مثلاً یہ کہ دل سے تو بہ ذکری محض زبان سے سی مصلحت سے الفاظ تو برکے کہہ دیں یا دفت نکلنے کے بعد تو بہ کریں جیسے فرعون نے بالکل ڈو بتے دفت تو یہ کی اسی طرح یہ لوگئے ایسے وقت تو بہ کی بر مقبول نہیں اس لیے کر تو بہ کی مثر ط مفقود ہے۔

تو بہ کریں جب موت بالمکل سامنے آگئ تو ایسے لوگوں کی تو بہ مقبول نہیں اس لیے کر تو بہ کی مثر ط مفقود ہے۔

دل میں ایمان نہیں۔ ول حق کی عداوست اور باطل کی محبت سے ہر پزسے محف زبان سے یا کسی مصلحت
سے تو بہ کی جارہی ہے یا تو بہ کا وقت نکل چکا ہے اور وقت نکلنے کے بعد مجبور ہوکر تو بہ کررہے ہیں۔
اس آیت یعنی لَٹُ تُفْبُلُ تَنُ بُتُھُ فُر دَاُ دَلَیْکَ هُمُ السَّالَّوْنَ مِیں البسے ہی لاگوں کا ذکرہے اور
سی آیرے وہ کہ جو تمام عمر کفر بیرقائم رہے اور دن بدن کفریں ترقی کرتے رہے اور بالاً فر بغیر تو بہ کے مُرکے
اس آخری آیت یعنی فکٹ تیفنک مِعنی اَ حَدِ هِمْ مِلُ اُللاَ فَنِ ذَهِبًا الله میں بی لوگ مراد ہیں بہلی آیت میں
بہلی قسم کے کا فرول کا حکم بیان ہوا اور دوسری آیت میں دوسری قسم کے کا فرول کا اوراس آخری آیت میں تیری
قسم کے کا فرول کا کر ایسے لوگ آگر بالفرض والتقدیر قیامت کے دن دوشے زمین کے برا برسونا بھی عذاب
کے فدیہ میں وہنا چاہیں تو وہ قبول مذہوگا اس لیے کر آخرت میں ایمان اور اعمال معالی قبول ہوں گے مال فرر کی اس دن کوئی حقیقت نہیں ۔

الحديثة كراج بروز و دشنيه ۱۱ شوال من العليظ بوقت ما شت شهراً بموريس تيسر باره كي تفسير

فلله الحمد والمنتر اللهم و فقنا لا تمام التضير وتقبله مناوتب علينا فانك انت السبيع العليم وانك انت النواب التحييم - آمين



#### تصديقنامه

کمتبہ المعارف دارالعلوم الحسینی شہداد پُور کی مطبوع تفییر معارف القرآن ، مُصنفہ صفرہ مولانا میرادریس کا ندھلوئ کی جلدا قرار المورۃ الفاتحہ ما انتہار پارہ سوم کے بین قرآن کریم میں محمولی میں مور بڑھا۔ تصدیق کیجات ہے کہ اِس کے متن قرآن کریم میں کوئ کمی بیشی یا اِعراب کی خلطی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ واللہ اعلم۔

عبر لمال شبدادلور ۱۲ مي الماماع

